| فهرست  | معوديت مبدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ت روت                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | و المحالية ا | CONTROLL OF CONTROLL |
| منخابر | منتمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قبرة/ <sub>ا</sub>   |
| 100    | (فنورليد الشيخ العديث معترت مولانا سليم القدفان صاحب داست بركاتهم العاليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 松                    |
| rr     | فقیدالامة مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامحمود حسن فورائند مرقد ؤ کے حالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 立立                   |
| rr     | تام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ŕ                    |
| F3     | هفرت مفتى صاحب كراداجناب قليل احمرصاحب قدى سرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 圿                    |
| F1     | والدمير معفرت مولانا حامد حسن كسكوى رحمة الغدتمالي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ů l                  |
| FY     | قراغت ر تدريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                   |
| 17     | امر بالمعروف اوراحتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 京                    |
| FL     | يوت وارادت المساورة والمساورة المساورة والمساورة والمساو | 京                    |
| 0.     | عالى ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5                  |
| m      | حقارت مفتى محودها حب فررالله مرادة مساور ما مساور ما الله مرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ww                   |
| P?     | ولادت إسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ×                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

| 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rq  | ابتدائي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 众        |
| Fq  | خطِ قرآن کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 家        |
| ۱۳. | وري فا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The last |
| p.  | مظا برعلوم من حاضر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 常        |
| 71  | دارالعلوم ديويند ش ما خرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 郊        |
| 77  | بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ģ        |
| rm  | التحاب في المساور المس | ¥        |
|     | بعت كي درخواست اور شيخ كامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公        |
| ~~  | ا جازت وخلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T        |
| 77  | لَّمْ رائيس دافقاً واور مظام علوم عيل آخر رقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.       |
| F2  | ا فآوى سنائے ميں أيك خاص معمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 韓        |
| 75  | به ما ل قو اضع و تسر نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2      |
| 77  | شدت عادات كى بناه يرمظا برعلوم ت استعفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/3      |
| 14  | مدرساشرف المدارس بروه في عن قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 京        |
| 72  | الإنصاق المستقدم المس | 27.      |
| 72  | جامع العلوم كانيورك كن حضرت ميه الامت كانتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/2      |
| 7/1 | چامع العلوم کا چور کے لئے اصلاحی مسامی سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.       |
| 14  | عِامَعَ العلوم كَا نِيور عِيمِ منظا برحليم سبار نبورواليس آلى نجرين المساورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 참        |
| 2.  | وارالا قلّ وه ارا اهلوم و يو بند ك الشر العام كاب السيد المساسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 龙        |
| 31  | وارا عليمه ويند تشريف آوري ويسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 512      |
| 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti.      |
| 3*  | رارالعلوم والع مندين ورب مخاري شراف و المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 力        |

|          | المراسب المراسب                               |               |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| ٥٣       | كيفيت درل                                     | Z.            |
| ۵۳       | دارالعلوم م مظاہر علوم مراجعت                 | Z.            |
| 07       | جامعه مظا برعلوم میں تشریف آوری               | T             |
| ۵۵       | مظا برعلوم سے دار العلوم مراجعت               | 7             |
| PG       | وارالا تاء                                    | ☆             |
| DY       | طر ز درس اورطلبہ ہے بے تکلفی                  | *             |
| 04       | ا قَلَّ ء و تَفقير                            | T             |
| ۵٩       | فآوي پرا کابر کااعتما و                       | *             |
| 44       | نفول فآوی کے رجسٹروں کوملاحظہ فرمانے کی تجویز | ¥             |
| 44       | مظاہرِ علوم کے اہم فمآ ویٰ کے بارے میں ججویز  | ☆             |
| YPT .    | رائے کی پختگی                                 | 1.7           |
| Ale.     | فآوي نوليي ميں چندعا دات مباركه               | 公             |
| 14       | دوسرے فقتی صاحب سے فتو کی کی تصدیق            | W             |
| 12       | تمرين قادى                                    | 公             |
| 19       | فقه وفقاوي ميں مناسبت پيدا كرنے كى تدبير      | 公             |
| <u> </u> | فرق باطله کی تروید کے لئے طلبہ کی تیاری       | T)            |
| 41       | امراض و تكاليف اورآ پريشن                     | 74.           |
| 21       | تبض اور چکیول کی تکلیف                        | 1             |
| ~        | فالج كاحمله اورآ پریشن كے ذریعے شبن كی فشك    | ST.           |
| ۵        | غيراضياري سنت رغمل اور تحر كالثر              | *             |
| 4        | شدت علالت اورآ پریشن                          | T             |
| 1 .      | ۳ خری دعار اورآ خری جایث شریف                 | $^{\diamond}$ |

| e e   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۸    | الم القطاع كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7   |
| ZA    | المرض الوفات المرض المرض الوفات المرض المرض المرض الوفات المرض | 7   |
|       | لا الماذِ چنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
| 49 .  | ترفين ترفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| ۸۰    | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩ W |
| At    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩.  |
| Al    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Ar    | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | ☆   |
| AF    | المعترت مولا نامفتي معيدا حمرصاحب رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्भ |
| Ar    | ولا درت سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公   |
|       | ابتدائي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆   |
| ۸۳    | 74-1-2-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆   |
| ٨٥    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆   |
| ۸۵    | سفر حجازا در مفتی کے عہدہ پر فائز ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **  |
| AY    | العض عظيم المرتبت شخصيات كے اعترافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| FA    | حضرت شيخ كادوستانة علق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TX. |
| 14    | مختلط زندگی گزارنے کا عجیب وغریب قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   |
| 10    | ببیعت دارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5 |
|       | بچوں کی تربیت کا انو کھاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公   |
| Aq    | آپ کے درس کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥   |
| 9+    | ا تواضع ،سادگی اور فقیرانه زیرگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆   |
| 91    | anhanger-quarterset fandalite danie production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 95    | ووغاص نفيحتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23  |
| 900   | اوصاف ميده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.  |
| ar ar | تاليفات وتصنيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   |

| ٩٣   | علالت، وفات اور آخری وصیت                           | ☆                           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 94   | حضرت مولا نامفتى مهدى حسن صاحب رحمه الله تعالى      | **                          |
| 4/   | فقيه العصر حضرت مولا تامفتي نظام الدين وامت بركاحهم | **                          |
| 9/   | ولادت بإسعادت                                       | 公                           |
| 91   | تعلیم وتربیت                                        | ☆                           |
| ••   | لفائيف                                              | ☆                           |
| 1+1" | مقرمهم                                              | **                          |
| 1+14 | فتوي كى لغوى تعريف                                  | 公                           |
| 1.7  | اصطلاحی تغریف                                       | A                           |
| 1+4  | فتوی کا تاریخی پس منظر                              | *                           |
| 104  | نې کريم صلى الله عليه وسلم كے دور مين فتو ئ         | Û                           |
| 1+9  | صحابہ کرام کے دور میں فتویٰ                         | <b>*</b>                    |
| 11+  | تابعین کے دور میں فتو کی                            | ☆                           |
| 111  | ا مام الوصنيفه رحمه الله تعالى                      | 公                           |
| 1114 | استنباطِ مسائل میں امام ابوحنیفهٔ گاطریقهٔ          | T.                          |
| 1117 | الام صاحب بح شاگر د                                 | $\triangle$                 |
| III. | فقه <sup>حن</sup> فی بطور قانون                     | ☆                           |
| IIô  | سلطنت مغلب کے بعد فتویٰ                             | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| 12   | فتو کی کی اہمت                                      | **                          |
| HZ.  | مفتی کا مقام                                        | **                          |
| НΑ   | مفتی کے شرائط                                       | <b>☆</b>                    |
| 119  | مفتی کا فریفیه                                      | *                           |

|                           |                                                | 20      |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 攻                         | فوی دیے میں احتیاط                             | 174     |
| 34                        | الا اور کی                                     | 144     |
| 公众                        | کچونا دی محودیے بارے میں                       | 144     |
| \$                        | حصرات علمائے دیو بشداوراعتدال پیندی            | IFY     |
| $\stackrel{\wedge}{\sim}$ | حضرت مفتی محمود حسن صاحب اور قاوی نولی ی       | 111     |
| ¥                         | حضرت مفتی صاحب اور طریقهٔ فتو کی نویسی         | 144.4   |
| ☆                         | وسعت نظرا درا متحضار جزئيات                    | IPA     |
| $\Delta$                  | عضرت فقيه الامت اوراعتدال ليندي                | 119     |
| ☆                         | جناب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اور راواعتدال | 114.4   |
| 7.7                       | حصرات صحابه کرام اور دا واعتدال                | الماموا |
| ☆                         | تصوف اوراعتدال پیندی                           | 102     |
| ₹\$                       | مدارس اور راواعتدال                            | 10.     |
| s\$                       | جمهوريت اوررا واعتدال                          | ior     |
| ☆                         | اختلافی مسائل اور را و اعتدال                  | 104     |
| t\rangle t                | فروق اختلافی مسائل اور را واعتدال              | 109     |
| 5                         | دغوت وتبليغ اورراه اعتدال                      | 14.4    |
|                           | فآوي محود سيكي خصوصيات                         | אורן    |
| \$ th                     | فآدی محود سے پر کام کرنے کی نوعیت              | :77     |
| ☆                         | تبويب وترتيب                                   | 144     |
| 24                        | £. 3                                           | HA.     |
| r\r\r                     | شخ سنج كاطريقه                                 | AFI     |
|                           | عنوانات كى تسهيل وتوضيح                        | 174     |
| 1 1                       |                                                | 1 1 7   |

| 75   | مهودیه جمد اون                           | ریمہ |
|------|------------------------------------------|------|
| 144  | ہندی الفاظ کا ترجمہ                      | \$   |
| 149  | بندي ہندسوں کی وضاحت                     | 攻    |
| 144  | غير شفتى بدا قوال كى نشاند ہى            | 公    |
| 14.  | علامات ترقیم لگانے کا خاص اہتمام         | T    |
| 12+  | اظهارتشكر                                | ☆    |
|      | ☆☆                                       |      |
|      | كتاب الإيمان والعقائد                    |      |
|      | مايتعلق بالإيمان                         |      |
|      | (ايمان كابيان)                           |      |
| 121  | اسلام کیا ہے؟                            | 1    |
| 124  | ایمان کی بنیاد                           | ۲    |
| 1214 | ايمان ميں کمی وزيادتی                    | -    |
| I∠A  | كلمه طيبها وركامه شهادت كاشوت            | ما   |
| IXI  | جملة خبريد كي تعريف اور كلمه توحيد       | ۵    |
| IAF  | تو حيد کي تشريخ                          | 4    |
| IAM  | مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت کی ضرورت   | 4    |
| IAM  | مسلمان ہونے والے كوفورأمسلمان كرنا جاہيے | Α    |
| IAD  | فيرمسلم من طرح مسلمان ہوتا ہے؟           | ٩    |
| IAA  | نومسلم ك تك نومسلم ر ب كا؟               | 1+   |

| ΙΛΛ         | صنت احدیث                                                                                  | 11    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |                                                                                            |       |
| 149         | قدرت                                                                                       | 11    |
| 1/4         | ضروريات وين كي تفصيل                                                                       | ١٣    |
| 14+         | ايمان بالرسول اجمالاً كافي ب، يااوصاف كرماتهد؟                                             | 10    |
| 191         | قرآن پرایمان کا مطلب                                                                       | ip    |
| 191         | فطرت پر ہونے کی تشریح                                                                      | 14    |
| 195         | امت وعوت واجابت                                                                            | 14    |
| 190         | وسوسئة شيطاني سے ايمان زائل شبيس موتا                                                      | 14    |
| 194         | و بينيات مين وسوسها وراس كاعلاج                                                            | 19    |
| 194         | مجوراً خز ریکا گوشت کھانے ہے ایمان تہیں جاتا                                               | r•    |
| 19/         | ز ما خاكو برا كهنب كي مما لعت اور مفتى قدرت الله صاحب كي تقرير                             | ۲۱    |
| <b>**!</b>  | ز ما شرکو برا کهنا                                                                         | rr    |
| <b>*</b> •  | احکام اسلام کواپٹا نا اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کا کام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rr    |
| F+ F        | كراماً كاتبين كي تعداد                                                                     | rr    |
| r+r-        | تجديد ايمان كاطريقة                                                                        | to    |
| r•a         | وليضاً                                                                                     | , (PY |
| r•4         | تجات کس ایمان پر ہے؟                                                                       | 12    |
| <b>**</b>   | كيافض ايمان پر جنت كى بثارت ہے؟                                                            | 1/4   |
| <b>Γ•</b> Λ | ا خير وفت كااسلام                                                                          | ۲۹    |
| r• 9        | غاتمه بالخير                                                                               | ۴.    |
|             |                                                                                            |       |

|          | ما يتعلق بالقدر                                                            |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | (تقدیرکابیان)                                                              |             |
| <b>M</b> | مسئلة تقدير                                                                | ۲,          |
| 111      | تقدير مبرم اورمعلق                                                         | ٣٢          |
| 717      | تقدريرايمان لانے كامطلب                                                    | mpr         |
| MIL      | مشيب ايردي تقترير ہے                                                       | hala        |
| ۱۱۵      | كيا تقدير پرايمان لانے سے جبرلازمنين آتا؟                                  | rs          |
| 114      | تقدير كے مسئلہ پراشكال                                                     | <b>1</b> "4 |
| MA       | كياتقدرين تبديلي مكن ٢٠                                                    | 12          |
| MMI      | انسان ہے برے کام کیا اللہ تعالی کرا تا ہے؟                                 | M           |
| rti      | ہرایک کا ارادہ ضدا کے ارادے کے تائع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۳٩          |
| ٣٢٣      | انسان مختار ہے یا محبور؟                                                   | 14.         |
| rro      | اینا                                                                       | M           |
| ۲۲۵      | خودکش نے والے کی موت خوداس کے قبضے میں نہیں                                | 74          |
| 444      | وقت سے پہلے موت نہیں آتی                                                   | h-h-        |
| 444      | خلقبِ انساني کي غايت                                                       | ماما        |
| 772      | غریب کی غریب سے شادی تقدیری ہے یا کوشش ہے؟                                 | 60          |
| ۲۲۸      | معصوم بي كس قصور كي وجه سے يهار بهوتے إلى؟                                 | ۲۷          |
| 444      | معصوم بچوں کے بیار ہونے کا سبب                                             | 14          |
| /P+      | اولادالزنا كاكياقصورى                                                      | c/A         |

|         | مايتعلق بالسعادة والنحوسة                            |     |
|---------|------------------------------------------------------|-----|
|         | ( نیک شگونی اور بدشگونی کابیان )                     |     |
| 471     | بدشگونی                                              | ٩٣٩ |
| rrr     | كياعورت، گهر، گورز عيل نحوست ہے؟                     | ۵۰  |
| rrr     | متعین ایام میں نکاح ورفصتی منحوس نہیں                | ا۵  |
| الماسام | ون اور کسی تاریخ میں نحوست نہیں                      | ٥٢  |
| ****    | دو بھائیوں کی شادی ، دوبہنول ہے کرنے کو منحوں سمجھنا | ٥٢  |
| rra     | كيارات كوقرض وينامنحوس ہے؟                           | ٥٣  |
| ٢٣٦     | منگل اور بدھ کو جامت بنوانا                          | ۵۵  |
| 44-4    | چند باصل برفالیان                                    | ۲۵  |
| 772     | عاند جب عقرب میں ہوتو کامشروع کیاجائے یائمیں؟        | ۵۷  |
| 112     | قطب تاره کی طرف پیر پھیلانا                          | ۵۸  |
| rr2     | تیسری رات کا چاند نه در یکهنااوراس کی کهانی سننا     | ۵٩  |
| TTA     | سورج یا جاندگرئن کے وقت کھانا۔                       | 4+  |
| rea     | روزاندایک بیپیدرات کوامانت رکھ کرمنے کوواپس لینا     | ٦i  |
| 7779    | حجماؤ كااستنعال                                      | 44  |
| 1179    | وبا کی بستی ہے نگلنا                                 | 44  |
| tr-     | مجذوم اورابرص کے ساتھ اختلاط ، .                     | Alm |
| trr     | چنیک والے کے لئے چند مخصوص چیزیں                     | ۵۲  |
| +       | تعمیر مکان کے لئے وقت مقرر نہیں                      | 44  |

|              | باب العقائد                                                            |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|              | مايتعلق بالله تعالىٰ و صفاته                                           |        |
|              | (الله تعالیٰ کی ذات وصفات کابیان)                                      |        |
| ۲۳۳          | عقيده کي تعريف                                                         | 72     |
| HUL.         | الشتغالي كهان بين؟                                                     | AF     |
| PP 4         | فدا کے لئے جہت کامان ا                                                 | 49     |
| FMA          | تورنامہ کا ایک شعر (خداک لئے جسم ماننا)                                | 4.     |
| riz          | کیا خداہر شی میں ہے؟                                                   | ۷۱     |
| tra          | الله تعالى كابرشي مين حلول كرنے كاعقبيده                               | ۷٢     |
| <b>7</b> 0 • | الله تعالی قادر ہے، جو چاہے، دکھلا دے 'عقیدہ پراشکال                   | ۳۷     |
| 101          | الله تعالى حفاظت كرناجا بي أو وثمنول كے نظام س كريں منه جا بين نه كريں | ۷٣     |
| ray          | کیالنڈ تعالٰی او تکھنے پر قادر ہے؟                                     | 40     |
| raz          | عالق مخلوق <u>من</u> نے پر قادر ہے مانہیں؟                             | 24     |
| 104          | المكان كذب                                                             | 44     |
| <b>۲</b>     | استلدام کان کذب اور ' فتح المبین ' میں تلبیس                           | ۷۸     |
| ۲۲۳          | محال کے ساتھ ممکن ماننا                                                | ۷ 9    |
| 14P          | كيا وللذرتعالي عالم الغيب مين؟                                         | ۸٠     |
| 777          | کیا ہروقت ویدارخداوندی ممکن ہے؟                                        | ΑI     |
| 144          | الله ميان كهنا                                                         | ۸۲     |
| TY4          | کیا" گاڈ"خدا کانام ہے؟                                                 | ۸۳     |
| <b>۲</b> 4A  | ا سيائے النبی ووسری تربا توں ميں<br>اسيائے النبی ووسری تربا توں ميں    | - 'Ar' |

| 121           | اسائے البی میں الحاد کامکلب                              | ۸۵   |
|---------------|----------------------------------------------------------|------|
|               | مايتعلق بالإشراك بالله تعالى وصفاته                      |      |
|               | (الله تعالیٰ کی ذات وصفات میں شرک کابیان)                |      |
| 121           | شرک کی تفصیل                                             | ۲A   |
| 12 M          | تشرك في وجودالوجوب                                       | ۸۷   |
| FZ0           | كافرومشرك مين فرق                                        | ۸۸   |
| 122           | مشرك اور كافرين فرق                                      | ۸٩   |
| r4A           | صفات باري تعالى ميں سي كوشر يك كرتا                      | 9+   |
| 144           | اليا اولياء كوذاتي قدرت ہے؟                              | 41   |
| <b>t</b> /A • | کیا اولیاء پرموت طاری نہیں ہوتی ؟                        | 95   |
| PAI           | سی بزرگ کی دومائی                                        | 9+~  |
| MY            | شهیدیابایردونے چڑھانا                                    | ماه  |
| TAT           | سکی پیرے نام بچے سمر پر چوٹی رکھنا                       | 90   |
| MM            | سی مروه پزرگ کاکسی انسان میں علول کرنا                   | 97   |
| tar-          | گراه مرشد کے کہنے ہے قبر کو تجدہ کرنے کا تھم             | 92   |
| MA            | قبرول کو تحیده کرنا ادر چومنا                            | 9.4  |
| PAY           | پیرومرشد کو تجده کرتا                                    | 99   |
| 144           | مصنوعی قبر کی برستش                                      | 1++  |
| taa           | پیران پیر کا کلمه اور جلوس                               | +    |
| MA            | كياعيدالقاور جيلاني كانام لينے بي بال گھٹ جاتے ہيں؟      | 1+1  |
| <b>17.9</b>   | ابڑے پیرصاحب کا ملک الموت سے ارواح کوچھین کر زندہ کروینا | 1+1" |
| ۲۸۹           | كيابزے پيرصاحب اورش تيريزنے مردوں كوزندوكيا؟             | 1+1" |

11

| F4+         | بزرگ کی پھونک کا اثر ایک مین تک مینچنا                                                   | 1+0          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>19</b> 1 | پیر بزرگ کی سواری کا آنا                                                                 | 104          |
| 797         | کیا بوطلی شاہ قلندر کے مزار پر حضرت جبرئیل علیہ السلام آتے ہیں ؟                         | 1+4          |
| <b>191</b>  | صاهب مزارے تعلق عقید ہ                                                                   | 1 <b>+</b> Δ |
| ram         | ایک شیعه پیر کے عقا کدوخیالات                                                            | f+9          |
| <b>F9</b> Y | پیر کو حاجت رواسم محسنا                                                                  | 11+          |
| <b>19</b> A | پر جاکے لئے چندہ اور پوجا کی مٹھائی کھانا                                                | 111          |
| <b>199</b>  | اسکول میں پوجائے لئے چندہ وینااور پوجا کا کھانا کھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | Hr           |
| t**1        | ۇرگاپوجايىن چىندە دىپنے دالے كائتكم                                                      | HP           |
| P**+1       | مشر کان طریقے رکنویں کے افتتاح میں شرکت                                                  | ۱۱۳          |
| P*+ P*      | کیائسی خاص کنویں کے یانی میں شفاء ہے؟                                                    | 110          |
| ***         | منی خاص درخت میصشفاء حاصل کرنا                                                           | 11.4         |
| P+4         | ورخت کے پاس میشف سے شفاء                                                                 | 114          |
| <b>f~•∠</b> | كامياني كے لئے ايك درخت كي فيج خاص جيت اختيار كرنا                                       | IIA          |
| #*A         | قبر کی مثلی ہے شفا                                                                       | 119          |
| r- 9        | بدعات شركيه                                                                              | H*4          |
| rit         | قبر پر چیراغ ،منت ، ذبح ، بجده و نیسره                                                   | Ir:          |
| min         | مزارات رِعورتول کا جانااورمنت ما نگنا                                                    | IFF          |
| سالم        | قبور کا چڑھاوا                                                                           | 188          |
| ria         | مزارات کا پڑھاوا                                                                         | (15.04       |
| FIT         | مزارول کا چکر                                                                            | Ira          |
| MZ          | قبرون کا طواف کرنا اور چومنا                                                             | IF4          |
|             |                                                                                          |              |

| 24           |                                                             |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| MIA          | نذرانهٔ مزارات کی تفصیل                                     | 172   |
| <b>1</b> 777 | ین بیوی ، خدایرکت ، پانچ پیرمزار پرنذرانے                   | 1170  |
| rro          | دریا کے نام پر ذرج اور تقد ق                                | 179   |
| P12          | " بيوک " كا جانور ذخ كرنااور كھانا                          | 1150  |
| PTA          | بت کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے سانڈ کا تھم                       | ( **  |
| PP.          | د یوی ، د بوتا وُل کے نام پرتقسیم ہونے والی اشیاء کا حکم    | 1944  |
| Pr.          | ابل منود ئے فخصوص بکروں کا تقلم                             | 144   |
| p-p-l        | کالی بکری کومخصوص طور پر ذ کے کرنا                          | IPT   |
| PHPP         | غیراللد کے نام پرچھوڑے ہوئے ساتھ سے گائے گاہن کرانا۔۔۔۔۔۔۔۔ | 110   |
| PPP          | پیر کے نام بمراذ نح کرنے ہے حلال نہیں                       | IP"Y  |
| 444          | حضرت سيد سالا رغازي مسعود کی نذر                            | 112   |
| rro          | اولیاءالتد کے لئے نذر ماننا                                 | IFA   |
| PPY          | غیراللہ کے نام کا جانور                                     | 11"9  |
| PPY          | المجينث كا مرغا                                             | (In/+ |
| PF2          | غیراللد کے نام پرنڈ رمشر کانٹمل ہے                          | 10%   |
| 444          | النة رلغير الله                                             | (144  |
| Pr.          | تذريغير الله كاحتم                                          |       |
| mul          | نذ رالتير الله                                              | الدلد |
| -tula        | غیراللّٰد کی نذر کا کھانا کیا کیا جائے؟                     | ira   |
|              | مايتعلق بالاستمداد بغير الله تعالى                          |       |
|              | (غیراللہ ہے مدد مانگنا)                                     |       |
| rra          | الاستفاثةا                                                  | 16.4  |

100

| 4 -   |                                                            | · . · · · |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Pro   | نداء الأموات                                               | IMZ.      |
| rrz.  | انبياء كرام كو پكارنا                                      | IM        |
| mm    | اولىياءاللەت مدد مانگنا                                    | fr'9      |
| P79   | پیرانن چیرے مدد مانگنا                                     | 10+       |
| ro.   | پیرانِ پیرے مدد ما تکنے ہے متعلق شعر کا تھم                | 161       |
| rai   | پیروفقیرے حاجتیں مانگنا                                    | iar i     |
| rar   | طلب الحاجة من اهل القبور                                   | 1ar       |
| ror   | اولياء سے استداد                                           | IDM       |
| For   | استمداد                                                    | ده۱       |
| roo   | اہلی قبور سے استمد او                                      | rai       |
| ran   | غیرانتد سے مدوطلب کرنا                                     | 102       |
| l ra∠ | صاحب قبرے دعا کی درخواست                                   | ΙΦΛ       |
| ron   | مُر دول سے قبولِ دعا کی درخواست                            | 109       |
| ma9   | " يا شخ عبدالقادرهيئا للهُ" كهنا يا يرْهنا.                | 14-       |
| #y.   | '' يا شخ عبدالقادر جيلاني'' كاوطيفه                        | भा        |
| PYI   | " ياغوث "كهنا                                              | 146       |
| -44   | ° ياغوث الأعظم المدو' يكارنا                               | 144       |
| m 4r  | '' ياعلى مشكل كشا'' كهنج كأحكم                             |           |
| mym   | چنداَ شعاراور علی مشکل کشا کہنا.                           | ۵۲۱       |
| FYS   | و ميارسول الله ' کهنا                                      | 144       |
| mya.  | اشعار يين حضورا كرم صلى الندعلية وسلم كو خطاب              | 174       |
| F14   | ایک شعر میں حضورا کرم <sup>صل</sup> الله علیه وسلم کو خطاب | PIA       |
| 1     |                                                            |           |

| (1) in - 1 |                                                                                            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F12        | مجھگوان ہے مدد مأتكن                                                                       | 149  |
| MAYA       | ° د ایوان وظن ' کے شرکیدا شعار                                                             | 14.  |
| 120        | حضرت مولا نامحمه قامم تا نوتوي رحمه الله كاشعار براعتراض                                   | (2)  |
|            | مايتعلق بالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم                                                    |      |
|            | (انبیائے کرام اوران کے تبعین )                                                             |      |
| PZ7        | نبوت تشریعی وغیرتشریعی                                                                     | 141  |
| P21        | ختم نبوت ذاتی ہے متعلق 'الشب بالثا قب' کی عبارت پرانشکال کا جواب                           | 121  |
| P2.7       | حضورا کرم صلی الله علیه و ملم کے خاتم النبیّین ہونے پراشکال اوراس کا جواب                  | 1414 |
| ٣٧٥        | كياشيطان كاعلم حصنورصلي القد تعالى عليه وسلم يعلم يخ زياده ہے؟                             | 140  |
| FZ7        | حضورا کرم صلی الله علیه وملم کے اختیارات (اژبہارشریعت)                                     | 14   |
| 722        | كياحضورا كرم صلى الله رتعالي عليه وسلم نائب مطلق ، ما لك ومختار بين؟                       | احد  |
| PZ9        | حضورا كرم صلى الثدنغالي عليه وتهم كانماز مين خيال آنا                                      | 144  |
| PA+        | كيا نمازين حضرت رسول التُصلِّي التُدتغالي عليه وسلم كاخيال آنا نماز كوفاسد كرديةا بــــــ؟ | 149  |
| PAP        | تشبديبن حضرت محصلي الله عليه وسلم كالضور                                                   | 14+  |
| PAP        | کیا حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے پہاڑے گرنے کا اراد و کیا؟                              | HAL  |
| MAG        | حضورصلی الله ملیه وسلم کو ' ابا جان' اور حضرت عائشه رضی الله عنها کو ' امی جان' کهنا       | IAT  |
| TAT        | کیا ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درجہ بڑے بھائی کے برابر ہے؟                       | IAP  |
| PA4        | ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوصرف بصائى كا درجه ويتا                                  | IAC  |
| PA4        | تمام امت مسلمه کوحضور صلی القد تعالی علیه وسلم کے برابر سمجھنا                             | IAA  |
| F4+        | روضة اقد س الغد تعالى عليه وللم عدوست مبارك كا نظنا                                        | PAL  |
| F91        | قیرِ اطبرے دستِ مہارک کائسی کے لئے انگانا                                                  | IAZ  |
| rar        | شق صدراور معراج                                                                            | IAA  |

| 7       | موديه جمداون عا                                                                       |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| May     | معراج میں رؤیت                                                                        | 1/19 |
| F9A     | معراج میں اہلِ جنت ودوزخ کوو کھنا، جب کہ ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی                 | 19 - |
| MAY     | مقام محمود                                                                            | 141  |
| F-99    | المسئلية شفاعت                                                                        | 195  |
| (r+1    | شفاعت اورافصليتِ رسول صلى الله تعالى عليه وسلم                                        | 191" |
| الم ومم | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے والدين كا ايمان لائا                            | 141~ |
| ۲۰۰۹    | مضور ملی الله تعالی علیه وسلم کے والدین کی مجات کی بحث                                | 190  |
| mΛ      | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے والدين كاوفات كے بعد زندہ ہونا اور كلمه برد صنا | 184  |
| 70-4    | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك والدين محتريين كاايمان                           | 194  |
| P+9     | عصمت اغباء عليهم السلام                                                               | 19.4 |
| C(I     | معصوم كون لوگ چين؟                                                                    | 144  |
| rir     | کیا کوئی غیر نبی بھی معصوم ہے؟                                                        | P++  |
| mr      | کیا اغبیا علیهم السلام کونبوت حضور صلی الله علیه وسلم کے داسطے سے ملی ؟               | P+1  |
| ساله    | کیا ساتوں زمینوں میں انبیاء ہیں؟                                                      | F+ F |
| W.I.C.  | انبیا علیهم السلام کے دین کا نام                                                      | P. P |
| rio     | انبياء عليهم السلام كي ولا دت كاطريقة.                                                | P+17 |
| רוץ     | نبيوں کی تعداد کتنی ہے؟                                                               | r.a  |
| (*IZ    | تعداد انبياء عليهم السلام                                                             | P+4  |
| MIA     | تعدد آدم عليم السلام                                                                  | Y+2  |
| mia     | سيدنا آوم عليه السلام كي سب اولا دسيد كيول تهيل ؟                                     | r-A  |
| (PF+    | تخلیق بنی آ دم پراشکالات                                                              | r+9  |
| (4 h.m. | شیطان نے حضرت آ وم علیہ السلام کوئمس طرح بہکا یا؟                                     | M+   |
|         |                                                                                       |      |

| فهره      |                                                                 |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| mpm       | حضرت دا ؤ دعليه السلام مے تعلق أيك عقيده                        | rıı         |
| 646       | كيا حضرت عيسى عليه السلام وفات بإكئے اين؟                       | rir         |
| (1/1/4    | رفع عليه السلام                                                 | rim         |
| rm.       | تزول عیسلی علیہ انسلام کا شہوت تو اتر ہے                        | rim         |
| (A) A) A) | حضرت عیسلی علیه السلامنز ول کے بعد نبی ہوں گے بیامتی ؟          | <b>110</b>  |
| MEZ       | نزول کے بعد حصرت میسی علیہ السلام کی نبوت کی حیثیت              | PI4         |
| MEZ       | الينا                                                           | Y12         |
| 44.       | ایک شعریس میچ و خصرے کیا مراد ہے؟                               | MA          |
| أيمايما   | حصرت خضرعنيه الصلوة والسلام                                     | r19         |
| Part A    | حيات حضرت خضرعليه السلام                                        | 77+         |
| Late Le   | حيات خصر عديه السلام كي تحتيق                                   | <b>**</b> * |
| المالما   | ہندوستان میں کون پیفمبرا ئے؟اور مرووں کوچلانے کا تھم س نے دیا؟  | PFT         |
| mm.       | مها تما بده، کرش جی اور رام چندر جی کیا جی تھے؟                 | +++         |
| ma+       | کیا گرونا تک وکوئی کتاب ملی ہے؟                                 | PPP         |
| 101       | رام رَثُن جي سيمتعلق کياعقيده رهاجائ                            | rro         |
| 101       | سرش جي کے متعلق عقید و                                          | ***         |
| רמד       | رام کچھن دغیرہ                                                  | 412         |
| rar       | دین اسلام ملا تک کے ذریعے کیوں نہیں پھیلایا جاتا؟               | MM          |
| raa       | ا نبیائے سابقین علیم السلام کے اصحاب کا احتر ام                 | irra        |
| רמץ       | صحابه مب عادل اور واجب الاحترام بين                             |             |
| ran       | ابل بهیت ا در صحابه رضی الله عنهم سے محبت                       | i trei      |
| COA       | صحابہ کرام اور از واتی مطہرات کی شان میں گتاخی کرنے والے کا تکم | +#+         |
|           |                                                                 |             |

| i s      |                                                                                 |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ייןציין  | آل رسول كامصداق                                                                 | ****          |
| יקאיזו   | مري صحابة                                                                       | ppp           |
| Lt.Alta. | صحابه كرام رضى الله عنهم سب تن يتفيح                                            | tra           |
| 777      | کیاصحانی کی نعش کود کیمنے والا تا بعی ہے؟                                       | PPY           |
| ראא      | الم مهدى                                                                        | M2            |
| MAY      | ایک جنین (غیرمولود) با تنین کرتا ہے، کیاوہ مہدی ہے؟                             | rra           |
|          | مايتعلق بعلم الغيب                                                              |               |
|          | (علم غيب كابيان)                                                                |               |
| וציז     | حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب جاننا                        | rma           |
| 147.L    | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم معلم غيب مح سلسله مين ديو بندى بريلوى اختلاف | <b>L</b> (2.4 |
| 724      | عالم الغيب ادرافضل البشر كي تشريح                                               | וייוז         |
| ľΛ       | علم غيب كلي عطائي                                                               | rrr           |
| MAF      | عقبيرة علم غيب                                                                  | 444           |
| የአተ      | الملم غيب                                                                       | ALLACA.       |
| ray      | علم الغيب                                                                       | rro           |
| MAZ      | اليتأ                                                                           | FMA           |
| MAA      | العنا                                                                           | rr2           |
| 1749     | ايضاً                                                                           | rra           |
| 697      | الضًا                                                                           | +149          |
| r9A      | حضرت پیرانِ پیرےمتعلق عقید ۵علم غیب                                             | 10.           |
| L44      | ایک شخص کا بعض مغیبات کی خبر دینا                                               | tal           |
| ۵۰۰      | تاریخی جنتریوں کی پیش گوئیال                                                    | rar           |

| باتھ دکھا کرمنتقبل معلوم کرنانا جائز ہے                  | rar                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مايتعلق بالحاضر والناظر ، والنور والبشر                  |                                                                                                                |
| ( حاضروناظراورنوروبشر کابیان )                           |                                                                                                                |
| حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے حاضرو ناظر ہونے کاعقیدہ  | rar                                                                                                            |
| عقيدهٔ حاضروناظر                                         | roo                                                                                                            |
| هاضرو ناظر کاعقیده رکهنا                                 | 104                                                                                                            |
| حاضر و نا څلر کا عقید ه                                  | 104                                                                                                            |
| حاضر ديا ظرا ورمقلب القلوب وغيره                         | ran                                                                                                            |
| کیا شامد کا ترجمه: حاضرو ناظر ہے؟                        | <b>19</b> 9                                                                                                    |
|                                                          | 14.                                                                                                            |
|                                                          | 741                                                                                                            |
| حضورا كرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كونور بهمي ديا گيا   | ryr                                                                                                            |
| مايتعلق بالمعجزة والكرامة والإلهام                       |                                                                                                                |
| (معجزه، كرامت اورالهام كابيان)                           |                                                                                                                |
| معجز ه و کرامت                                           | FYF                                                                                                            |
| شعبده بازی ، کرامت اورمعجز ه میں فرق                     | 777                                                                                                            |
| كرامت                                                    | 740                                                                                                            |
| غير يا يندشر ليت سے خرق عادت كا صدوراوراس سے اجتناب      | 777                                                                                                            |
| معارف قرآنيه كاالهام                                     | 144                                                                                                            |
| حضرت سيدعبدالقادر جيلا في كي بجي مخصوص كرامات بيان كرنا. | PHA                                                                                                            |
| حضرت خواجه اجميري كاتالاب خشك كرادينا                    | F74                                                                                                            |
|                                                          | مایتعلق بالحاضر و الناظر ، و النور و البشر کابیان ) حضر صلی الله تعالی علیه و تلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیده |

|     | مايتعلق بحياة الأنبياء وسماع الموتى                           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
|     | (حیات انبیاءاورساع موتی کابیان)                               |     |
| ۵۲۷ | حيات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم                           | 120 |
| or9 |                                                               | 721 |
| arr | حيات النبي صلى الله عليه وسلم قبريين                          | tzr |
| arr | ا<br>ميات <i>تغييا عليهم</i> السلام                           | ram |
| 22  | كياحضورصلى الندتعالي عليه وسلم مثى مين ال كيّي؟ (استغضرالله)  | rzm |
| 572 | مٹی س سے جسم کنیں کھاتی ؟                                     | 140 |
| SPA | حيات برزحيه كي نوعيت                                          | 724 |
| arı | جىم شەپىدىي حرمت على الارض كى تشريح، بيان القرآن كى أيك عبارت | 144 |
| ۵۳۳ | حيات ِشهداء اوروفات                                           | 14A |
| P76 | رِساع موتی                                                    | 149 |
| ۵۳۷ | اليتا                                                         | 1/4 |
| اهم | ا اع موتی کی تفصیل                                            | PAI |
| موم | الصاً                                                         | PAP |
| ۲۵۵ | الصِناً                                                       | MAT |
| חדם | ساع موتی کے بارے میں چندسوالات                                | tar |
| ۵۲۵ | قبريس ميت كے لئے حيات ہے يانہيں؟                              | MA  |
| PPG | ونیا ہے رخصت شدہ ہزرگ زندہ ہیں یا مردہ؟                       | PAY |
| ۵۹۷ | نىر دول كازندول كے قدموں كى آ دازسننا                         | MAZ |
| AYA | قبرے مُر دہ کی آوا زباہر والوں کاسنتا                         | PAA |
| AFG | قبرک زیارت کے وقت کیا میت کوا طلاع ہوتی ہے؟                   | FA9 |

| ۵۲۹          | مُر دوں کا اپنے جاننے والوں کو پہچا ننااور بخشون        | <b>*</b> 9+ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ۵ <b>۷</b> + | کیائر دے زندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟                | 191         |
|              | مايتعلق بالتوسل في الدعاء                               |             |
|              | ( دعاء میں توسل کا بیان )                               |             |
| ۵۷۲          | حضورا کرم صلی الله نغالی علیه وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا | TPT         |
| ۵۷۳          | توسل کی صورتیں اور ایصال ثو اب                          | ram         |
| 624          | توسل                                                    | <b>19</b> 6 |
| 022          | التوسل في الدعاء                                        | <b>19</b> 0 |
| ۵۷۸          | دعاش توسل                                               | F94         |
| ٥٧٩          | الينتيِّ                                                | 19Z         |
| ۵۸۰          | وسيله مصورعا                                            | areA.       |
| ا۸۵          | زندون اور مردول سے توسل ہے دعا                          | <b>F99</b>  |
| ۵۸۴          | سوال برجواب مذكوره                                      | } ****      |
| ۵۸۷          | توسل ميں ابنِ تيمينے كا قول                             | r.          |
| ۹۸۵          | مزارات پر حاضری اور توسل دغیره                          |             |
| ۵91          | ایک نعت میں توسل ہے دعا                                 |             |
| 2 2 2        | مايتعلق بأحوال القبور والأرواح                          |             |
|              |                                                         |             |
|              | (روح اور قبر کے احوال کا بیان )                         |             |
| ٦٩٢          | علىيين تحبين كهال جن؟                                   | ° 74•44     |
| موم          | مقام ارواح                                              | ۳۰۵         |
| ∆9∠          | مرنے کے بعدروح کامقام                                   | P*+4        |

| 4++  | بعد المموت مقام روح                                                        | P42      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4+1  | _                                                                          |          |
|      | مرنے کے بعدروح کامقام                                                      | P*•∧     |
| 4+4  | مرنے کے بعدروح کا قبر سے تعلق                                              | p=0 9    |
| 4+4  | قبر میں مردہ میں روح ڈال جائے گی                                           | P"   +   |
| 400  | مرنے کے بعدروح کاشیطان کے قالب میں جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1111     |
| 4.4  | روح كاقبر يامكان پآنا                                                      | rir i    |
| 4+1~ | مرنے کے بعدروح کا مکان سے تعلق                                             | mim      |
| 4•0  | کیا مرنے کے بعدروح گھر آتی ہے؟                                             | שוש      |
| 4.4  | مخصوص ایام میں ارواح کااپنے گھر آنا                                        | 110      |
| ۲۱۰  | کیاموت کے بعد ایک مہینہ تک روح مکان کے اردگر دھونتی ہے؟                    | MIT      |
| All  | میت کاتعلق زندوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 112      |
| 717  | <u>نع</u> ے مر دیے کا پہلے مُر دول سے ملنا                                 | MIA      |
| 415  | جولوگ پہلے مر چکے ہیں،ان سے بعدین مرنے والوں کی ملا قات                    | ا ۱۹۳۹   |
| 410  | اموات کی باجهی ملاقات                                                      | mr*      |
| 410  | بعدوفات بزرگوں کی ملاقات                                                   | PT       |
| 410  | یز رگول کی ارواح ہے ملاقات کا دعویٰ                                        | אאיין    |
| 412  | میت کا بدت وداز کے بعد سامنے آ کر ملاقات کرٹا                              | mhm      |
| 71/2 | انبیاء وادلیاء کا قبرول ہے نگنا                                            | (Jackla. |
| AtV  | انتقال کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا                              | rta      |
| 714  | خواب میں میت کی طرف ہے کسی بات کاعلم ہونا                                  | P+44     |
| 414  | جہاں کی مٹی ہوء و ہیں ڈنن ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | P72      |
| 441  | منکر نکیر کے ساتھ کیا شیطان بھی قبر میں جا ناہے؟                           | mra      |

| 20         |                                                                            |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 444        | منکرتکیرے پیشتر مردہ کے پال'رومات' فرشتہ کا آنا                            | <b>m</b> r9   |
| 477"       | منكرتكير دونول سوال كرتے بيں ، ياان ميں ہے أيك؟                            | <b>mm</b> +   |
| 457        | كيا قبرين حضور صلى الله تعالى كي طرف اشاره كياجا تا ہے؟                    | 1771          |
| 410        | بچول ہے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | rrr           |
| יין מיז די | نا بالغ ہے سوال مشر تکبیر                                                  | ٣٣٣           |
| 444        | رمضان میں جمعہ کے روز مرنے والے ہے سوال نہیں                               | ٣٣٣           |
| 77.7       | جمعه اور رمضان میں مرنے والے کی فضیلت                                      | rra           |
| 424        | جو خص ہرروزسور و ملک پڑھے،اس ہے قبر میں سوال نہیں ہوگا                     | ٢٣٦           |
| 4171       | رمضان میں مرنے والے سے سوال قبر                                            | 442           |
| 427        | جمعه کے دن مرئے والے ہے قبر میں سوال                                       | rrA           |
| 484        | ہفتہ میں دوروز نامهٔ اعمال کی بیشی                                         | 779           |
| Almin      | اعمالِ امت کی پیشی                                                         | bula.         |
| AMIA       | عذاب قبر سے حفاظت كاممل                                                    | إيرابه        |
| 7177       | کیا میت کوقبر میں عصر کا وقت محسول ہوتا ہے                                 | <b>***</b> ** |
| 4174       | عذاب قیر سے استشناء                                                        | ٣٣٣           |
| YMY        | رمضان المبارك مين ميت كوعذاب قبر ندجونا                                    | b. Lela       |
| 71"9       | رمضان اور يوم جمعه دغيره مين عذاب قبر                                      | ۳۳۵           |
| ALCI       | نا فرمان پرعذاب، برزخ میں ہوتا ہے، یا قیامت میں؟                           | P Property    |
| 414        | كياعذاب قبرفاس كوجهى هوگا؟                                                 | rr2           |
|            | مايتعلق بالجزآء والعقوبة                                                   |               |
|            | (جزاءاورسزا كابيان)                                                        |               |
| ነሮሬ        | نفح صور کتنی مرتبہ ہے؟                                                     | rr/A          |

| 76÷        | کیا چود ہویں صدی کے بعد قیامت ہے؟                   | 779        |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 40+        | زندوں کے رونے ہے میت کواذیت                         | ra•        |
| 400        | معصوم کوسکرات کی تکلیف                              | rai        |
| 70r        | غیرمسلم کوسکرات سے وقت ہی ہے عذاب ہونے کی دلیل      | ror        |
| COF        | فواحش کی وجہ ہے عذاب کیوں ناز لنہیں ہوتا؟           | ror        |
| Far        | مساجد کوشہید کرنے پر نوراسز اکیوں نہیں دی جاتی ؟    | ran        |
| <b>Y6Y</b> | سب سے پہلے مس کا حماب ہوگا؟                         | rao        |
| 402        | رمضان میں مرنے والے سے حساب                         | 204        |
| AGE        | حشر میں والد کے نام سے پکارا جائے گایا والدہ کے؟    | raz        |
| 404        | کیاسب شاعر دوزخ میں جائیں گے؟                       | MOA        |
| ٠٢٢        | كياكلمه پڙه كرمرنے والے وجداعمالي كي سزاہے؟         | <b>709</b> |
| 441        | نا فرمانوں کا حشر                                   | P74+       |
| 444        | گناہ ہے تو بکافی ہے ، تو اس ہے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ | P4I        |
| 445        | ريا كار كى سزا                                      | m44        |
| 444        | قاتل دمقتول ہروو کے لئے جہنم کی وعید کب ہے؟         | <b>*4*</b> |
| arr        | مرتكب ختل عمرى مغفرت اورخودَشي                      | MAL        |
| 774        | خووکشی                                              | F10        |
| 442        | خودکشی کا گناه                                      | 777        |
| APP        | خودکشی کی سز ا                                      | P42        |
| 444        | ز ہرملی ہوئی تاڑی ہے کیا خودکشی کا گناہ ہے؟         | РЧА        |
| 444        | شیطان کی مہلت اور حشر                               | тча        |
| 42+        | اہلِ کتاب ضالین ومصلین دونوں مستحق عذاب ہیں         | rz.        |
|            |                                                     |            |

| 147          | كافرغريب مصيبت زوه كاانجام                                              | P21         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 727          | ولاوت شریفہ سے خوش ہوکر ہاندی آزاد کرنے پر بھی کیاعذاب جہنم ہوگا؟       | <b>72</b> F |
| 424          | قيامت مين جانورون سے حساب                                               | rzr         |
| 425          | معذبین کی تعدادنه یاده کیول ہے؟                                         | r2r         |
| 747          | سزاه جزا کامقام                                                         | M20         |
| 727          | جس بیچ کاعقیقه نبیں ہوا، کیاوہ شفاعت کرے گا؟                            | P24         |
|              | مايتعلق بالجنة ونعيمها                                                  |             |
|              | (جنت اوراس کی نعمتوں کا بیان )                                          |             |
| 424          | جنت پيدا بوچکي ۽ يانهيں؟                                                | 426         |
| <b>1</b> ∀∠9 | جنت، دوز خ اورحوش کوژ کہاں ہیں؟                                         | P2A         |
| 4A+          | کیاجنت اور دوز خ بھی فناہوں گی ؟                                        | PZ9         |
| IAF          | قر اسود جنت كا پقر ب                                                    | <b>17/1</b> |
| IAF          | جنت میں وخولِ اوّ بی کے لیے عمل میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | PAI         |
| 445          | وخولِ جنت اعمالِ صالحہ ہے ہوگا یافضل البی ہے (ایک مکالمہ)               | ተለተ         |
| anr a        | حور جت کی خاص صفت                                                       | PAP         |
| PAP          | کیاجنت کی حورین فناموں گی؟                                              | ተለተ         |
| 144          | مَر دول کو جنت میں حور وغلمان ملیں گی ،عور تول کو جنت میں کیا ملے گا؟   | PAS         |
| NAA!         | جنت کی چارنبری                                                          | PAY         |
| PAF          | كياجنت مين بهي جماع هو كا ؟ اورغنمان كامطلب                             | <b>PA</b> 4 |
| 16+          | كياجنت مين جمي أولا و موكى ؟                                            | PAA         |
| 741          | جسعورت نے متعدوشو ہر کئے ہوں ، وہ کس کو ملے گی؟                         |             |
| HAP          | جس نے گئشو ہر کئے ، وہ جنت میں کس کو ملے گی ؟                           | rq.         |

| J&-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 192         | شادی ہے تیل مرجانے والوں کا نکاح سمیے ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>291</b>      |
| 491         | شو ہر دوزخی اور ہیوی جنتی کیسے ملیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>797</b>      |
| 441         | كيابي ثماري جنت ميں جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mam             |
| GPF         | کفار کے کس عمر کے بیچے اہلی جنت کے خادم ہوں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P44             |
| 747         | اولا دِمشر كيين كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۹۵             |
| 492         | کیا غیر مسلم نیکی کر سے جنت میں جاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1794</b>     |
| <b>49</b> ∠ | كيامور جنت بين تقما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J~q∠            |
| APF         | کیا پچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>179</b> A    |
| ۷٠٠         | اصحاب كهف كاكتاجت مين كيول جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3-44            |
|             | متفرقات العقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ۷۰۳         | مئلرات پرتلیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (***            |
| ∠•6"        | كيا فالم كي لئة بدايت ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1741            |
| 4.0         | کیانا قرمان بھی ہتدہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P+t             |
| ∠+۵         | تو کا بدیر ہیزی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m4 4m           |
| ۷+۲         | ا نکار موت ہے متعلق آیک مشہور شعر ہے متعلق شحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La. La.         |
| 2+2         | روز محشراموال كفاركامحاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r+a             |
| 4.4         | مسلمان آپس کے اختلاف کے بعد بھی مسلمان ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :[#+ <b>4</b> |
| ۷٠٨         | کیامردین تی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 411         | جابل بدعقیده کی اصلاح کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.4</b> √    |
|             | \$\frac{1}{2} \ldots \frac{1}{2} \ldots \fract \frac{1}{2} \ldots \frac{1}{2} \ldots \frac{1}{2} \ldots \frac |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

# بسم الله الرحمٰن الرحيم **ابتدا**كتير

# شيخ الحديث حضرت مولا ناسليم الله خان دامت بركاتهم العاليه

الحمدالله الذي رفع درجات حَمَلة الشرع المبين، ومن أراد به خيراً فقهه في الدين، أشهد أن لا إله إلاهو، وحده لاشريك له في الدنيا والدين، فإياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدناومولانا محمداً عبده ورسوله سيد الأنبيا، والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاةً دائمةً بدوام السماوات والأرضين-

أما يعد!

یہ بات تو کسی پرخفی نہیں کہ اٹسانی زندگ ہے متعلق تمام احکام شرعیہ کا تذکرہ تغصیلی طور پرقر آن مجید میں موجود نہیں، بلکہ حلال وحرام کے اصولی تو اعدوضوا بطاور گئیات پرقر آن پاک حاوی اور مشتمل ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی عدیث قرآن پاک کی تشریح ہے، بلکہ آپ سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی عدیث قرآن پاک کی تشریح ہے، بلکہ آپ سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا ہرقول وفعل قرآن پاک کی مملی تفسیر ہے اور بیجھی واضح ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ارشاوات اور فرمووات ورجہ کے اعتبار سے مختلف ہیں، بعض میں ضروری مسائل کا تھم بنایا گیا ہے، بعض میں اس ہے تم ورج کا، بلکہ بعضاد کام نہا یت ہی ضروری سے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زیادہ تا کیدفر مائی۔

اللہ تبارک وتعالیٰ حضرات فقب کے کرام اور مجتبدین کو جزائے خیر عطاء فریائے جنہوں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں احکام شرعیہ کے مراتب حلال وحرام، مکروہ تحریمی وتنزیبی، فرض، واجب، سنت موكدہ اور مستحب مباح كى تعيين كركے استِ مسلمہ كے لئے آسانی كردى۔ يقيناً يبى حضرات ورحقيقت راز وان شريعت كہلانے كے ستحق بيں راہل علم يہ بھی جانے بيں كه نصوص شرعيه محدود بيں اور انسانی زنمگی بيں نے بيش آنے والے مسائل كا ايك طويل سلسله ہے جو كسى موڑ پرزكنے والانہيں، چنانچ كها كيا ہے كه "النصوص محدودة والحوادث معدودة"۔

ہرزمانہ کے فقہائے کرام نے اپنے زمانہ میں سے پیش آنے والے مسائل کونصوص شرعیہ کے ساتھ ہوڑ کرکس طرح حل کیا ہے، ان تفعیدات کے لئے کتب فقہد کی مراجعت کے بعدائ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

بھرشایہ بی کوئی ایسا مسلہ ہو کہ جس کا بعینہ یااس کی نظیر کا حل فقہ میں موجود نہ ہو، خاص طور پر فقہ حتی کو اللہ تعالی نے جو جامعیت عطافر مائی ہے اس کے پیش نظر یہ بات وقوق کے ساتھ بھی جا سمق ہے کہ حیاست انسانی کے نظر یہا تمام پیلوؤں میں ہے کوئی بھی ایسا مسئل بیس جس کا جواب اور حل فقہ حتی میں موجود نہ ہو، خاص طور پر فقہ تقدیری (وہ مسائل جن کا اس زمانہ میں وجوز نہیں تھاان کی فرضی صورتیں اوران کا حکم شرکی بیان کیا گیا ہے)

کا باب دوسرے فقہاء کے بال اتنا وسیح نہیں جتنا فقہ حق میں ہے، پھر بسااو تات بعضے مسائل الیے بھی سامنے آتے جی کہ اب اور حل اگر کسی ایک جبتمہ کے ذہب میں نہیں تو اس سے حل کے دوسرے کی جبتمہ کے قول کولیا جا تا ہے، لیکن اس عمل کوسر انجام دین ہم کسی وناکس کا کا منہیں بلکداس کے لئے دوسرے کسی مشاورت کی اور اس کے فقہ میں ماہم ہونے کے ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ دوسرے ماہم میں فقہ وقو کی ہے بھی مشاورت کی صاحبے اور اس کے فقہ میں ماہم ہونے کے ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ دوسرے ماہم میں فقہ وقو کی ہے بھی مشاورت کی جائے۔

تاریخ اس پرشاہ ہے کہ جب ہے برصغیر پاک وہند کومر آرہ علم بننے کا شرف ساصل ہوا تو برصغیر کے عفاء نے اس شرف کو برقر ارر کھنے کے لئے گرا نقدر خدمات سرانجام ویں ، فقاوی عالمیکیری انہی حصرات کی کا وشول کا متیجہ ہے۔ متاخرین حفیہ کے طویل دور کے اندر برصغیر پاک وہند میں اللہ تبارک و تعالی نے علی نے ویو بند کو جو علمی مقام عطاء فر مایا ہے اس کا انکار شاید ہی کوئی انسان کرتا ہوور نہ ویکھنے اور سٹنے میں آج تک رہیں آیا کہ ونیا کا کوئی علمی و خیر داورا دارہ ہواوراس میں علی نے ویو بند کے علوم سے استغناء برتا گیا ہو۔

یوں تو علائے دیو بندنے ہرعلم وفن بیں اپنی جامعیت کالوبا منوایالیکن علم فقدکے ساتھوان کے تعلق اور لگاؤ کی شان ہی نرالی ہے۔فتاوی رشیدیہ،امدادالفتاوی ،فتاوی محمودیہ،امداد الاحکام، فتاوی وارالعلوم دیو بند، فقاویٰ خلیلیہ ، کفایت المفتی ، فقاوی رجیمیہ اور جدید مسائل کے متعلق لکھے گئے مستقل مقالات اور رسائل سے علم فقہ بین ان حضرات کی تیخر انہ شان کی جھلک محسوں کی جاسکتی ہے۔

علائے دیو بندنے فتاویٰ کے شمن میں جس طرح علم فقد کوئتے ومہذب نداز میں پیش کیااورمفتی ہاتوال کی تعیین کی اور بنتے پیش آنے والے مسائل کوسالیقداصول اور تفریعات پرمنطبق کیاا ہے ویکھ کرا گر کہا جائے کہ علائے ویو بندفقہ خفی سے مجدّ دیمی تواس کی صحت ہیں تامل نہیں ہونا چاہے۔

ندکورہ بالا فقاوی میں سے ہراکیک کی اپنی خصوصیت اور شان ہے، ٹیکن'' فقاوی محمود ہیا' کو جوحضرت افتداں ، فقید الامت، مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوی کے تا ہم منسوب ہے اپنی جا معیت ، اعتدال ، آسان ولتشین انداز کی بناء پر الک منظر دوممثاز مقام حاصل ہے۔ انہی خصوصیات کی بناء پر حضرت مفتی صاحب مرجع العوام تو منظے ، کی کی اہل علم حضرات کی نگاہیں بھی آپ پر مرکوز رہتی تھیں۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ فناوی محمود بیا وجدیدا نداز میں تبویب وتخ تنج کے ساتھ پیش کیا جائے تا کہ اس سے استفارہ آسان وممکن ہو، دارالا فناء جامعہ فارہ قیہ کراچی کے اسا تذہ ومخصصین مبارکباد کے ستحق بین کہ انہوں نے اس عظیم کام کا بیڑاا ٹھایا ورنہایت ہی قلیل عرصے میں اسے پایئے تھیل تک پہنچایا۔

مولا نامفتی محمہ فاروق صاحب مظلم مہتم جامعہ محمود سیمیر کھ انڈیانے جو حضرت مفتی محمود سن گنگوہی رہمۃ اللہ علیہ کے تلمینہ خاص میں ، فناوی محمود سیری اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ ہم نے مفتی محمہ فاروق صاحب مظلیم سے یا قاعدہ فناوی محمود سیر انداز میں تبویب وتخرش کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت طلب کی اور بحمہ اللہ مفتی صاحب موصوف نے جامعہ فاروقیہ کرا جی کواس کی اجازت عطافر مائی اورا پی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ فالحمد کا لئے تعالیٰ علی ذلك۔

ای طرح کراچی میں کتب خانہ مظہری نے فیاوی محمودیہ کوشا کع کیا تھا اور اب وہ تبویب و تخ تی کے ساتھ و وہارہ شائع کرنے کا ارادہ کر دہے بیٹے تو ہم نے مولانا حکیم محمد مظہر مظہم سے ملاقات کر کے ان کو بتا یا کہ تبویب و تخ تن کا کام جامعہ فاروقیہ کرا چی میں ململ کر لیا گیا ہے اور مفتی محمد فاروقی صاحب کی اجازت ہے اس کی طباعت شروع کی جارہی ہے اگر آپ جامعہ فاروقیہ کرا چی کی اس کوشش کو پذیرائی عطافر ماتے ہوئے اپنے پہال تخ تن وتبویب کے مل کوشروع نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ جنا ب مولانا حکیم محمد مظہر نے اخلاقی کریمان کے مطابق اس

درخواست کومنظور فرمایا اوراُسی وفت متعنقه حضرات کو مدایت کی که جامعه فاروقیه کراچی میں عمد ہیانے پرخاص اہتمام کے ساتھ تبویب وتخ سج کا کام ہو چکا ہے اب آپ اس کی کوشش نہ کریں اور تبویب وتخ سج کا کام بند کردیں۔

اللّدرب العزت اس عمل کوا پنی بارگاہ میں مقبول ومنظور فرمائے ،حضرت مفتی صاحب اور ہم سب کے لئے اسے رفع ورجات کا ذریعہ بنائے۔

آین! مارشرخان ۱۱۱۲, ۲,10



و نیایس ہردوز ہزاروں انسانوں کا اضافہ ہوجاتا ہے جواپی زندگی بی کر چلے جاتے ہیں ہر کرونیا کوشان کے سے دیکی مقام اپنے لئے بنا لیتے ہیں توان کے جو جانے سے دیکی مقام اپنے لئے بنا لیتے ہیں توان کے جو جانے ہیں جوانے ہے جانے کے بیاجاتا ہے ، جانے کے پیچہ عرصہ بعد شان کے لئے کوئی ہوتا ہے شال اور کے جو جانے کے بیاجاتا ہے ، جانے کے پیچہ عرصہ بعد شان کے لئے کوئی ہے جو جانے کے بیاجاتا ہے ، جانے کے بیاج عرصہ بعد شان کے لئے کوئی ہے جو جانے کے بیاج عرصہ بعد شان کے لئے کوئی ہے جو جانے کے بیادی موجی طور پر دلوں کو بے قرار رکھتی ہیں ، لیکن ای عالم عالم عالم عالم ہونی ہیں بیاج شراق ہیں ان کے تذکر سے بعد لاکھوں انسانوں کوا پنے قراق کے ایسے فم دے جاتی ہیں جو بھی نہیں بھرتے ہمفلوں ہیں ان کے تذکر سے مسلسل ہون کرتے ہیں (ردو) ۔

بیاللد بھل جلالہ وعم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس امت مرحوم کوتا ریخ کے سی بھی وَ ورجی عظیم ترشخصیات سے یا جھے نہیں رکھا ، اسلام کی آغوش سے اپنی ایس بلند قامت شنسیات شاہر ؛ دکیں جنہوں نے اپنی گرمی نفس سے

الله المنافق مهامعد فاروق كرايق

<sup>(</sup> الله ) حفرت منتى ساخب رحمداللد ك حالات "حيات محمود" سيات كي يل مع يرتفسيل ك في منا حيات محمود الماحظ لرما كي

انجمن عالم کو زندگی و بندگی کی روشی سے منور کرویا، آئی صدیاں گذرے کے باوجود ان کی یادیں ، ان ک تذکر سے اور ان کی خدمات ندسرف کا غذ کے شفینوں میں موجود میں بلکہ انسانیت کے سینوں کو مسس حرارت انعانی و نے کراپئی جسٹیاں منووری میں ۔

چنانچے ہاری تاریخ معظیم مستیوں اور مجتمری شخصیات کا ایک خوبھورت کہنتاں ہے اس فرق کا ہردات و بدو فرون کے بات ان کی جلاست تاریک دل و بدو فرون کے بات کا ریک دل و بدو فرون کے بات کا ریک دل و بدو فرون کے بات کا ریک دل و بدو فرون کے بدو کر بات کا ریک دل و بدو بروستان کی جلاست تاریک دل و بروشنی پاست مرحومت کی متاب کا ریک اور محتر کے بروشنی پاست کے بروشنی پاست کے بروشنی کا در تی جسم الا سالام حصر کے مواد کا قدری معلام میں بات کے بروشنی کا در تی بروشنی کے بروشنی کا در تی ہوئی کے بروشنی کا در کا بروشنی کا در تی بروشنی کا در تی بروشنی کا در تی ہوئی کا در تاریخ بروشنی کا در کا بروشنی کا در کا بروشنی کا در تاریخ بروشنی کا در تاریخ بروشنی کا در بروشنی کا در بروشنی کا در بروشنی کا در بروشنی کا بروشنی کا در بروشنی کا بروشنی کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کار کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کا بروشنی کار کار ک

سنین فررنبوت کا بیر فیضان ندکی شخصیت بیدآ سکار کا بیدندانشده ایندر کی کا، قافید اسلام کی راویش بزارول سنگ تال آئے اور م رسنگ میل پراستان بینار بائے نوراس راوکوروشن رکھتے کے لئے سائے کہاس کا روان خیرے کی جم کاب کو تاریک رات کا مسافر نبیس کہا جا سکتی، جگہ راوہ ایت کے بیدای اپنی منزل کی طرف سلسل گامزن دے قی اور میں گے انشاء ابتد۔

ان بنی وینی رہنماؤن کے سعسلة الذہب میں آیک روشن مرحض منتی اعظم ہند، فتیدا رمت حضرت مولانا مفتی محمود حسن کُنگونی رحمة الله علیہ کا سنتہ جوانی ذات میں ایک انجمن رہنے اور ماحلی قریب بین ایک و صدوراز تک اپنی طویل منت سنگرال ماید مینی رہنمائی کے ساتھ اصلاح اصلاح کا است کی زیروست خدیا ہے سرانبی مروستے رہے۔

رهَب خلير بناديو(١)پ

### مبارک مناک کال قائد را دایم چیش وشد جمایین کشورک کال عمد را شایع چیش باشد

نام ونسب

#### المنترية مقلق محمواحسن منكونال رحمة الغاركانا موانسب بيريج

ان "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قده وسول الله صلى الله عليه وسلم المديسة. فنزل في علو المدينة في حي بقال لهم بنو عمر وبن عوف، فاقاه فيهم أربح عشوة لبلة، ثم أرسل إلى بنى النجار فيحاؤ وامتقلدين سيوفيم. فقال أنس فكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبوبكر ردقه وملاسى النجار حوله حتى أقر بفناء أبي أبوب رضى الله تعالى عنه". وسنس أبي داؤد، بالسفى بناه المساحد، ص حد، وقم الحديث ٣٥٣، دارالسلام)

(الحديث اخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية؟. ١- ١٠. قديمي) (ومسلم في كتاب المساجد، قبيل باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعنة: ١- ٢٢٠، وقم الحديث: ١- ١٥٠، وقم الحديث: ١- ١٠٠، قديمي

وفال البيهة و رحمه الله تعالى "أخبرنا أبو العسن بن الفضل القطان ببغداد رودكر الواقعة بطولها:

قه قال: ) وقال مجمّع بن يزيد: مكث وسول الله صلى الله عليه وسله فينا النين وعشوين ليلة، وكانت الأنصار قد المتعمم، فتلقوه قبل أن يركب من بني عموو بن عوف. فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه وساء المناقة شيخا على كرامة وسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له، وكنما مريدار من دور الأنصار دعوه الى المنول، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعوها، فإنها مأهو رة، إيما أنول حيث أنواني الله تعالى". فنما انتهت به المناقة إلى باب بني آبوب. بركت على البب، فنول فدخل بيت أبي أيوب، فنزل علمه، فأنوله في سفيل بيته وظهر أبو أبوب إلى أعلى البيت (إلى قوله). فلم يؤل أبو أبوب يتضرع إليه حتى انتقل البي صلى الله عليه وسلم ساكناً في بيت أبي آبوب، بنزل عليه القرآن ويأتيه فيه جبريل حتى ابني وسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ومسكنه" (دلائل البوة، جماع أبواب المبعث، عبد بيل حتى ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ومسكنه" (دلائل البوة، جماع أبواب المبعث، بيروت) بنوب من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه : ٢ ا ا حد، دار الكتب العلمية، بيروت بالراب من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه : ٢ ا ا حد، دار الكتب العلمية، بيروت بالمناب من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه : ٢ ا ا حد، دار الكتب العلمية، بيروت

حضرت مفتی محمود حسن گنگوی بین مولا تا جاید حسن بین جاجی طبیل بین ولی محمد بین قدندر بخش بین محمد علی بین غلام رسول بین عبدالحمید بین قاضل بین جمیل محمد بین قاضی محمد طبیل بین قاضی و لی محمد بین قاضی کبیر بین قاضی ایم محمد طبیل بین قاضی و لی محمد بین قاضی کبیر بین قاضی ایم بین خواجه فریدالدین بین خواجه محمد فاضل بین خواجه محمد باشم بین خواجه علا و الدین بین خواجه ترکن الدین بین خواجه بخم الدین بین خواجه ترف الدین بین خواجه محمد بین خواجه بهیر بین خواجه بهیر بین خواجه ترکن الدین بین خواجه ترف الدین بین خواجه مید بین خواجه بهیر بین خواجه الدین بین خواجه الدین بین خواجه بهیر عبد الله تابی بین خواجه با شم برز رگ بین خواجه اسه عیل بین شخ الاسلام خواجه ابواسه عیل عبدالله انساری بین خواجه ابواسه عیل بین جواجه المی الله تعلی مین محمد بین طبی بین جعفر بین ابوم مصور بین حضر سند ابوا بوب المساری رضی الله انساری بین خواجه ابوا بی معلی بین جعفر بین ابوم مصور بین حضر سند ابوا بوب المساری رضی الله تعالی عند میم بای رسول الله صلی الله تعالی علیه و سام -

حضرت مفتى صاحب كے دا داجناب حاجی خلیل احمد صاحب قدس سرو

حضرت والاقدى سره كے جدامجد حاجی خلیل احمد صاحب رحمه الله تیک، صالح اور متبع سنت بزرگ تھے،
قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نامحمد فاسم صاحب نانونؤی رحمه الله ہے بیعت تھے، اور او، اشغال ووظا نف کے
نہایت یا بند تھے، تبجد گذار اور گوشنتین تھے، حصرات علمائے کرام وصلحا اور اتفتیاء سے محبت کرتے تھے۔

طابی امداد الله صاحب مهاجر کمی رحمة الله تعالی علیه کارساله "دردنا مدغمناک" بهت کثرت سے پڑھتے تصاور پڑھتے پڑھتے کثرت سے رویا کرتے تھے، رسالہ کے شروع میں پاظم ہے: "منویاروع ب قصد تعارا سنا تاہے تہمیں جوغم کا مارا" (1)

حضرت نا نوتوی قدس سروکی و فات کے بعد اس میں اُ دراضا فہ ہو گیا اور حضرت رشید احمد گنگوہی نوراللہ مرقدہ سے با قاعدہ بیعت وارادت کا تعلق قائم فر مالیا، حضرت گنگوہی کی مجالس میں اکثر و بیشتر حاضر رہا کرتے سے اور حضرت گنگوہی کو بھی ان سے حدور جد و فی تعلق تھا ،اور ان پر برا اعتبا و واطمینان فر مایا کرتے ہے ۔

حاجی صاحب اپنے ہونہار سعادت مند پوتے (حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ) سے بہت شفقت فر ماتے ہے اور اپنے ساتھ رکھ کر کھلاتے تھے ،گر حضرت مفتی صاحب کی کم عمری میں داوا صاحب کا سامیہ سرے فر ماتے ہے اور اپنے ساتھ درکھ کر کھلاتے تھے ،گر حضرت مفتی صاحب کی کم عمری میں داوا صاحب کا سامیہ سے فر ماتے ہے اور اپنے ساتھ درکھ کر کھلاتے تھے ،گر حضرت مفتی صاحب کی کم عمری میں داوا صاحب کا سامیہ سے

<sup>(1)</sup> و كين (كليات امداد، رساله، در دغمناك، ص: ٩٥١، دار الاشاعت، كراچي)

اٹھ گیا، دادا کی دفات کے دفت حضرت مفتی صاحب کی عمر تقریباً پانچ، چھسال تھی، اِما للله وإنا إليه راجعون۔ والدمحتر م حضرت مولا نا حامد حسن گنگوہی رحمة القد تعالی علیہ

حضرت مولانا جامد حسن گنگو ہی قدس سرہ وبنی کے کسی مدرسہ میں پڑھتے تھے، اس مدرسہ میں مطبخ کا انتظام نہیں تھا، طلبہ کو وظیفہ ملتا تھا اور وہ اپنے طور برکھانے کا انتظام کرتے تھے، حضرت مولانا کوروز اندمدرسہ کی طرف سے ایک آندوظیفہ ملا کرتا تھا ای میں سے کھانے کا بندو بست کرتے تھے، قبط اور تنگدی کا زمانہ تھا، ایک عرصہ حضرت مولانا ایک ہی وقت کے کھاتے پراکتفاہ فم ماتے رہے۔

اس محنت ، میبر و فتاعت پرایند فتحالی نے ان کوکن کس نعمتوں سے نواز ا؟ بیالند فعالیٰ ہی کومعلوم ہے ، البت معترت مفتی صاحب قد س سروے ایک ملفوظ ہے کسی قد راس کا انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا احسان فرمایا اور کتنا اگرام کیا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں :

''لیک وفعہ میں نے والدصاحب نوراللہ مرقد و سے کہا: جتنی کتابیں آپ نے پڑھیں، میں نے بھی پڑھیں اور مطالعہ میں نے زیادہ کیا ہے، گرآپ نے جس صبر وقناعت اور تقویٰ کے ساتھ پڑھا ہے اس کا متیجہ یہ ہے کہ ہزاروں احادیث آپ کواز ہر ہیں، میرا حال یہ ہے کہ رات کو دیکھتا ہوں اور صبح کو بھول جاتا ہوں، غرض قناعت ،صبر اور تقویٰ کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا تاہاں ہیں ہوی برکت ہوتی ہے''۔

### فراغت وتدريس

حضرت مولا نا حامد حسن صاحب قدس سروی فراغت وارالعلوم دیو بند سے تھی اور حضرت شیخ البندر حمد اللہ کے خصوصی شنا کردوں میں سے تھے، فراغت کے بعد حضرت شیخ البندنور الله مرقد و نے اپنے مدرسہ (جوقصبہ نہوں شلع بجنور میں تھا) میں درس و مدر لیس کے لئے بھیجا، حضرت مولانا کا وبال تقریباً بچاس سال قیام رہا، جس مکان میں مدرس بنا کر بٹھا یا تھا ہی مکان سے ان کا جناز و نکلا۔

## امر بالمعروف اوراحتياط

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كا جذبه ان قدر زیاده تفاكه اگر كوئی داعظ، وعظ و بیان میں كوئی مسئله یا روایت غلط بیان كرتا ، نورا وعظ كے دوران كھڑ ہے ہوجاتے اوراس كی تغلیط فر ماتے اور جوروایت اور مسئلہ تھے ہوتا اس کو پہان فرماتے کہ مجھے روایت اس طرح ہے، مجھے مئلداس طرح ہے، وعظ ختم ہونے کا انتظار نہیں فرماتے تھے۔
مزاج میں احتیاط بہت زیادہ تھی، خاص طور پر کھانے کے معاملہ میں بہت ذیادہ مختاط تھے، کوشش فرماتے کہ کوئی مشتبالقمہ صق میں نہ چلا جائے ، اسی لئے اگر وئی شخص وعوت کرتا تو عاملۂ وعوت میں جانے سے معذرت فرمادیے ، البت اگر کوئی ان کے مکان پر ہی کھانا جھجے ویٹا تو اس کو واپس تھی نہ فرماتے تا کہ اس کی ول شخص نہ ہو، کیکن وہ کھانا خود بھی تناول نہ فرماتے نا کہ اس کی ول شخص نہ ہو، کیکن وہ کھانا خود بھی تناول نہ فرماتے نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے بلکہ پڑوی میں ایک غریب آ دمی تھا کھانا ان کے بال بھیج دیتے۔

#### بیعت وا*را*دت

ا پینے استاد تحتر م حضرت شیخ الهندر حمد الله علیہ ہے مولا ناحامہ حسن صاحب کا بہت گہرار بط و تعلق تھا ، ال غیر معمولی تعلق کی بناء پر بہی سمجھا جاتا تھا کہ حضرت شیخ الهندر حمد الله تعالی ہے بیعت بھی ہیں ، خود حضرت مفتی صاحب نور الله مرقد و کا بھی بہی گمان تھا ، ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے بیعت کے تعلق ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کن سے بیعت ہیں؟ حضرت نے جواب میں قرمایا؛

''ارے! کہاں بیعت؟ جب فارغ ہوکر المازمت کے لئے جانے کا وقت آیا تو مولا نا حبیب الرحن سا حب رحمة الشعلیة نائب مبتم وارالعلوم و یو ہندنے حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ سے عن کیا کہ حضرت! بید المازمت پر جارہ ہیں ان کی بیعت فر مالیں ، حضرت اس وقت نماز فجر پڑھا کرمصلی ہے اٹھ گئے تھے، سروی کا موسم تھا، رضائی اوڑھے ہوئے تھے، فر مایا: تم تو اپنے ہی ہواور ہاتھ رضائی کے اندر بڑی سے بڑھا کرمیر ہے ہاتھ میں لے لیا، اس طرح کہ رضائی ورمیان حائل رہی، بس بیعت تھی''۔

۔ حضرت مفتی صاحب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کوغایت درجہ اطمینان تھا کہ یا قاعدہ بیعت ہونے کی ضرورت نہیں سیجی ۔

#### علالت ووفات

اخیرعمر میں جبضعف زیادہ ہوگیا تو حضرت مفتی صاحب نے والدمختر مے ملازمت بڑک کر کے مکان پر قیام کرنے کی درخواست کی بھی حضرت نے انکار فر مایا، چنانچے و ہیں ان کا انتقال ہوااورائی مکان سے جنازہ نکلا۔ حضرت مفتی صاحب کے والدمختر م کو کیم محرم الحرام الح

# حضرت مفتى محمودحسن صاحب نورالله مرقده

ولاوت بإسعادت

آفتاب رشد و ہدایت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کی وفات کے ٹھیک دوسال بعد اس مہینہ کے اسی دن اور اس تاریخ میں ماہتا ب رشد و ہدایت فقیدالامت حضرت مولانامفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوبی نورالله مرقده ۸ یا ۹ رجمادی الثانیه ۱۳۲۳ه بروز جمعه (اذان جمعه کے بعد ) بوقت سازھے بارہ بجے دن ، اٹھتر سال ، سات مہینه اور تین دن کی عمر میں اس دار قانی ہے رحلت فر ما گئے اور کم یا ۱۳۲۹ ہے کوئی شپ جمعه میں اسی خانوادہ کے چشم و چراغ اور بدر منیر حضرت مولا نامحمود حسن گنگوبی قدس سرہ کی ولادت ہوگی۔

تسم الثد

یزرگانِ وین اوراولیاء اللہ سے بچول کی''بھم اللہ'' کرانے کا دستور دینی علمی گھر انوں میں ہے، تا کہ ان اولیاء اللہ واصل اللہ کی دعاء اور توجہ کے اثر ات و ہر کات بچے تک پہنچ جا کیں ، اس لئے بزرگوں سے بھم اللہ کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

ایک موقع پر حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے بوری قدس الله اسرار ہما گنگوہ تشریف لائے ہوئے جھے اُور بھی چند ہزرگ وعلماء ساتھ تھے، حضرت مفتی صاحب کے والدمختر م حضرت مولانا حامد حسن صاحب قدس سرہ نے اپنے فرزندار جمند کی بسم اللہ ان دونوں ہزرگوں سے کرائی۔

حضرت اقدس مفتى صاحب قدس سره الني وبسم الله كاواقعه يول بيان فرمات بين:

''میری سم اللہ کا قصد یول ہوا کہ میں ایک ہارگلی میں بچول کے ساتھ کھیل رہا تھا، والدصاحب میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے ، ویکھا کہ دروازہ پرچند بزرگ جمع ہیں ان میں ہے کی ایک صاحب نے مجھ سے پچھ کلمات' کہلوائے ، میں نے زورے کے نہیں ، آ ہستہ آ ہستہ کیے ، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ میری'' بسم اللہ' بھی اور بسم اللہ کرانے والے حضرت شیخ البندر حمد تعالی اللہ تھے اور ان کے ہمراہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ تھے'۔

ابتدائي تعليم

حضرت مولانا حامد حسن صاحب کے مکان کے قریب حضرت مولانا رشیداحد گنگونگ کی صاحبزاوی صفیہ کا مکان تھا، اس کی بیٹھک میں ایک کمنب قائم تھا، اسی مبارک کمنب میں حضرت مفتی صاحب کواہندائی تعلیم کے لئے بٹھایا گیا۔

حضرت مولانا رشیدا حد گنگوہی رحمة الله تغالی علیه کی صاحبز ادی صاحبر ولیهٔ کامله تھی اور اپنے زمانه ک رابعہ بصرید، حضرت گنگوہی نے ان کے متعلق فرمایا:''اگرعورت کو بیعت کی اجازت ہوتی تو میری صفیہ بیعت لیا کرتی'' اور حضرت نے ہی ایک باریہ بھی ارشا وفرمایا:

"الحمد بلد ميرى بني كو دنيا كى محبت بالكل نبين اور الفياف سے ديكھئے تو اصل ولايت يہى ہے۔"" تذكرة الرشيد۔

حضرت مفتی صاحب کے بیپن کی تعلیم وٹربیت کے لئے ایسے نورانی ومبارک ماحول کا انتخاب پھر حضرت گنگوہی کی جگر گوشہ تربیت یافتہ کی صحبت وتوجہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس ہونہار فرزند کوکسی مخصوص وہلند مقام کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

> یالاے سڑ نے ہوشمندی می تافت ستارہ بلندی

> > حفظ قرآن كريم

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے صاحبر اوی صفیہ صاحبہ کی ہی بیٹھک میں حافظ کریم بخش صاحب (جو نابینا نفط) کے سامنے کلام پاک حفظ کیا، کلام پاک کے ختم ہونے میں صرف سترہ سطر باقی تھیں کہ حافظ صاحب کا انتقال ہوگیا، حافظ صاحب کی وفات کے بعد حافظ عبد الکریم صاحب رحمہ اللّہ تعالیٰ سے حفظ قرآن کریم کی تکیل کی۔

#### درس نظامی

کلام پاک حفظ کمل کرنے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولا نافخر الدین گنگوہی قد آل سرہ سے '' آید ناسہ' شروع کیا تھا، گرا بھی آید نامہ کا آیک ہی صفحہ ہوا تھا اور بوستان کے چندا شعار کہ حضرت کے والد محترم مولا نا حامد حسن صاحب قدس سرہ نہٹور تشریف لے گئے اور اپنے ساتھواس ہونہار فرزند کو بھی لے گئے بہٹورہی میں حضرت قدس سرہ نے اپنے والد محترم کی زیر گرانی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور مولا نا انتیاز حسین صاحب (جوحضرت والد صاحب کے مدرسہ کے فاری کے استاذیتے ) ہے'' آید نامہ تھ باری تعالیٰ، مصدر فیوض ، کر بھا اور بیدنامہ' بڑھیں اور والد صاحب سے ''میزان ، منشعب ، مالا بدمنہ اور بوستان' کے چند سبق بڑھے۔

### مظاہرعلوم میں حاضری

حضرت مفتی صاحب قدی سره نے ۱۳۴۱ ہیں مظاہر علوم تشریف لا کر دا خلہ لیا، اس وقت محدث جلیل حضرت مولا ناخلیل احمد مہاجر مدنی نور القدم قدہ بہیں تھے، مصرت کے نیوش وبر کات، علوم ظاہرہ کی جمیل کے ساتھ میز کیے نفس اور باطنی تربیت کے لئے دور در از سے لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہاں رہ کوشنف فنون کی کتابیں مختلف اسا تذہ ہے یوھیں، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے مظاہر علوم میں حاضر ہوکر میزان منشعب کا امتحان وا خلہ دیا اور پھر صوف میں جاضر ہوکر میزان منشعب کا امتحان وا خلہ دیا اور پھر صوف میں بعدہ مراح الا رواح سب کتب حضرت مولا نازکر یا صاحب قد وی سے پڑھیں ،اور پنج گنج ، زیدہ ، دستور المبتدی صرف اور تحویم ، شرح مائة عامل ، بدایة الخومولا ناعبدالرحلن اور نگ آبادی سے پڑھیں ۔

نورالایضاح بعدہ قد وری مولا نامفتی ضیاء احمد صاحب ہے، بعدہ کافیہ حضرت مولا ناظہورالحق صاحب سے پڑھیں اورشرح جامی بحثِ فعل ، کبری ، تہذیب اورشرح تہذیب حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب اورنگ آبادی سے پڑھیں۔

قطبی سلم، مقامات، سبعه معلقه اورمیبذی مولانا اخلاق احمه صاحب سهار نپوری او رتلخیص المفاح

مولا نازگریا قد وی صاحب سے پڑھیں۔

مخضر المعانی حضرت مولا نا عبد الشکورصاحب کیمل بوری سے پڑھی، مگر حضرت قدس سرہ دورانِ سال دو دفعہ بخت بیمار ہوگئے سخے، جس کی وجہ سے کتاب ناقص رہ گئی اس لئے آئندہ سال پھر مختصر المعانی پڑھی، ہدا سے اولین بھی مولا نا عبد الشکور صاحب کیمل بوری ہی سے بڑھی، جلالین شریف، متنبتی اور حماسہ مولا نا اسعد الله صاحب سے پڑھیں۔

مفید الطالبین، مرقاۃ ایک ہفتہ میں اور قصیدہ بردہ بھی حضرت مولانا ہے ہی خارج اوقات میں مرہبیں۔ پر حبیں۔

فاری کی تعلیم کا سلسلہ جلالین تریف پڑھنے تک جاری رہا: اخلاق جلالی ،گلستان ، اخلاق محسنی ، انشاء بہارتجم ، بوستان ، انشاء خلیفہ رفعات ، ملاسینی ،سکندر نامہ اور انوار سبیلی فاری کی سب کتا بیس حضرت مولا ناعبد المجید صاحب سے پڑھیں ۔

#### وارالعلوم ويوبندمين حاضري

مظاہر علوم سہار نپور میں سات سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۳۴۸ھ میں حضرت مفتی صاحب قد س سرہ دارالعلوم و بو ہند میں حاضر ہوئے اور یہال تین سال رہ کرمختلف کتابیں مختلف اساتذہ سے بڑھیں ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### سال اول ۱۳۴۸ ھ

مدایتہ ثالث اور بیضاوی شریف حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب قدس سرہ ہے،مشکلوۃ شریف حضرت مولا نانیبیدسن صاحب ہے،شرح عقائداور خیالی حضرت مولا ناابراہیم صاحب سے پڑھیں۔

#### سال دوم ۱۳۹۹ه

ابوداؤدشریف حضرت مولانا قاری میال اصغر حسین صاحب سے سلم شریف حضرت مولانا رسول خان صاحب سے ، توضیح تلویح مسلم الثبوت ، صدرا ، نشس بازغه ، علامه ابرا جیم صاحب سے پڑھیں -

#### سال سوم ۱۳۵۰ اھ

بخاری شریف، تر مذی شریف حضرت مولانا سید حسین احمد صباحب (مدنی) قدس سرہ سے پڑھیں ،اس سال دو کتا بیں ہی پڑھیں ۔حضرت مدنی رحمہ اللہ کے سفر تج پرتشریف لیجانے کی وجہ سے تیمن ماہ چھٹی رہی ،سفر سے واپس تشریف لاکر کتابیں ختم کرا کیں اور تر مذی ثانی کاسیق عصر کے بعد ہوتا تھا۔

دار العلوم ویوبند میں ورب حدیث کمل کرنے کے بعد دوبارہ مظاہر علوم سہار نپورتشریف لے گئے، والد معترم، اپنی خواہش اور حضرت شیخ الحدیث مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری کی اجازت سے دوبارہ حدیث کی محترم، اپنی خواہش اور حضرت مفتی صاحب کا حدیث کے ساتھ شوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب قدیں سرہ لے آیک مرتب حدیث کی کتابیں پڑھ لیں۔ صاحب قدی سرہ ہے آیک مرتب حدیث کی کتابیں پڑھ لیں۔

#### بتبعث

بازارِ عشق و شوق ومحبت کے جان فروش لیکیں کہ چل چلاؤ ہے دنیائے دون کا سیکھیں طریق و صل ولقائے خدائے پاک دل تھے کر خرید لیس سودا جنون کا

اللہ بعل جلالہ عم نوالہ نے اپنے عشق ومحبت کی چنگاری بھین سے آپ کے قلب مبارک پررکھی تھی، خاندان اور گنگوہ کے عشق ومحبت کے نورائی ماحول نے اس کو اور زیادہ دوشن کیا تھا، علوم نبوت کی تخصیل نے تو اس شراب محبت کو مزید دو آتشہ بنادیا تھا جس کی بناء پرعشق ومحبت کی حرارت رگ دیے میں سرایت کرتی اور پھیلتی جار ہی تھی اور قدرت نے بھی ولایت کا مقام آپ کے مقدر میں تکھا تھا اور وقت کا ولی کامل اور شیخ ہوتا آپ کے مقدر فر مایا تھا ادر سنت اللہ اس طرح جاری ہے کہ بغیر شیخ کامل اور دبھر صادق کی صحبت اور دہنمائی کے یہ گران مایہ وولت میسر نہیں آتی جس طرح دنیا کے دیگر فنون بھی استاد کی صحبت ور ہنمائی کے بغیر عموم ماصل نہیں ہوتے ، اس کے حصرت منتی صاحب قدس سرہ کے قلب مبارک میں بیدا ہوا کہ وہ کسی شیخ کامل کے مبارک ہاتھ میں ہاتھ دیں ہاتھ دے کر ، اپنے آپ کواس کے حوالہ کر کے مقصو وزندگی حاصل کریں۔

### المتخاب شخ

چنانچ اس وقت مشائخ کاملین حکیم الامت، اشرف العلماء، حضرت مولانااشرف علی تفانوی صاحب، شخ الاسلام وشخ العرب والعجم حضرت مولا ناسید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولا ناشاه عبدالقا در رائے پوری، بانی تبلیغ حضرت مولا ناشاه محمد البیاس صاحب، شخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکر یاصاحب محدث سهار نیوری ارتمهم الله تعالی موجود تصاور سب کی خانقا میں آباد تھیں۔

مگراس کے باوجود حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے بوجو و تختلفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر بیار حمداللہ کا انتخاب قربا یا مصالا مکلیہ حضرت شیخ الحدیث ان سب اکابر میں ہے کم عمر تضاور شہرت بھی اس دفت اتنی زیاوہ ندھی مگر :

ہمہ شہر پُر زخو بان منم وخیال ما ہے جمہ کئم کو بیس فکند سیس نگاہے جہ کئم کہ جیشم خود بیس فکند سیس نگاہے

## بیعت کی درخواست اور حضرت شیخ کاامتحان

حصرت شخ الحدیث نورالله مرقده نے حصرت شخ الحدیث نورالله مرقده سے بیعت کی درخواست کی اورخواست کی درخواست کی در اید بھی خرمایا کو اکر کیا، حضرت شخ نورالله مرقده نے استخارہ کے ذریعہ بھی شرح صدر ند ہوتو و بلی ، دائے پوراورسہار نبور کا سفر کر میں اور ہرا کیک کی مجلس میں بیٹھیں، پھرجس کی طرف ربحان اور میلاان ہوان سے بیعت ہوجا کیں۔

غرضیکہ کی ماہ تک حضرت شیخ نوراللہ مرقد و نے بیعت نہیں فر مایاء ای طرح ٹالیتے رہے اور طلب صاد ق کا متحان فر مائے رہے ، آخر جب طلب صادق کا یقین ہو گیا تب بیعت فر مایا۔

پھر حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ کی بیعت کوئی رسی بیعت نہیں تھی ، بلکہ وہ ایک حقیقی بیعت تھی کہ انہوں نے کھمل طور پراپئے آپ کوحفرت شیخ کے حوالہ اور سپر دفر مایا ، ہر کلی و جزئی کام میں حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ سے مشورہ کو ضروری جانا ، اور حضرت کی مرضی وختاء کی بھی مخالفت نہیں کی اور یوں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اس شعر کا مصداتی ہوگئے :

#### سپردم بتو ماییخویش را تو دانی حساب کم ومیش را

شخ کے ساتھ ربطِ قلب اور محبت و تعظیم کے ساتھ تھوڑ ہے کمل پر بھی حق تعالیٰ شاند کی طرف ہے وہ کچھ عطاء ہوتا ہے جو بڑے بور علم است پر بھی میسر آٹا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت والا قدس سر ہ نے حضرت شخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے ساتھ دلی ربط و محبت اور قبلی تعلق قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدات بھی استے کئے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے اس بناء برحق تعالیٰ شانہ نے جس قرب واختصاص اور انوار و کیفیات نے نواز اان کے شمر ات واثر ات روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہیں۔

#### احازت وخلافت

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ فراغت اور مظاہر علوم میں قیام کے چند سال بعد ہی اجازت و خلافت سے سرفراز کردیئے گئے ،حضرت اقدس تھا نوی قدس سرہ علاج ومعالجہ کی غرض سے سہار نپور میں قیام پذیر تھے، ان کی عیاوت کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں حضرت شیخ نوراللد مرقد ہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

ا جازت وخلافت علنے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ گنگوہ میں ایک عورت تھی جواوراد ووظائف کی بہت پابند تھی ،اس کے پیر کا انتقال ہوا، اس نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی ،حضرت نے بیعت سے اٹکار فر مایا اور یہ خیال کیا کہ حضرت بدنی نور اللہ مرقد ہ جب گنگوہ تشریف لا کیں گان سے بیعت کرادوں گا،حضرت مدنی ٹوراللہ مرقد ہ کے بارے بیں حضرت شیخ قدس سرہ سے دریافت کیا اور بتایا کہ گنگوہ میں ایک عورت ہے، بیعت ہونا چا ہتی ہے اس کو بیعت کرانا ہے، اس پر حضرت شیخ نوراللہ مرقد ہ نے حضرت والا کواس کو بیعت کرنا ہے۔ اس پر حضرت فرمانی ۔

## تدريس وافتآءاورمظا هرعلوم ميں تقرري

حفزت مفتی صاحب قدس سرہ کا تقرر اہدا ہو میں مظاہر علوم میں معین مفتی کی حیثیت سے دی روپ یہ ماہوار مشاہرہ پر ہوا۔ تقرری اس طرح ہوئی کہ مفتی اعظم مظاہر علوم مفتی سعید احمد صاحب قدس سرہ جج کے لئے تشریف لے تشریف لے گئے اور معین مفتی حضرت سولا ناضیا ،احمد صاحب گئلوں طویل رخصت لے کر حدید رہ ہا دیشریف لے گئے ، دار الا فتاء خالی رہ گیا، ارباب مظاہر علوم کو بڑی فکر ہوئی کہ مظاہر علوم جیسی مرکزی اور عالمی جگہ، جس کے

دارالا فیاء سے مختلف ممالک اور اندرون ملک ہرجانب ہے پیش آمد و مسائل کے لئے رجوئ کرتے ہیں، لبعض ویجیدہ اور مشکل مسائل میں مفتیان کرام بھی اس مرکز علمی سے رجوع تشفی چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا منصب اور بڑی ذمدداری ہے، اس منصب کے لئے ہرعالم یا ہرمفتی کا تقرر مناسب نہیں۔

چنا نچے حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب قدس سرہ ناظم مظاہر علوم اور شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد زکریا صاحب قدس سرہ کو منتخب فرمایا اور پیم خود ہی مضرت قدس سرہ کو منتخب فرمایا اور پیم خود ہی ارباب شوری ہے اس کی منظوری بھی حاصل کرلی ، جبکہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اس مکمل کارروائی ہے بہتر منتے اور مضرت مفتی صاحب اس وقت مصرت مولا ناعبدالرحمٰن کیمل پوری ہے مقودر ہم المفتی پڑھ درہے ہے اور مضرت مفتی صاحب اس وقت مصرت مولا ناعبدالرحمٰن کیمل پوری ہے مقودر ہم المفتی پڑھ درہے ہے اور فتو کی تو ایک کی تمرین ہی جاری تھی ۔

تقرری کے بعد حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب قدی مرہ کی تج سے واپسی تک تمام خطوط کے جوابات حضرت مفتی صاحب کورکھایا کرتے ،حضرت ناظم صاحب تصحیح فرماتے ،حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کو بھی بعض خطوط کے جوابات وکھاتے ،اصلاح کی شرورت شاذ وفا ورپیش آتی جبکہ فرقا وی کے ساتھ ویگر تعلمی مسائل بھی انجام ویتے۔

#### فبآوي سنانے میں ایک خاص معمول

حضرت مفتی صاحب تمام سوالات کے جوابات جامع المحقول والمعقول حضرت مولان عبد اللطیف صاحب قدس سرہ کو دکھاتے اور بالاستیعاب سنایا کرتے حضرت ناظم صاحب کے اسفار بہت ہوتے تھے، اس لئے حضرت ناظم صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لئے حضرت ناظم صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لئے حضرت ناظم صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتے اور تا نگہ میں بیٹھتے ہی قباوی سنانے کا سلسلہ شروع ہوجاتا، ائیشن تک بیسلسلہ جاری رہتا اور اگر گاڑی آنے میں بچھ دیر ہوتی تو گاڑی کے آئے تک بیسلسلہ جاری رہتا اس کے بعد حضرت ناظم صاحب سفر میں تشریف لے میں بچھ دیر ہوتی تو گاڑی کے آئے تک بیسلسلہ جاری رہتا اس کے بعد حضرت ناظم صاحب سفر میں تشریف لے جاتے اور حضرت مفتی صاحب واپن مظاہر علوم تشریف لاتے۔

بے مثال آو اضع و کسرنفسی

حضرت مفتی قدس سره کا تقرر ' دمعین مفتی' کی حثیت ہے کیا گیا تھا ، وسرے سال ہی آپ کو نائب

مفتی تجویز کیا گیا اورتقریباً ہیں برس مظاہر علوم میں تیام رہا، اس پوری مدت میں تفقد ومہارت کے باوجودا پیخ آپ کو معین مفتی لکھتے رہے، اپنے آپ کو صفتی تو ور کنار کبھی نائب مفتی بھی لکھنا گوارہ نہ کیا، حالانکد حصرت نے بے شارفآویٰ لکھے، جن میں بعض فآویٰ مستقل رسائل کی حیثیت رکھتے ہیں (۱)۔

شدت علالت كى بناء برمظا برعلوم سے استعفى

مظاہر علوم سہانپور کے زمانہ قیام میں آپ کو مختلف عوارض بزلد، ذکام، وروسراور بخار کا عارضہ لاحق ہوا، بھی تکلیف ہوئی، یہ کیفیت کم وہیش جھ ما و رہی ، اطباء اور معافین کی رائے تھی کہ مرض پر قابو پانے کے لئے تبدیلی آب و جوا ضروری ہے اس لئے آپ عارضی رفصت لے کر اپنے وطن گنگوہ تشریف لے گئے، رجب شعبان اور رمضان اے اور وطن میں گڑ ارکروا پس تشریف لائے، بچھ عرصہ بعد پھر مرض کی شروعات ہوئی تو اپنے معافین کے مشورہ برعمل کرتے ہوئے سہار نپور کا قیام بادل ناخواستہ ترک کیا، اس موقع پر آپ نے تحریر حضرت مولا نا الحاج سیدعبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی ناظم مدرسہ کوارسال فرمائی۔

بہر حال بجبوری استعفاء منظور کیا گیا اور حضرت والا قدس سرہ تبدیلی آب وہوا کے لئے گنگوہ تشریف لے گئے اور پھر حضرت شخ نوراللہ مرقدہ کے حسب منشارائے پور حضرت مولا نا عبدالقادرصاحب دائے پوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک عرصہ قیام رہا، اس کے بعد پھر گنگوہ تشریف لے آئے ۔ گنگوہ کے قیام کے دوران مختلف علمی ورینی ادارول کی جانب سے حضرت والاکواپنے یہاں آنے کی دعوت اور پیش کش ملتی رہی، اس موقع پر بھی حضرت والا برابر حضرت شخ نوراللہ مرقدہ سے صلاح ومشورہ اور مسلسل استعموا برائے فرمائے رہے۔ مدرسہ انشرف المدارس ہردوئی میں قیام

باره جمادی الثانی<u>ر کی ا</u>ه میں بمثور و حضرت شیخ نورانلد مرقد و بغرض بدیلی آب و ہوا ہر دوئی تشریف لے گئے و ہاں حضرت شاہ ابرارالحق صاحب زید مجد ہم کوایک طویل سفر در پیش تھا۔ حضرت مولا تا زید مجد ہم نے

<sup>(1)</sup> و يَحْتَ: (كتاب الإيمان والعقائد، ما يتعلق بالمودودية، جماعت اسلامي اور تنقيد) اور (ياب البدعات، والرسوم، شي ميلاد اور كتاب الصلواة ، باب المجمعة، والرسوم، شي ميلاد اور (كتاب الصلواة ، باب المجمعة، جمعه في القرئ) كرتم منطل رسائل إلى \_

اس موقع کوفنیمت سمجھا، اس لئے اپنے متعلقین سے فرما گئے کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو کئی طرح روک بین جانے ندویت مجھا، اس لئے اپنے متعلقین سے خضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے قیام پراصرار فرمایا جس کو حضرت فی صاحب قدس سرہ کے قیام پراصرار فرمایا جس کو حضرت نے متظور فرمائیا۔ وہاں کے قیام کے دوران ہدایہ وغیرہ کا درس بھی دیا، طلبہ کی تعلیمی وزیبتی گرانی بھی فرمائی ، عوام وخواص کے افادہ کے لئے عشاء کے بعد درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع فرمایا جس بیس مشکوۃ شریف سے کوئی حدیث پڑھ کرسناتے اس کی تشریق فرمائے اور ایک روز تمام اول بستی کے لئے مقرر فرمایا بستی کی ایک مسجد بیس شنبہ کے روز ہجد عش قر آن پاک کی تفسیر بیان فرمائے جس میں اہل بستی ذوق وشوق سے جمع ہوتے اور دامن مراد بھرتے۔

#### يوندمين قيام

اداخر شوال میں تبدیلی آب وہوا کی غرض سے پونے تشریف لے گئے ،حضرت والا کے کوئی اہل تعلق السیخ میہال لے گئے ، فضول نے وہال حضرت والا کورو کئے کے لئے ایک دارالعلوم قائم کرنے کا اراوہ کیا مگراس میں خاطر خواہ کا میا بی تہ ہوگی اور عربی کی اونچی کتابول کا بندوبست نہ ہوسکا جس کی وجہ سے حصرت شیخ نور انقد مرقدہ نے وہاں کے قیام کو بہندنہیں فر مایا۔ گووہاں حضرت والا قدس ہمرہ کے ذریعہ پجھا صلاحات ہوئیں اور بہت کی غیراسلامی رسومات و بدھات ان کی زندگیوں سے فکل گئیں۔ادھ بمیٹی بھی کسی ادارہ کی طرف سے حضرت والا

### جامع العلوم كانپوركيك<sup>ح</sup> حضرت فقيه الامت كاامتخاب

مدرسہ جامع العلوم محلّہ پڑکا پور کان پور میں حکیم الامت، اشرف العلماء، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کا چودہ برس قیام رہا، جس کی وجہ سے مدرسہ جامع العلوم کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی تھی اور دور دراز سے طلبہ تھنچ تھنچ کرآنے گئے اور پورے علاقہ میں مواعظ ک قرایحہ بہت کچھاصلا حات ہوگئی، بدعات ختم ہوگئی، منتیں زندہ ہوگئی، ہزارول بندگان خدائے معاصی سے توبہ کی، جاعات پر کمربت ہوگئی۔

حضرت تعليم الامت أو راللدم قد وكوائله ياك نے ججیب وغریب مقبولیت و محبوبیت ہے نوازاتھا ، کا نبور

کے پورے علاقہ بیں آپ کی بردی مقبولیت ومحبوبیت تھی جس کی وجہ ہے محموی طور پردینی معاملات بیں آپ کی طرف بی رجوع کیا جاتا تھا۔ غرض کہ ایک بردی مخلوق حضرت تھیم الاست قدس مرہ کے فیوش سے فیضیاب وستفیض ہوئی اور پورے علاقہ بیس دین کی ایک لہر دوڑ گئی مگر چودہ برس تک اس علاقہ کوسیراب فرمانی اور وہاں جب حضرت تھیم الاست قدس مرہ نے کا نبور کا قیام ترک فرما کر تھانہ بھون متنقل سکونت اختیار فرمائی اور وہاں اپنی جگہ اپنے شاگر دِخاص مولانا محمد اسحاق صاحب بردوائی کومقرر فرمایا تو مولانا موصوف نے بری محنت وجانفشانی سے کام کیا اور مدرسہ کوسنجالے رکھا مگر موصوف کے بعدان شعبوں میں اضمحلال شروع ہوگیا اور دن بدن کروری آنے تھی۔

ذمدداران جامع العلوم کواس کا حساس ہوا کہ مدرسد دوبارہ ترقی کرے، اہلیان شہر وعلاقہ کے ارباب فکرکوشہر وعلاقہ کی فکر ہوئی اور ضرورت محسوں ہوئی کہ کوئی الی جامع شخصیت ہوجو حکیم الامت کی قائم مقالی کے فرائش انجام وے سکے، ارباب بصیرت کی نظر فقیہ الامت حضرت اقدی مفتی صاحب قدی سروپر پڑی، چول کہ وہ حضرت قدی سروکی خداداد صفات و کمالات اور صلاحیتوں سے بخو کی دانف تھے کہ حضرت قدی سرواعلی ملی استعدادادادر تفقہ وافی ایمیں اعلی مہارت کے ساتھ ساتھ ان اجرنے اور جنم لینے والے بیسیوں فتنوں کی سرکو فی کی استعدادادادر تفقہ وافی ایمیں مظاہر علوم کے حضرات سر پرستان سے درخواست کی گئی کہ حضرت قدی سروکو کی نیود جامع العلوم میں بحیثیت صدر مدرس شخب فرما کر بھیج دیا جائے ادر مدرسہ کوضائع ہوئے سے بچالیا جائے۔ مدرسہ اور علاقہ کی ضرورت واجمیت کے چیش نظر درخواست قبول کرلی گئی اور حضرت قدی سروکی کا نبود تشریف بری جو یہ کوری گئی، چول کہ میں بری جو یہ کردی گئی، چول کہ میں اس سے میں میں میں بتلا ہوگئے میں میں بتلا ہوگئی ویک کے بنا ہی بری جنوبی کی بنا ہی بری جنوبی کی بنا ہی بری جنوبی کی بنا ہی بری بی کا بیوا

حضرات سر پرستان کی تجویز پرسرتسلیم خم کرتے ہوئے جامع العلوم کانپورتشریف لے گئے اور جامع العلوم کی بحالی وررشگی اور ترقی میں ہمیتن مصروف اور شہروعلاقہ کی اصلاحی تد ابیراورکوششوں میں مشخول ہوگئے۔ جامع العلوم کانپور کے لئے اصلاحی مساعی

حضرت والا قد سره جامع العلوم كانپور، رفع الاول تا مين تشريف نے گئے اس وقت مدرسه جامع العلوم گس مپری کی حالت بین تھا، اسا تذہ بھی بعض رہ گئے تھے، کتب خانہ بھی غیر مرتب، گویا کچھ کتابول کا و هیر بعض بوریوں بیں اور بعض صند وقوں بیں بند، بعض ای طرح کیاڑہ کی طرح بھری بوئی، جلدیں ٹوئی بوئی، اور اق چھنے ہوئے جن کا رجشر بیں با قاعدہ اندرائ تک ندتھا، اوھر مدرسد کا خزانہ بھی خالی۔ ایس حالت میں حضرت اقدیں مفتی صاحب قدیس سرہ نے جس تندیمی و جانفشانی سے رات ون مشغول رہ کر کام کیا اور نہ صرف مدرسہ کی اصلاح و در شکی فرمائی فرمائی بکد مدرسہ کوئر تی و سے کرممتاز اواروں کی صف میں ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا، یہ حضرت قدیس سرہ کا بڑا کا رہ مدید۔

غرض کے حضرت والا نے کا بیور پہنچ کر طلبہ کی تعلیم کا سیح بندو بست فر ، یا، طلبہ کو توجہ ولا کر جماعتوں کا با فاعدہ نظام بنایا، اسما تذو کم ہونے کی وجہ سے بیودہ بیودہ اسمباق ایک دن میں پڑھات ، اس کے علاوہ آئے ہوئے قاوی کے جوابات تح میفر ماتے ، طلبہ کی ضرور یات کی اکثر خود بن کفالت فرماتے ، طلبہ پروہ شفقت فرماتے جس کی وجہ سے بیچھ، بی عرصہ میں طلبہ کی چہل پہل رہنے گئی اور ذکی استعداو طلبہ دور در از سے جمع ہونے گئے تی کہ طبہ حضرت قدت اسروکی وجہ سے بعض بڑے مدارس کو جیوڑ کر مدر سے مع العموم حاضری کی وشش کرتے۔

حضرت مولا نامفتی عبد العزیز صاحب رائے پوری قدس سرومفتی مظاہر علوم نے جامع العلوم حاضر ہوکر ہی فتویٰ نولی کی حضرت قدس سرہ سے مشتل کی اوراس سے متعلق اور دیگر کتب جمد القد، صدرا، توضیح تلوی وغیرہ پڑھیں ۔ مولا نامفتی تصیرصاحب زیرمجہ ہم مفتی جامع العلوم ہمولا نامفتی تصیرصاحب زیرمجہ ہم مفتی جامع العلوم ہمولا ناظمیر الاسلاس صاحب ہردوئی زیدمجہ ہم نے بھی جامع العلوم میں ہی حضرت قدس سرہ فقتی جامع العلوم ہمولا ناظمیر الاسلاس صاحب ہردوئی زیدمجہ ہم نے بھی جامع العلوم میں ہی حضرت قدس سرہ سے فتویٰ تولیک کی مشتق کی اور کتنے حضرات نے کسب فیض کیا اور چیر علی و بیتے ۔ حضرت مولا ناظم سلمہ ان صاحب زیرمجہ ہم دایاد حضرت شنخ الحد بیث نور اللہ تعالی مرقدہ واستاذ حدیث مظاہر علوم سہار نپور نے جوات وقت مظاہر علوم سہار نپور میں طالب علم شخص، مظاہر علوم چھوڑ کر جامع العلوم کا نپور حاضر ہوکر حضرت ۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ سے مشکل ق شریف پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ،حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بہند نہ فرمایا کہ مظاہر علوم چھوڑ کر کا نبورہ حاصر ہوگر کر کا نبورہ حاصر ہوگر کر کا نبورہ حاصر ہوگر کی کا نبورہ حاصر کی معلوم سے معلوم سے معلوم کا نبورہ حاصر ہوگر کر کا نبورہ حاصر ہوگر کی کی خواہش ظاہر کی ،حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بہند نہ فرمایا کے مناس ہوگر کر کا نبورہ حاصر کا مطابر علوم کی حوال کی معلوم کے معلوم کی مطابر علوم کی خواہش طابر کی ، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تق کی کو اس کو می خواہد کی مطابر علوم کی مطابر علوم کی خواہد کی کہ مطابر علوم کی خواہد کی مطابر علوم کی حصرت کے اس کو می خواہد کی خواہد کی حصرت معلوم کی حصرت کے دس کو میں کر حصرت کے دس کو میں کر حصرت کی خواہد کی حصرت کی خواہد کی مطابر علوم کی حصرت کی حصرت کی خواہد کی حصرت کے دست کی حصرت کی

## جامع العلوم كانپور سے مظاہر علوم سہار نپور والیس كی تجويز

مظاہر علوم کے بعض اساتذ ہ حدیث کے سانحۃ ارتحال کی بناء پرضرورت ہو کی سی کہنے مثل تجرب کاراس ہ حدیث کی جومظاہر علوم جیسی علمی وروحانی ورس گاہ کے شایان شان بھی ہو۔ حضرات سرپستان مظاہ عوم مستند مولا نا عبدالقاورصاحب رائع بوری رحمه القد تعالی ،حضرت مولا نا تحکیم محمد الیوب صاحب رحمه الله تعالی ، شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکر با صاحب مبها جرمد فی اور حضرت مولا نااسعد الله صاحب نو رالله مراقد بهم کی نظرین حضرت والا قدس سر دیر گئیں۔

## دارالا فتأء دارالعلوم ديوبند كيلئة تقرر دامتخاب

ا کابر مظاہر علوم کی طرف سے مظاہر علوم بلانے کے لئے برابراصرار ہور ہاتھا اور حضرت مولا ناامیر احمد صاحب نور القدم فقد ہ کی شدید علالت اور پھر وفات پر بیاصرار وتقاضا اُور زیاوہ پر دھ گیا کہ مرکز العلوم وارالعلوم ور یو بیش آئی دیو بند کے دارالا فقاء کیلئے حضرت والا فدس سرہ کی شدید ضرورت محسوس کی گئی اور صورت حال بھی الیمی پیش آئی کہ مولا نا تفقی مسعود احمد اللہ تعالیٰ بھی تقریباً کیمنے کہ مولا نا تفقی مبدی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تقریباً کیمنے بیش مولا نا مفتی مبدی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیرانہ سالی اور انتہائی ضعف اور پھر فائے محمد سے تقریباً معذور ہی ہو چکے تھے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سره کی خوابمش بیتنی که آگر دا رالعلوم و بویتد میں آمد ہوتو حضرت شخ نور الله

مرقدہ کے علم پرہو، چنا نچاس سلسلہ میں حضرت نے آپ کوبطور تھم خطاتح ریفر مایا۔

حضرت مولانا قاری محرطیب صاحب تورالندم قده مهتم دارالعلوم دیویند کے دالا نامه کے ساتھ حضرت فی خور الله مرقده کا سفارشی خط حضرت والا قدس سره کی خدمت میں پہنچا اور دارالعلوم دیویند کے بعض اکابر نے کا نبود جا کہ ملاقات بھی کی ، مگر جا مع العلوم کا نبود اور اہل علاقہ میں خدمات وضر دریات کے پیش نظر دہاں سے تشریف لانے کی صورت میں بظاہر تا قابل تلافی نقصان ہوئے کے خطرہ کی بناء پر حضرت والا قدس سره نے تشریف آوری سے معذرت فرمادی اورتشریف آوری کو حضرت شخ نورالقدم قده کے حکم پر محول فرمادیا ۔ حضرت والا قدس سره کے معذرت نامہ کو لے کر حضرت مولانا سیدا، معدمد فی رحمہ الله تفالی اور حضرت مولانا جیدالدین صاحب صدر مدرت مدرسہ عالیہ کلکت، حضرت شخ نورالله مرقده کی خدمت میں پہنچ اور حضرت شخ نورالله مرقده پر زوردیا کہ حضرت شخ نورالله مرقده کی خدمت میں پہنچ اور حضرت شخ نورالله مرقده پر دوردیا کہ حضرت شخ نورالله مرقدہ نے اپنی عادت دوردیا کہ حضرت مفتی صاحب فریس مرہ کو دیو بندائش بیف آوری کے سلسلہ میں تھم نامہ تحریفر مایا۔

آخر مجبور ہوکر اکا ہر دارالعلوم کے اصرار اور حضرت شیخ نو را للد مرقند ہ کے تھم کی تغییل ہیں دارالعلوم میں قیام کا فیصلہ منظور کرنا ہی ہر اء اہل کا نیور کو جب اس فیصلہ کاعلم ہوا تو ان کے حزن وملال کی انتہا نہ رہی۔

## دارالعلوم ديوبندتشريف آوري

حضرت مولانا تاری محدطیب صاحب نورالله مرقده کی ذاتی قکر ولکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند کے اجتماعی فیصلے اور دیگر حضرت اقدس مخدوم العالم فیخ اجتماعی فیصلے اور دیگر حضرات اکابر کی جدوجہد واہتمام اور پھر سب سے آخر میں حضرت اقدس مخدوم العالم فیخ الجدیث مولانا محد ذکر یا صاحب نو رالله مرقده کے ارشاد بلکہ تھم پر بروز جمعرات ۲۲ بر جمادی الاولی ۱۳۸۵ مطابق سے مولانا تھر ذکر یا صاحب نو رالله مرقده اس موقع پر مطابق ۲۳س/ستمبر ۱۹۲۵ء آپ کی تشریف آوری وارالعلوم و بوبندیس ہوئی ۔ حضرت شیخ نورالله مرقده اس موقع پر اسیدروزنا میدیس تحریفر ماتے ہیں:

'' آج صبح مفتی محمود صاحب کا نپور ہے دہلی پہنچے، مولوی اسعد صاحب ہے ملاقات کے بعد رات کو د بوبند پہنچے، بدھ کی صبح کو ہمتم صاحب، علامہ ابراہیم صاحب وغیرہ حضرات سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت زیادہ اعز از داکرام کیا، جمعرات کی صبح کوافتاء کا جارج لے لیا''۔

قيام گاه

## دارالعلوم د يو بندمين درس بخاري شريف

وارالعلوم و بوہندا کیک عالمی دینی ورسگاہ ہے وہاں کے درتب حدیث بالحضوص درت بخاری تشریف کی بیڑی اہمیت رہی ہے اور اس کے لئے عظیم ترین شخصیتوں کا امتخاب ہوتا رہا ہے۔

حضرت اقدی مدنی نورالقد مرقد ہ کی وفات (بارہ جماوی الاولی کے تااہدی دعمبر کے ایعد دارالعلوم کی مجلس شوری نے سیح بخاری شریف کے درس کے لئے فخر المحد تئین حضرت مولایا فخر الدین صاحب مرادآ با دگ رحمہ اللہ تعالی کا انتخاب کیا،آپ نہایت نیک نامی و کامیا بی کے ساتھ علم حدیث کی اس بلند پارے کیاب کاورس دینے رہے۔

وصال سے چار پائی سال قبل جب ضعف طبع اور کمزوری وعلالت حدسے براہ گئی تو آپ نے شدت کے ساتھ بیڈھوں کیا کہ دری بخاری کی ذمہ داری کا بیہ بوجھ کی حد تک کم ہوجائے ،اس کے لئے آپ کی نگاو استی ساتھ بیٹھوں کیا کہ دری بخاری کی ذمہ داری کا بیہ بوجھ کی حد تک کم ہوجائے ،اس کے لئے آپ کی نگاو استی ساحب پر اصوار استی ساحب پر اصوار شروع کی اور آپ نے محر سال مقصد سے حصرت مفتی شروع کرادیے کی تاکید فرمانی ، متعدد مرتبہ اس مقصد سے حصرت مفتی صد حب کے پاس ان کے کم سے میں تشریف لاکرا صرار بھی فرمایا۔ مفتی صاحب بعض مصالح کی وجہ سے معذدت

اورا نکار فرمائے رہے، غرض اصرار اورا نکار دونوں چلنے رہے پہاں تک کدا نکار پراصرار غالب آگیا اور کار جمادی الاولی ۱۳۸۸ھ (۱۳ راگست ۱۹۲۸ء) میں آپ کے یہاں باب غیزوۃ ڈی المخیلصیہ سے بخاری شریف شروع ہوئی۔

حضرت مفتی صاحب ؒ نے کم وجیش بارہ سال وارالعلوم دیو بند بیس بیخاری جلد ٹانی کا درس دیا، حضرت مولا نافخر الدین صاحب ؒ نے وصال کے سال بخاری جلداول بھی مکمل آپ نے کرائی اوران کے وصال کے بعد حضرت مہتم صاحب کے پاس تشریف لے جاکر فرانا کے ''اب تک حضرت مولا نافخر الدین صاحب کی رعابت واران کے تقاری شریف پڑھا تا تھالیکن میں اس کا اہل نہیں ،اس لئے معذور ہوں ، کوئی دوسرا انتظام فرانالیا جائے''۔

#### کیفیت درس

حضرت والل کے درس کی تقریرا کا بر کے طرز پر بہت مختصر ہوتی تھی مگرانتہا کی جامع مانع ، نہایت پُر مغزاور حب ال کلام ما قبل و دل کا پورامصداق ، درس کے لئے متعلقہ شروح وحواش کے مطالعہ کا اہتمام فرماتے ، چٹانچہ فتح الباری ، لامع الدراری تو تقریباً بالاستیعاب و یکھتے اور بصر ورت دیگر شروح بخاری بھی ملاحظہ فرماتے۔ غزوات سے متعلق سیرت ابن بشام ، میرت النبو بیاسیدزین دھلان وغیرہ کئپ سیرت کے مطالعہ کا بھی اجتمام خوات رائے ہوتا کہ حضرت والاقدس سرہ کے کمرہ پر قفل لگا دیاجاتا جس سے آنے والے مجھیں کہ حضرت والا بہاں نہیں ہیں اور حضرت والا قدس سرہ کے کمرہ پر قفل لگا دیاجاتا جس سے آنے والے مجھیں کہ حضرت والا بہاں نہیں ہیں اور حضرت والا کرہ کے اندر مطالعہ میں مشغول ہوتے ۔

طلباء درس میں اشکالات کی بھر مار کرتے، مگر حضرت والا نہایت متافت اور شجیدگی ہے سب کے جوابات عنایت فرماتے اور اینے تسلی بخش جواب ہوتے کہ گویا ان اشکالات کا آپ کو پہلے سے علم ہوگیا تھا اس لئے آپ ان کی گویا بوری تیاری کر کے لاتے ہیں، حالانکہ میرخالص اللہ پاک کی مدداور نصرت خاص تھی کہ طلبہ بہت جوش سے اعتراضات کرتے مگر جوابات من کر حیران رہ جاتے اور آ ہستہ آ ہستہ ان کے قلوب میں بھی حضرت والا کے تیجرعلمی کی عظمت وعقیدت بیٹے گئی اور آ ہستہ آ ہستہ سوالات کی کشرت اور بوچھاڑ کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

دورانِ درس طلبہ پر عجیب کیفیت طاری رہتی ،معلوم ہوتا حق تعالی شانداور صبیب خداصلی اللّه علیہ وسلم کی محبت وعشق کو قلوب میں انڈیلا جارہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے خوش نصیب ورس ہی کی وجہ سے دولتِ

احسانی ہے مالا مال ہوجاتے۔

#### وارالعلوم سيءمظا برعلوم مراجعت

اجلاسِ صدسالہ کے بعد جب اکا بردار العلوم دیو بندیش اختاف پیدا ہوا، اور صدود آ داب سے تجاوز کر سے جب اس نے شدت اختیار کر لی تو حضرت والا قدی سرہ اس سانحہ کے عظیم صدمہ کی تاب بندلا کراور فریقین کے اختلاف سے شیخ کی غرض سے بیرون ملک تشریف لے گئے ،تقریباً سات ماہ مختلف بیرونی ممالک میں قیام رہا ہی ہوتی کا باہمی تزاع میں قیام رہا ہی پوراوفت سانحہ دارالعلوم پر کرب و بے چینی میں گذرا سفر سے واپسی پر بھی فریقین کا باہمی تزاع شباب پر تفاا ورمصالحت ومفاہمت کی کوششیں بھی تاکام ہوچی تھیں ،حضرت شیخ توراللد مرقدہ نے فرمایا کہ ''مفتی شباب پر تفاا ورمصالحت ومفاہمت کی کوششیں بھی تاکام ہوچی تھیں ،حضرت شیخ توراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ '' کہاں جی بیٹھوں''؟ ارشا دفرمایا ''درمظا ہر علوم میں تیام کرو'' عرض کیا ''درمظا ہر علوم میں رہ کرکام شروع بیٹھوں''؟ ارشا دفرمایا ''دیمیں مظاہر علوم میں تیام کرو'' عرض کیا ''درمظا ہر علوم میں رہ کرکام شروع کردیا ور ہفتہ میں ایک دن ارباب دارالعلوم کے اصرار پروارالعلوم دیو بتد کے لئے تجویز فرمادیا۔

## جامعه مظا ہرعلوم میں تشریف آوری

حصرت شیخ نورائندمرقدہ کی خواہش کے احترام اور اراکمین مجلس شور کی متفقہ تجویز پر حصرت مفتی صاحب قدس سرہ جامعہ مظاہر علوم میں تشریف لے آئے مفتی اعظم کا منصب آپ کے لئے تجویز کیا گیا اور آپ کے لئے علیحدہ سے خلوت گاہ بنوائی گئی کے لئے علیحدہ سے خلوت گاہ بنوائی گئی جس کا صرفہ خود حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے اوافر مایا۔

سا/رجب ۳ بساھ (ے/مئی ۱۹۸۲ء) میں حضرت مفتی صاحب اس جدید قیام گاہ میں رونق افروز ہوئے ، جس سے مہمانوں کو بڑا سکون ملا اور حضرت شیخ کی منشاء اور خواہش کے مطابق وار الا فتاء کی گرانی، حضرت اقدیں مولا ناخلیل احمد صاحب مہاجر مدنی کے تحریر فرمودہ فقاویٰ کی تر تنیب و پھیل اور اس پر نظر شانی، طالبین کی روحانی تربیت و تعلیم ، طلباء کی تعلمی اور اخلاقی رہنمائی کے ساتھ کتپ فقہ واصول فقہ اور حدیث پاک

کاورس شرع قرمایا،الاشباہ والنظائر،اورحدیث پاک میں نسائی شریف وغیرہ آپ کے زیر درس رہیں، جیسے جیسے وقت گزرر ہاتھا طالبان بیعت اور ذکر وقکر کرنے والوں کا حلقہ بھی وسیع جور ہاتھا اور اس طور پرمظا ہرعلوم علم نبوت اور نور نبوت کا مرکز بینتے ہوئے اس خلاکو بتدر ہج پر کرر ہاتھا جو حضرت شنخ نور اللّه مرقدہ کے مدید منورہ قیام کی وجہ سے پیدا ہوگیا تھا۔

#### مظا ہرعلوم سے دارالعلوم مراجعت

تجميشعبان ٢٠٠٣ ه كوشيخ المشائخ قطب عالم حضرت شيخ الحديث نورالله مرقده كاوصال بموكياا وركوياوه آ ہنی حصاراورمضبوط و بیوارمنہدم ہوگئ جومظا ہرعلوم کواندرونی اور ببرونی بہت سے فتنوں سے تحقوظ کتے ہوئے تھی جس کے منہدم ہوتے ہی ایساعظیم فتنہ (باہمی نزاع واختلاف کی شکل میں )رونما ہوا جس نے دارالعلوم کے اختلاف كوبهي بيحصے چھوڑ ويا۔ وارالعلوم كے سانحه كا صدمہ بى ختم ندہونے يا يا تھا كدمظا برعلوم كے اس حا وشن اس میں اوراضا فیکر کے حضرت والاقدس سرہ کے مجروح قلب کواً درزیا دہ بے چین بنا دیا اور جو چیز دارالعلوم سے مظا ہرعلوم مراجعت کا سبب بن تھی وہی چیز مظاہرعلوم ہے وار العلوم تشریف آوری کا ذریعہ بن گئی ، چنانچہ ۱۵ ارریج ا لثَّا نی ۱۹۸۵ احد مرجنوری ۱۹۸۵ ء کوحضرت والا دارالعلوم تشریف لے گئے اور چنددن قیام فر ما کر پھر بیردن ملک کے طویل سفر پرتشریف لے گئے۔حضرت والا قدس سرہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے آئے ، وہال دارالعلوم کی شوری کا اجلاس ہور ہا تھاءا کا ہر دارالعلوم پہلے ہے خواہشند تھے کہ کسی طرح پھر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ وارالعلوم مستقل قیام قبول فر مالیں اور اس کے لئے برابر کوشاں تھے، بیموقع ان کے لئے غنیمت تھا، چنانچدار کانِ شوري دارالعلوم ديوبندنے با تفاق رائے حضرت والا فدس سرہ کے مستنقل دارالعلوم میں قیام کی تجویز یاس کی اور شوری کے تمام اراکین قیام گاہ پرتشریف لائے اور سب نے اپنی اس تجویز کے منظور فرمانے پراصرار کیا۔ حضرت والاقدس سره نے بہت معذرت کی ، مگر وفد کے مشکلم حضرت مولا ناسید اسعد مدنی صاحب رحمہ القد تعالیٰ تھے جن کی دلداری و گیروجوہ کےعلادہ استاوزادہ ( گویا شاہزاوہ ) ہونے کی بنا پرزیادہ مقدم تھی ،اس لئے وارالعلوم میں مستقل قیام منظور فر مالیا گیا۔ اراکین شوری نے یہ چیز بھی منظور فر مالی کہ منظام رعلوم کے حالات درست ہونے یر مظا ہرعلوم قیام کی اجازت وے وی جائے گی۔

وارالا فيآء

حضرت مفتی صاحب قدی مرہ دارالافتاء عموماً اول وقت پہنچ جوتے اور فتاوی کے جوابات تم برفر ہاتے ،
کھود مریکے لئے حضرت مفتی نظام الدین صاحب زید مجد ہم بھی اپنا تم برفر مودہ فتو کی چیش فرماتے اور سی فتو ی سے متعلق گفتگوفر مارج ، حضرت مفتی نظام الدین صاحب زید مجد ہم بھی اپنا تم برفر مودہ فتو کی چیش فرماتے اور حضرت کچھ دمیر فتنگوفر ماکرا پی مسند پرتشریف لے آتے اور کام میں مشغول ہوجاتے ۔ جن طلبہ کی تمرین حضرت کھونہ وقت وہ اپنی اپنی کا پیال لے کر اپنے لکھے ہوئے فتا وی دکھانے کے لئے جمع ہوجاتے ، سب کو بغور مطاحظ فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے اور کسی کو کسی کتاب کی رہنمائی فرماتے کداس کوفلاں کتاب میں دیکھو، ملاحظ فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے اور کسی کو کسی کتاب کی رہنمائی فرماتے کداس کوفلاں کتاب میں دیکھونہ اس کوفلاں کتاب میں دیکھوں مسلم خوت فلوں کر بتاتے : ''دیکھوں مسلم متاب کی رہنمائی فرماتے ، جس سے سب طلبہ کھل پڑتے ، بعض درمیان درمیان کوئی تفریکی جائے ہی ارشاد فرماد ہے ، بھی کوئی شعر سناد ہے ، جس سے سب طلبہ کھل پڑتے ، بعض دفعہ بنسی کوقا ہو فدید کی پاتے ، کوئی طالب علم خوت غلطی کرتا ، اس پر شعبیہ بھی فرماتے ، غصہ کا ظہار بھی فرماتے ، کوئی فرماتے ، غصہ کا اظہار بھی فرماتے ، گوئی دیرت ، بہت کم آتی ورنہ عوماً اصلاح بھی تفر کی جملوں کے ذریعہ بی بوتی ۔

طرزِ درس اورطلبہے بے تکلفی

تمرینِ افغاء کے طلبہ کی عموماً دو کتا ہیں'' شرح عقو در سم المفتی ''اور'' الا شباہ والنظائر'' حضرت کے یہاں ہوتیں ، اہتداء تو ان کتابوں کا درس وارالا فقاء ہی میں ہوتا تھا، بعد میں طلبہ کی کثرت کی وجہ سے حضرت کے کمرہ میں ہونا تھا۔

حضرت والامدرسہ کے اخیر وقت تک بلکہ یکھ بعد تک دارالا فاء میں رہتے مگر جب کمرہ میں درس تجویز ہوگیا ، درس کے لئے کمر ہ میں تشریف لے آتے۔

حضرت والا کے بیبال تقریر بہت مختضر ہوتی ، کتاب کواصل عبارت سے حل کرنے کا ہی معمول تھا ، اس میں کبھی کچھ کی نہ کی جاتی ، کتاب کی مناسبت سے واقعات ولطا کف بھی سٹائے جاتے اور حسب موقع بھی اشعار مجھی سناتے جس سے سب طلبہ یاغ و بہار ہوجاتے۔

#### افياءو تفقير

الله پاكاار اله عن يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الأنباب (١)-

'' دین کافہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس کو دین کافہم مل جاوے اس کو بڑی خیر کی چیزمل گئ اور نصیحت و ہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل والے ہیں''۔ (بیان القرآن )۔

الله باک جس بنده کے ساتھ خیر کااراد وقرماتے ہیں اس کوفقیہ فی الدین بناتے ہیں ،لیعنی اس کودین کی مجھ عطا فرماتے ہیں ،حضرت نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشادے: 'من یر د الله به حیراً یفقهه فی اللہ ین "(۲)۔ " جس سے ساتھ اللہ تعالی خیر کااراد وفرماتے ہیں اس کوفقیہ فی الدین بناتے ہیں' (اس کودین کی مجھ عطا فرماتے ہیں)

فقيد في الدين كي فضيلت بيان فرماتي موسة ارشاد فرمات مين: "فقيسه واحد أشد على النشيطان من ألف عابد". (مشكوة شريف عص: ٣٤) (٣)-

''ایک نقیه شیطان پر ہزار عابد سے زیاد و بھاری ہے'۔ نیز ارشادفر مایا:

"نعم الرجل الفقيه في الدين، إن احتيج إليه نفع، وإن استغنى عنه أغنى نفسه". رواه رزين". (مشكوة شريف، ص: ٣٦)(٤)-

''بہترین مرد ہے فقیہ فی الدین کہاگراس کی طرف ضرورت لائی جائے نفع پہنچائے اوراگراس سے

<sup>(</sup>١) (البقرة: ٢٦٩)

<sup>(</sup>٢) (مشكواة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الأول، ص: ٣٢، قديمي)

<sup>(</sup>ورواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً اهـ: ١ / ١ ١ ، قليمي)

<sup>(</sup>والترمذي في أبواب العلم، باب إذا أراد الله بعبد خيراً اهـ: ٩٣/٢ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، ص: ٣٣٠، قديمي)

<sup>(</sup>وأخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة: ٢ /٩٤ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (مشكواة المصابيح، كتاب العلم، الفصل القالث ،ص: ٣١)

بے بروائل کی جائے اپنے آپ کوستغنی بالے'۔

جود عثرات تفقد فى الدين عاصل كرتے بي ان كى فضيلت بيان فرمائى اوران كے ساتھ فيركا سلوك كرنے كى وصيت وتا كيد فرمائى ، حضرت بى اكرم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: "إن الناس لىكم تبع، وإن رجالاً يمائنونىكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين، فإذا أتو كم فاستوصوا بهم خيراً". رواه الترمذى". (مشكوة شريف، ص: ٢٤) (١)-

تسوجسہ: ''بیشک لوگ تمہارے تالع ہوں گاہ ربیشک کیجولوگ تمہارے پاس روئے زمین کے مختلف اطراف سے آئیں گے جو نفقہ فی الدین حاصل کریں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں ان کے ساتھ دنیر کامعاملہ کرنے کی وصیت قبول کرؤ'۔

حق تعالی شاند نے حضرت والا کو تفقہ فی الدین میں و عظیم مقام عطافر مایا جولا کھوں کروڑوں علاء میں کسی خوش لفییب کوعطا ہوتا ہے، علوم ورسیہ کی پیمیل اور فراغت کے بعد سے اخیر تک زندگی کا تمام وفت درس وقد رئیس اور دیگرو بنی خدمات کے ساتھ تفقہ فی الدین اور فتو کی نولیک میں ہی بسر ہوا۔

بصیرت و تیقظ اور فقیمی مسائل کی شخیق و تدقیق میں کمال ورک، مطالعہ کی کثر ت ووسعت اور گہرائی و گیرائی، علوم کا استحضار رسوخ نی العم ورسوخ فی اللہ بن، کتاب وسنت، فقہ واصولِ فقه میں اختصاصی مہارت، اس کے ساتھ طبع سلیم، قبیم مستقیم، فطرت صححه، کچھر قدیم وجد بیعلمی ذخیرہ پراطلاع و دا تقیت کے ساتھ اہل زمانہ کی طبائع سے بھی واقفیت ،عرف ہے بھی باخبری کوفقہاء نے بڑی اہمیت دی ہے (۲) نیز تیسیر کے حدود کی تگہداشت طبائع سے بھی واقفیت ،عرف ہے بھی باخبری کوفقہاء نے بڑی اہمیت دی ہے (۲) نیز تیسیر کے حدود کی تگہداشت

(ورواه الترمذي في أبواب العلم، باب ماجاء في الإستيصاء بمن يطلب العلم: ٩٣٠/٢ ، سعيد)

(٢) قال العلامة ابن عابدين "فللمفتى اتباع عرفه الحادث، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف زمانه ... لكن بعد أن يكون المفتى ممن يكون له رأى ونظر صحيح ومعرفة بقو اعد النسرع .... وهذا صريح فيما قلنا من أن المفتى لا يفتى بخلاف عرف أهل زمانه، ويقرب منه مانقله في النسرع .... وهذا صريح فيما قلنا من أن المفتى يعده من المصلحة .... والنحقيق أن المفتى في الوقائع الأشباه عن البوازية من أن المفتى يفتى بما يقع عنده من المصلحة .... والنحقيق أن المفتى في الوقائع لا بدله من ضرب اجتهاد، ومعرفته بأحوال الناس ... فينظو إلى صاحب الواقعة ، «قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيرات العرف وأحوال الناس، وما هو الأرفق بالناس، وما ظهر عليه التعامل وما =

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، ص: ٣٨، قديمي)

اورعموم بلوئ کی صحیح تعریف اوراس کے لحاظ سے فقہی شرائط سے آگاہی اہل زمانہ کے عقود و معاملات اور تعلقات کی نوعیت، نوا بیجاد چیزوں کی شرعی حیثیت تغیرات زمانہ اوران کے لحاظ سے وا تغیب اوران کے لحاظ سے صدود سے آگاہی، مقاصدِ شریعت اور صحیت تشریع کاعلم جو استنباط مسائل کی روح اور قیاس واسخسان اور مصالح مرسلد کی تگہبان و پاسبان ہے اور اس پر جذبہ خدمتِ خلق اور کمالِ اخلاص ولٹہیت ، صلاح وتقوی ، امانت ودیانت وہ آپ کا وصفِ متناز اور موجوب خداوندی ہے، جس نے آپ کو تمام اُقران وامثال ہیں متناز وقصوص مقام برلا کھڑا کیا۔

ہندوستان کے اسلامی علوم وفنون کے دوعظیم مرکز: دارالعلوم ویوبند اور مظاہر علوم سہار بپور ہردو کے دار الافقاء کے مفتی اعظم ہوتے اور دیگر متعدو مدارس کے دارالافقا وَل کی سرپرستی اور کھمل رہبری ورہنمائی کی سعادت بھی آپ کے حصہ میں آئی۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے زانو نے تلمذ طے کر کے مفتیان کرام تیار ہوئے اور افھول نے اپنے مقام پر پہلے سے قائم شدہ دارالا قاول کو سنجالا، یا نے قائم کئے اور فتو کی تیار ہوئے اور افھول نے اپنے مقام پر بہلے سے قائم شدہ دارالا قاول کو سنجالا، یا نے قائم کئے اور فتو کی نور بھی کے ذریعی کے ذریعی اور فتو کی رہبر کی وہدا ہیت میں مشغول و مصروف ہوئے کہ آئ وارالعلوم ویوبند، مظاہر علوم سہار نپور، شاہی مراد آباد، مدرسے تعلیم اللہ بین، جامعہ اسلامیہ ڈوابھیل، جامعہ رہمائیے، ہمتورہ ضلع با عمداور و گھر ملکی اور بہت سے غیر ملکی اداروں کے دارالا فتاء کی مسئد کو زینت و سے والے آکٹر حضرت والا کے تربیت یا فتہ اور تلامیڈ ہی ہیں۔

## فناوي پرا كابر كااعتماد

حضرت والا قدس سرہ کے قادی پرا کا برکوا عنا وابتدا ہی ہے رہا ، اس کمال اعتما وکی بناء پرا کا برمظا برعلوم سہار بپور : حضرت مولا نا عبد القا درصا حب را بپوری ، حضرت مولا نا محد البیاس صاحب بانی تبلیغ ، حضرت مولا نا عبد اللطف صاحب ناظم مظا برعلوم ، حضرت مولا نا محد زکریا صاحب شخ الحدیث مظا برعلوم نور الله سم اقد بم نے فقو کی نویس کے قطیم منصب پرمظا برعلوم میں تقر رفر مایا ، اور جامع العلوم کا نپورتشریف بری کے بعد بیتمام اکا برمظا برعلوم والیا تا قادی کی بناء پرمرکز العلوم وار العلوم و ایوبند کے وار اللا فقاء کی والیا تا والیس کے لئے برا برکوشاں اور ساعی رہے اور اس کمال اعتما و کی بناء پرمرکز العلوم وار العلوم و ایوبند کے وار اللا فقاء کی

قوى بوجهه ..... اهـ". (شرح عقو درسم المفتى، تحت قوله: قال في المستصفى: العرف والعادة اهـ،
 ص: ٩٤ ، مير محمد كتب خانه)

صدارت اور مفتی اعظم کے عظیم منصب کے لئے اکابر دارالعلوم دیو بند : حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مبتیم دارالعلوم دیو بند ، حضرت مولا نا مفتی مبدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیو بند ، حضرت مولا نا ملامه ابرائیم صاحب ملیاوی صدر المدرسین وارالعلوم دیو بند نورالله مراقد ہم اور دیگر اگا برشور کی دارالعلوم دیو بند نے تقر رقر مایا اورانتها کی کوشش کے بعد جامع العلوم کا نپور سے دارالعلوم دیو بند بلالیا گیا۔ دیگر مفتیان کرام کی آراء اگر کسی مسئلہ اورانتها کی کوشش کے بعد جامع العلوم کا نپور سے دارالعلوم دیو بند بلالیا گیا۔ دیگر مفتیان کرام کی آراء اگر کسی مسئلہ میں عقلف ہوتیں تو حضرت والا کی رائے اور تحقیق بی عام طور پر آخری رائے اور فیصلہ کن اور قابل اعتماد تحقیق جاتی ہوتی جاتی تو حضرت والا قدس مرد کی طرف بی رجد ع فرمات دالا قدس کے فتو کی بردی کامل اعتماد فرماتے۔

ایک و فعہ مدیدہ منورہ میں۔ زاو ہا اللہ تقر فا وکر امدۃ ۔ قیام کے دوران حضرت مولا نا قاری محمد عباس بخاری نوراللہ مرفقہ ہے نے محورت کی خدمت میں بھیجا، حاضرین مجلس میں باہم چہ میگوئیاں اس کے جواز وعدم جواز کے سلسلہ میں ہوئیں ، حضرت شنخ نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے دریا دفت فرمایا، حضرت نے جواز وعدم جواز کے سلسلہ میں ہوئیں ، حضرت شنخ نوراللہ مرفقہ ہے فرمایا، جسمی الجھے کو قو میرے مفتی نے فوا اس کے جواز کی اور ایک میں اور کے مطرت شنخ نوراللہ مرفقہ ہے فرمایا، جسمی الجھے کو تو میرے مفتی نے فتوی و سے دیا، میں تو کھا وی گا، جس کا جی جا ہے کھائے ، جس کا جی جا ہے نہ کھائے '۔

حضرت اقدس مولا ناعبدالقادرصاحب رائے پوری قدس سرہ ک تدفین اور مبندوستان جنازہ کی منتقلی کے سلسلہ بیس ہندویا کے کے علماء ومفتیانِ کرام بیس خت اختلاف ہوا، حضرت شیخ الحدیث ٹوراللہ مرقدہ ہے بھی دریافت کیا گیا، بلکہ بہت سے حضرات نے حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کی رائے پر ہی فیصلہ موتوف کر دیا، حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو کا نبور پوری تفصیل لکھ کرفتو کی طلب کیا اور پھر اسی فتو کی کواپنی رائے تر اروے کرلکھ کربھیج ویا اور اس کے مطابق عمل درآ مدکیا گیا۔

اس نوع کا سوال بہا در شاہ ظفر مرحوم کی قبر کورنگون سے دبلی لال قاعہ میں منتقل کرنے کا پیش آیا ، بعض ارباب حکومت اس میں کافی شدت پر ہتھے۔ جنزل شاہنواز نے اس سلسلہ میں استفتاء مولا تامحہ میاں صاحب ناظم جمعیۃ انعلمائے ہند کی خدمت میں بھیجا ، انہوں نے حضرت شنخ الحدیث نوراللّہ مرقد ہ سے استفسار کیا ، حضرت شنخ نوراللّہ مرقد ہ نے استفسار کیا ، حضرت شنخ نوراللّہ مرقد ہ نے استفتاء مع مُنتوب حضرت مولا نامحہ میاں صاحب محضرت مفتی صاحب قدس مرہ کے پاس بھیج ویا ۔ حضرت مفتی صاحب اگا برنے نسلیم کیا ادراس بھیج ویا ۔ حضرت مفتی صاحب لکس مرہ نے اس کا تحقیقی جواب تحریر فرمایا جس کوان سب اکا برنے نسلیم کیا ادراس

ے مطابق عمل کیا گیا گیا کہ بہاورشاہ ظفر مرحوم کی قبر کونتقل کرنے کا ارادہ ختم کردیا گیا، اس موقع پر حضرت مفتی صاحب نے جوجواب تحریرفر مایاوہ مندرجہ فریل ہے:

#### الجواب حامداً ومصلياً:

'' اصل میہ ہے کہ آ دی کا جس بہتی میں انقال ہوا اس بہتی میں اس کووٹن کیا جاوے ،ا گراس نے وصیت کی ہو کہ مجھ کوفلاں جگہ وفن کرنا تو اس وصیت برغمل لا زم نہیں ،شرعاً بیوسیت باطل ہے:

"بنشب دفنه فی جهة موته: أی فی مقابر أهن لمكان الذی مات فیه أو فَتِل اه". (مشاهی)حضرت عبدالرحلن بن افی بکررضی الله تعالی عنه کوانتقال کے بعد دوسرے مقام پرلے جا کر فن کیا گیا،
جہال انتقال ہوا و ہال فن نہیں کیا، حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنه ہا ایک سفر میں جاتے ہوئے جب ان کی
قبر پرگر رس تو فرمانے گیس که" اگر میرا بس چاتیا تو تم یہاں وفن نہ کئے جائے ، بلکہ جہاں انتقال ہوا تھا و ہیں وفن
ہوتے''۔

نا ہم ای مسئلہ میں اتنی تنگی نہیں ، اما مرحمۃ نے میل دومیل مقام وفات ہے حسب مصالح دور لے جاکر وفن کرنے کی گنجائش بتائی ہے :

"ولا بناس بنتقبه قبل دفته، قبل: مطبقاً، وقبل: إلى ما دون السفر، وقبده محمد بقدر ميل أو ميلين؛ لأن مقابر البند ربما بلغت هذه المسافة، فيكره فيما زاد. قال في النهر عن عقد الفرائد: هو الظاهر اه".

لیکن وفن کے بعد شقل کرنے کی اجازت نہیں وی '' و اُمانقلہ بعد دفنہ ، فلا مطبقاً او". (شامی)۔
ططاوی نے وفن کے بعد شقل کرنے کی تین صور تیں نکھی ہیں : ایک بیا کہ میت کوئی فیمر کی زمین میں بغیر اجازت ما لک وفن کردیا گیا ہوجس سے ووجسہ زمین فصب ہو گیا اور ما لک کسی طرح میت نے بہال رہنے بہ اجازت ما لک وفن کردیا گیا ہوجس سے ووجسہ نوالی حالت میں مجبود اوسری قبر میں منتقل کردیا جائے ، بیہ صورت بالاتفاق جا کڑے ۔ ووسری صورت ہے کہ میت کودوسر نے قبر متان میں منتقل کر نام مقصود ہے (خواہ میت کی صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ تیسری صورت یہ مخاطر ) یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ تیسری صورت یہ عظمت و محبت کی وجہ سے بیاس کی تمنا اور وصیت کی خاطر ) یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ تیسری صورت یہ بیت کو کے میت کی قبر پر پانی خالب آجائے جس سے میت محفوظ ندر دسکے، اس صورت میں بعض حضرات نے ویت کو

منتقل کرنے کی اجازت دی ہے بعض نے منع کیا ہے۔

واقعہ مسئول دوسری صورت میں داخل ہے جو کہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ بیتا ویل کہ دوؤ ھائی گرز مین کھود کر اٹھائی جائے کا رآ مذہیں، کیول کہ اصل مقصود نعش کو متقل کرنا ہے اور جو پچھٹی ساتھ آئے گی وہ نعش کے تابع ہو کہ نشقل ہوگی، جس طرح کہ میت کے ساتھ کفن، تابوت ہو کہ وہ تابع میت ہے نہ کہ مقصود اصل، البذا اس منقل کرنے ہوگی کہ اجائے گا کہ میت کو نشقل کرنے ہیں۔
منقل کرنے کو بھی کہا جائے گا کہ میت کو نشقل کیا گیا ہے، پینیں کہا جائے گا کہ قبر کی مٹی مٹی کر کے لائے ہیں۔
پھر وہ بلی لاکر شائد ار مقبرہ تعمیر کیا جائے گا یہ بناء علی القبر ہے جس کی حد مرہ پاک میں ممانعت آئی ہے اور فقتہا ہے اس کو حرام آلکھا ہے: "فی الشر بسلالی عدن البر ھان: یہ حسر م البناء علیہ للزینة، و یکر ہ اور فقتہا ہے نے اس کو حرام آلکھا ہے: "فی الشر بسلالی عدن البر ھان: یہ حسر م البناء علیہ للزینة، و یکر ہ

تنبیع: شہنشاہ کالفظ غیراللہ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں' (۱) ۔ فقط واللہ ہجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عقااللہ عنہ۔

ای طرح جوبھی اہم تحقیقی سوالات حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں آتے، حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ حضرت منتی صاحب قدس سرہ کے پاس بھیج دیتے اور مرسل کولکھ دیتے کہ میں نے آپ کا خطرا پینے معتلد مفتی محمود صاحب کے پاس بھیج و یا اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان کے جوابات تحریر فرماتے۔ مفتی محمود صاحب کے پاس بھیج و یا اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان کے جوابات تحریر فرماتے۔ نقول فقا وی کے رجسٹر ول کو ملاحظ فرمانے کی تنجویز

ای کمال اعتباد کی بنا پر قیام کا نپور کے دوران حضرت شیخ نور الله مرفندہ نے بیہ تجویز فرمایا که ماہ مبارک (رمضان) میں حضرت مفتی صاحب فندس سرہ مظاہر علوم کے نقولی فرآوی کے رجسٹروں کو بالاستیعاب ملاحظہ فرمایا کریں اور کسی فنوی میں تقم رہ گیا ہوتواس کی نشان دہی فرمایا کریں۔

حضرت شیخ نورالله مرفعه داینے روز نامچه میں تحریفر ماتے ہیں:

" رمضان میں حضرت مفتی محمود صاحب حب معمول یہاں رمضان گزار نے کے لئے آئے، ذکریائے ان سے درخواست کی کے صاحب کے قاوی پر جوورج رجشر ہیں ایک گیری نظر ڈال لیں اور جومسائل غلط لکھے گئے (۱) مسئنہ ذکوروکے لئے ملاحظہ ہو (گئے اللہ بعد الذن منتقل کرنا' اور عوان' بہا درشاہ ظفر کی قبر سے منتقل')

ہوں ان کی نشاند بی کردیں انھوں نے اس کی تغییل کی'۔ (ملخصا) (دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم جس: ۷۸) مظاہر علوم کے اہم قباً وی کے بارے میں تبجوین

ای طرح حضرت مفتی صاحب قدس سره کے دارالعلوم دیو بندقیام کے دوران حضرت شیخ نو رائند مرقد ہ نے تجویز فرمایا کدمظا ہرعوم کے اہم فہاوی حضرت اقدس مفتی عماحب قدس سره کے مشورہ اوراستصواب رائے بلکہ دستخط کے بغیرر وانہ ندکئے جائیں ۔

حضرت مولا نامفتی محمد یکی صاحب صدر مفتی مظاہر علوم تو حضرت اقدس مفتی صاحب قدس مرہ کے کا نپور کے دوران بھی اہم فقاوئی کے جوابات حضرت والاے استصواب رائے کے بغیر نہیں لکھتے تھے، ڈاک سے سوال لکھ کر دریافت فرماتے جواب آنے پر ہی اس کا جواب تحریفر ماتے ،اور دارالعلوم قیام کے زبانہ میں حضرت ماقدیں قدس مرہ بغت اقدین مرہ بغت اقدین مرہ بغت اقدین مرہ بغت محمول جمعرات کومظا ہر علوم تشریف لے جائے تو حضرت مفتی بیجی صاحب قدین مرہ بغت مجمول جمعرات کومظا ہر علوم تشریف سے جائے تو حضرت مفتی بیجی صاحب قدین مرہ بغت مجمول جمعرات کومظا ہر علوم تشریف کے جائے تو حضرت مفتی بیجی صاحب قدین مرہ کی مظاہر علوم تشریف آوری پر مشورہ کرکے بھر کے اہم فقاوی جمع کر کے درکھتے اور حضرت مفتی صاحب قدین مرہ کی مظاہر علوم تشریف آوری پر مشورہ کرکے بھر کے اہم فقاوی جمع کر کے درکھتے ۔

## رائے کی پچھنگی

حضرت والاقدس مر وجس مسئد میں دلائل کی روشن میں جورائے قائم فرماتے ، جب تک ولائل کی روشن میں جورائے قائم فرماتے ، جب تک ولائل کی روشن میں اس رائے کا مرجوح یا مزور ہونا معلوم نہ ہوجائے آپ اس پر قائم رہے اور سی عظیم شخصیت ہے محض شخصیت کی بناء پر مرعوب نہ ہوئے۔ چنا نچدا یک مسئلہ دریافت کیا گیا اس کا جواب حضرت والائے تحریر فرمایا ، اسی مسئلہ کا جواب حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا جوحضرت والا کے جواب کے فرمایا ، اسی مسئلہ کا جواب تھی الدو ہوسری صورت سے خلاف تھا اور وہ صورت کا اختلاف تھا، حضرت تھانوی قدرس سرہ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ دوسری صورت سے متعلق تھا، استفتاء میں جوصورت تھی اس سے متعلق میں وہ جواب حضرت والا کے سامنے آیا ، محض شخصیت سے مرعوب ہوکر حضرت نے اپنی تحقیق سے رجون نہیں فرمایا ، بلکہ وضاحت فرماوی کہ حضرت تھانوی قدرس سرہ کی نقش فرماوہ عبارات دوسری صورت سے متعلق تیں ، سوال میں جوصورت سے وہ اس سے متعلق تیں ، سوال میں جوصورت سے وہ اس سے متعلق تیں ، سوال میں جوصورت سے وہ اس سے متعلق تیں ، سوال میں جوصورت سے وہ اس سے

مختلف ہے،اس کا تھم وہی ہے جو پہال سے تحریر کیا گیا۔

فتوى نوليي يمتعلق چندعا دات مباركه

۲ اولاً استفتاء کے جوابات لکھتے بعد میں ذاتی ڈاک، البتہ اگر کوئی استفتاء تفصیل طلب ہوتا اوراس کے سراجعت کتب کی ضرورت ہوتی اوراس وقت اس کا موقع نہ ہوتا یا انشراح نہ ہوتا تو ذاتی ڈاک پہلے لکھ دیتے۔

۳ سبجب تک مکمل انشراح نہ ہوتا استفتاء کا جواب نہ لکھتے خوا ہکتی مراجعت کتب کر نا پڑے۔

۳ سبجمو ہا جوابات مختصر لکھتے مگر شخقی اور خیسر السک لام مسافل و دل کے مطابق ، البتہ کی مسئلہ میں تفصیل مطلوب ہوتی تو پھر تفصیل ہے بھی گریز نہ فرماتے جتی کہ بعض فنا و کی نے مستقل رسالہ کی شکل اختیار کر لی۔

۵ سب عمیارت صاف اور عام فہم لکھتے جس سے سائل کو البحض اور پر بیٹائی نہ ہوخو د خط بھی حضرت والا کا بہت صاف قال میں اور عام فہم لکھتے جس سے سائل کو البحض اور پر بیٹائی نہ ہوخو د خط بھی حضرت والا کا بہت صاف قالے۔

۲۰۰۰۰۰ جوابات لکھنے میں ترتیب کالحاظ فر ماتے جس برتیب سے خطوط آتے ای ترتیب سے جوابات تحریر فرماتے ،الا یہ کہ کسی کافوری نقاضا ہوتا تو اس کی ضرورت اور اہمیت کی بنا پراس کا جواب پہلے تحریر فرمادیے۔

۲۰۰۰۰ جموماً یہ کوشش فر ماتے کہ ہرروز کی ڈاک ہرروز نمٹ جائے جسب تک ڈاک پوری نہ جوتی برابر فکر مندر ہے ، ہتی کہ ایک و فعد مظاہر علوم میں حضرت ناظم صاحب نے فرمایا: ''کل مفرمیں جانا ہے'' ڈاک کافی جمع مندر ہے ، ہتی کہ ایک و فعد مظاہر علوم میں حضرت ناظم صاحب نے فرمایا: ''کل مفرمیں جانا ہے'' ڈاک کافی جمع متحی ، پوری دات لکھ کراس کونمنایا ، پھر علی انصباح سفر میں تشریف لے گئے۔

٨.... محض قواعد واصول كوسامنے ركھ كرحضرت والا جواب لكھنے كو كافی تشجيحتے ، بلكہ ہرمسئلہ كے لئے

فقہاء کی عبارات میں جزیمیة صریحہ تلاش فرماتے خواہ کتنی بھی محنت کرنا پڑے، بعض دفعہ سی جزیمیہ کا تلاش میں مست نہ میسیوں بلکہ بعض دفعہ بچاسول کتب کی ورق گر دانی کرنی پڑتی اوراس کے لئے را توں کو جا گنا پڑتا گر بھی ہمت نہ ہارتے (ا) اور جزیمیل جانے پروہ مسرے محسوس فرماتے کہ مفت اقلیم کی سلطنت کی لڈت ومسرت بھی اس کے سامنے نیچ ہے اور جب تک جزئیہ نہ وسکی را برفکر مندر ہے جتی کہ ایک مرتبہ ایک جزئیہ کی تلاش میں کی روز ہوگئے برابر کتا ہیں و کہتے رہے گرکا میا بی نہ ہوتکی ۔ای فکراور ہے جنی میں دو پیمرکوسو گئے سوکرا شھے تو و یکھا کہ ایک آتکھ کا بردہ بھٹ گیا ہے، ڈاکٹر پروہ بھٹ گیا ہے، ڈاکٹر کی وہ کھا گیا گیا ، ڈاکٹر نے بتایا آئکھ پرکوئی بوجھ پڑا ہے، جس سے پردہ بھٹ گیا ہے، ڈاکٹر سے کہا گیا ہوجھ تو ٹیا ہے وہی ہوجھ پڑا ہے جس سے کہا گیا ہوجھ تو ٹیا ہے وہی ہوجھ پڑا ہے جس سے بردہ بھٹ گیا ہے وہی ہوجھ پڑا ہے جس سے بردہ بھٹ گیا ہے وہی ہوجھ گیا ہے میں موتا ہے وہی ہوجھ گیا ایک میں موتا ہو تھا گیا ہو وہوٹ گیا ایک میں موتا ہو تھا گیا ہو جو کھٹ گیا ہوگئی کہ جب آنکھیں جاتی رہیں ایک آئکھ کا پردہ بھٹ گیا ایک میں موتا گیا آئریشن ہوکر کا میا بی ہوگئی )۔

ارشاد فرمایا: ''الحمد مقدیہ حسرت نہیں رہی کہ آنکھوں سے کا منہیں لیا، الحمد ملڈ کا م خوب لیا''۔ 9....کسی استفتاء کا جواب کیسے ہوئے کسی دوسری جانب متوجہ ہونا ناپستد فرماتے اس حالت میں کوئی

ا بني جانب ملام،مصافحه مين مشغول كرنا جا متاه وجهي نا گوار خاطر مونا \_

است آپ کوفراوی سے عشق کے درجہ کا تعلق تھا کہ اس کوزندگی کا بڑا مقصد تصور فرماتے اوراس انہاک و مشغولی بیس خوش ہوتے اور اس بیس جان تک چلے جائے کی پرواہ نہ کرتے ، چنانچہ ایک دفعہ بخت زلزلد آیا حضرت والا ایک فتوی کی تعلق میں مشغول تھے ، زلزلہ کے بہم سے مب حضرات وارالا فراء سے با برنگل آئے کہ کہیں مشغول بیں ، میرار بیٹھے ، وے الحمینان سے جواب لکھنے میں مشغول بیں ، بیمارت نہ کرجائے ، مگر حضرت والا کو دیکھا گیا کہ برابر بیٹھے ، وے الحمینان سے جواب لکھنے میں مشغول بیں ، بعد بیس حضرت والا سے بچوا گیا کہ آپ با ہرکیوں نہیں نظر مایا کہ جھے فکر ہوئی کہ کہیں فتوی ورمیان میں نہرہ جائے اس لئے سوجا کہ فتوی تو بھرا کراوں ۔

السے جھٹرت والا اس کا بھی اہتمام فر ماتے کہ جھٹرت والا کا تحریر فرمودہ جواب دوسرے حضرات بھی ملاحظے فر مالیں ،حتی کہ اپنے تلا ندہ بھی حاضر ہوتے تو ان کو بھی بتا کید دیکھنے کو فر ماتے اورا کر کوئی کچھ مشورہ دیتا تو

<sup>( 1 )</sup> وكيجيَّة:(كتباب الإيسمان والعقائد، باب الفوق الباطلة، ما يتعلق بالروافض، عنوان: خلافتِ يزيد) ال منذيس عفرت في وُتَقر يَأْسو( ١٠٠٠) كَنْ بول سَيَمطالعة كاذكرفر الإستاد

اس کو بہت غور سے خوش ہوکر سنتے ، اگر معقول بات ہوتی تو تسلیم فر مالیتے ، ورنہ خوبصور تی کے ساتھ اس کو سمجھا دیتے ۔

۱۲ .... آپاس کا بھی اہتمام فرمانے کہ قاوی تھے کے بعد جندروانہ کے جائیں ،اس سے محرر کو تا کید فرمانے کے درجشر میں جند نقل کر کے ڈاک میں ڈال دے اگر نقل ہونے میں تا خیر ہوتی بیاستی کی بناء پر ڈاک میں ڈالنے میں تا خیر ہوج تی تو حضرت والا کو تحت نا گوار گزرتا اور خوبصور تی کے ساتھ مناسب طریقہ پراس پر سنبیہ فرمات ، ایک دفعہ ایک خطاسی کتاب میں رکھ کر تھول گیا اور کئی روز بعدوہ خط ملا، حضرت کی فرمات کی نارافت کی کے خیال سے چیکے سے وہ خط صفرت کے خطوط میں رکھ کر آگیا، حضرت نے جب اس کود یکھا تو سخت نارافت کی کا ظہار فرما ہا کہ خط کھیا ہے رکھا؟ اور سب طعب نارافت کی کا ظہار فرما ہا کہ خط کھیے والا کیا معلوم کیا ضروری بات لکھٹا ہے اور اس کے جواب کا منتظر رہتا ہے میسخت غلط حرکت ہے ، آئندہ خط کھے والا کیا معلوم کیا ضروری بات لکھٹا ہے اور اس کے جواب کا منتظر رہتا ہے میسخت غلط حرکت ہے ، آئندہ نیج سے نہوئی کہ اس سند پر میں کو تا ہے کہ کہ مت نہوئی کہ اس سند پر میں کو تا ہی کریں۔

ایسے ہی ایک دفعہ کسی طالب علم ہے کوئی استفتاء کم ہوگیا، حضرت نے تلاش کرایا نہیں ملا، حضرت کو بہت فکر ہوئی ، ذاک رجنڑ بھی مذکا یا اوراس میں تمام ڈاک کو دیکھا اوراس کی مدد سے معلوم کیا کہ فلال خط کا جواب نبیس دیا گیا، رجنڑ بھی مذکا یا اوراس میں تمام ڈاک کو دیکھا اوراس کی مدد سے معلوم کیا کہ فلال خط کا جواب نبیس دیا گیا، رجنز میں مستفتی کا بہت و کیے کر خط تکھا کہ آپ کا استفتاء گم ہوگیا لہٰذا دو ہارواستفتاء تھیج دیں اس کے بعد جواب لکھ کرارسان فر مایا تب حضرت کوا طمینان ہوا۔

المسال آپ محرر کو بھی تا کید فرمائے کہ رجستر میں صاف وکمل نقل کریں ، بعض صاحبان رجستر میں صرف خلاصہ نقل کردیے ، حضرت والاقدی مروکواس ہے خت تکلیف ہوتی۔

۱۳۳۰ معنرت والا کی خواہش ہوتی کے دارالا فناء ہے کسی مقتی کا جواب کسی دوسرے مفتی کے خلاف نہ چلا جائے ، اس لیے کوشش فریائے کہ ہرمفتی کا جواب ہرمفتی کی نظر سے گزرجائے اور کسی کوکوئی اشکال ہوتو اس کو سیجھ سیاجائے یا اس کی اصلاح کردی جائے۔

ھا۔۔۔۔حضرت اس کی بھی کوشش فرمات کہ پورے عملہ میں اتفاق ، ہاہم قبلی تعلق ہواس کے لئے آپ روزانہ جائے متکواتے اور سب کو بلوا کر جائے بلاتے ، تا کہ اس بہانہ سے سب جمع ہوجا کیں اور باہم کفتگو ہوجائے ، سی کو کئے سے رمجش ہووہ بھی دور ہوجائے ،تھوڑی ویرانسی خوشی گفتگو ہوکر بیمجلس فتم ہوجاتی اور اس کے

ا چھے اڑات قائم ہوتے۔

۱۹ است ایک خصوصی کمال میہ ہے کہ ہاوجود یکہ حضرت والا کے تحریر فرمودہ فناوی بڑے جامع اور استدلالی ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی کیسائی نازک جزئیہ یااہم مسئلہ پیش آ جائے اس کا اتنی شائنگی وعمد گی کے ساتھ مخضراور جیجے سلے الفاظ میں جواب تحریر فرماتے کہ بڑھنے والا اور عکھنے والا آپ کے جرعلمی بفقہی دستر ساور علم ومطالعہ کی کثرت ووسعت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہتا ، مگراس کے باوجود وصف تواضع وفروتی اورا پی شری ذمہ داری کے احساس کا بیعالم ہے کہ جس مسئلہ کی پوری تحقیق متحضر نہیں ہوتی اس کے متعلق بر ملا جمجع میں کہدو ہے کہ جمعے اس کا علم نہیں اور اس میں آپ کو ذرہ برابر حجاب شہوتا اور اہل علم حضرات کی شان یہی ہوتی ہے ،حضرت نبی اگر مسلی اللہ علم خارشاہ یا کہ نقل کیا گیا ہے :

"إن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم". (الحديث)(١)-

'' ہے شک علم (کی نشانی میں) سے یہ ہے کہ نہ جانی ہوئی چیز کے بارے میں کہدوے میں نہیں جانتا''۔

دوسرے مفتی صاحب کے فتوی کی تصدیق

ے ا۔۔۔۔کسی دوسرے مفتی صاحب کا تحریر فرمودہ فتو کی برائے تصدیق لایاجا تا جب تک اس پر بورا اطمینان نہ ہوجا تا ہرگز دستخط نہ فر ماتے ،اطمینان ہونے پر نضد بق فرمانے سے بھی اعراض بھی نہ فرماتے۔ تمرین فیاوی

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں جوطلیاء شعبۂ افتاء میں داخل ہوتے ان کومشق وتمرین فقاوی کے لئے مفتیان کرام میں تقلیم کر دیا جاتا اوران کی مختلف جماعتیں بنادی جاتیں، ان کے اسباق مختلف مفتیان کرام کے مفتیان کرام کے باس دیکھے جاتے ، ہرسبق میں تمام طلباء شریک ہوتے ، گرفتوی ٹولی کی مشق ہر جماعت الگ الگ مفتی صاحب بیاس دیکھے جاتے ، ہرسبق میں تمام طلباء شریک ہوتے ، گرفتوی ٹولی کی مشق ہر جماعت الگ الگ مفتی صاحب بیاس دیلے بیاس کرتی ۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے پاس عموماً رسم المفتی ،الاشاہ والنظائر ہوتی اور بھی قواعدالفقہ بھی

(1) "عن عبدالله قال: " ياأيها الناس! من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فلمقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الثالث، ص: ٢٠٠٥ أن تقول لما لا تعلم الثالث، ص: ٢٠٠٥،

قدیمی)

ہوتی، حضرت والاسیق میں خفصر تقر مرفر مائے ، مگر اس طرح کہ کتا ہ کا مطلب پورے طور پر سمجھ میں آجائے ، ہر مسئلہ کو پھھ مثالوں سے ضرور سمجھاتے جن سے طلبہ کوفن سے پوری مناسبت ہوجاتی ، درمیان میں کوئی لطبقہ بھی سنادیج جس سے طلبہ اکتا ہے نہیں اور موقع کی مناسبت سے اشعار بھی سناتے ہمرین فقاوی کے لئے طلبہ کو سنادیج جس سے طلبہ اکتا ہے نہیں اور موقع کی مناسبت سے اشعار بھی سناتے ہمرین فقاوی کے لئے طلبہ کو سوالات کے جوابات بغور سوالات کے جوابات بغور منافر مانے مضارہ کر مانے ، ضروری مشورہ دیتے ، اصلاح فر ماتے ، حوصلہ افر انکی فر ماتے جس سے خوب محت کرنے کا جذبہ وشوق پیدا ہوتا ، تما میں مطالعہ کے لئے عنایت فر ماتے ، جن طلبہ کو ہونہا رد کیمنے ان سے لئے فقاوی سے متعلق کتب مثامی وغیرہ خرید کرعنایت فر ماتے اور در میانی سال میں بھی بھے ضروری کتا ہیں سب طلبہ کو تقدیم فر ماتے اس تقسیم شروری کتا ہیں سب طلبہ کو تقدیم فر ماتے اس تقسیم کی سال کے اندر کئی کئی بار گوبت آئی۔

تمرین ومثق فآوی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت واصلاح کی بھی پوری فکر فرماتے ،کسی بزرگ ہے ہوں تھر ان کی مشریت میں بزرگ ہے ہور کے طرف متوجہ فرماتے ، جو حضرت سے بیعت کی درخواست کرتے استخارہ مسنونہ کا تکم فرماتے بھر بھی ان کا اصرار ہوتا تو بیعت فرمالیتے اور ان کے لئے اذکار واشغال ان کے حسب حال تجویز فرمادیتے ، اس طرح ان کو ذکر وشغل سے بھی مناسبت بیدا ہوجاتی کہ پھر بعد فراغت اس کو مزید بڑھاتے۔

سال کے اخیر میں طلبہ کا امتخان ہوتا ہے حضرت والا کی خواہش تھی کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں امتخان ہو، تا کہ رمضان اور رویت ہلال ہے متعلق مسائل ہے بھی مناسبت اور وا تغیت ہوجائے اس کو تجویر بھی کر دیا گیا تھا مگراس پر عمل کی نوبت بھی تہیں آئی تھی کہ پھر شعبان ہی میں امتخان کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگراب ایک سال کے بجائے ، دوسال تھرین فاوی کے لئے تبجویز کردئے گئے۔

امتحان سے فراغت پر دارالعلوم کی طرف سے طلبہ کوافتاء کی ستد بھی و یجاتی ، حضرت والا بھی اس پر دسخط فرماتے ، اپنی خصوصی سند دینے کا حضرت والا کا دستور نہیں رہاا درسند کا زیادہ شوق بھی حضرت کو پیند نہیں تھا، جس طالب علم میں سند کا شوق و کیجئے اس کو حضرت تھا نوگ کا قصد سناتے کہ جب مدرسہ والوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو سند دینے اور دستار بندی کا ارادہ فر مایا تو ان حضرات نے درخواست دی کہ ہم نے سناہے کہ ارباب مدرسہ بھی کو سند و بنا اور دستار بندی کرنا چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہ کیا جائے ، چون کہ اس سے دار العلوم بدنام ہو جائے گا کہ ایسے نا اہلوں کو سند و بنا اور دستار بندی کرما جائے ہیں ایسا ہرگز نہ کیا جائے ، چون کہ اس سے دار العلوم بدنام ہو جائے گا کہ ایسے نا اہلوں کو سند دی اور ان کی دستار بندی کی ، ہم ہرگز اس کے اہل نہیں \_

کوئی حضرت والا ہے۔ سند کی ورخواست کرتا تواس کوچھی کہی ارشاو فرمائے ''میرے پاس سندگا کوئی پر زوجھی نہیں، پوری زندگی بلاسندہی گزرگی'۔
فراغت کے بعد جب طلبہ اپنے وطن واپس جاتے ان کومعمولات کی پابندی اور درس و قدر اپس شروع کرنے کہ تاکیو فرماتے ، بعض خواص کے لئے خو دے جگہ تجویز فرما کر وہاں بھیج و ہتے ، بقید کے لئے بھی برابر فکر فرماتے اور آنے جانے والوں سے حالات وریافت فرماتے رہتے ، بعض مدرسد والوں کواز خوو بھی متوجہ فرماتے کہ فرماتے اور آنے جانے والوں سے حالات وریافت فرماتے رہتے ، بعض مدرسد والوں کواز خوو بھی متوجہ فرماتے کہ فلاں کور کے لواور دو چار کتا بیں کہ فلاں کور کے لواور دو چار کتا بیں اس کووے وہ تاکہ ابتدائی کتا بیں فکل جا کیں اور کتا ہوں ہے بچھ مناسبت ہوجائے ، ان کود وسری جگہ بھیجنا ہے اس کووے دو تاکہ ابتدائی کتا بیں فکل جا کیں اور کتا ہوں کی ضرورت ہو جائے مان کود وسری جگہ کے لئے تجویز فرما کر بھیج دیتے۔ جو طلب کسی جگہ کام شروع کرتے ان کی بھی پوری فبر کے ایک بھی پوری فبر کا خرید کے مفید مشوروں سے نواز تے رہ جتے اور کتا ہوں کی ضرورت ہو تی تو بردی یونی فیمتی کتب خرید کر عنایت فرماتے۔

#### فقدوفقاویٰ میں مناسبت پیدا ہونے کی تدبیر

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ فتو کی کہ مثق کرنے والے طلبہ میں فقہ وقاوی سے کمائی مناسبت پیدا ہوجائے ، ان کو ترغیب ویتے ، رہنمائی فرماتے ، ترغیب کے لئے کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہوئے کہ بیں کھول کر دکھاتے اور ضعف کے باوجود کوئی سستی نہ کرتے ، فوراً کتاب اٹھا کرلاتے اور مسئلہ نکال کردکھاتے ، بعض مرتبہ متعدد باراس کی نوبت آئی۔

فقہ میں مناسبت اور مہارت پیدا ہونے کے لئے بدائع الصنائع، شامیء فتح القدیر زیلعی شرح کنز تبیین الحقائق) کے مطالعہ کی تا کیدفر ماتے اور فر مایا کرتے۔

اصول اور لیم سے لئے بدائع الصنائع، جزئیات سے لئے شامی، تعارض اولہ کے لئے فتح القدری، اور استدلال بالحدیث سے لئے زیلعی کا مطالعہ بہت مفید ہے، تغییر میں مہارت ومناسبت کے لئے تغییر مظہری تفسیر عزیزی تفسیر روح المعانی، احکام آلفر آن للجصاص اور تفسیر کیپرللا مام رازی کی تا کیپرفر ماتے۔

### فرتِ بإطله کی تر وید کے لئے طلباء کی تیاری

فرق باطلہ کی تر دیدوئ کی حضرت والا قدس سرو کی زندگی کا اہم مشغلہ باہے(۱)، حضرت والاطلباء کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے اوران کی ذبمن سازی فرماتے، فرق باطلہ کے ساتھ اپنی گفتگو اور مکا لمات بری دلیجی سے ساتھ تقصیل سے سناتے، اپنے اور دیگرا کا برعااے حق کے مناظروں کے واقعات وحالات بھی تفصیل سے سناتے، متعلقہ کتب کی طرف رہنمائی بھی فرماتے، جو طلباء باذوق اور فربین ہوتے ہیں ان پر خاص لوجہ فرماتے جس کی وجہ سے طلبہ میں فرق باطلہ کی تر ویدوئ کی کا خاص ذوق و مزائ بیدا ہوجا تا اورا پنی اپنی جگہوں بریائی کردیگر مشاغل کے ساتھ اس نوع کے فتوں کی سرکوئی ہے بھی فغلت ندکرتے۔ چینا نچ آج کیئر تعدادان بریائی کردیگر مشاغل کے ساتھ اس نوع کے فتوں کی سرکوئی ہے بھی فغلت ندکرتے۔ چینا نچ آج کیئر تعدادان محضرت سے فتو کی نویک کی بری خدمات انجام دے درہے ہیں، بلکہ خود ورا العلام دیو بردن ملک میں موجود ہے جنھوں نے حضرت قدس سرو کے ساتھ انہام دے درہے ہیں، بلکہ خود ورا العلام دیو بردن ملک میں بھی متعدد مداری میں مسند افتاء کو زینت بیختی والے عموماً حضرت والا دیگر بڑے مداری میں اور غیر ممالک میں بھی متعدد مداری میں مسند افتاء کو زینت بیختی والے عموماً حضرت والا میں اور غیر ممالک کے متاب النام کی تاب النام کو بریان و حضرت قدس سرہ ہے جنھوں نے افتاء کی جمی خاصی تعداد ہے جنھوں نے افتاء کی تمی خاصی تعداد ہے جنھوں نے افتاء کی مشرین و مشق تو حضرت قدس سرہ سے تبیں۔ الناصحاب افتاء کی بھی خاصی تعداد ہے جنھوں نے افتاء کی مشمرین و مشق تو حضرت قدس سرہ نے افتاء کی بین و مشق تو حضرت قدس سرہ نے وقتہ و تقوق وی کی تنظیم خدمات انجام دیں بیا نجام موسے میں۔

زندہ جادیہ ہیں تیرے فدائی، جاں ثار جاں ثار جن کے وم سے آئی اس صحرائے اعظم میں بہار جن کے خون دل سے تاریخیں بی ہیں زرنگار شاہد عظمت ہے جن کی گروش کیل ونہار دنہار

<sup>(</sup>١) انكانداز و(كتاب الإيمان والعقائد، باب الفرق الباطلة) عي بخو في لكاياجا سكتاب-

# امراض وتكاليف

### قبض اور پچکیوں کی تکلیف

بچین میں حضرت وال کوقیض کی بھی سخت تکلیف ہوئی ،جس کی وجہ سے حضرت کومسہل دیا جاتا تھا، جو سخت بدیودار ہوتا تھا۔

### هجكيال

ہیچکیوں کی تکلیف بھی حضرت والا کو بھی مرتبہ ہموئی ، یہ تکلیف بہت سخت ہموتی تھی کسی طرح سکون نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آسکتی تھی ، کُل کُل روز بلکہ بعض دفعہ ہفتہ دو ہفتہ تک اس کا سلسلہ شب وروز چنتا تھا کہ کسی کروٹ چین ندملنا۔

## آئکھ کا آپریشن

ڈاکٹر نے بتایا سی فکر کا ہو جھ پڑا جس سے پروہ بھٹ گیا، گو یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آئکھ جیسی عزیز اور قیمتی چیز کوقر بان کردیا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی انگشت مبارک ایک موقع پر زخمی ہوگئی اور خون نکل آیا، آل حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے انگشت مبارک کو خطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: "هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت "(١)
" تواكي انظى بى تو ب جوخون آلود بوگئ ب اور الله كراسته بى يس ب جس عق فى ملا قات كى " راسته بى يش ايالله كراسته بى يش اياله

حضرت والاجمى آكھ كايرده بھٹنے كے باوجودائتمائى مطمئن تھاور برزبان حال كويا: حق توبيہ كرحق ادا ند ہوا

حضرت والاقدى سره آپريش كے لئے تيار نہ سے جب كوئى اصرار كرتا تو فرماتے : حق تعالى شاند نے آكھ لين پر جنت كا دصره فرما يا ہے ، صديت فدى ہے ، الله تعالى ارشا وفر ماتے جين: "إذا ابتد لَيت عبدي بحبيبتيه شم صبر ، عوضتُه منهما المجند" - يريد عبنيه - "، (رواه البحارى) (مشكوة شريف، ص: ١٣٥)(٢).

قوجمہ: ''میں جب اپنے کی ہندہ کواس کی ووجوب چیز وں (آنکھوں) میں ہتلا کرتا ہوں (بینا کی لیے میں میں ہتلا کرتا ہوں (بینا کی لیے کر) پھر دہ صبر کرتا ہے میں اس کوان کے بدلہ میں جنت عطا کرتا ہوں'۔

میں اس عظیم بشارت کو کیوں چھوڑ دوں ۔اور فر مایا کرتے:

حضرت مولا نارشیداحمه صاحب گنگوہی قدس سرہ کی بینائی جاتی رہی انھوں نے آپریشن نہیں کرایا،ان سے کہا گیا تو یہی جواب دیاتھا کہ آئکھ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے، میں اس بشارت کو کیوں چھوڑ دول۔

عرض کیا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے مخلوق کو بہت فائدہ پنچنا تھاوہ ختم ہوگیا، اس پر حضرت گنگوہ گی نے فرمایا: "اس میں میرے کس اخترار کو دخل ہے، جب تک اللہ کو منظور ہوا کا م الیا، جب منظور نہیں ، وانہیں لیا، میں

(1) "عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، وقد دميت أصبعه، فقال: (شعر) "هل أنت إلا أصبع دميت ..... اهـ". (صحيح البخاوى، كتاب الجهاد، باب من ينكب أويطعن في سبيل الله: ١/٣٩٣، قديمي)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وثواب المريض، قبيل الفصل الثاني ،ص: ١٣٥ ، قديمي)

(وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى، باب فضل من ذهب يصره، عن أنس بن مالك. رضى الله تعالىٰ عنه : ٨٣٣/٢، قديمي) بشارت کو کیوں جھوڑوں''۔بالآخر مدت العمر ای طرح رہے اور آپریش نہیں کرایا،اس کئے میں ہی کیوں کراؤں۔

شخ الحدیث حفزت مولا پا محمدزکریاصاحب قدی سره نے آپریشن کے لئے فرمایا تب بھی بہی جواب دیا، اس پر حفزت شخ نوراللہ مرقدہ نے فرمایا، ''میں تواپی آنکھوں کا کام بھی آپ کی آنکھوں سے بی لیتا ہوں۔''
چوں کہ حضرت شخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی اور کسی تحقیق کی ضرورت بیش آتی تھی تو حضرت قدیس سرہ کو جسرت قدیس سرہ کو خدمت میں بیش کرتے حضرت شخ قدس سرہ کی خدمت میں بیش کرتے سے دھنرت شخ نور اللہ مرقدہ کی خواہش اور تھم کی تعمیل میں آپریشن کرائے سے رصامند ہوئے۔

## دوسراآ بريشن

کے اور جے میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ - زاد ہااللہ شرفا وکرامۃ - ہے مئی جاتے ہوئے راستہ میں وائیں آئے کا پردہ پھٹا وہاں جے کی مشغولی میں کسی ڈاکٹر کودکھا بھی نہ سکے، جج کے ایام اس حالت میں پورے گئے، جج سے فراغت پر مدینہ طیبہ - زاد ہااللہ شرفا وکرامہ نہ - حاضری ہوئی، وہاں اس ڈاکٹر نے آٹھ کا معائنہ کیا، جس نے حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کا آ بریشن کیا تھا۔

چے کے بعد حضرت قدس سرؤ کا برطانیہ کا سفر طے تھا، حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا مجد ایسف متالا صاحب زمد مجدهم مہتم دارالعلوم بری، یو کے، کا بہت سخت اصرارتھا کہ آپریشن برطانیہ ہی ہیں ہوا وروہاں حضرت مولانا فحد یوسف متالا صاحب زید مجد ہم نے وارالعلوم بری سے قریب ہی شہر ما نچسٹر ہیتال میں آپریشن جوز کیا ۔ ہیستال میں حضرت کو واض کرویا گیا اور ابتدائی مراحل کے بعد آپریشن کیا گیا، دو ماہ تقریباً ہیتال میں رہنا بڑا گر آپریشن میں کا میانی نہیں ہوئی اور آبھر میں روشی نہیں آسکی۔

## تيسرا آيريش

جب برطانیہ میں آبریشن میں کامیا بی شہو کی اور طویل قیام اور ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود آ تکھ میں رشنی نہ آسکی تو یہ طے ہوا کہ کلکتہ کے ڈاکٹروں کی تگرانی میں علاج جاری رکھا جائے، چنانچہ برطانیہ سے سید ھے کلکتہ تشریف لے گئے اور وہاں میڈیکل ہیپتال میں داخل کئے گئے، وہاں کے ڈاکٹروں نے برطانیہ کے ڈاکٹروں نے برطانیہ ک ڈاکٹروں کو ٹاکامی کا ذمہ دار قرار دیا اور تصور دار تھہرایا اور اسی دائیس آنکھ کا جس کا آپریشن برطانیہ میں ہوچکا تھا دوہارہ آبریشن کردیا تکرکامیانی نہ ہوئی۔

## چوتھا آپریش

اس لئے ڈاکٹروں کی رائے ہوئی کہ پھر دوہارہ آپریشن ہو چنا نچہ ڈاکٹرول نے دوہارہ آپریش کیا، بہت کوشش کی مگر تقدیر خداوندی کے سامنے سب عاجز و بے بس بیں، ان متنوں آپریشن میں تقریباً سودن صرف ہوئے، اور بار بار آپریشن کی وجہ ہے آگھ بالکل بیٹھ کی اور آئندہ آپریشن کے قابل شدری۔ اِنسا للله و إنسا إليه

## يانجوال آيريش

اللہ پاک کی قدرت کہ و 192ء ہیں گھراس با کیں آگھ میں موتیا اتر آیا، آپریشن کے لئے مختلف جگہوں سے بیش کش کی گئی، مدرسہ جامعہ تعلیم الدین ڈ ابھیل کے ہتم محضرت مواد ناسعید احمد صاحب بن رگ قدس سرہ اور استاد حدیث ومفتی محتر مہمولا نامفتی احمد خان اپوری وامت برکاتہم اور دیگر متعلقین کی طرف سے اصرار ہوا کہ ڈ ابھیل کے قریب قصبہ نوساری ہیں آپریشن ہو کہ وہاں ہم سب کو خدمت کا موقع ملے گا اور نوساری ہیتال میں سب انظامات بھی طے کرالئے اور وہاں کے انتظامات اور سہولتوں کی تمام تفصیل حضرت والاکولکھ کروٹوت پیش کی۔ انتظامات بھی طے کرالئے کوروٹ بیش ہوا ور وہاں کے احباب کا ایک وفد آپہنی ہتا کہ حضرت سے طے کرالیس کہ کب تشریف کے جا تیں گیں ہوا ور وہاں کے احباب کا ایک وفد آپہنی ہتا کہ حضرت سے طے کرالیس کہ کب تشریف کے اور وہیں ہیتال میں وقت آ کر حضرت کو فلکتہ لے جا تیں اور ہاں آپریشن کرا تیں ، چنا نچہ حضرت والاقد میں مر فلکت تشریف لیف لے گئے اور وہیں ہیتال میں بیآ پریشن بھی ہوا۔

## فالح كاحملهاورآ پریش کے ذریعیمشین کی فٹنگ

السماج میں کلکتہ کا سفر ہوا وہاں ہے بنگلہ دلیش کا سفر تھا کہ نماز کے دوران فالج کا حملہ ہوا ، ہمیٹال میں داخل ہو گئے اور الحمد بنڈ افاقہ ہوا ، اور پھر بنگلہ دلیش کے سفر پر جوعلالت کی وجہ سے ملتو کی کر دیا گیا تھا تشریف لے گئے ۔ سفر سے واپسی پر کلکتہ ڈاکٹروں کو پھر دکھلایا ، ڈاکٹر کی رائے ہوئی کہ دہلی میں ڈاکٹر خلیل اللہ صاحب سے

معائد کرا کرمشورہ ضرور کرلیا جائے چنانچہ کلکتہ ہے واپسی پر دبلی ڈاکٹر خلیل اللہ صاحب سے معائنہ کے لئے ہیں تال میں اند صاحب سے معائنہ کے لئے ہیں ان میں واقعل ہوئے، ڈاکٹر صاحب کی رائے ہوئی کہ ول کے ایک وال نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے بیٹے کرا تھے ہوئے ول میں خون کا دوران مجھے نہ ہونے کی وجہ سے چکر آتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آسکتا ہے اس لئے فوز الآپریش ضروری ہے۔

بعض احباب کی رائے آپریش کی نہیں تھی مگر ڈاکٹر صاحب نے اصرار کیا کہ آپریشن ضرور ک ہے اس لئے بجبوری آپریشن کرنا پڑا، دائیں سیند پر آپریشن کرکے ایک مشین اندر رکھ دی اور اس کا تعلق ول سے کر دیا کہ اگر کسی وقت دل کا دال کا م نذکرے دہ کا م کرے گی۔ میآ پریشن تو زیادہ اہم ندتھا لیکن تکلیف تخت ہو گی۔ غیر اختیاری سنت پر عمل اور سحر کا اثر

حضرت والا قدس سرہ پر سحر بھی کیا گیا اور بار بارکیا گیا اور سخت خطرتاک کیا گیا جس کی وجہ سے سخت تکالیف برواشت کرنا پڑیں، اللہ کافضل ہے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، گوحضرت والا قدس سرہ خورز بروست عامل تصاور بزاروں بندگان خدا جنات و سحر ہے پر بیٹان ، حضرت قدس سرہ کے تعویذیا دم (یاان کو پچھ پڑھئے کے لئے بتاویا) ہے شفایا ہے ہوئے، گر سحر تو خود حضرت سیدالرسلین صلی اللہ علیہ و سلم پر بھی کیا گیا اور آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراس کا اثر بھی ہوا اور اس کے علی ج کے لئے تی تعالی شاند نے معوفی تین (قبل اعدوذ بسر سسال اللہ علیہ وسلم پراس کا اثر بھی ہوا اور اس کے علی ج کے لئے تی تعالی شاند نے معوفی تین (قبل اعدوذ بسر سال اللہ علیہ وسلم پراس کا اثر بھی ہوا اور اس کے علی ج

#### حضرت والاقدس سرہ جوزندگی میں پیش آنے والی ہر ہر جزئی میں انتاع سنت کواختیار فرماتے تھے اور

(1) قال الإسام ابن كثير: "ورواه الإمام أحمد أيضاً عن إسراهيم بن خالد ..... (إلى قوله). فدبت إليه اليهود، فلم يزالوابه حتى أخذ مشاطة رأس النبى صلى الله عليه وسلم وعدةً من أنسان مشطه، فأعطاها اليهود، فسيحروه فيها، ..... فموض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وانتثر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر يوى أنه يأتي النساء ولا يأيتهن، وجعل يذوب ولا يدرى ماعراه (إلى قوله) فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما يقوأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة". (تفسير ابن كثير؛ قبيل سورة الناس: ٣ / ٢ ٣٤، ٢٥٠٤، مكتبه دارالسلام رياض) (وكذا في روح المعاني، تحت قوله تعالى: (ومن شوالنفاثات في القعد): ٢٨٣٠، ٢٨٢ ، ٢٨٣٠، داراحياء التواث العربي، بيروت)

ان کی پوری زندگی اتبائ سنت کے نورے منورتھی اور سنت سے ادنی انحراف بھی گوارانہ کیا بمشیب ایزوی کا تقاضا ہوا کہ غیرا ختیاری سنتوں کے انوار وفوائد ہے بھی ان کومستنیر ومستفید کیا جائے ، انھیں غیراختیاری سنتوں میں سے ریجھی ہے کہ آپ پر بحربھی کیا گیا اور آپ پراس کا اثر بھی ہوا۔

اس ضرورت اور پریشانی کی وجہ ہے بھی مولانا محدا براہیم صاحب زید مجد ہم بعض وفعہ حضرت قدس سر ہ کو بیرونِ ہند کے سفریر لیے جاتے۔

اں کے بعد حضرت اقدی قدی سرہ کا سفر عمرہ بھی صحت ما بی کے شکران میں تھا۔

شدت علالت اورآيريش

ہندوستان سے افریقہ تشریف لے جانے کے بعد ابتداء طبیعت انھی رہی اور حسب سابق تمام معمولات جاری رہے۔ حفزت قدس سرہ کے گردہ میں پہنے سے تکلیف تھی جس کا پہلے سے علاج جاری تھا، نیز گردہ سے مثانہ کی جانب جانے والی نالی میں غدود پیدا ہوگئے تھے ان کا علاج بھی جاری تھا،غدود پروھ کرمٹانہ میں پھیل گئے اور کی جانب جانے والی نالی میں غدود پیدا ہوگئے تھے ان کا علاج بھی جاری تھا،غدود پروھ کرمٹانہ میں پھیل گئے اور کی نشکل اختیار کر گئے جس سے تکلیف میں شدت پیدا ہوکر نا قابلی ہرواشت حدکو کھنے گئی کہ ان سے بیٹا ب کا راستہ بند ہوکر گردہ متاثر ہونے لگا، ڈاکٹر وں سے مشورہ ہرابر جاری ربا،کوشش کی گئی کہ دواؤں کے ذریعہ سے اس کا علاج ہوجائے۔

حضرت قدس سرہ کے معالی خصوصی ڈاکٹر عبدائی ٹبلیا امریکی بھی امریکہ سفر کرکے خاص طور پر اسی مقصد کے لئے حاضر ہو گئے انھوں نے معا کئے کیا، ادھر حضرت قدس سرہ کے دوسرے معالی خصوصی ڈاکٹر محمد الپر صاحب افریق ہر دوصاحبان نے گردہ کے ماہر ڈاکٹر محمد خان صاحب کے ساتھ ٹل کر غدو دکی صفائی کی جوالحمد للہ کا میاب رہی، پھر چار بھتے تک ہر ہفتہ اس کی صفائی ہوتی رہی۔ ابھی ایک صفائی اور ہونا باتی تھی کہ ڈرین شہر کا سفر ہوگیا، چوں کہ ڈرین شہر اور اس کے اطراف میں حضرت قدس سرہ کے اہلی تعلق وارادت کثیر تعداد میں ہیں اور ابھی تک وہاں کا سفر اس موقع پر نہیں ہوسکا تھا ان سب کی تمناوخواہش بلکہ اصرارتھا کہ وہاں سفر ضرور ہو، اس لئے اس خیال سے کہ ڈرین کے سفر کے بعدا لیک صفائی جو باقی ہے ہوجا ہے گی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کے گی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر بردوانہ ہوچا کی اور پھر بھوزہ نظام کے مطابق سفر

۱۶ امرجولا کی کوحضرت قدس سرہ صوبہ ٹاٹال کے شہرڈ رین تشریف نے گئے، وہاں اکثر قیام مدرستعلیم الدین اسپنگو چی مفتی ابراجیم صالح جی کے مدرسہ میں رہا، وہاں سے مرکز تبلیخ اور مختلف اداروں میں اور مدرسوں میں تشریف بری ہوتی رہی۔

ے/ اگست کوسابقہ امراض کے ساتھ ایک نئی صورتحال بیدا ہوگئی، پہمے فالج کا اثر بھی ہوگیا جس کی وجہ سے غذا کا نگلنا اور کھانسی کے وقت بلغم کا نکالٹامشکل ہوگیا ،اس کے ساتھ ساتھ غذا اور پانی ،سانس کی نالی کے ذریعے بھیچرہ ویس پنچنا شروع ہوگیا، جس کی مشین کے ذریعہ صفائی کی جاتی رہی ،اس درمیان بھی پجھافا قہ اور مجھی بچھاضا فہ دونوں صورتیں ہوتی رہیں۔

#### آخری دعاءاورآخری حدیث شریف

اں سب کے باوجود تین مجانس اہتمام سے ہوتی رہیں: فیر کے بعد محلس ذکر، بعد عصر مجلس عام، عشاء کے بعد محلس صلوٰ قاوسلام محبلس صلوٰ قاوسلام کے بعد حضرت خود ہی دعاء فر مایا کرتے تھے۔ کا/اگست کو حضرت نے تحری دعاء فر مایا کرتے تھے۔ کا/اگست کو حضرت نے تحری دعاء فر مائی ۔ ۱۸/اگست ہروز اتوار کو بچھ علیائے کرام عیادت کے لئے حاضر ہوئے ان میں ہے بعض نے تحری دعاء فر مائی ۔ ۱۸/اگست ہروز اتوار کو بچھ علیائے کرام عیادت کے لئے حاضر ہوئے ان میں ہے بعض نے تحرین خاتمہ کا کمل دریا فٹ کیا، حضرت نے چند کھے سکوت فر مانے کے بعد سے حدیث یاگ سنائی:

"من كان آخر كلامه لا إله إلا ١ لله دخل الجنة". (١)" جس كااخرى كلام لاالـ الاالله بهووه جنت مين واخل بوگان ـ ميآخرى مديث هي جوآپ كي زبان مبارك عدادا بوكي ـ ١٨/كي شب مين مرض مين اضافه بوگيا، دُاكرُ لبرصاحب نے يانی وغيره تكالا، ١٩ ركو يجهافا قد جسوس بوا۔

#### ونياسے انقطاع كلى

اس درمیان دنیا سے انقطاع کلی کی ہی کیفیت طاری رہتی تھی جمسوں ہوتا تھا کہ دنیا ہے بالکل تعلق ختم کر سے تکمل طور پر آخرت کی طرف متوجہ جی اور گویا بنتظر جیں کہ کب ملک الموت تشریف لاتے جیں اور اس دارِ فانی سے دارالبقاء کی طرف درواز و کب کھلنا ہے۔

سمجھی غنودگی اورر بودگی کی سی کیفیت ہوتی عمومًا خاموش لیٹے رہتے ، پھھافا قد ہوتا تو زبان پر ذکر اللہ جاری رہتا ہتلاوت کلام اللہ فرمائے ، بھی تم سکوت ، بھی سلام کرنے والوں کا جواب بھی مرحمت فرمائے۔ عمل سکوت کی حالت میں بھی محسول ہوتا کہ ذگر '' باس انفاس' برابر جاری ہے۔

#### مرض الوفات

۱۸/رئے الثانی ۱۳۱۵ می ۱۳۱۲ می بروز دوشنید (پیر) طبیعت اچا تک زیاده بگزگئی ،ضعف انتهائی ورجه کو بنی اور آفتاب غروب جونے کے یکھ دیر بعد (۲/ستمبر ۱۹۹۱ء کو مندوستان میں کاررئے الثانی تھی ، گویا ۱۸/کی شب جب کدافریقه میں ۱۹/کی شب تھی ۱۹/کی شب تھی ۱۹/کی شب بی سماڑ سے سات بیجے ، بندوستان میں (۱) (مشکواۃ المصابیح ، کتاب المجنائز ، باب مابقال عند من حضرہ الموت ، الفصل الثانی ، ص و ۱۳۱، قدیمی)

﴿ وَأَحُوجِهُ أَبُو دَاؤُدُ فِي سَنِهُ فِي كَتَابِ الْجِنائِزِ، بابِ فِي التلقينِ: ٨٨/٢، امداديه،

ساڑھے دک ہجے میآ فماب رشد و ہدایت بھی غروب ہو کرعلمی دنیا کواند حیر کر گیا۔

جس نے خدائے پاک کے دین کی خاطر زندگی کا ایک ایک کھے قربان کیا تھا، اپنی اس مستعار زندگی کو بھی اس کے سپر و کر دیا۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، فصبر حميل والله المستعان علی ما تصفون۔ گویا آپ کاروال روال بکار ماتھا ہے

> ہمارے پات ہے کیا جو فدا کریں تم پر گر گر یے زندگی ہے مستعار رکھتے ہیں

اور جو شخصیت وین کی خاطر ہمیشہ بے قرار رہتی تھی ، زندگی کا آخری لمحہ تک وین پر نثار کرنے کے بعد

جان جانِ آفریں کے حوالہ کر کے آخراس بے قرار شخصیت کو قرار آہی گیا۔

جان وے وی جگر نے آن پایے یار پر عمر مجمر کی ہے قراران کو قرار آئی گیا

"إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيع عنده بأجل مسمى". (مسند احماد ، رقم: ٢١٣٦٦)

نمازجنازه

لوگول کی خواہش تھی نماز جٹازہ مولانا اہراہیم صاحب زید مجد ہم پڑھا کیں، کیوں کہ وہی اس منصب کے سب سے زیادہ اہل ہے لیکن غم واندوہ کی نصور ہے ہوئے مولانا ابراہیم صاحب شدت غم سے استے نڈھال سے کے سب سے زیادہ اہل ہے تیار نہ ہوسکے، آخر کارمشورہ سے ہندوستان سے آئے ہوئے مہمانِ خصوصی حضر تے کے تیار نہ ہوسکے، آخر کارمشورہ سے ہندوستان سے آئے ہوئے مہمانِ خصوصی حضر تے کے تیار نہ ہو اسلامیہ تا ایک دیث مدرسہ جامعہ اسلامیہ تاریخ دونی دولانا مفتی ابوالقاسم صاحب بناری زید مجد ہم تی الحدیث مدرسہ جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بناری ورکس شوری دار العلوم دیو بند کا نام تجویز کیا گیا، نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت ان کے حصہ بیل آئی۔

نماز جنازہ کے دوران جمع شدتِغم سے بے قابوتھالوگوں کی چینیں نکل رہی تھیں ،نماز جنازہ میں شریک ہونے والول کے مجمع کا اندازہ تقریباً دس ہزار کا تھا،سرزمین افریق نے شاید ہی اس سے قبل کسی جنازہ میں اتنا مجمع دیکھا ہوگا۔

جناز ہ میں جنوبی افریقہ کے علاوہ بعض غیرملکی حضرات نے بھی شرکت کی ، بالخصوص مولانا عبدالرحیم

صاحب متالا زید بحد ہم مع رفقاء زمبیا ہے ، مولا نابدر عالم صاحب زید بحد ہم رکی یونین سے ، مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب زید مجد ہم ہندوستان سے جو پہلے سے جنوبی افریقہ حضرت کی خدمت میں پہنچ تھے ، بھی شریک ہوئے۔ نمازِ جنازہ قبرستان میں اواکی گئی اور جہال نماز جنازہ ہوئی اس جگہ سے قبر شریف قریب ہی تھی ، لیکن ہجوم بے قابوتھا بری مشکل سے داستہ بنا کر قبر تک جنازہ لایا گیا۔

#### .. ندفیمن

حضرت کی تدفین بیزل وین ہے اکاومیٹر فاصلہ پرایکسبرگ کے قبرستان ہیں ہوئی، جہال مولا نا ابراہیم ابراہیم صاحب زیدمجرہم کے والدین مرحومین اورابل خاندان کی قبریں ہیں۔حضرت کی قبرمبارک مولا نا ابراہیم صاحب کی والدہ کی قبر کے دائیں جانب بنائی گئی۔قبر میں اتر نے والوں میں مولا نا ابراہیم صاحب بانڈ ور،مولا نا موی صاحب بانڈ ور،مولا نا موی صاحب بانڈ ور،مولا نا موی صاحب مفتی وارالعلوم مورسداسینکو نے مفتی رضا والحق صاحب مفتی وارالعلوم زکر بااورمفتی اسامیل عبدالرجیم صاحب مہتم مدرسدارالبنات وہتم جامعہ محمود بیاسیرمکس شامل ہے۔

حضرت مفتی صاحب نورالله مرقدهٔ کے فقاوی برتھیج وتصویب کی غرض سے بہت سے حضرات علائے کرام کے دستخط شبت ہیں، کیکن جن حضرات کی دستخط اکثر فقاوی میں ہیں ان کے حالات زندگی کو بھی ذکر کرویا گیا ہے، وہ حضرات سے ہیں:

> ا-حضرت مولا ناالحاج سيدعبداللطيف صاحب، ناظم مظاهرعلوم سهار نپور-۲-حضرت مولا نامفتی سعيداحمد صاحب، مفتی مظاهرعلوم سهار نپور-۳-حضرت مولا نامفتی مهدی حسن صاحب مفتی دارالعلوم و يوبند-۳-حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب، مفتی وارالعلوم و يوبند-

# حضرت مولا نا الحاج سيدعبد اللطيف صاحب رحمه الله تغالى ما بق ناظم مدرسه مظاهر علوم عها رنيور

آپ کے دالد ماجد کا نام مولا ناج حیت علی صاحب ہے، آپ کی ولادت پور قاضی صلع مظفر تگر میں ہوئی جھنے قی طور برآپ کاسن پیدائش معلوم نہیں جمنینی انداز د۲۹۹ اھا ہے۔

قرآن پاک اینے وطن میں حافظ امان علی صاحب بھم وی کے پاس رہ کر حفظ کیا، حافظ صاحب موصوف مدر سے مدر سے القرآن جامع مسجد پور قاضی میں پڑھاتے تھے۔حفظ القرآن کے بعد ابتدائی کتب قاری اپنے والد محتر مسے مہاولیوں جا کر پڑھیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا ناخلیل احدر حمد اللہ تعالی بہاولیوں تشریف لے گئے تو اس موقع پر والد محتر میں نے مولا ناکود بن تعلیم کے لئے حضرت اقد س سہار نیوری کے حوالہ کردیا اور آپ اس طرح حضرت کے ہمراہ سہار نیور آگئے ہماری الثان ہے کی عمر سولہ ۱۲ اس ال تھی۔

۱۳۲۲ ہے۔ آخرین اور قاضی مبارک پڑھ کرفراغت یا کی۔۱۳۲۴ میں شعبیفنون میں داخلہ لے کرتو ضیح تلوی کی دیوان متنبی، صَد رابید ہی۔

آپ نے بخاری مسلم ،ابوداؤ و،تریزی ،این ماجه شریف حضرت اقدس سہار نپورگ سے ،نسائی شریف حضرت مولا ناعنایت الٰہی صاحبؓ سے اور مشکلوۃ شریف مولا نا ثابت علی صاحبؓ سے پڑھی ہیں۔

دورهٔ حدیث کے امتحان سالات میں موصوف اپنی تمام جماعت میں اول نمبر پرآ کرکامیاب ہوئے جس پرآپ کومنجانب مدرسہ بطورانعام تقییر بیضاوی شریف، سورہ بقرہ، مسامرہ شرح مسامرہ، تاریخ تیموری فتوح الشام دی گئیں۔ درس ویڈ رکیس

فراغت کے بعد۳۲۳اہ میں آپ اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوریؓ کی مجویز کے مطابق مظاہرعلوم کے استاذ بنائے گئے۔

شوال ۱۳۳۹ ہیں آپ استاذ حدیث بنائے گئے، چوں کداس زمانہ میں حضرت اقدس سہار نپوری نوراللّذمر قدۂ بذل الحجود دکی تالیف میں مشغول تھے، اس لئے منح کے دفت کے تمام اسباق دوسرے اسا تذہر تقسیم کئے گئے ،مولا ناکے پاک بخاری شریف اور تر مذی شریف کے اسباق آئے ،اس طور پر بہلی مرتبہ حدیث کی ان وو کتابوں کا درس مولا ناکے حوالہ ہوا۔

مولا ناموصوف جیرالاستعداد علاء میں سے تھے، ہرن کی کتب ہلاتکلف پڑھاتے، درس نظای کی تمام کتابوں پرآ پ وعبور حاصل تعالیکن آپ کی محنت کا اصل میدان حدیث شریف تھا، نین حدیث کی بلندو بالا کتاب بخاری کا درس سالباسال کک آپ نے ویا ہے۔ ۱۳۳۳ ہے میں جب حضرت اقدس سبار نپوری ججاز تشریف سے جارہ سے تو صحاح سنہ کے اسباق حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب، حضرت مولا نا عبدالرحل صاحب کا مدید دی اور حضرت مولا نا اسعداللہ صاحب کا مدید دی اور حضرت مولا نا اسعداللہ صاحب کے جمارت شیخ قدس سرہ جب مدید منورہ کا مدید دی تو وہ بھی اسما تذ و تحدیث کی اس برم میں شامل ہوئے۔ ۱۳۳۳ ہے کے جمارت اور کا کا درس حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

#### اهتمام وانتظام

حضرت اقدس مہار نبوری نورالقدم قدہ جب ۱۳۳۳ھ میں جج کے لئے تشریف لے گئے تو عارضی طور پر آپ مظاہر علوم کے ناظم بنائے گئے، آپ نے اس موقع پرانہائی حیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ اہتمام کے فرائض انجام دیئے اور اپنی اہلیت وصلاحیت کا اعتراف اینے اکابرے کرایا۔

کہ سواھ تک حضرت مولانا عنایت اللی صاحب نوراللہ مرقدہ مہتم اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم رہے۔ ۲۰/ جمادی الثانیہ کہ ۱۳۳۰ ہیں حضرت مولانا عنایت اللی صاحب کے وصال پریدوونوں عبد کے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کا قفویض کے گئے۔

بیعت تو آپ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نوراللّه مرقدهٔ ہے تھے تھرا جازت وخلافت حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریاصاحب نوراللّه مرقد ہ ہے حاصل ہوئی ۔

حضرت اقدى مفتى صاحب قدى سرة (مفتى محمود صن گنگوری ) نے آپ سے با قاعدہ تو پی کھنیں بڑھا البت مظاہر علوم کے زمانۂ قبام میں طویل عرصہ تک فقادی لکھ کر دکھاتے اور سناتے ہے اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نورائلد مرقد ۂ اصلاح فر مانے ہے،اس اعتبار سے حضرت ناظم صاحب کو فقیہ الامت قدس مرۂ کے اساتذہ میں شار کیا جاسکتا ہے۔

# حضرت مولا نامفتى سعيد احد نورالله مرقده

#### ولا دت سعيد

حضرت مولانا محر مظبرالحق صاحب جاند پورگ (خلیفه ٔ حضرت اقدس مولاناً گنگونگ) نے آپ کا نام محمد سعید تبجویز فر مایا تھا،کیکن بڑے ہو کر کسی مصلحت کی وجہ سے ذرا ترمیم فر ماتے ہوئے آپ نے اپنانام" سعیداحمہ'' کرلیاا وراس نام سے شہرت پائی۔

## ابتدائي تعليم

چونکہ گھر اندوینداراور ہزرگوں سے ربط وتعلق رکھنے والاتھا،خود حضرت مفتی صاحب کوتعلیم کی جانب بچپن ہی میں رغبت تھی، آپ کے پچپا لماعبدالجید صاحب فر مایا کرتے تھے کہ سعید کوابتداء سے ہڑھنے کا شوق تھا کھیل کود میں بی نہیں لگاتے تھے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز اپنے جذِ امجد جناب مشی نصیب اللہ صاحب سے کیا، قرآن کریم کا کھی حصہ پڑھنے کے بعد تھیل حضرت جافظ شاہ محمد سین صاحب سے کی جو قطب العالم حضرت گنگوہ تی کے خاص و ستوں میں تھے، حضرت شنخ کا تکاح ثانی انہوں نے ہی کرایا تھا، صاحب کشف و کرامت نہایت مخلص، ہرد بار، متی ، غلط رسومات سے سخت مجتنب اور اوصا ف جمیدہ کے پیکر تھے۔ صاحب کشف و کرامت نہایت مخلص، ہرد بار، متی ، غلط رسومات سے سخت مجتنب اور اوصا ف جمیدہ کے پیکر تھے۔

حفظ عمل ہوجائے کے بعد فاری وعربی کی ابتدائی کتابیں بھی موصوف ہی کے مدرساسلامیا جراڑہ میں پڑھیں۔ تعلیم کے دوران بڑے عبر آ زما اور مشقت کے دور ہے سرّرے، سب سے فظیم سادشہ والدین کا سابیہ سرسے اٹھ جانا تھا، لیکن ایسے نازک موقعہ پر بھی بلند ہمتی ہے کام لیا اور بڑے استقلال ومضبوطی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ۱۳۳۷ میں مظاہر علوم سہار نپور بغرض تعلیم واخل ہوئے اور بڑی مستعدی کے ساتھ تعلیم میں منہ کہ ہوگئے۔

حضرت مفتی صاحب کے جھوٹے فرزند حضرت مولانا اطبر حسین صاحب مدخلد آپ کے زمان کا طالب علمی کا نقشہ بول کھیجتے ہیں ا

" آپ نے عام طلبہ کی طرح زمانہ طالب علمی نہیں گزارا بلکہ نہایت محنت اور شوق ورغبت کے ساتھ تعلیم حاصل کی ، اپنی جماعت میں آپ اکثر اجھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے رہے ، اساتذہ کا ادب و احترام ہمیشہ پیش نظرر بتا ، بھی کسی استاد کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے جی سے میں یکسوئی تھی ، اس لئے طلب سے اختراط پہند نہ تھا۔ موصوف ہم کو اور اپنے تلاندہ کو وقتاً فو قتاً ہدایت کیا کرتے تھے کہ زیادہ تعلقات ہرگز نہ بڑھاؤ ، اس میں بڑے مقاسد ہیں ، زمانہ طالب علمی میں آپ پر جو حالات گزرے وہ ہم نا اہل طلباء کے لئے تابل عبرت ہیں۔

والدصاحب نے ایک روز سنایا کہ بینے! جب ہم مظاہر علوم میں آئے تو یہاں مطبخ نہ تھا، صرف چار روپیہ یااس سے کم نفذ وظیفہ ملن تھا، مدرسہ کے قریب ایک باور پی رہتا تھا اس سے بچھ طلباء کھا ناخرید نے تھے، ہم نے بھی اس سے کھا نالینا شروع کیا، مگروہ اس قدر چربی ڈالٹا تھا کہ ایک دوروز کھانے کے بعد ہی گلا بالکل پیٹے گیا اور آواز بالکل نہیں نکلی تھی ، اس لئے مجبوراً ہم نے کھا نابند کردیا اور پچھ چنے لاکر پہوائے ایک روٹی بنا کر کھا لی مالن وغیرہ کا بھی کوئی اہتم م نے تھا، ناشتہ وغیرہ کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا'۔

تجوید وقر اُت مدرسہ کے مجوّ واملی جناب قاری عبدالعزیز صاحب کا کوری ( جنہوں نے مدینہ طیبہ میں فنن تجوید وقر اُت مدرسہ کے مجوّ واملی جناب قاری عبدالعزیز صاحب کا کوری ( جنہوں نے مدیث شریف کے فنن تجوید وقر اُت حاصل کیا تھا ) سے پڑھی ،مظاہر کے اسا تذہ سے علوم وفنون کی تحمیل کی۔ حدیث شریف کے لئے حضرت اقدی مولانا ثابت علی نور اللّہ مرقد ہما کے مسامنے زانو نے تلمذ سے کیا۔
سامنے زانو نے تلمذ سے کیا۔

#### مظاهرعلوم مين تقرراورايك خاص واقعه

مظاہر علوم سے درسِ نظامی کی تکمیل کے بعد ۱۳۳۳ او میں افقاء سے فراغت حاصبل کی ، چونکہ علم کے ہر میدان میں آپ کو ملکہ کر اسخد اور پوراعبور حاصل تھا ، اس لئے حصرت مولانا عبداللطیف صاحب سالی ناظم مظاہر علوم سہار نپورکی درخواست پر حضرت اقدس سہار نپورگ نے خطائح ریے فرماکر آپ کوسہار نپور بلایا جس کو حضرت مولانا اطهر حسین صاحب مدظلہ اس طرح ادقام فرماتے ہیں :

" حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیوری فرمانے گے کہ بھائی تہماری صلاحیت و قابلیت کی بناء پر میری دائے تہمارے متعلق اجرازہ رہتے کی نہیں ہے بلکہ کی مدرسہ میں جہاں درس کتا میں ہوں ملازمت کرلو، اس وقت دوملازمت آئی ہیں (غالبالیک لکھنو کی تھی، دومری کوئرگی ) ایک جالیس روپ ماہوار کی ہے اور ایک ساٹھ روپ ماہوار کی ہے اور ایک ساٹھ روپ ماہوار کی ہے اور بھائی ! ہمارے بیہاں شخواہوں کا معیار بہت گراہوا ہے، میرے خیال سے تم بردی جگہ ساٹھ روپ کی طلازمت پر چلے جاؤ، کیوں کہ لوگ مولویوں کومطعون کرتے ہیں کہان کو گئی معقول ملازمت نہیں ملتی ۔ والدصاحب ؓ نے فرمایا کہ حضرت! بجھے بری شخواہ مطلوب کوئی معقول ملازمت نہیں ملتی ۔ والدصاحب ؓ نے فرمایا کہ حضرت! بجھے بری شخواہ مطلوب نہیں ، معمولی شخواہ پر اگر حضرت کی ضدمت میں رہنے کا موقع مل جائے تو میرے لئے بسا علیہ سے ۔ حضرت اس جواب سے مسرور ہوئے اور حسب روئیداد مدرسہ بالا اسلاماتا ہو درجہ نہوید میں مدرس درجہ دوم مقرر کردیے گئے "۔

## سفر حجاز اورصدرمفتی کے عہدہ پر فائز ہونا

ا ۱۳۵۱ ہے ہیں آپ نے زیارت حرمین شریفین کے لئے تجاز کا پہلاسفر فر ایا۔ حق تعالی نے آپ کوفاوی فولی میں ہیں جس خصوصی مقام عطافر مایا تھا، ہم عصر علماء کے ساتھ اکابر علماء ہی آپ کے تفقہ کے معتر ف سے، فقہ آپ کی فطرت سلیمہ میں الیسی رہے ہی گئی کہ گویا آپ کی طبیعت فانیہ بن گئی تھی ، اس کمال کے باعث آپ اس کا اس کے ماہوں کے معتر ف سے اس کے ماہوں کے معتر میں اسمال کے باعث آپ اس کا اس کے ماہوں کے مدر مدرس رہفتی کے عہدہ پر فائر کرد یے گئے۔ اس کے ماہوں ماہ ۱۳۵۱ ہے۔ ان کے ماہوں کے مدر مدرس رہے ، اور حسن انتظام وخوش اسلوبی سے اس فریضہ کوانجام دیا ، ۱۳۵۳ ہوسی آپ نے مظاہر علوم کے صدر مدرس رہے ، اور حسن انتظام وخوش اسلوبی سے اس فریضہ کوانجام دیا ، ۱۳۵۳ ہوسی آپ نے

دوسراحج کیا۔

## بعض عظيم المرتنبت شخضيات كےاعترا فات

ا پنے دور کے اصحاب بھیرت علمائے کرام آپ کی صلاحیت ، محققاندانداز ، جزئیات پرخاص بلکہ تبحر فی العلم اور آپ کے فقالدانداز ، جزئیات پرخاص بلکہ تبحر فی العلم اور آپ کے فقا وی تولیدی میں غلیب احتیاط کے معترف تھے، چنانچے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باوجود آپ کے شخ ومرشد ہونے کے آپ کی تحقیقی تحریرات کی بنیا دیرا پنی بعض آراء سے رجوع فرمایا ہے۔

حضرت مولا ناعاش اللی صاحب میرشی نورالله مرقده این ایک مکتوب میں آپ کی وسعت نظری کے قائل ہونے کے ساتھ آپ کی وسعت نظری کے قائل ہونے کے ساتھ آپ کے تفقہ فی الدین کا بھی اعتراف فریاتے ہیں، مزید برآں یہ کہ بعض جلیل القدراہلِ علم پراس باب میں آپ کی جانب رجوع فریاتے تھے۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس سرهٔ نے اپنے قاوی ترتیب وے کرآپ ک خدمت میں بغرضِ اصلاح ترمیم ارسال فرمائے، چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرما کر حسب ضرورت مفید مشورے ویک جن کومفتی صاحب نے بڑی خوش سے قبول فرمایا اور مستقل' امداد المفیتین "کے مقدمہ میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔

قاضی شہر مختلف آراء سمامنے آجانے کے بعد آپ ہی کے فیصلہ پراعتا وفرماتے تھے، گویا آپ کا فیصلہ قطعی اور حتمی ہوتا تھااسی لئے پورے شہرسہار نپوراور آس پاس اطراف میں آپ کا ہی فیصلہ نافذ ہوتا تھا۔

فقیدالاسلام حضرت اقدی شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فی مرتبہ سنایا کہ حضرت ناظم صاحب ﴿ معنول اللہ علی مرتبہ سنایا کہ حضرت ناظم صاحب ؓ سے ہی مشورہ کیا کرتے ہتے ، والد صاحب ؓ سے ہی مشورہ کیا کرتے ہتے ، والد صاحب ؓ معنول تا ہم امور بیس حضرت والد صاحب ؓ معنول تا ہم ماحب ؓ کے مشیر خاص ہتے ، اس لئے بعض حضرات آپ کونظام میں دخیل سمجھتے ،

حفزت شخ كادوستانة علق

حضرت شیخ (مولا ناز کریار حمداللہ تعالیٰ) کے متعلقین اوروہ احباب کہ جن کے زیرِ مطالعہ حضرت کی

آپ ہیں رہی وہ بخوبی اس امرے واقف میں کہ اہلِ تعلق احباب میں ہے جس کو جوخوبی یا خامی سامنے آئی بلا تکف حضرت شنخ نے اس کا اظہار فرما دیا ، شنخ اپنے ووستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جوتح سر فرماتے ہیں وہ ملخصاً چیش ہے:

''میرے بہت سے خلص دوست وعزیز جن سے بچھے انتہا کی تعلق اور عبت تھی انتہا کی تعلق اور عبت تھی ان سے مدرسہ کے مقاق میں کوتا ہی کی وجہ سے بچھے بہت ہی تکار اور قاتی رہا ہاں کے بالقابل میرے کی دوست ایسے ہیں جن سے بچھے ابتدا و ہیں تعلق نہیں تھا، اموید درسد ہیں احتیا طو امہتمام سے دو میرے مجبوب دوست بن گئے ، آئیس ہیں سے قاری مفتی سعیدا تحدم حوم بھی ہیں ۔ سے میں جب وہ تا ئب مفتی ہو گئے اور بیا کارہ تجاز سے واپس آیا تو مرحوم سے درخواست کی کہ یعدظہ میرا ایک سپارہ قرآن پاک کارمضان میں سن لیا کریں، انہوں نے بہت صفائی سے کہد دیا کہ وہ مدرسہ کا وقت ہے (کہاس زمانہ میں فیررمضان کی طرح رمضان کی طرح وسنوں کا ورزئیس ، ناظم صاحب (حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب کی جوشفقتیں اس سے کار پرتھیں ان کے لحاظ سے اس میں ذرابھی تامل نہ تھا کہ میں ان سے عرض کردں تو وہ بہت زور سے تکم نامہ جاری فرمادیں آجھا موادر بہت ہی انہے معلوم ہوا اور بہت زور سے تکم نامہ جاری فرمادیں آجھا جواب بہت ہی اچھا معلوم ہوا اور بہت نے بہت زور سے تکم نامہ جاری فرمادیں آخے میں ان سے کہا کہ جزاک اللہ بہت اچھا جواب دیا''۔

## مختاط زندگی گزارنے کا عجیب وغریب قصہ

 صاحب مرحوم کی ان ایام میں رخصت دیکھی ، میں نے کتب خاندوالوں سے دریافت کیا کہ قاری سعیدا حدم حوم ہمارے بھیج ہوئے بکارِ مدرسہ اجراڑہ گئے ہیں ان کی رخصت کیوں ہے؟ کتب خاندوالوں نے کہا کہ انہوں نے خووا پی رخصت کھوائی ہے۔ میں نے کتب خاندے والوں نے کہا کہ انہوں نے خووا پی رخصت کھوائی ہے۔ میں نے کتب خاندے والیسی پر راستہ میں قاری سعیدا حمد مرحوم سے مطالبہ کیا کہ آپ نے رخصت کیوں کھوائی ہے؟ مجھے اپنا مطالبہ اور ان کا جواب اور اپنا جواب الجواب خوب یاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر بھی تو وہیں ہے، بہر حال میں اپنے گھر بھی گیا تھا، مجھے اپنا الفاظ خوب یاد ہیں ، میں نے کہا گر تو تو ہوا جھا ویڈ انکا ، کل سے دو پہر کی روثی میر سے ساتھ کھایا کر۔ اللہ تھائی اس مرحوم کو بہت ہی بلندم انتب عطافر مائے ، تر قیات سے نواز ہے۔

میری اس پیش کش کوم حوم نے ایسا بھایا کہ جب تک وہ ایپ مرض الوصال میں جا رہائی پر سے الحفظے سے معذور نہ ہوگئے ، بھی بھی دو پہر کا کھانا میر سے ساتھ نہ چھوڑا بلکہ ان کے ذاتی مہمان بھی اگر آ جاتے تو ان کا بھی کھانا گھر سے منگا کر میر سے ساتھ ہی ان کو کھلاتے ہے اور میر سے جو خصوصی مہمان آ تے تھے ان کے ساتھ شام کو بھی بجائے میر سے وہ کھلاتے تھے اور میر سے جو خصوصی مہمان آ تے تھے ان کے ساتھ شام کو بھی بجائے میر سے وہ میں میز بانی کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا ، اور پھر تو میر سے سفر وحصر کے مصاحب بن گئے ، اور انہوں نے بہت ہی حق دوئی ادا کیا۔ مرحوم کے لئے بہت ہی مصاحب بن گئے ، اور انہوں نے بہت ہی حق دوئی ادا کیا۔ مرحوم کے لئے بہت ہی دعا کیں کرتا ہوں ، مرحوم میں شدید بیادر ہے۔

مرحوم کا ایک معمول بہت اہتمام کے ساتھ پیجی تھا کہ عید الفطر کی میج کو مدرسہ قدیم ہے فیمر کی نماز پڑھا کر پہلے اس ناکارہ کے مکان پرآتے اور وہاں سے مجدور سے افطار اور چائے وغیرہ پینے کے بعد اور ای دوران ان کے گھر ہے مزید ارپلا و بھی آجاتی تھی اس کو بھی مجلس میں ہم لوگ لقمہ لقمہ کر کے فتم کردیتے ، اس سے نمٹ کروہ اپنے گھر جاتے ہے۔

کیم شوال ۲۷ھ کو مرحوم کا آیک دئ پر چدمیرے نام آیا کہ ۴۸ھ سے اب تک ۱۸/سال کے عرصہ میں کوئی عیدالی نہیں گزری کہ میں نے نماز صبح کے بعد آپ کے یہاں حاضری ندوی ہو، افسوس کہ آج میں اپنی شدید بیاری کی وجہ ہے وہ ہوں ، جھے اس کا جس قد رافسوس ہے اس کا بھی آپ کو علم ہوگا۔ میں اس پر چہکو پڑھ کر بے تاب ہو گیا اور ای وقت عید سے پہلے مرحوم سے مل کر آیا اور مرحوم خوب مل کر دوئے اور جھے بھی رالایا ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجات عطافر ماوے ۔ ان کی خوبیاں اگر کھوں تو مستقل ایک وفتر چاہیے ، میرے رائے پورک مرقوم کو بہت ہی شفقت ہوگئی ہی ، اگر مرحوم کے بغیر جانا ہوتا تو حضرت دریافت فرمانے کہ تمہارے دوست نہیں آئے ۔

#### بيعت وارشاد

حضرت اقدس مولا نافلیل احمد صاحب محدث سہار نپوریؓ نے زمانۂ طالب علمی ہے ہی عقیدت و محبت پیدا ہوگئ تھی، اس لئے قبل البلوغ ہی حضرتؓ ہے بیعت واصلاح کا تعلق قائم کرلیا تھا، آپ کے قلب مہارک میں حضرت محدث کی بے بناہ الفت و محبت رچ بس گئ تھی، بالغ ہونے کے بعد اپنی بیعت کی تجدید فرمائی، آپ حضرت کی اطاعت اور تعمیلِ ارشاد کو باعث سعادت سجھتے تھے، آپ کے تھم کے منتظر اور حریص رہتے تھے۔

آپ کے قلب میں حضرت کے فرمان کی اس قدراہمیت تھی کہ ایک مرتبہ کا فرما ویٹا ہی کافی ہوتا تھا،
چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ نے آپ کو مدرسہ قدیم کی مسجد کی امامت کے لئے فرمایا، آپ نے زندگی کے
آخری کھات تک تقریباً تمیں سال اس کواہم فریضہ تجھا، مزید خوبی بید کہ پوری عمراس پر بچھ معاوضہ نہیں لیا، کیسی ہی
تاریکی، طوفان اور بارش ہوتی لیکن آپ کے لئے مانع نہ بنتی ،اس قدراہ تمام فرماتے کہ بعض مرتبہ بہت سویرے
مسجد تشریف لاتے اور مؤذن کو آپ ہی بیدار فرماتے۔

## بجوں کی تربیت کا انو کھاانداز

بابیتر بیت میں بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا اور اصولِ تربیت سے آپ کو اعجی طرح واقفیت تھی ، فطر تا آپ مزاح نے عادی ندیتے ، اس لئے بچول کے ساتھ زیادہ بے تکلف ندہوتے تھے ، جتی الوسع بیسعی فرماتے تھے کہ بچہ

بغیرز دوکوب کے بی طریق مفترے باز رہے، ضرورت پیش آنے پر ڈانٹ ڈیٹ پھی فر مادیتے۔ پچہ کو پیسے وغیرہ عنایت فرمائے میں انو کھا طریق یہ تھا کہ اس کے کسی کام پر بطور انعام کہ کر دیتے تا کہ ترقی کی جانب رغبت پیدا ہو، آپ بچول سے زیادہ مزال تنفر ماتے ، اس لئے بچول کو بھی اولا آپ کے روبروو ہے اوبی اور بولئے کی جرائت نہ ہوتی ، اسپنے بچول کو اپنی کو اس کا عادی بناتے ، انبیاء ہوتی ، اسپنے بچول کو اپنی کا عادی بناتے ، انبیاء موسالحین کے قصے سانے کا بھی معمول تھا ، بھی قصہ کوسف علیہ الصلو قوالسلام – سناتے اور بھی اور \_

#### آپ کے درس کی خصوصیات

آپ کے درس کی بعض خصوصیات جداگا نہ اور ممتناز ہیں ،آپ سزاح کے عادی نہ ہونے کے باوجود درس میں فرحت وانبساط ہے رہے ، کھی مزاح بھی فرماتے ، تا کہ طالب علم مرعوب نہ ہواور برشخص سوال کر سکے ، ای لئے ہرطالب علم کے سوال کا جواب ضرور ویتے خواہ وہ کیسا بھی بے حقیقت اور غیر موزول ہوگر اس کی دلداری کی خاطر جواب ویتے۔

آپ ہمین مدور کی تمام جز کیات پر گہری نظرر کھتے ،کسی بحث کو اوھوری نہ چھوڑتے ،ہر باب کی واضح پر مغز اور موٹر تقریر فرماتے ،مطالعہ کے عاد کی تھے، بلامطالعہ نہ پڑھاتے تھے، بلکہ تحریر میں ضبط مطالعہ کی بھی عادت تھی ،مشکلو ق وجلالین پرخصوصاً تر قیمات ثبت ہیں جو کہ بمز لئے شرح کے کہی جاسکتی ہیں،مشکلو ق کی مستقل اردو میں بھٹلو ق وجلالین پرخصوصاً تر قیمات ثبت ہیں جو عبداللطیف حصاری لے گئے بتھا ور پھرتقسیم ہند کی صورت ہوئی میں بھی تقوہ وواپس نہ کر سکے۔

آپ رسوم و بدعات اور آج کل کے سوفید کی خوب خبر لیتے تھے۔ مشکو قا وجلالین کے طلبہ کواسائے حسنی حفظ کرنے کی ترغیب و بیتے اور یا و کرنے بر پہتھا نعام بھی عنایت فرماویے ، طلبہ کی تگہداشت اور تربیت کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے ، بمیشہ باوضو بہو کر درس میں تشریف لے جائے۔ ایک بار ۲۳ کے ہیں بخاری کے ورس میں اس معمول کا ذکر حضرت شخ نے فرمایا تھا کہ قاری (مفتی سعیداحمد) کی بیاوا جھے بہت پیند آئی کہ میں اپنے کمرہ سے ویکھا کہ وہ قاری ترفدی کے درس میں جائے تو پہلے وضو کرتے اور پھر؛ ورکعت نماز پر ھے اور پھر ورکعت نماز پر ھے اور پھر

سالہاسال تک اپنے درکِ حدیث ہے تشنگانِ علوم کوسیراب کرتے رہے، آپ کے درس میں مسائل

حاضره برِ گفتگوا ور درسِ جلالین میں طنطا وی پر ردیھی ہوتا تھا۔

تواضع ،ساوگی اورفقیرانهزندگی

مزاج میں نہایت سا دگی تھی ،لباس مونااورسنت کے مطابق ہوتا ، لانبا کرتا ،نصفِ
ساق تک کا اونچا پائجامہ ،مغلی ٹوپی ، اکثر دوپلی گاہے گول ، اورسر پر عمامہ بھی ہوتا
تفا۔اخیر زمانہ بس عمومی طور پر عمامہ نہ باندھتے تھے ،لیکن پھر بھی بوقتِ ضرورت لئی ہی ہے
عمامہ کا کام لے لیتے ۔سفر میں کوئی ہینڈ بیک بااٹیجی نہ رکھتے ، بلکہ کپٹر ول کونگی میں لپیٹ کر
بغل میں دیا لیتے تھے، باوجو دِقدرت کے عمر پھر آپ کی سادگ کا یہی حال رہا اوراس کی قولا

آب اپنا کام خود کیا کرتے تھے، طلب یا اپنے پاس رہنے والوں سے اکثر خدمت ندلیتے ، بازار سے غلہ یا گھر
کی دیگر ضروری اشیاء خود ہی خریدتے اور صاحبر دگان کو ساتھ لے جاتے ، اور اس طرح کام کرنے کو معیوب نہ بیجھتے اور
سب کوخود ہی کام کرنے کی ترغیب دیتے اور اکثر " سیان محمد یدور علی الصواغین " کے الفاظ کے ساتھ امام محمد کا محمول نقل فرماتے کے امام علیہ الرحمة ذرگروں کے پاس چکر لگاتے اور اان کے معاملات دیکھ کر پھرا دکام لکھتے تھے۔
معمول نقل فرماتے کے امام علیہ الرحمة ذرگروں کے پاس چکر لگاتے اور ان کے معاملات دیکھ کر پھرا دکام لکھتے تھے۔
آپ کی سادگی تو اضع دسکنت کے بارے میں سیدی و مرشدی فقیہ الاسلام حضرت اقدی شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمة التہ علیہ ارشاوفر ماتے ہیں:

''میر بے والدصاحب (مفتی سعیداتی ) نے بوئی سادہ زندگی گزاری ہے جب
کہ اللہ نے خوب نواز اتھا، حضرت مدنی اور حضرت تھانو کی ترجمہا اللہ تعالیٰ بر ااحترام فرمات سخے، گھر میں بجانبیں تھی بلکہ پوری زندگی چراغ وغیرہ سے کام لیاجا تاربا، ایک پڑوی نے کہا کہ میرے بہال سے تار لے لیاجاو ہے لیکن والدصاحب نے بوئی تختی سے منع فرماویا۔
مہار نیور میں اپنامکان نہیں بنایا، ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے ، ایک باروالدہ صاحب نے کہا بھی ، فرمایا ہمار ایبال کون ہے ، خاندان نہیں ، دشتہ دار نہیں ، محض طاز مت ہے ،
کیوں ملازمت کی وجہ سے مکان بنایا جائے ، آج اگر اہلِ عدرسہ منع کردیں یا ہمیں ہی مدرسہ چھوڑ نا پڑجائے تو کل یہاں سے جانا پڑے گا'۔

## دوخاص نصيحتين

حضرت والا آ گے تحریر فرمائے ہیں:

" میرے والد صاحب ول کے مریض تھے ، لیٹے ہوئے تھے، حاجی عرفان (منی) صاحب آگے ، کہنے گئے، حضرت! دارالعلوم دیو بند بین تخواہوں کی افراط ہے اور آپ کے بہاں مظاہرعلوم بین تفریط ، لیٹی آپ کی تخواہیں قلیل ہیں کچھاضا فہ ہونا چاہیے ، ریس کر والدصاحب بہت روئے ، حاجی صاحب کو خیال ہوا کہ مفتی صاحب ول کے مریش ہیں اور میرے کہنے ہے ان کی حالت بگڑتی نظر آرہی ہے ، یہا چھانہیں ہوا۔ پھر بیٹے کرادشاد فرمایا کہ حاجی جی ایک اعداد کا بھیہ بہت کم آتا ہے ، زیاوہ ذکو قاوصد قات کا آتا ہے ، فرمایا کہ حاجی جی المناس " لین لوگوں کا میل کچیل ہے ، بہتر تو بیہ کے کہ مدارس میں بغیر شخواہ کے کام کیا جاوے اور اگر تنخواہ کی جو "او سیا خ المناس " لین لوگوں کا میل کچیل ہے ، بہتر تو بیہ کے کہ مدارس میں بغیر شخواہ کے کام کیا جاوے و در اگر تنخواہ کی جو "او سیا خ المناس " لین لوگوں کا میل کچیل ہے ، بہتر تو بیہ کے کہ مدارس میں بغیر شخواہ کے کام کیا جاوے و در اگر تنخواہ کی جو تا و سیا خواہ کے وادے تو کم از کم ہونی جا ہے۔

والدصاحب نے ایک مرتبہ جھے سے کہا کہ دیکھودویا تیں یا در کھنا: ایک تو تنخواہ میں اضافہ کی درخواست مت دینا، دوسری بات ہے کہ ایل مدرسہ سے پیرمطالب نہ کرنا کہ فلال کتاب دیدی جاوے، الحمد للدآج تک اس پڑل ہے'۔

حضرت والانے ایک موقعہ پرسایا:

" والدصاحب کی خدمت میں بحالت مرض الموت ہم لوگ حاضر ہے، فرمایا:

میرے فرمہ کسی کا قرض نہیں ، بھی بعد میں بید خیال کریں کہ باپ تو مزے لے کر چلا گیا اور

ہمیں قرض میں دباویا۔ دوسرے بید کہ گھر میں جوسامان ہے، سب کا سب تمہاری والدہ کا

ہمیں قرض میں دباویا۔ دوسرے بیا کہ گھر میں جوسامان ہے، اس لئے اس میں کسی آور کا حصہ نہیں۔

ہمیں قرض نے اپنے خرج سے بچا بچا کر جمع کیا ہے، اس لئے اس میں کسی آور کا حصہ نہیں۔

تیسرے یہ کہ میرے پاس اپنی واتی رقم یا سامان نہیں ہے کہ تر کہ ہواوراس میں جھڑا ہے۔

دبی بید بات کہ میرے بعد بچول کا کیا ہوگا ، سواس میں حضرت بحر بن عبد العزیز کیڈ کا فرمان پیش نظر ہے کہ ان سے مرض الوفات میں کسی نے عرض کیا، حضرت! آپ کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا: "میرے نے اگر فیک رہے آگر فیک رہے کا اللہ ہوا کیا۔

انسصالحین ﴾ اور 'وہ جمایت کرتا ہے تیک بندوں کی' ۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو جھے قرمند ہونے کی ضرورت نہیں ۔ اور اگر بہ نیک ندر ہے تو اللہ کوان کی پرواہ نہیں، جب اللہ کو پرواہ نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کرول ۔

یہ سنانے کے بعدمیرے حضرت آبدیدہ ہوگئے اور پکھود ریسکوت رہا، پھر دوسری بات شروع ہوگئی ادر پہلی حالت عود کر آئی''۔

#### اوصاف جميده

آپ اپنے اساتذہ اور شخ ومرشد حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیور کی کے منظور نظر، علم و کمال میں یکنا، تقوی وطہارت، زیدوقناعت، تواضع واکساری، دقت نظر، استغنائیت وخوداری اور خلوص وللّہیت کے پیکر تھے۔

حدیث و تفسیر، فقه و فرآوی اور و قیق مسائل پربیک وقت کمل عبور حاصل تھا، او قات و معمولات کے پابند بضنع اور تکلف سے پنظر ﴿ وَ ١١ ا م ن ال من کافین ﴾ کے مصداق تھے، ذاتی کام کے لئے مدرسے کی بجل استعال ندکرتے بلکہ ایک لائیں جلتی ،اس میں بچوں کو پڑھنے لکھنے کا تھم تھا، شجیدگی اور و قار قدم بقدم خلا ہم ہوتا تھا، و بی خدمت کا جذبه بورے طور سے کار فرما تھا، علم و ہر دباری اور حکمت عملی ہے کام لیتے۔

آپ کسی سیاس سرگرمی میں مستقل حصد نہ لیتے ، ہاں افکارور جحانات میں حضرت مدنی قدس سرہ کے ہم ذوق سے ،ضرورت چیش آنے پر حمایت اور تعاون فرماتے ،قرآن کریم کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے اور مشاغل کثیرہ کے باوجودالین تعلیمی تحریکوں میں اپنی علمی وحملی سرگرمیوں اورانتہائی کوششوں کے ساتھ حصہ لیتے۔

#### تاليفات وتصنيفات

درس وتدریس کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کوتصنیف و تالیف کے خاص ذوق اور سلیقہ ہے بھی نوازاتھا،
اپنے ذمہ قرآن کریم کاحن سمجھتے ہوئے اولا آپ نے جمجوید وقر اُت پرقام اٹھایا، چنانچہ' فیض العزیز''،' القلائد
الجو ہرئے''،' شرح جزری''،' شرح خلاصة البیان' (عربی) کی تصنیف' شرح شاطبیہ' (عربی) کی آھنیف اور
مواند مکیہ'' پر حاشیہ ارقام فر مایا۔

علم فقد میں بھی آپ نے نمایاں خدمات انجام ویں ، چنانچے مناسک جج کے سلسلہ میں "معلم الحجاج" ،
آپ کی وہ مایہ ، زکتاب ہے کہ جس کی تصنیف کے زمانہ میں بعض صالحین نے خواب میں ویکھا کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ کے کتب خانہ میں تشریف فرماہیں اور حضرت مفتی سماحہ سی ابوں کا گردہ غبار صاف کر رہے ہیں، بعض معبرین نے اس خواب کوئ کرفر مایا کہ رید حضرت مفتی کا تصنیفی کا رنامہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس کام سے مقبول ومبر ور ہونے کی علامت ہے۔

علاوه ازین 'نوت کی حقیقت' ، ' الکحل آمیزادوی ' ' احکام الصید' ' ' الجج المبرور' ' ' را با والقرض' ،
' اغلاط الحجاج' ' ' ' اقوال الأخیار فی حسنات الگفار' اور 'عوبی حاشیہ بختی زیور' بلاشر کت فیرے بھی موصوف کی تصنیف ہے جواولا مطبع مجتبائی سے طبع بوا بھر بعد میں دوسرے مطبع والوں نے کسی قدراضا فی کے ساتھ شاگع کیا۔
' مشرقی کا اسلام' ' ' ' آئینہ تماز' ' ' ' فقاوی مظہریٹ' ' آواب السلام' اور ' حاشیہ مختصرالمعانی' مطبوعہ مجتباتی بھی آپ کے قلم کا فیضان ہے ، آپ کی زندگی نے وفاتہ کی اس لئے ' آواب الإ فقاء' کی تکمیل نیفر ماسکے۔
خورالا بینا جی پر بھی حاشیہ تحریفر مایا ، ان کے علاوہ حدیث ، تفسیر ، فقہ کی کتابوں پر ترقیبات بھی شبت فر ما نہیں ، جن میں ' ترقی کی اس کے علاوہ حدیث ، تفسیر ، فقہ کی کتابوں پر ترقیبات بھی شبت فر ما نہیں ، جن میں ' ترقی مشکوق و ، نبدا لیمن ، بذل المجبود و ، نبدا بیہ کنز المدقائن ، بدائع الصنائع' ' اور فقہ خفی کی بنیادی حیثیت رکھنے والی عظیم الثنان کتاب ' شامی' خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث قدس سر فی تصانیف: در تبلیغی نصاب، او جز المها لک، وغیره کی اصلاحات کے ماتھ آپ نے مفید مشورے بھی ویئے ، دیگر ارباب علم وفعل مصنفین بھی آپ کی خدمت بیں اپنی کتاب بغرض اصلاح قر بقر بطر بیش کرتے جن پر آپ اصلاحی نظر فر ماتے رہے۔ حضرت شیخ کی ' او جز المسالک' 'پر تقر بظ بھی تحریر فر مائی ہے ، اور مسئلہ امارت جس پرشنخ الحدیث صاحب نے ' معارف الشیخ '' کے نام سے ایک جز شائع کیا ہے ، اس کی تیاری بھی حضرت مفتی صاحب بی نے فر مائی ہے جسما کہ مفتی محمود صاحب گنگو بی کی روایت ہے۔ علا است ، وفات اور آخری وصیت

آ پ ایک سال تک متواتر امراض میں میتلارہ ، مختلف علاج اور دوائیں کی گئیں لیکن یکھا فی قد نہ ہوا ، بالآخر پیانۂ عمر لبریز ہوا اور دو آفاب علم وہدایت جو برسہابری سے اپنے علمی وعرفانی انوار کی بارش کرتا رہا ، وو پر ہیز گاروشقی بزرگ جوابے اندر جذب شاہین اورا سنقامت جبل لئے ہوئے تھا ، وہ خلوص وللہیت کا بیکر جوفطر تا شریف اورنہیم و کلیم تھا بالآخر ۲/صفر المظفر / ۱۳۸۸ھ بمطابق ۱۹/اگست/ ۱۹۵۷ء کواییے محبوب حقیقی سے جاملا۔ إنالله وإنا إليه راجعون۔

وار چدید کے وسیع میدان میں نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں کیٹر مجمع نے شرکت کی، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قدس سرۂ کے بائیں جانب تدفین ہوئی، جہال مولانا عنایت البی مولانا خابت علی مولانا محکم مولانا چیر محمد رحم اللہ تعالی اور ان کے استادمولانا محم مظہر نا نوتوی ، مولانا اسعد اللہ رحم اللہ تعالی وغیرہ اکابرعلائے مظاہر علوم مدفون ہیں۔

آپ کی سب سے آخری وصیت اور نفیزی آپ زرے لکھنے کے قابل اور ہم سمعوں کے لئے درس کی حیثیت رکھتی ہے۔ قابل اور ہم سمعوں کے لئے درس کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا:

'' بین اینے دوستوں اور ملنے والوں کو دصیت کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں''۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مفتی اعظم علیہ الرحمة کی قبر کو پُر نور اور اپنی رحمتوں کے سامیر میں رکھے، ورجاتِ عالیہ عطاء فرمائے۔ آمین!



# استاذ الفقهاء حضرت مولا نامفتي مهدى حسن رحمه الله تعالى

شاہ جہاں پورآپ کا وطن ہے، اسماھ میں پیدا ہوئے، تعلیم کی پیمیل ۱۳۶۱ھ میں مدرسدا میں نیدو ہل میں کی ، حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ دہ الوگ کے ممتاز تلا فدہ میں تھے، دارالعلوم دیو بند کے ۱۳۲۸ھ کے جلسہ وستار بندی میں ان کی بھی دستار بندی ہوئی تھی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مفتی صاحب نے انہیں مدرسہ اشر فیہ راند بر ضلع سورت بھیج ویا، وہال طویل مدت تک افتاء اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، اہل گجرات پران کے علم ونضل کا ہڑا اثر تھا۔ فقد حنی میں بے نظیر مہارت کے ساتھ حدیث اور اساء الرجال پر بھی ان کی نظر بڑی گہری تھی۔

۱۳۸۷ میں آنہیں دارالعلوم کے دارالا قیاء میں صدر مفتی کے منصب پر مامور کیا گیا، ۱۳۸۷ ہیں اپنی طویل علالت ادر ضعف و کمزوری کی وجہ سے دارالعلوم سے سبکدوش ہوکر دطنِ مالوف شاہ جہاں لپور' چلے گئے۔ان کے زمانۂ صدارت میں دارالا قیاء دارالعلوم سے ۵۳۲۳ مقاوی جاری ہوئے۔

مفتی مہدی حسن صاحب زاہد ہتقی ،متواضع اور فیاض طبع بتھے،اس کے ساتھ صاف گواورا ظہار جق میں بے باک بتھے، اس کے ساتھ صاف گواورا ظہار جق میں بے باک بتھے، شاعری ہے بھی ذوق رکھتے تھے اور آزاد تخلص تھا، حضرت گنگوہی سے بیعت بنھے، مگرا جازت و خلافت حضرت گنگوہی کے خلیفہ مولا ناشفیج الدین کمی ہے حاصل ہوئی۔

مفتی مہدی حسن صاحب کی اہم کا یوں کے مصنف ومرتب ہیں، جن میں حدیث کی شدر سے معاندی الآثار للطحاوی کی عربی شرح قلائد الاز هار کے نام ہے ۱/جلدوں میں ہے، اس کی دوجلدیں طبع ہوچک ہیں۔ فقہ میں ام محد کی کتاب المحد ہیں۔ بر- جوم /جلدوں میں ہے۔ ان کی تھیجے وتعلق کے ساتھ وائز ۃ المعارف میں ہیں۔ فقہ میں ام محد کی کتاب المحد ہیں۔ بری نایاب تھی ، اس کی ابتدائی ووجلدیں چھی ہیں، میرکتاب بری نایاب تھی ، اس کی ابتدائی ووجلدیں چھی ہیں، میرکتاب بری نایاب تھی ، اس کا ایک نسخد استنبول میں موجود تھا، میرفقد خنی کی

بنیادی کتابوں میں سے ہے مفتی صاحب نے اس کے مسودے کی تھیجے وقعیق میں ۲۰ سال صرف کئے جیں۔

امام محمد کی کتاب الآشار پران کی تعلیقات گرال قدرعلمی سرما میہ جیں۔ نسخبہ المف کو کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے جو ہنوز غیرم طبوعہ ہے۔ یہ کتا بیں عربی زبان میں جیں، ان کے علاوہ اُردو میں دو درجن سے زائد رسائل انہوں نے لکھے ہیں، جوطبح نہیں ہوسکے۔

مفتی مہدی حسن صاحب نے طویل علالت کے بعد اسپنے وطن شاہجہاں پور میں ۴۸/رہیج الثانی/۱۳۹۲ھووفات پائی۔اللہ تعالیٰ ان کی علمی خدمات کوان کے لئے اور ہمارے لئے ذخیرۂ آخرت اور وسیلہ نجات بنائے۔آمین!



# فقيه العصر حضرت مولا نامفتى نظام الدين دامت بركاتهم العاليه

ولادت باسعادت

ماه ذیقعده/ ۱۳۲۸ ه، مطابق ماه نومبر ۱۹۱۰ مربه تقام ادندر بضلع اعظم گره ه (مِنو) میل ولادت بهوئی۔ تعلیم وتر بہیت

حضرت والا نے دس سال کی عمر میں پرائمری درجہ چاریاس کیا، اس سے قبل چند ماہ سخت علیل رہے۔
فرماتے ہیں کہ بیماری میں اکثر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو و یکھا کہ حضرت جھے بلا کراپ سامنے بٹھاتے
اور کچھ دعا کیں دیتے ، دعا کیں تو یا ذہیں کہ کیا دیتے اور کیا فرماتے ،صرف اتنا احساس ہے کہ ان کی طرف کشش
بہت ہوتی اور جی چاہتا کہ ابیا ہی ہوجانا چاہیے ، ای طرح اکثر و بیشتر خواجہ نظام الدین اولیا علیه الرحمہ کو بھی
د کھتا ، وہ بھی اس طرح شفقت فرماتے ، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوتو بھی بھی سبز رنگ ہے تخت طاؤس پر
جلوہ افروز دیکھتا وہ بھی سر برشفقت سے ماتھ بھیرتے۔

اس زمان میں حضرت والا کے سب سے چھوٹے ماموں حاجی عبدالقیوم صاحبؓ جواس وفت انجمن اسلامیہ گور کھپور میں پڑھتے تھے، وہاں انجمن کے سالانہ جلسہ میں علائے دیو بندتشریف لاتے ان کے بیانات وواقعات ماموں صاحبؓ بیان کرتے ،اس سے بھی کشش ہوتی کیا بیا ہی ہوجانا جا ہے۔

نالبًا یہی سب باتیں باعث کشش بن گئیں کے درجہ جار (پرائمری) پاس کرنے سے بعد حضرت والانے سطے کرایا کہ اب عربی فارس پڑھ کر عالم بنتا جا ہیں۔ والد مرحوم جناب مولا نامحد رفیع صاحب ؒ نے بہت ترغیب دی کہ ایک مسلم آبادی موضع یوسف پوریس اپٹی زمین واری اور چھاؤنی ہے تم وہیں جاکراس کے قریب موضع فتح پورسے مُدل اسکول میں پڑھوا ورا پنی چھاؤنی میں رہوا ور قرمایا کہ اس موضع کی پوری آمدنی سے جننا پڑھنا جاہو

پڑھاؤں گا۔ادھر حضرت والا کا بورا خاندان انگریزی دال تھا اور کم وہیش چھ بیشت ہے کوئی عربی وال نہیں تھا،
البت شاہی دور میں خاندان کے لوگ مفتی، قاضی، قاضی الفضا قا،صدر الصدور وغیرہ ملتے ہیں گر انگریزی دور میں
سب انگاش تعلیم میں منہک ہو چکے تھے اور ریبھی نہیں جائے تھے کہ عربی تعلیم کہاں ہوتی ہے، گر حضرت والا کا
اصرار تھا کہ عربی تعلیم بی حاصل کروں گا۔

اتفاق ہے حضرت والا کی بچھلی خالہ (جن کے کوئی اولا دنیں تھی) تشریف لے آئیں اور عربی پڑھنے کی خواہش و کی کر اپنے ہمراہ قصبہ مبارک بور اعظم گڑھ لے گئیں، بحد اللہ وبفضلہ وہاں مدرسہ احیاء العلوم میں وارالعلوم دیو بند کے تعلیم کا آغاز ہوا، اردو بقد یہ فرورت پڑھ کر قاری پڑھی، حضرت مولا نا نعمت اللہ صاحب قدس سرۂ العزیز ولی صفت اور واقعی اللہ کی نعمت ضرورت پڑھ کر قاری پڑھی، حضرت مولا نا نعمت اللہ صاحب قدس سرۂ العزیز ولی صفت اور واقعی اللہ کی نعمت تھے، بروی شفقت سے ایک دوئی سال میں فاری کا نصاب کمل کرا کر عملی شروع کراوی۔ حضرت مولا نا نعمت اللہ صاحب العلوم اور دیگر اسا تذہ ہوی شفقت و محبت رکھتے تھے اور است جلدی علم الصیغہ و غیرہ کرا ٹیس شروع کراوی۔

ای دوران حضرت والا کے شیخ ومرشد عارف باللہ حضرت مولا نا الشاہ محدوصی اللہ علیہ الرحمہ خلیفہ ارشاد حضرت تفاقوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ احیاء العلوم میں مدرس ہوکر تشریف لائے۔ حضرت والا اپنے شیخ وطجاء کی خدمت کولا زم پکڑ کرموصوف ہی کے پاس رہ اور ابتدائی تعلیم کے بعد تین سال بہارشریف کے مدرسہ عزیز بیر میں تعلیم حاصل کرے دبلی مدرسہ عالیہ فتح ور تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ازہر ہند دار العلوم دیو بند میں تشریف لاکر ۱۳۵۲ ہیں فراغت حاصل کی۔

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعداولاً مدرسہ جامع العلوم جین پورضلع اعظم گر در میں تقریباً پانچ سال تدریسی خدمات انجام دیں، بعدہ مدرسہ جامع العلوم محلّہ دھال ضلع گور کھیور میں ۳/سال تک اپنے علوم بیکراں و بدریسی خدمات انجام دیں، بعدہ مدرسہ جامع العلوم محلّہ دھال ضلع گور کھیور میں ۱۳/سال تک اپنے علوم بیکراں و بدیایاں سے طلبۂ علوم نبوت کو مستقیض کیا۔ اس کے بعد پھر بحکم شنخ دار العلوم مئونا تھ جنجن میں تشریف آوری ہوئی اور تقریباً بیکیس سال کے عرصہ دار زیک درس وقد رئیس اور فناوی تولیسی کی خدمات جلیا مانجام دیں۔

دارالعلوم مئو کے قیام کے دوران ہی حضرت مولا ناالشاہ محمدوص القدصاحبُّ نے اجازتِ بیعت وتلقین ہے بھی نوازا۔

حفنرت والااورشاہ صاحب کا جائنین ہے جو والہا نداور عاشقا ندتعلق تھااس کا انداز ہنیں لگایا جاسکتا، حضرت والا کا شارشاہ صاحب کے اخص الخواص خذام میں ہوتا تھا، حتی کہ گھر بیلواور خاتگی معاملات میں بھی شاہ صاحبؓ کے مشورہ اور تھم کے مطابق قدم اٹھاتے تھے۔

وارالعلوم منو کے قیام کے بعد حضرت والا کی تشریف آور گی ماہ رجب ۱۳۸۵ ہیں بھکم پیننی جامعہ اسلامیدوارالعلوم و بو بندیں ہوئی اور فہا وی نولی کے عہدہ پر فائز کئے گئے اور اب تک ای خدمت عظمت کی انجام وہتی میں مصروف ہیں۔

#### تصانیف:

الیان قرواہ العجمہ المعروف به فتح الرحس فی إثبات مذهب النعمان کی تعیین کا اہم کارنامہ انجام السنة فرواہ العجم المعروف به فتح الرحس فی إثبات مذهب النعمان کی تعیین کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے المحال کی تعیین کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے کہ دیا ہے کہ حدیث میں ایک عجیب انداز کی کتاب ہے ، مشکل قریر ہے والوں کو عموماً بیضاجان پیرا ہوتا ہے کہ احناف کے پاس سرمایہ حدیث نہیں ہے اگر ہے تو بہت کم وراور بہت کم ہے، اس کتاب ہے بیشان بالکلیدر فع ہوجا تا ہے کہ احناف کی تائیدوا ثبات میں جس قدرا حادیث صححہ بین کمی دومرے کے پاس موجا تا ہے کہ احناف کی تائیدوا ثبات میں جس قدرا حادیث صححہ بین کمی دومرے کے پاس میں بین ہیں جس قدرا حادیث صححہ بین کمی دومرے کے پاس میں ایس سے کہ الا یہ خفی علی من طالعہ۔

شیخ عبدالحق محدث وہلوگ اس کی وجہ تصنیف میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں ہدایہ پڑھتا تھا تو معلوم موتا تھا کہ احتاف کے پاس سرمایئے حدیث نمیں ہا گر ہے تو بہت کر ور ہے، پھر مشکلو قریز ھنے لگا تو معلوم موتا تھا کہ احتاف کے پاس سرمایئے حدیث نمیں ہے اگر ہے تو بہت کر ور ہے، پھر مشکلو قریز ھنے لگا تو معلوم مونے لگا کہ واقعی مسلک احتاف میں احادیث کا سرمایئیں ہے یہاں تک کہ میں نے مطرکرایا کہ شافعی من جواؤں، یہ خیال اینے استادی عبدالوہاب متی سے بیان کردیا تو شیخ نے فرمایا کہ احتاف کی تا سکہ میں جتنا مضبوط

اور کشیرسر مایئے حدیث ہے اتناکسی کے پاسٹہیں ہے بتم فلاں فلال کتابیں و کمچالو پھر جھے سے کہنا۔

چنانچان کتابوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد میری بیفلطنہی رفع ہوگئی، پھر میں نے احتاف کی شروح مفتلوۃ و یکھنا شروع کیس نو جھے کہیں کیجا سرما بیانبیس ملاجس سے مشکلوۃ پڑھنے سے پیدا شدہ بیخلجان رفع ہوجائے تو ای وقت سے بیخال تھا کہ ایک کتاب مشکلوۃ ہی کے طرز پر ایسی ہونی چاہیے جس سے خود بیخلجان ختم ہوجائے تو ای وقت سے بیخال تھا کہ ایک کتاب مشکلوۃ ہی کے طرز پر ایسی ہونی چاہیے جس سے خود بیخلجان ختم ہوجائے۔ چنانچ مشکلوۃ ہی کے طرز پر ایسی کی ہے۔

واقعی بیت بجیب ہے بالکل مشکوۃ کے طرز پراور شرح حدیث بالحدیث ہے۔ اس کتاب کا کمال سے بھی ہے کہ بالکل مشکوۃ کے طرز پرایک باب قائم کرتے ہیں پھراس باب میں جینے غدا ہے۔ معتبرہ وارد ہیں سب کو بیان کرتے ہیں پھراس کے بعداس سے کمزور مذہب ، پھرای طرح اس سے کمزور مذہب ، پھرای طرح اس سے کمزور مذہب ، پھرای طرح سب سے کمزور مسلک سب سے اخیر میں نقل کرتے ہیں۔

نیز اولاً سب سے کمزور مسلک کی احادیث وروایات نقل کرتے ہیں پھراس کے بعداس سے قوی ند بہب کی احادیث اور سب سے اخیر میں سب سے قوی ند بہب کی احادیث وروایات اس طرح جمع کرتے ہیں کہ بعد کی احادیث وروایات اپنے ماقبل کا خود جواب بنتی ہیں اور شرح حدیث بالحدیث کا لطف بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔

اس لئے بھی شیخ کی میتالیف نوادرات روز گارئیں سے ہےاوراس درجہ میں ہے کہ ہرا یہ ومشکلو قریز ھینے کے ساتھ سماتھ اس کو سیتنا سبتنا پڑھا جائے۔

ریک آب ''فقع الرحمن فی إثبات مذهب النعمان '' حفزت کیم محودصاحب معروفی کے (جوایک علمی فاندان کے فرو تھے ) کتب فاند کے مخطوطات سے جونہایت بوسیدہ کرم خوردہ تھی ، ابوالم آثر حفزت مولا نا حبیب الرحلن اعظمی منوی محدث کمیر کے ذریعہ سے حاصل ہوئی اور حفزت موصوف ہی کے ایماء وامرے حفزت والا نے مسلسل ڈھائی سال کی محنت اور کاوش کے بعداس کی تبیین کی ، اس طرح بیقابل اشاعت ہوئی۔ اس کا کوئی نیز مخطوط ہے جی نہیں ماتا تھا، بردی کاوش اور تلاش سے جامعہ ملید دہلی کے مخطوطات کے گھرسے برآمدہوئی ، اس

کے ٹائیٹل پر "فتح الرحمن فی تائید مذھب النعمان" لکھاہواہے، بقیہ عبارتیں حرف بحرف یکہاں ہیں اور اس نے ٹائیٹل پر "فتح الرحمن فی کتاب ہے جو کہ شنخ عبدالحق کے حالات میں لکھی ہے اس سے ملا۔ حضرت والا نے مختصر تعلیقات کے ساتھ طبع کرا کراس کوزندہ کرویا ہے۔

#### بقيه تصانف مندرجه ذيل بي:

- (۱) نظام الفتاوي
- (٢) اقسام الحديث في اصول التحديث
  - (m) اصول مدیث (اردومترجم)
- (۴) آسان علم صرف جزاول معروف بدار دوميزان
- (۵) آسان علم صرف جز دوم معروف بهار دومنشعب
  - (۲) آسان علم نحومعروف بدار دونجو مير
- (4) آسان علم شومعروف بيمعلم سوادخواني (عربي)
  - (٨) رويت ہلال کی شرعی حیثیت



أمالعد!

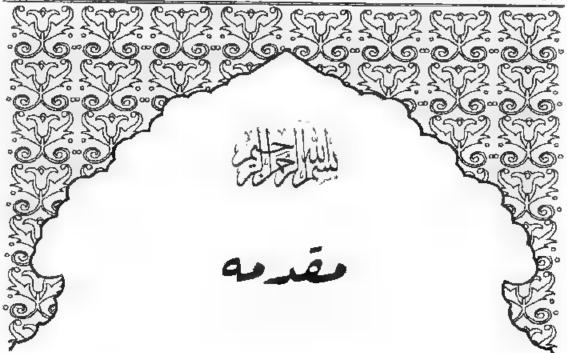

الحمد لله وب العالمين، الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيان محمد النبي الأمني الأمين ، المبعوث وحمة للعالمين، الذي أرسى قواعد الدين، ورسم معالم التشريع الحكيم، وعلى آله وصحبه وعترته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين-

فقة علوم اسلامیہ میں سب سے زیادہ وستے اور دقیق علم ہے، اس کئے کہ فقہ کے لئے ایک طرف قرآن وعلوم قرآن ، حدیث ومتعلقات حدیث ، اقوالِ صحابہ ، ارشادات ائمہ ، اجتبادات فقباء ، اور جزئیات وفر ورع کے باریک انتیازات پر وستے نظر ، مرجوح و فیر مرجوع پر وستے اطلاع ، امت کی واقعی ضروریات کا ادراک ، احوالِ زمانہ کی مکمل بصیرت اور پد لتے ہوئے حالات میں مسائل وین کو امت کے مزاج اور دین کی روح کو کھوظ ارکھ کر نمانہ کی مکمل بصیرت اور پد لتے ہوئے حالات میں مسائل وین کو امت کے مزاج اور دین کی روح کو کھوظ ارکھ کر تابیق و سنے گی پختہ وسترس مطلوب ہے تو دوسری طرف یہی فقد سے جو طبہارت و نظافت کے جزوی مسائل سے لئے کر عبادات ، معاملات ، معاشرت ، آواب واخلاق اور اُن تمام امور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جن کا تعلق حال وجرام اور اباحت و حرمت سے ہے۔

نقہ پر دسترس کے لئے لازم ہے کہ ٹی الجملہ تمام علوم اسلامیہ پر ماہراندرسوخ حاصل ہو،اس لئے کہ ہر عصر کے ہرتشم کے مسائل کا شرع حل پیش کرنا فقیہ ہی کا کام ہے، بیند مفسر و محدث کی فرمہ واری ہے اور ندموَر ٹ وسیرت نگاری ، بیصرف فقیدی فرمدواری ہے اور دیگر تمام اس کے ممد و معاون ہیں ، چنانچہ ہرمضر و محدث کے لئے فقیہ ہونالازم نہیں ، جب کہ ہر فقیہ کو ہی مضر ، کبھی محدث ، کبھی مؤرخ اور بھی سیرت وسوائح فگار بنتا پر تا ہے۔

بھر فقا وی کا میدان فقہ سے اُور زیاوہ و سیج ہے ، اس لئے کہ فقا وی میں ایمانیات و عقا کد ، فرق ، تاریخ ،

سیرت نبوی و سیرت صحابہ، تصوف و سلوک ، اخلاق و آ داب ، حقوق ، عبادات ، معاملات ، سیاسیات ، معاشرت ،

سیرت نبوی و سیرت صحابہ، تصوف و سلوک ، اخلاق و آ داب ، حقوق ، عبادات ، معاملات ، سیاسیات ، معاشرت ،

قدیم وجد بید مسائل کاحل ، اصولی و فروی مسائل کی تشریح اور تظیق و غیرہ تمام فقاوی کے شعبہ جات اور مندر جات ،

میں ، اس لئے مفتی الن تمام شعبول اور مسائل ہے صرف نظر کر کے اپنی فرمدداری شین نبھا سکتا ، پھر مفتی کو بھی است اسلامیہ کی مشکلات میں آ سائیاں پیدا کرنے کے لئے حدود شرعیہ کا خیال دکھتے ہوئے نرم مزاج اور بھی مزاج اور کسی مزاج سے۔

حضرات علمائے و بویند میں فقہ و فقا و کی کا سلسلہ حضرت مولا نا رشید احمر گنگوہی توراللہ مرقد ؤسے شروع ہوا اور پھراس سلسلة الذھب میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تفاتوی ، حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحلن ، حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نیوری ، حضرت مولا نا مفتی کفایت اللہ ، حضرت مفتی عبدی حسن ، حضرت مفتی سعید احمد ، حضرت مولا نا مفتی محمد دحسن احمد ، حضرت مولا نا مفتی محمد دحسن مولا نا مفتی محمد دحسن مولا نا مفتی محمد میں ابغہ مروز گار شخصیات منسلک ہیں۔

فقیدالامت حفرت مولا نامفتی محوده منظری کی ذات گرامی اس حیثیت ہے سب سے ممتاز ہے کہ برصغیر میں کسی بھی مفتی کے لکھے ہوئے فناولی کا اتنابز المجموعہ منظر عام برنہیں آیا، چنانچہ شاکع شدہ بیں مجلدات کے علادہ ہے تارفنا وی اشتظراشا عت ہیں اور پھر فقہ کے حنداول ابواب کے علاوہ حظر واباحت کی بے شار جزئیات، مدار تب اسلامیہ کے مسائل جدیدہ ، مختلف فرقوں کے متعلق مفصل و مدلل فناوی ، شهر و کتب، بعض شخصیات کی جرئ مدار تب اسلامیہ کے مسائل جدیدہ ، مختلف فرقوں کے متعلق مفصل و مدلل فناوی ، شهر و کتب، بعض شخصیات کی جرئ و تعدیل ، وعوت و تبلیغ کی حقیقت ، اس کی شرعی حیثیت اوراس کے مسائل فناوی محدود یہ کا طرور و اتنا ہیں و کرکی جاتی ہیں :

میرحال لئوی اور مفتی ہے متعلق چند ضروری یا تیں مقدمة العلم کے طور پر ذیل ہیں ذکر کی جاتی ہیں :

فتو مل کی لغوی اقعریف

لفظ'' فتویٰ''فاء کے فتحہ کے ساتھ بھی منقول ہے اور فاء کے ضمہ کے ساتھ بھی الیکن صحیح فاء کے فتہ کے ساتھ

ہے جس کے معنی ہیں: کسی بھی سوال کا جواب وینا، جا ہے وہ شرعی سوال ہویا غیر شرعی ، جیسا کہ قرآن کریم ہیں ہے:

﴿ یابھا المسلاء اُفتونی فی رؤیای اِن کنتم للرّؤ یا تعبرون ﴾ . (سور ۂ یوسف: ۲۱،۲۲)

ر جمہ: ''اے در بار والو! اگرتم تعبیروے سکتے ہوتو میرے اس خواب کے بارے ہیں مجھ کو جواب دو'۔
﴿ یوسف اَیھا الصدیق اُفتنا فی سبع بقراتِ سمانِ ﴾ . (سور ۂ یوسف: ۲۱،۲۱)

ر جمہ: ''اے یوسف! اے سے!اے صدق جسم! آپ ہم لوگوں کوائل کا جواب و یجے''۔
﴿ وَقُصٰی الأَمْرِ الذَی فیه تستفتیان ﴾ . (سور ۂ یوسف: ۲۱،۲۱)

ر جمہ: ''دے سیارے ہیں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا'۔
﴿ یابی المسلاء اُفتونی فی اُمری ﴾ . (سور ۂ النمل: ۲۲،۲۷)

ر جمہ: ''داے اہل در بار! تم مجھ کومیرے اس معاملہ میں رائے دؤ'۔

مذکورہ بالا آیات میں لفظ فتو کی مطلق جواب حاصل کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہے ، کوئ شرع تھم در یا ذت کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہے ، کوئ شرع تھم

لئین بعد میں لفظ''فتویٰ''شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے خاص کیا گیا، بعنی شرعی مسئلہ بوچھنے کوفتو کی کہا گیا اور قر آن کریم میں بھی اس معنی کے لئے استنعال ہواہے،جیسا کہ قر آن کریم میں ہے:

﴿ویستفنونك فی النساء، قل الله یفنیكم فیهن ﴾. (سوره النساء: ۱۲۷٬۶) ترجمه: "اوراوگ آپ سے مورتوں كے باب ميں تھم دريافت كرتے ہيں، آپ فرماد يجئے كمالله تعالى ان كے بارے ميں تھم ديتے ہيں'۔

﴿ يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ . (سورة النساء: ١٧٦،٤) ترجمه: "لوك آپ مي علم دريافت كرتے ہيں، آپ فرماد بيخة كماللد تعالى ثم كوكلاله كے باب ميں تعلم ديتا ہے '۔

احادیث مبادکہ میں بھی لفظ 'فقویٰ''شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

"أجرؤكم على الفنيا أجرؤ كم على النار" . (أخرجه الدار مي في سننه: ١٥٧/١)(١)-

( ا ) (سنن الدارمي، باب الفتيا و مافيه من الشدة، رقم الباب: ٢٠، رقم الحديث: ٥٤ ا ، قديمي) (والجامع الصغير للسيوطي رحمه الله تعالى: ١/٠٠٠، رقم الحديث: ١٨٣ ، مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض) "الإثم ماحاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك" (١)-

#### اصطلاحی تعریف:

"الإخبار بمحكم الله تعالى عن مسئلة دينيّة بمقتضى الأدلة الشرعية لمن سئل عنه في أمر نازل على جهة العموم والشمول، لاعلى وجه الإلزام". (المصباح ،ص: ١٦)(٢)\_

#### \$\frac{1}{2}\rightarrow \frac{2}{2}\rightarrow \frac{2}\rightarrow \frac{2}{2}\rightarrow \frac{2}{2}\rightarro

(١) رواه الإمام أحمد بن حنبل بلفظ: "عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنا أريد أن لاأدع شيئاً من البرّ والإثم إلاسالته عنه، ......... فقلت: يا رسول الله! فأخبرنى، قال: "جئت تسألنى عن البرّ والإثم"؟ قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث، فجعل ينكت بها في صدرى ويقول: "ياوابصة! استفت نفسك البر: ما اطمأن إليه القلب واطمأنّت إليه النفس، والإثم ماحاك في القلب، وتسرد في الصدر وإن أفتاك الناس". قال سفيان: "وأفتوك". (مستد الإمام أحمد بن حنبل، مسند وابصة بن معبد الأسدى: ٢١٨/٥، وقم الحديث: ١٥٥٠، دارإحياء التراث، بيروت)

(٢) (المصباح في رسم المفتى ومناهج الإفتاء "ثالثاً: الإفتاء اصطلاحاً: ١ / ١ ، ماريه اكادمي كراچي) وقال المصباح في رسم المفتى ومناهج الإفتاء بيان حكم المسئلة قال في الكشاف: الفتوى الجواب في المحادثة اشتقت على طويق الاستعارة من الفتى في السِّنّ ". (فيض القدير على الجامع الصغير ١ / ٠ • ٣٠ ، تحت وقم الحديث: ١ ٨٣ ، مكبته نز ال مصطفى البان

## فتویٰ کا تاریخی پسِ منظر

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دور میں فتوی

رسالت آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حصرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم خود مفتی الشقلین سے اور مصب افتاء پر فائز ہتے، وہی کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف سے فتوی دیا کرتے ہے اور آپ کے فقاور کا جوامع النام کا دوسرا ماخذ ہیں (۱)، ہر مقاویٰ جوامع النام کا دوسرا ماخذ ہیں (۱)، ہر مسلمان کے لئے ان پڑمل کرنا ضروری ہے اور سر موسی کو انجراف کرنے کی اجازت نہیں ، اللہ تعالی کا ارشاد گرای سے:

هما اتا كم الرسول فخذوه، وما نها كم عنه فانتهوا . (الحشر: ٥٩ ٧) قسوجهه: "رسول تم كوجو يكهد درياكرين وه ليايا كرواورجس چيز سيم كوروك وين تم رك جاياكرؤ.

﴿ فیان تنازعتم فی شئی فر دوہ إلی الله والرسول ﴾ (٢)قوجه : '' پھراگر کسی امر میں باہم اختلاف کرنے لگوتواس امر کواللہ اور رسول کے حوالہ کر دیا کرؤ'۔
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زریں میں کوئی دوسرافتویٰ دینے والانہیں تھا، ہاں! آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی صحافی کو دور دراز علاقوں کے لئے بھی بھی مفتی بنا کربھیج دیتے ، تو دہ منصب قضاء واقاء پر فائز ہوتے اور

(١) "وأيضاً أن إمام المفتيّين ورسول رب العالمين وخاتم النبيّين عليه التحية والتسليم تولّى هذا المنصب العظيم، وكان بمقتضى الرسالة قائماً بهذه الوظيفة الشريفة؛ لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كماقال الله سبحانه: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مائوّل إليهم، ولعلهم يتفكرون﴾". (المصباح في رسم المفتى والإفتاء، الإفتاء ومكانته في الشريعة الإسلامية.

۱ /۲۳ مارید اکادمی کراچی)

(٢) (النساء: ٥٩)

لوگول کی صحیح رہنمائی فرماتے ، جیسے حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیمن کی طرف قاضی بٹا کرروانہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن ، حدیث اور قیاس واجتہاد کے ذریعے سے فتو کی ویپے کی اجازت مرحمت فیرمائی (1)۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے فقاویٰ کے ذریعے سے مسلمانوں کی ہر چیز میں بعنی: عبادات ، معاملات ،اخلاقیات ،آ داب اور معاشرت سب چیز وں میں صحیح رہنمائی فرمائی ، ہر بات میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے فقاویٰ وارشادات موجود ہیں اور مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

(۱) "وعن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال: "كيف تقطى إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضى بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله"؟ قال: فبسخة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله"؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلمو، قال: "الحمدالله الله عليه وسلم على صدره، وقال: "الحمدالله الله وفق رسول رسول الله لمما يرضى به رسول الله". رواه الترمذي وأبو داؤد والدارمي" (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب العمل في القضاء والحوف منه، الفصل الثاني، ص: ٣٢٣، قديمي) (ومسئد الإمام أحمد، مسئد معاذ بن جبل، وقم الحديث: ٩٥٥ ا ٢، ١/ ١٢١٠ دار إصاء التراث) (وسئن أبي داؤد، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأى في القضاء؛ ٢ ٩ ١١ ، ١/ ٢٢١ دامداديه ملتان)

قال السملاعلى القارق: " (قال: أجتهد برأى) أى أطلب حكم تلك الواقعة بالقياس على السمسائل التي جاء فيها نص، وأحكم فيها بمثل المسئلة التي جاء فيها نص لما بينهما من المشابهة قال الخطابي: لم يُردبه الرأى الذي يستح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، لابل أراد ردّالقضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، وفي هذا إثبات للحكم بالقياس. قال المظهر: أى إذا وجدتُ مشابهة بين المسئلة التي أنا بسلدها، وبين المسئلة التي جاء نص فيها من الكتاب أو السنة، حكمتُ فيها بحكمها .... "وقال: الحمد الله الذي وفق وسول رسول الله لما يرضى به وسلم أو السنة، حكمتُ فيها بحكمها .... "وقال: الحمد الله الذي وفق وسول رسول الله لما يرضى به وسلم أرأيه في استعماله، وهذا معنى قولهم: "كل مجتهد مصيب اه.". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب العمل في القضاء والخوف منه، الفصل الثاني: ١٥/١٥ و ٢٠ و ٢٠٠٠ رشيديه)

#### صحابہ کرام کے دور میں فتو ک

نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی ہے وصال فرما جانے کے بعد فتوی کے کام اور ذمہ داری کو صحابہ کرام میں سے جوفتوی ویا کرتے تھے ان کی صحابہ کرام میں سے جوفتوی ویا کرتے تھے ان کی تعدا دایک سوتیں سے چھوزا کدتھی ، جن میں مردبھی شامل جیں اور عور تیں بھی۔

البته زیاده فتوی دینے والے سات تھے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عمر بن الخلاب ،حضرت على بن الي طالب ،حضرت عبدالله بن مسعود،حضرت عا كشه،حضرت زيد بن ثابت ،حضرت عبدالله بن عمياس اورحضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم اجمعين (1)\_

ان کے علادہ وہ صحابہ کرام جوان سے کم فتوی دیا کرتے تھے ان کی تعداد بھی بہت ہے، ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں:

حضرت ابو بحرصد بن اجمه معرت امسلمه ،حضرت انس بن ما لک ،حضرت ابوسعید خدری ،حضرت عثمان بن عقان ،حضرت ابو بهر مریوه ،حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص ،حضرت عبدالله بن زبیر ،حضرت ابوموئی اشعری ، حضرت سعد بن ابی و قاص ،حضرت سلمان فاری ،حضرت جابر بن عبدالله ،حضرت معاذ بن جبل ،حضرت طلحه ،حضرت ربیر ،حضرت عبدالحرن بن عبداله بن حضرت ابو بکره ،حضرت عباده بن صاحت اور حضرت معاوید بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنبی المجمعین (۲) ب

(۱) "ثم قيام بالفتوى بعد النبى صلى الله عليه وسلم الصحابة وضى الله تعالى عنهم، وقد ذكر ابن القيم في "إعلام الموقّعين" أن الذين خُفِظت عنهم الله تيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مأة ونيّف وشلاتون نفساً مابين رجل وامرأة، فكان المُكثرون منهم مبعاً: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين". (أصول الإفتاء، الفترى في عهد الصحابة، ص: ۵)

(٢) "وأما المتوسطون من الصحابة فيما روى عنهم من القُتيا، فعددهم أكثر، منهم: أبوبكر الصديق، وأمّ سلمة، وأنس بن مالك، وأبوسعيد الخدرى، وعثمان بن عقان، وأبوهربوة، وعبدالله بن عمر بن العباص، وعبدالله بن الزبير، وأبو موسى الأشعرى، وسعد بن أبي وقّاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبدالله، ومعاذ بن جل، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبوبكرة، =

#### تابعین کے دور میں فتو ی

تعلیم وتربیت اور فقد وفتوی کا سلسله حضرات صحابه کرام رضی الله عنیم اجمعین کے بعد کہیں جا کررکائیں، بلکداس ذید داری کو حضرات صحابہ کرام کے شاگر دول نے احسن طریقے سے سنجالا اور دل و جان سے اس ک حفاظت کر کے آنے والی نسل تک کماحظہ پہنچایا۔

صحابہ کرام رضی المتر تنہم کے دور مہارک میں بفضل خداوندی بہت فقوحات حاصل ہوئیں ، اس وجہ سے حضرات تابعین مختلف بلا دِاسلامیہ میں وین مثین کی خدمت سرانجام دے رہے تھے۔ اکثر بلا دِاسلامیہ میں الیسے حضرات مقرر تھے جولوگوں کی رہنمائی کرتے : مدینہ منورہ میں حضرت معید بن المسیب ، حضرت ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن بن عوف ، حضرت عروۃ بن الزبیر ، حضرت عبیداللہ ، حضرت قاسم بن محمد ، حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت خارجہ بن زید ، انہی کوفقہائے سبعہ بھی کہا جا تا ہے۔

لبعض حضرات نے ایوسلمہ بن عبدالرحمٰن کی جگہ ابوبکر بن الحارث بن ہشام کا تذکرہ کیا ہے(1)ان کے اساء کوکسی شاعر نے شعر میں جمع کیا ہے:

الا كل من لا ينقتدى بنائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذ هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليمان خارجة (٢) مكه مرمه مين عطائن الى رباح على بن الي طلح اورعبد الما لك بن جرت يكام كيا كرت شهر وقد ين

وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين". (أصول الإفتاء، الفتوى
 في عهد الصحابة، ص: ٢٠٥)

<sup>(1) &</sup>quot;واتسُصِب في كل بلد من البلاد الإسلامية إمام يتبعه كثير من الناس في الفقه والفتوى، وكان في المملينة سعيد بن المسيّب، وأبو سلّمة بن عبدالوحمان بن غوف، وعروة بن الزبير، وعبيد الله، وقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد وحمهم الله تعالى، ويقال لهم: الفقهاء السبعة، وقد ذكر بعضهم أبابكر بن الحارث بن هشام من جملتهم عوضاً عن أبي سلمة بن عبدالوحمان". (أصول الإفتاء، الفتوى في عهد التابعين، ص : )

<sup>(</sup>٢) (أصول الإفتاء، الفتوى في عهد التابعين، ص: ٤)

ابرا ہیم نخعی این الی سلیمان ، عامر بن شراحیل ،علقمہ شعبی ،سعیداورمرہ ہمدانی \_ بصر ہ میں حضرت حسن بصری ، یمن میں طاؤی بن کیسان اور شام میں حضرت مکحول ، ابوا دریس الخولانی ، شراحبیل بن السمط عبدالله بن ابی زکریا الخزاعي ،قبيصه بن الي ذ ؤيب الخزاعي ،عبد بن اميه ،سليمان بن الحبيب المحاربي ، حارث بن عمير الزبيدي ،خالد بن معدان ،عبدالرحمٰن بن عنم الاشعرى ،جبير بن نفير ،عبدالرحن بن جبير بن نفير ،عمر بن عبدالعزيز اور رجاء بن حيوة اس کام میں مصروف نے ان کے اکثر فقاوی جات مؤ طات ہشن ،اورمندات وغیرہ میں موجود ہیں ۔

إمام الوحنيفه

امام ابوصنیف رحمداللہ تعالیٰ بھی تابعین میں ہے ہیں ،آپ کی پیدائش کے وقت کچھ صحابہ کرام کوف میں موجود بنتے، اور وہ حضرات صحابہ کرام یہ ہیں : حضرت ابن نفیل ،حضرت واثلہ ،حضرت عبداللّٰہ بن عامر ،حضرت ابن الي او في ،حضرت عتبه ،حضرت مقداد ،حضرت ابن بسر ،حضرت مهل بن سعد ،حضرت الس ،حضرت عبد الرحمٰن ابن برید، حضرت محمود بن لبید، حضرت محمود بن الربیع، حضرت ابوامامه، حضرت ابوالطفیل ،حضرت عمر و بن حریت، حضرت عمر دین سلمه، حضرت این عباس جعفرت مهل بن منیف رضی الله تغالی عنهم وعناا جمعین \_ (ردالحتار،مقدمه:ا/۱۳۹،۵۰اطبع جدید، بیروت)(۱) \_

آ ته صحابه کرام سے آب نے روایت نقل کی ہواوروہ بہایں: حضرت انس،حضرت جابر،حضرت الي اوفي ،حضرت عامر،حضرت ابن انيس،حضرت واثله،حضرت ا بن جزء،حضرت عا مَشه بنت عجر درضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين \_

(١) قبال العلامة الحصكفيَّ: " وصح أن أباحتيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة، كما بسط في أواخبر منية المفتى، وأهرك بالبِّنَ نحو عشرين صحابياً، كما بسط في أوافل الضياء". وقال العلامة ابس عامدين: " هم د ابن نفيل، وواثلة ،و عبدالله بن عامر، وابن أبي أو في، وابن جزء، وعتبه، ومقداد، وايس بسسر، وايس شعبلية، وسهل بن سعد، وأنس، وعبدالرحمان بن زيد، ومحمو دين لبيد، ومحمو دين السربيع، وأبوأماهة، وأبو الطفيل، فهو لاء ثمانية عشر صحابياً". وقال المصحّح: (قوله: ثمانية عشر) هكذا بخطه، واللذي ذكره ستةُ عشر، فقط، فليحرر اهـ". (ردالمحتار على الدر المختار، المقدمة، مطلب فيما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: ١ /٢٣ ، ٢٣ ، سعيد) علامہ شمس الدین محمد ابوالنصرین عرب شاہ الانصاری الحقی نے اپنی کتاب ''جوا ہر العقا کدودرالقلا کد'' میں اُن صحابہ کرام کے نام کوشعر میں بیان فر مایا ہے جن سے امام صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے روایت کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"معتقداً مذهب عظيم الشان أبى حنيف الفتى النعمان التسابعي سابق الأثمة بالعلم والدين سراج الأمة التسابعي سابق الأثمة بالعلم والدين سراج الأمة جمعاً من أصحاب النبي أدركا أشرهم قداقتفي ومسلكا طريبقه واضحة المنهاج سالمة من الضلال الداجي وقدروي عن أنسس و جابر وابن أبي أوفي كذا عن عامر أعنى أبيا الطفيل ذا ابن واثلة وابن أنيسس الفتى واثنة عن ابن جزء قدروي الإمام بنست عجردهي التمام من الله الكريم دائماً عنهم وعن كل الصحاب العظما منهم وعن كل الصحاب العظما (الدرالخار، مقدمه عن 1011)(1)

کی دوایت منقول ہے اوروہ درج ذیل ہیں: حضرت مہل بن سعد، حضرت سائب بن بزید بن سعید، حضرت عبداللہ بن بسر، حضرت محمود بن الربیج رضی اللہ تعالی عنہم ۔

#### علامه شامی فرماتے ہیں:

"وزاد (أى ابن البحجر الهيثمي) على من ذُكر هنا ممن روى عنهم الإمام فقال: منهم سهل بن سعد ووفاته: سنة ٨٨، وقيل: بعدها، ومنهم: السائب بن يزيد بن سعيد، ووفاقه سنة إحدى أو اثنتين أو أربع وتسعين، ومنهم عبدالله بن بسر ووفاقه سنه ٩٦، ومنهم محمود بن الربيع ووفاقه ٩٣. (ردالمحتار، مقدمه: ١٩٢١)(٢)-

<sup>(1) (</sup>الدر المختار، المقدمة: ١٩٣١، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المقدمة، قبيل مطلب في مولد الأئمة الأربعة ووفاتهم ومدة حياتهم: ١١٢١، سعيد)

## استنباط مسائل مين امام ابوحنيفة كاطريقه

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استنباط مسائل میں حدورجہ احتیاط فرمائے ہے، آپ اپنے زمانے کے علاء کرام کی ایک بوی جماعت جس جماعت میں برفن کے ماہر شریک ہوتے ہے جوابیخ علم فن میں کامل رسوخ رکھنے کے ساتھ خداتر ہی وفرض شناسی اور دیگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ منصف ہے، خود امام صاحب اس جماعت کے صدر کی حیثیت رکھتے ، کوئی مشکل مسلہ پیش آجاتا تو سب مل کر بحث ومباحث اور غور و صاحب اس جماعت کے صدر کی حیثیت رکھتے ، کوئی مشکل مسلہ پیش آجاتا تو سب مل کر بحث ومباحث اور غور و خوش کر بے شام ابو یوسف کوفر ماتے کہ اس کوفلال نوش کرتے ہے ، جب سب علماء کسی مسئلے پر شفق ہوجاتے تو امام ابوصنیف امام ابو یوسف کوفر ماتے کہ اس کوفلال باب میں داخل کرو۔

"روى الإمام أبوجعفر الشيرابازى (وفي نسخة: الشيرامازى) عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبوحنيفة من أورع الناس وأعبد الناس، أكرم الناس، أكثرهم احتياطاً في الدين، وأبعدهم عن القول بالرأى في دين الله عزوجل، وكان لا يضع مسئلة في العلم حتى بجمع أصحابه عايها، ويعقد عليها مجلساً، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة، قال لأبسي يوسف أو غيره: "ضعها في الباب الفلاني اهـ". كذا في الميزان للإمام الشعراني قدس سرة.

ونقل ط: عن مسئد الخوارزمى: أن الإمام اجتمع معه ألف من أصحابه، أجلَهم وأفضلهم أربعون، قد بلغو احد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم، وقال لهم: إنى ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم فأعينونى، فإن الناس قد جعلونى جسراً على النار، فإن المنتهى لغيرى واللعب على ظهرى، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم، ناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الاخبار والآثار، ويقبول ماعنده، ويناظرهم شهراً أوأكثر حتى يستقر آخر الأقوال، فيُثبته أبو يوسف، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى، لاأنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة اه.". (ردالمحتار، مقدمه: ١/١٥٢، دار إحياء التراث، بيروت) (١).

<sup>(</sup> ا ) (ردالـمـحتـار، المقدمة، مطلب في مولد الأثمة الأربعة الخ، تحت قول الدر: فحينئذ قال لأصحابه الخ: ١/ ٢٤ ، سعيد)

#### امام صاحب کے شاگر د

الله تبارک و تعالیٰ نے امام صاحب کوایسے شاگر دعطا فرمائے تھے جنہوں نے شاگر دی کاحق اوا کیااور امام صاحب کے علوم کو دنیا کے جپاروں اطراف تک پہنچایا ، ان اطراف میں امام صاحب کے علاوہ کسی دوسرے امام نے مسلک سے لوگ واقف نہیں تھے۔

"حسبك من مناقبه إشتهار مذهبه"

"قبوله: اشتهبار مذهبه: أي في عبامة بلاد الإسلام، بل في كثيرٍ من الأقاليم والبلاد لا يعرف إلا مذهبه كبلاد الروم والهند والسند وماورا إلنهر وسمرقند".

(ردالمحتار: ١/٠٤٠/، دار إحياء التراث بيروت)(١)-

علامہ شامی گی تحقیق کے مطابق ان شاگر دوں کی تعداد جار ہزار ہے۔

"وروى أنه نقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفر". (حواله بالا) (٢)\_

فقد تفى بطور قانون

خلفائے عباسیہ کے دور سے لے کر گزشتہ صدی کے شروع ہونے تک اکثر اسلامی ممالک میں فقہ حنفی تا نونی شکل میں نافذ درائج رہی ہے۔علامہ شامیؓ فریاتے ہیں:

"قالدولة العباسية وإن كان مذهب جدّهم، فأكثر قضاتهاومشايخ إسلامها حنفية، يظهر ذلك لمن تصفّح كتب التواريخ، وكان مدة ملكهم خمسة سنةً تقريباً، وأما السلجوقيّون وبعد هم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة ممالكهم غالباً، وأما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان أيد الله دولتهم ماكر الجديدان – فمن تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا لايولّون

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، المقدمة: ١/٢٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المصدر السابق)

وقال القاريّ: "وروى عنه عبدالله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وخلاتق لا يحصون". (مقدمة مرقاة المصابيح، ترجمة الإمام أبي حنيفةً: ١/٥٥، رشيديه)

القضاء وساثر مَناصِبهم إلا للحنفية". (ردالمحتار، مقدمه: ١/١ ١٤، دارإحياء التراث)(٣)-

#### سلطنت مغلیہ کے بعد فتوی

سلطوب مغلیہ کے زوال اور انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد فتو کی کا کام مدارس دینیہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اب بھی بیکام دینی مدارس ہی میں ہوتا ہاں لئے کہ دینی مدارس ہی دین اور تعلیمات نبوید کی آ ماجگاہ ہیں۔
جنگ آ زاوی کے بعد اسلام کے شخفظ اور فتو کی کے کام کو حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله تعالیٰ کے جانشین علاء نے سنجالا ، ان میں اکا برعلائے ویو بند : حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی ، حضرت مولا ناظیل احمد سہار نبوری ،
حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی ، حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن ، حضرت مولا نامفتی کھا ہوں جن کے حضرت مولا نامفتی کے مدرت مولا نامفتی کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے حضرت مولا نامفتی کی مدرس کنگوہی رحم مالله تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے قاوئ مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔

### فنویٰ کی اہمیت

افغاء کا منصب ایک عظیم الثان منصب ہے، اس کی فسیلت واہمیت ہر مخص پر روز روش کی طرح عیا اس ہے اور فقہائے کرام اور مفتیان عظام کی وہ جماعت جنہوں نے اپنے آپ کو استنباط احکام اور استخراج مسائل کے اور فقہائے کرام اور مفتیان عظام کی وہ جماعت جنہوں نے اپنے آپ کو استنباط احکام اور استخراب مسائل کے لئے تو اعد وضوا بط مرتب کئے وہ تاریک رات میں ستاروں کی مائند ہیں اور یہی لوگ انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کے حقیق وارث ہیں، نبی اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يوزثوا دينا راً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذبه فقد أخذ بحظ وافر". (رواه الترمذي في كتاب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٢)(١)-

التراث بيروت

<sup>(</sup>٣) (ر دالمحتار المصدر السابق)

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي، أبواب العلم، باب ماجاء في فضل الفقه النخ: ٩٥/٢، سعيد) (ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، باقي حديث أبي الدرداء: ٢٥٣/٧، رقم الحديث: ٢١٢٠٨، دارإحياء

قرآن کریم میں ﴿ أو لـو الأمـر ﴾ کی اطاعت اور فرمانبرداری کوواجب اور ضروری قرار دیا گیا، ایک تفسیر کے مطابق" اولو الامر" ہے مراوح عرات علاءاور فقہاء ہیں۔

علامدا بوبكرالحصاص فرمات مين:

"اختلف في تأويل "أولى الأمر"، فروى عن جابر بن عبدالله وابن عباس رواية، والمحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولو الفقه والعلم". (أحكام القرآن ،باب في طاعة أولى الأمر: ٢١٠/٢) (١)-

اس طرح بعض آیتوں میں علماء کی اتباع اورامور شرعیہ کے معلوم کرنے میں ان کی طرف مراجعت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

قران کریم میں ہے:

﴿ قَاسَئُلُوا أَهُلُ الذِّكُرُ إِنْ كَنتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾. الآية (٢) ــ

ترجمه:" الل ذكر سے يو چولوا كرتم نہيں جانتے" \_

دوسری جگہ ہے:

﴿واتبع سبيل من أناب إلى ﴾. الاية (٣)

ترجمہ: '' پیروی کرائ شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیاہے''۔

لہذا ہر خص پرضروری ہے کہ جب مسئلہ کے متعلق دینی رہنمائی مطلوب ہوتو تھم خداوندی معلوم کرنے کے سفتیان کرام کی طرف رجوع کرے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے درپیش دینی مسائل میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت کیا کرتے تھے۔

امام بيضاوي رحمة الله تعالى عليه فرمات ين:

"وفي الآية دلالة على وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لايعلم".

(١) (أحمكام القرآن للجصاص، باب في طاعة أولى الأمر، تحت قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم): ٢/٠١٠، دارالكتاب العربي، بيروت)

(٣) (النحل: ٣٣) وأيضاً (الأنبياء: ٤)

(٣) (اللقمان: ١٥)

فتوی کے کام کی عظمت واہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ بیسنت اللی ہے، اللہ تعالی نے فتوی کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے، چنانچہ "کلاله" کے متعلق است کے استفتاء کے جواب میں اللہ تبارک وتعالی قرماتے ہیں: پیستفتونٹ ، قل الله یفتیکم فی الکلالة ﴾ الآیة (۱)-

اورعورتوں کے متعلق سوال کے جواب میں ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ﴾ الآية (٢)-يكام امام المقتين بمجوب رب العالمين، خاتم النبين حفرت محمصلي الله عليه وسلم ني بهي زندگي مجركيا اور بيتارقا وي صاور فرمائي، تتب احاديث آب عليقة ك قاوي سے بعري پزي بي، الله تعالي كاار ثادكراي ہے:

﴿ وَأَنْزِلْنَا إِلِيكَ اللَّهُ كُرِ لَتَبِينَ لِنِنَاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِمَ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الآية (٣)-ترجمہ: ''اوراب بیوذکرتم پرنازل کیاہے تا کہتم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح وتو منے کرتے جاؤ، جوان کے لئے اتاری گئی ہے اور تا کہلوگ (خود بھی) غور وَفَكْر کریں'۔

ای اہمیت وعظمت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ امت کا ایک طبقہ قر آن وسنت اور تفقہ نی الدین میں مہارت حاصل کر کے امت کے باقی طبقات کی رہنمائی کے فرائض انجام دے اور آیت قر آن کریم:

﴿ فِلُولَا نَفُرُ مِنْ كُلِّ فِرْفَةٍ مِنْهِمَ طَائِفَة لِيَتَفَقِهُوا فِي اللَّيْنَ ﴾ الآية . (٤) كا تقاضا بحي ٢٠٠٠

مفتى كامقام

امام شاطبی رحمة الله تعالیٰ نے مقام مفتی برطوبل اور مفصل بحث فرمائی ہے اوراس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتی امت میں افتاء ، تعلیم اور تبلیغ کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"المفتى قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك أمور :

<sup>(</sup>١) (النساء: ٢١١)

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۲)

<sup>(</sup>٣) (النحل: ٣٩)

<sup>(</sup>٣) (التوبة: ١٢٢)

أحدها: النقل الشرعى في الحديث: "أن العلماء ورثة الأنبياء". وبُعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيراً بقوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة ﴾ والثانى: أنه نائب في تبليغ الأحكام. والثالث: أن المفتى شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المستقول ، فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه شارعاً من وجه، فهو من هذا الوجه واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق، وقد جا، في الحديث: "أن من قرأ انقرآن فقد استدرحت النبوة بين جنبية.

وعلى المجملة فالمفتى محبر عن الله نعالى كالنبي، ونأخذ أمره في الأمة بمنشور المخلافة كالنبي، وللخاسُمُوا "أولى الأمر"، وقرنت طاعتهم طاعة الله وطاعة الرسول في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ امْنُو أَطِيعُوا لله وأطبعُوا الرسول، وأولى الأمر منكم ﴾. (الموافقات للشاطبي عالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ امْنُو أَطْيِعُوا لله وأطبعُوا الرسول، وأولى الأمر منكم ﴾. (الموافقات للشاطبي ٢٤٥/٤).

## مفتی کے شرا کط

مفتی کے لئے حضرات علماء کرام نے چندشرا کط بیان کی بیس ،مفتی میں ان کا پایا جا نا ضروری ہے ، وہ شرا کط ورج ذیل ہیں :

ا-مكلّف بويعني عاقل بو بالغ بو\_

۲ – تقيه بهو په

-- گناہ اور عکرات سے بوری طرع اجتناب کرنے والا ہو۔

۳-بداخلاق اور بےمروت نہ ہو۔

۵- فقیهالنفس ہو۔

٢-مسائل مين غور وفكر كي صلاحيت ركهنا بو\_

ے- بیدارمغز ہو\_

۸-متقی اور پر ہیز گار ہو۔

۹ - دیانت داری مین مشهور ومعروف ہو۔

۱۰ - سائل غیرمنصوصہ میں استنباط وشخر تنج پر قا در ہو۔
 علامہ نو وی المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں:

"شرط المنفتى كونه مكلفاً، مسلماً، ثقةً، ما موناً، متنزهاً عن أسباب الفسق وخوارم المروة ، فيقيم النفس، سليم الذهن، وصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظاًاه.". (باب آداب الفتوى والمفتى والمسفتى: 1/1)(1)-

"فصل: قالوا: وينبغي أن يكون المفتى ظاهر الورع مشهوراً بالذيانة الظاهرة والصيانة الباهرة". (باب آداب الفتوى المفتى والمستفتى: ١/١٤) (٢)-

ای طرح مفتی کے لئے بی بھی ضروری ہے کہ اس نے کسی ماہر مفتی کے زیر مگرانی کام کیا ہواور تو اعدِ فقہ، زبانہ کے عرف اور اس کے احوال سے واقف ہواور اپنے امام کے مذہب پر پیراعبور رکھتا ہواور اس کی طاہری بئیت بھی شرع کے موافق ہو۔

مفتي كافريضه

مفتی چونکہ احکام خداوندی کا تر جمان اور اللہ تعالی و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے اس کئے اس پرلازم ہے کہ فتو تی دیتے وقت پوری بصیرت سے کام لے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر جواب وے، مسئلہ اگر معلوم نہ ہوتو محض انگل سے جواب دے کراپنی آخرت خراب نہ کرے (۳)۔

حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه فرماتے میں:

" جو فحص کسی چیز کاعلم رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ وہ اے بیان کرے اور جسے علم نہ ہوا ہے کہنا جا ہے کہ اللہ

(١) (المجموع شرح المهذب للتووى، باب آهاب الفتوى والمفتى والمستفتى، فصل بعد فصلين: ١/٠٤، هار الفكر، بيروت)

(٢) (المجموع شرح المهذب، المصدر السابق، فصل بعد قصل)

(٣) قبال النووي: "اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض لخطأ، ولهذا قالوا: المفتى موقع عن الله تعالى و وينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى و خلقه ، فلينظر كيف يدخل بينهم". (المجموع شرح المهذب، باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى: ١ / ٢٨ ، دارالفكو، بيروت)

تعالی بہتر جانتا ہے کیونکہ میر بھی علم ہے کہ جو بات نہ جانتا ہواس کے متعلق کہدوے کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالی سے اجرت کا خواہاں تعالیٰ نے اپنے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر ما یا ہے کہ:'' آپ فر ماویں کہ بیس تم سے اجرت کا خواہاں نہیں اور نہ تکلف کرنے والوں میں سے ہول''۔

"ينايهاالناس! من علم شيئاً قليقل به، ومن لم يعلم قليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لاتعلم: ألله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: ﴿قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين متفق عليه"، (مشكواة، كناب العلم) (١)-

ای طرح مفتی کو چاہیے کہ جواب دیتے وقت خوف خدا درخوف آخرت کوسا منے رکھتے ہوئے پوری سختی کے ساتھ جواب دے۔

امام مالک رحمة القدعلي فرمات بين كه مفتى جب كسى سوال كاجواب دينا چا ہے تواہے چاہيے كہ جواب سے قبل اللہ رحمة القدعلي فرمات بين كرماور سيسوچ كے آخرت بين اس كى نجات كيسے ہوگى ؟ بھر جواب تحرير كرے۔

"وكان مالك يقول: من أحبّ أن يجيب من مسئلة، فليعرض نفسه قبل أن يجيبه على الحِنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الاخرة، ثم يجيب،". (المجموع شرح المهذب، ص: ٦٩ (٢)-

#### فتویٰ دینے میں احتیاط

فتوی نورسی کا کام عظیم الشان اور باعث اجروثواب ہونے کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہے، اس لئے کہ مفتی اللہ تعالیٰ اور بندول کے درمیان واسطہ ہے، اگر مسئلہ درست بتایا تواپی فرمہ داری سے عہدہ برآ ہوکر اجروثواب کامستحق ہوگا اور اگر خدانخواستہ مسئلہ غلط بتایا تو مستفتی کے ممل کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اسی بناء پرفتویٰ اجروثواب کامستحق ہوگا اور اگر خدانخواستہ مسئلہ غلط بتایا تو مستفتی کے ممل کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اسی بناء پرفتویٰ

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثالث، ص: ٣٤، قديمي)

<sup>(</sup>والمجموع شرح المهذب للنووي، باب آداب الفتوي والمفتى الخ: ١٨/١، دارالفكر، بيروت)

<sup>(</sup>٢) (المجموع شرح المهذب، باب آذاب الفتوي الخ: ٢٩/١، دارالفكر، بيروت)

دیے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! '' جو مخص بغیر حجت اور دلیل کے فتوی دے گائی پڑمل کرنے والے کا گناہ بھی ای مفتی پر ہوگا''۔

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفتى بغتيامن غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه". (أخرجه الدار مي في باب الفتيا وما فيها من الشدة: ١/٣٨، رقم: ١٦٢(١)- والحاكم في كتاب العلم: ١/٣٦/١ (٢)-

مضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ علم کو (آخری زیانے میں) اس طرح نہیں اٹھالے گا کہ لوگوں (کے دل دوماغ) سے اسے نگال لے بلکہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو (اس دنیاہے) اٹھالے گا پیماں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جابلوں کو پیشوا بنالیس کے ، ان سے مسئلے بوچھنے جا کیں کے اور وہ بغیرعلم کے فتویٰ ویں گے، لہذا وہ خور بھی مراہ کریں گئے۔ اس کے اور وہ بغیرعلم کے فتویٰ ویں گے، لہذا وہ خور بھی مراہ ہوں گے اور اوہ بور سے اور اور کی بیشوا بنالیس کے ، ان سے مسئلے بوچھنے جا کیں گے اور وہ بغیرعلم کے فتویٰ ویں گے، لہذا وہ خور بھی مراہ کریں گئے۔

"عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتز اعاً بنتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذائناس رؤساً جهالاً، فسئلوا فأنتوا بغير علم فضلوا وأضلوا". (أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم (٣٤٠/٢)، ومسلم: ٢٤٠/٢) (٤)-

<sup>(</sup>١) (سنن الدارمي، رقم الباب: ٢٠، رقم الحديث: ١٢١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، ص: ٣٥٥، قديمي)

<sup>(</sup>ومستد الإمام أحمد بن حنبلٌ، مسند أبي هريرةٌ: ٢١٢/٢، وقم الحديث: ٢٠٠٨، دار إحياء التراث، بيروت) (وبمعناه في سنن أبي داؤد، كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا: ١٥٩/٢، امداديه، ملتان)

<sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم: ١/٠١، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (الصحيح لمسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه الغ: ٣/٠٠٣٠، قديمي)

<sup>(</sup>ومستند الإصام أحسم بن حنبلٌ ، مستدعبدالله بن عمر: ٢/٢ ٣٠٠، وقم الحديث: ١٣٤٥، دار إحياء التراث، بيروت)

حفرت عبداللدین مسعوداور حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: '' جو محض ہر پوچھی گئی بات کا جواب دیدے تو وہ پاگل ہے'':

"ان من أفتى النباس في كل مايستلونه عنه لمجنون". (المجموع شرح المهذب، ص: ٦٩) (١)-

حافظ ابن قیم الجوزیدرحمداللہ نے ابوالفرج کے حوالے سے مرفوع الرُنقل کیا ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" و جُونِ بغير علم ك فتى ديد علم، لعنته ملائكة السما، وملائكة الأرض". "من أفتى الناس بغير علم، لعنته ملائكة السما، وملائكة الأرض". (اعلام الموقعين: ٢٥٦/٢)\_

ا ما م قعمی ، حسن بھری اور ابوحسین تا بھی رہم اللہ ہے منقول ہے دہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بعض مرتبدالیسے مسئلہ کے بارے میں اللہ عنہ ہو کہ اگر اس جیسا مسئلہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سے تمام اہل بدر کو جمع فرماتے اور اسکیلا پئی رائے پراعتاد نہ فرماتے :

"وعن الشعبي والحسن وأبي حصين (بفتح الحاء) التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسئلة، ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر". (المجموع شرح المذهب، باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتى: ١/٠٤) (٢)\_

امام اعظم ایومنیفهٔ رحمه الله تعالی فرمایا کرتے تھے کہ: ''اگرعلم ضائع ہونے کا خوف اوراس پرالله تعالیٰ کی طرف سے گرونت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر گزفتو کی شدیتا کہ وہ عافیت میں ہوں اور بو جھے مجھے پر ہو''۔

"وقال أبنوحمتيغة رحمه الله تعالى: لولا الفَرَق من الله تعالى أن يضيع العدم، ماأفتيت

<sup>(</sup>١) (المجموع شرح المهذب، باب آداب الفتوى الغ: ١/ ٦٩/، دار الفكر، بيروت

<sup>(</sup>٢) (المجموع شوح المهذب ، باب آداب الفتوى الخ: ١ / ٢٩ ، دار الفكر ، بيروت)

يكون لهم المهنأ وعلى الوزر". (حواله بالا)(١)-

حصرت سفیان بن عینیه اور حصرت محنون رحمهما الله تعالی فرمائے ہیں:''لوگوں ہیں فتویٰ دیئے پرسب سے زیادہ جسارت وہ مخص کرتا ہے جوسب سے کم علم رکھتا ہو''۔

"وعن سفيان بن عينية وسحنون رحمها الله تعالى: أجسرُ الناس على الفتيا أقلّهم علماً". (حواله بالا)(٢)-

خلاصه کلام یہ ہے کہ منصب افقاء کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس راہ پر پھونک پھونک کرفندم اٹھانا چاہیے۔

"لاادرى"

تخقیق اور تنج و تلاش کے بعدا گرمسکہ کا تھم معلوم نہ ہو یا تھم معلوم ہولیکن اس پر تشفی اور شرح صدر نہیں تو مفتی پراس کا جواب دینا ضروری نہیں بلکہ مفتی صاف کہدد ہے جھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ اوراس طرح کہنے ۔ سے اس کا جواب دینا ضروری نہیں وکئی کی واقع نہیں ہوگی ، بلکہ اس سے اور شان بلند ہوگی ، اس لئے کہ بینی طہارت ، دینی توت اور تفویٰ کی واضح دلیل ہے۔

یہ اصطلاح خود سرور کا نئات جناب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ودیگر بزرگوں سے مروی ہے تو ماوٹھا کون ہیں جواس ہے اعراض واجتناب کر کے اپنی طرف سے غلط سلط جواب دینے کی کوشش کریں۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا کہ کون می جگہ بڑی ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: " مجھے معلوم نہیں''، آپ صلی الله علیه وسلم نے حصرت جرائیل علیه السلام سے یہی سوال کیا تو حضرت جرائیل علیه السلام نے بھی" لااُ دری" کہد کر جواب دیا، پھر حضرت جرائیل علیه السلام نے الله تبارک و تعالی سے بوچھا، الله تبارک و تعالی نے جواب میں فر مایا کہ بازار بُری جگہیں ہیں:

"سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيّ البلاد شرّ؟ فقال: "لاأدري"، فسأل جبريل،

<sup>(1)</sup> المجموع شرح المهذب، باب آداب الفتوى الخ: ١٩/١، دارالفكر بيروت

<sup>(</sup>٢) (المجموع، المصدر السابق)

فقال: لاأدرى، فسمأل رب عزوجل، فقال: (شرّ البلادأسواقها)". (رواه الإمام أحمد: ١/١/٨١/٤)، والحاكم في المستدرك: ٢/٢، بسند حسن).

اتی طرح حدیث جرئیل میں قیامت کے متعلق سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب "ماالمستول عنها بأعلم من السائل" بھی ای قبیل سے ہے(۲)۔

علامہ تو وی رحمہ اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ جواب سے بینکتہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایساسوال کیا جائے جس کے جواب سے وہ ناوا قف جوتواسے "لاأعلیہ" کہنا چا ہے اور بینہ جھنا چا ہے کہ "لاأ علم" کہنے سے وقعت ختم "وجائے گی بلکہ در حقیقت پیر فع منزات کا باعث ہے:

"قوله صلى الله عليه وسلم: "ماالمسئول عنها بأعلم من السائل". فيه: ينبغى للعالم والمفتى وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لاأعلم، وأن ذالك لا ينقصه، بل يستدل به على تقواه ووفور علمه". (الصحيح لمسلم مع شرحه للنووى، كتاب الإيمان: ٢٨/١، قديمى) (٣) محضرت ابن عباس اور محمد ابن عجلان قرمات بين جب سى عالم ومفتى كومسلم معلوم تيس تحاس في اس قاس في اس في المنافل سے جوب و باتواس برنش وشيطان كى اليي ضرب كى كه كويا اس قل اى كرديا:

"وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أخطاء العالم "لاأدري" أصيب مقاتله". (المجموع شرح المهذب للنووي، ص:٦٩)(٤).

<sup>(</sup>١) (مسندالإمام أحمد بن حبل، مسند جبير بن مطعم : ٣١/٥، وقم الحديث: ١٩٣٠٢، ذكره بلفظ "البلدان" في هذا الموضوع، داراحياء التراث ، بهروت)

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه: "عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوماً للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ ....... قال: متى الساعة؟ قال: "ما المسئول (وفي نسخة: "عنها") من السائل، وسأخبرك عن أشراطها". المحديث. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب مؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام الخ: ١٢/١، قديمي)

<sup>(</sup>والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان: ٢٤/١، قليمي)

<sup>(</sup>٣) (المصدر كما ذُكن

<sup>(</sup>٣) (المجموع شرح المهذب للتووى، باب آداب الفتوى والمفتى الخ: ١٩٩١، دارالفكر)

#### ا مام محمد بن عجلان رحمه الله تعالى فرمايا كرتے تھے:

" نجنة العالم " لاأدرى"، إذا أغفله أصيبت مقاتله " مجموع ، ص: ٢٥ (١) -ايك دفعه امام ما لك رحمه الله سے ارتاليس مسئلے يو چھے گئے ، ان ميں سے بتيں كے بارے ميں آپ في الا ادرى" فرمايا ـ اور ايك روايت ب كه آپ سے ايك مرتبہ جاليس مسئلے يو چھے گئے ، آپ نے صرف بانچ

کاجواب دیا، بقیرے بارے میں فرمایا:" لاأدری"۔

"وعن الهيشم بن جميل: شهدت مالكاً، سئل عن ثمان وأربعين مسئلةً، فقال في اثنتين وثلاثين منها: "لاأدرى"

"وعن مالك أيضاً أنه ربما كان يسئل عن خمسين مسئلةً، فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول : من أجاب في مسئلة، فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه ثم يجيب". (المجموع شرح المتهليب) (٢)-

امام احمد بن جنبل رحمه الله تعالى كے شاگر دحضرت اثرم كہتے ہيں كه امام احمد كثرت كے ساتھر "لاأدرى" فرماما كرتے ہتے:

"وعن الأثرم: سمعت أحمد بن جنبل يكثر أن يقول: "لاأدرى". (٣)-

<\$>~<\$>

<sup>(</sup>۱) (المجموع شرح المهذب للتروى، باب آداب الفتوى والمفتى الخ: ۱۹/۱، دارالفكر، بيروت) (۲) (المجموع شوح المهذب، باب آداب الفتوى الخ: ۱۹/۱، دارالفكر، بيروت) (۳) (المجموع ، المصدر السابق)

# مجھوفتا وی محمود بیے بارے میں

اس سے پہلے جو پہھ تاریخ نتوی اور اس کی اہمیت وغیرۃ کے بارے میں لکھا گیا وہ مقدمۃ العلم کی حیثیت رکھتا ہے، اب مقدمۃ النتاب کے طور پر حفرات علاء دیوبند کی اعتدال پیندی، حضرت مفتی صاحب کی فتوی نویسی، فقاوی محمود بیا در اس پر کام کی نوعیت کے متعلق چندگذارشات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت مفتی صاحب کے فقاوی میں بہت ساری خصوصیات (جن کی تفصیل آ گے آ رہی ہے) کے علاوہ سب سے نمایاں اور واضح خصوصیت اعتدال بیندی اور میا شروی ہے اور یہی حضرات علاء دیوبند کی شان اور طر ہُ امتہاز ہے۔ اس لئے سب سے پہلے حضرات علاء ویوبند کی اعتدال پیندی کو ذکر کیا جائے گا۔ حضرات علمائے دیوبیندگاں بیندی کو ترکیا جائے گا۔ حضرات علمائے دیوبندگاں بیندی کو ترکیا جائے گا۔

حضرات علمائے دیوبند کا خصوصی مزاج و مذاق ہے ہے کہ وہ قرآن وصدیث، فقہ اور تصوف میں نہایت ہی اہم اعتدالی روش اپناتے ہیں، نہ تو وہ ظاہر نصوص پر ایسا اکتفاء کرتے ہیں کہ فقہ واجتہا داور تعامل امت خصوصاً فقہاء کے استنباطات ہے صرف نظر کریں اور نہ ہی فقہ پر ایسا انحصار کرتے ہیں کہ قرآن وسنت کی نصوص ہے چشم پیشی ہوجائے، نہ دہ الی قد امت پہندی کے قائل ہیں کہا حوال زمانہ د تقاضا ہائے وقت سے آنکھیں بئر رکھیں اور نہ ہی وہ ہر جدت طرازی اور تجدد کی ہرئی لہر کو قبول کرتے ہیں کہ جس سے شریعت مطہرہ کا اصل مزاج اور امت کا منہاج متازی ہاتھ ہے جھوٹ جائے ، نہ وہ صرف اصول بہندی کے قائل ہیں کہ وہ شخصیات جن کے ذریعہ منہاج متازی ہاتھ ہے جھوٹ جائے ، نہ وہ صرف اصول بہندی کے قائل ہیں کہ وہ شخصیات بن کے دریعہ مناز دی ہاتھ ہے ، ہے وقعت ہوجا کیں اور نہ وہ شخصیت پرتی کے ایسے قائل ہیں کہ معیار کتاب وسنت مذاق و مزاج دینی بنتا ہے ، ہے وقعت ہوجا کیں اور نہ وہ شخصیت پرتی کے ایسے قائل ہیں کہ معیار کتاب وسنت کی بجائے صرف آگا ہرقر اریا کئیں۔

حكيم الامت حضرت مولاتا قارى محمطيب توراللدم وقدة فرمات ين

''غرض مسلکِ علائے و بوبند محض نظری مسلک نہیں ، بلکہ عملی طور پرایک مستقل رعوت بھی ہے ، جوآج سے سوبرت پہلے سے دی گئی اور آج سوبرت کے بعد بھی دی جارہی ہے اور وہ جس طرح اس وقت کارآ مدتھی ، اسی طرح آج بھی کارآ مدہے ، البتہ رنگ اس کا تعلیمی ہے ، پھیلا و تبلیغی ہے ، جماؤ معاشرتی ہے ، بچاؤ افتا کی وقضا کی ہے ، چڑھاؤریاضت وسیہ گری ہے ، ضیط نفس تر بیتی ہے ، مدافعت مجاہداتی ہے اور دعوت بین الاقوا می ہے۔

علائے ویو بند کا یہی وہ جامع مسلک اور طریق عمل ہے جس سے اس جماعت کا مزاح جامع بنااوراس میں جامعیت کے ساتھ اعتدال قائم ہوا، اس لئے چند بند ھے جُو ہے مسائل یا خاص خاص فنون یاعملی گوشوں کو لے کران میں جمود اختیار کر لینااور اس میں اسلام کو مخصر کر دینایا اس کو پورااسلام سمجھ لیناان کا مسلک نہیں۔

بہرحال! علائے دلیوبند اپنے جامع ظاہر و باطن مسلک کے لحاظ سے نہ تو منقولات اور احکام ظاہر سے بے قیدی اور آزادی کا شکار چیں اور نہ اس کی باطنی اور عموی منقولات اور مقتضیات وقت سے قطع نظر کر لینے کی بھاری گنجائشوں کے ہوتے ہوئے قوبی نفسیات اور مقتضیات وقت سے قطع نظر کر لینے کی بھاری اور ضیق النفس میں گرفتار ہیں۔ان کا یہی وہ جامع اور معتدل مشرب ہے جوان کواس آخری دور بیل اہل سنت والجماعت کے سلوک طریقہ پران کے علمی مورث اعلی حضرت اللمام شاہ ولی اللہ دبلوی اور بانی در العلوم دیو بٹہ حضرت ججۃ الاسلام مولا نامجہ قاسم نانوتو کی اور اس کے بیاں کے سر پرست آعظم قطب وقت حضرت مولا نارشیدا حمد صاحب گنگوبی اور اس کے اور پینی معدر تہ ریس حضرت مولا نامجہ یعقو ب صاحب نانوتو کی قدس القہ اسرار ہم سے پہنچا، اور اس کے سر پر وہ خود بھی رواں دواں ہیں اور اپنے مستفیدوں کو بھی سو برس سے اسی پر تعلیم و تر بیت جس پر وہ خود بھی رواں دواں ہیں اور اپنے مستفیدوں کو بھی سو برس سے اسی پر تعلیم و تر بیت جس پر وہ خود بھی رواں دواں کرر سے ہیں۔

اس لئے بیرمسلک چاہیے عقل وعشق، جاہیے علم دمعرفت، جائیے عمل واخلاق، جامع مجاہدہ و جہاد، جامع دیانت وسیاست، جامع روایت ودرایت، جامع خلوت وجلوت، جامع عبادت ومُد ٹریت، جامع حکم وحکمت، جامع خلا ہرو باطن اور جامع حال وقال مسلک ہے۔ نقل کوعقل کے لباس میں پیش کرنے کا مکتب فکرا سے حکمتِ شاہ و لی اللہ سے ملاء اصول وین کومنقول سے محسوس بنا کر دکھلانے کا فکرا سے حکمتِ قاسمیہ سے ملاء فروغ وین میں رسوخ و استحکام پیدا کرنے کا جذبہ اسے قطب گنگوہی سے ملاء سلوک میں عاشقانہ جذبات واخلاق کا والبانہ جوش وخروش اسے قطب عالم حضرت حاجی الداد اللہ قدس سر فی سے ملا اور تصوف کے ساتھ اتباع سنت کا شوق و فوق اسے حضرت مجد والف ثانی رحمۃ اللہ علیما ورسید الشہد اعرائے ہر ملی قدس سروسے ملا۔

اس لئے علمائے و بوبند قرآن و صدیث کے معانی اور گہرے مطالب و تھا کت و اسرار کو بھی مضبوط پکڑے ہوئے ہیں جن کا ذوق انہیں شیوخ علم کی صحبت و فیضان سے میسر ہے، جن سے دہ نصوص کے طواہر و بواطن دونوں ہی سے استدلال کی راہ پر ہیں ، نہ وہ اصحاب ظواہر میں سے ہیں جوالقا فانصوص پر جامد ہو کررہ جا نمیں اور بواطن نصوص یا ان کے حقائق سے بین جوالقا فانصوص پر جامد ہو کررہ جا نمیں اور بواطن نصوص یا ان کے حقائق سے بین زہوجا کمیں۔ اور نہ وہ باطنیہ میں سے ہیں کہ طواہر کو محض نفطی نفوش کہ کر ان سے بہتو جمی بر تیں یا شرعی تعبیرات کی ان سے یہاں کوئی قد رو قیمت نہ ہواور محض وی میں گئی ہو کررہ جا کمیں۔

(علماء وبوبند کا وین رخ اور مسلکی مزاج ، سیاست اور اجتماعیات ،ص: عا-۹-۱۹ اوره اسلامیات، لاجور)

تفسير قرآن ،شرح حديث ، فقه وكلام ،غرض كه تمام شعبه بائے وين ميں متوارث تعبير دين علائے

دیو بند کا ماخذ ومسلک ہے، اس یارے میں حضرات علائے دیوبند نے جو اعتدال قائم کیا ہے وہ اہلی سنت والجماعت کا ماہر الا تنیاز اور حق وصداقت کی علامت ہے، اس لئے فقہ فقی اور اصول فقہ ک سی بھی مستند کتاب کو علائے دیوبند کا فقہ، اخلاق اور تصوف کی کسی بھی مسلم شخصیت اور معتند کتاب کے اصول وفروع کوعلائے دیوبند کا تضوف، حضرات انبیاء عظام عیبم الصلاق و التسلیم ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تا بعین کے ساتھ ، فضوف، حضرات البیاء عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان دین (رحمہم اللہ تعالی اجمعین) کے جس جس طبقہ کی ساتھ ، فضیات کرام وحمد ثین عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان دین (رحمہم اللہ تعالی اجمعین) کے جس جس طبقہ کی جن جن جن بیاں قابل تقلید و قابل خمونہ قرار دینا بحالور ورست ہے۔

عكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محدطيب رحمدالند تعالى فرمات بين:

دویمی مسلک ایل سنت والجماعت کبلاتا ہے اور یہی وہ مسلک ہے جس کے علم بردارعلی نے دیو بند ہیں، اسی لئے وہ اس جامع مسلک پر چلنے اور اس کے عناصر ترکیبید کو جمع مسلک پر چلنے اور اس کے عناصر ترکیبید کو جمع مسلک پر چلنے اور اس کے عناصر ترکیبید کو جمع مسلک پر چلنے اور اسکام بھی، صوفی بھی ہیں اور کھنے سے بیک وفت مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ، فقیہ بھی ہیں اور شکلم بھی، صوفی بھی ہیں اور مفکر بھی ۔ مخالد بھی ، مقلد بھی اور مفکر بھی ۔

اور پھران تمام علوم اور عناصر دین کے امتزاج سے ان کا جماعتی مزاج معتدل بھی ہورہ توسط بھی ، جس میں نظو ہے نہ مبالغداور اس تو سط اور وسعت نظری کی بدولت ندان کا مشغلہ تکفیر بازی ، ندوشتام طرازی ، ندکسی کے تن میں سب وشتم اور تیراہے ، نه بدگوئی ، نه عناد وحسد اور طیش ہے ، نه غلبہ ہوا و و و لال سے افراط عیش ، بلکہ صرف بیانِ مسئلہ اور حقائن بیانی یا اِحقاقی حق اور اِبطال باطل ہے اور بالفاظ مختصر اصلاح امت اور اتحاو بین اسلمین بیانی یا اِحقاقی حق اور اِبطال باطل ہے اور بالفاظ مختصر اصلاح امت اور اتحاو بین اسلمین ہے ، جس میں نہ متخالف شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی کا وخل ہے ، نہ ان پر مغر ورانہ طعن واستہزاء کا ، نہ ان کے میات و وخطابت کا موضوع مخالف مسلک طبقات سے خواہ مؤواہ الجھنا اور عوام کو ان سے نفر تیں دائے رہنا اور ان کے خلاف ہمہ وقت عوامی جذبات کو مشتعل اور عوام کو ان جن بہاں تو ان خرافات کے لئے وہ فرصت کہاں سے یائے ؟

تکنیر بازی تو بجائے خود ہان کے بہاں ہر ہے سے ان اشخاص کا ذکروتذکرہ تک بھی زبانوں پر نہیں ہوتا جو ہمہ وقت ان کی بدگوئی میں لگے رہتے ہیں ، پس انہیں اوصاف واحوال کے مجموعہ کا نام 'وارالعلوم دیوبنڈ' ہے اوراسی علمی وعملی اور عقلی واحلاقی ہمہ سے اس کا دائر ہ ان کے تمام ممالک تک بھیلا ہوا ہے۔

علمائے دیوبند کے اس وین رخ ادر مسلکی مزاج کی نسبتوں ہے اگر آئییں پہنچوا یا جائے تو اس کا خلاصہ ہیں ، فرقۂ اہل سنت والجماعت ہیں ، فرقۂ اہل سنت والجماعت ہیں ، فرصاً حنی ہیں ، کلاماً ماتر یدی واشعری ہیں ، مشر یا صوفی ہیں ، سلوکا چشتی بلکہ جامع سلاسل ہیں ، فکراً ولی اللّٰہی ہیں ، اصولاً قاسمی ہیں ، فروعاً رشیدی ہیں ، بیاناً یعقو بی ہیں اور نسبتاً دیوبندی ہیں ۔ والحد دلله علی هذه الجامعیة۔

اس طرح دین سے مختلف شعبوں کی ظاہری اور باطنی سیتیں مختلف ارباب نسبت الل اللہ کی تو جہات وتصرفات سے آئییں حاصل ہو کیں جنہوں نے مل کر اور یکجا ہوکر ایک مجموعی اور معتدل مزاج پیدا کراہیا جسے دار العلوم دیو بند نے سنجال رکھا ہے'۔

(علمائے ویویندکا دینی رخ اورسلکی مزاج بص:۱۹۳،۱۹۲، واره اسلامیات)

غرض ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ان اساسی علوم دینیہ کے متعلق جواعتدال اور افراط وتفریط سے حفوظ ومتوارث فہم دین دور رسالت سے چلاآ رہاہے، برصغیر میں اس کے سیچے اور کامل وارث علمائے دیو بند ہی تیں اور اس سلسلے میں جب تر آن ومتعلقات قر آن، حدیث وتشریحات عدیث، فقد ومتعلقات فقد، پھر حدیث وفقد کے درمیان تطبیق اور تصوف ومتعلقات تصوف، پھر تصوف کے منصوص ومباح احکام واعمال اور غیر شری و ممنوع محدثات اور سیرت وسوائح، ان تمام علوم کی بشریح، اشاعت وین اور تقاضا ہائے وقت سے ان کی تطبیق اور پھرکسی تجدد کا غیرضروری اثر لئے بغیرا ہے تصیفہ مزاج پر برقر اررہ کر خدمت دین کی تاریخ اور وہ بھی مفضل اور منصفان، تاریخ جب بھی مرتب کی جائے گی تو برصغیر کی پوری تاریخ میں دیو بند نہ صرف سرفہرست ہوگا بلکہ ان کی انتیازی شان میں کوئی بھی حصد دارنہ ہوگا۔

## حضرت مفتى محمودحسن صاحب اورفتؤي نولسي

الله تعالی نے حضرت مفتی صاحب قدر سر فاکوفقہ اور فتو کی نولیں کے باب میں جو عظیم مقام عطافر مایا، لاکھوں میں کسی خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے، علوم درسیہ سے فراغت کے بعد بوری زندگی درس و تدریس کے ساتھ تفقہ فی الدین اور فتو کی نولیں میں بسر ہوگئی، بصیرت و تیقظ اور فقہی سائل کی شخص و تد قیق میں کمال درک مطالعہ کی کثرت ووسعت، کتاب وسنت، فقہ واصول فقہ میں خصوصی مہارت ، اہل تر مانہ کی طبیعت سے واقفیت، فوایجا دچیز وں کی شرعی حیثیت ، تغیرات زبانہ اور ان کے شرعی احتام سے واقفیت نے آپ کومتاز ومخصوص مقام پر لاکھڑ اکیا۔

ہندوستان کے دوشلیم اسلامی مرکز دارالعلوم دیو بنداور مظاہر علوم سہار نپور ہر دو کے دارالا قتاء کے مفتی اعظم ہوئے اور دیگر متعدود دارالا فتاؤل کی سرپرتی اور مکمل رہبری ورہنمائی کی سعادت بھی آپ کے حصہ بیل آئی، سینکٹر دل بلکہ ہزار دل کی تعداد میں آپ کے سامنے زانو ئے تلمذ طے کر کے مفتیان کرام تیار ہوئے اور انہول نے قائم شدہ دارالا فتاؤل کو سنجالا، یا منے قائم کر کے فتوئی ٹولی کے ذریعہ اشاعت دین اور مخلوق کی رہبری وہا ایت میں مشغول ومصروف ہوئے۔

یکھلوگ تھے کو انتخاب کو انتخاب کو ایستان کو اور واڑ و کھول کر جرکس و ناکس کو امور وین بین وخل اندازی کا میدان فراہم کرنے کی انتخاب کوشش کررہے تھے، ایک طرف متجد دین، روپر شریعت کوسٹے کرنے پر تنے ہوئے تھے اور مغرب سے درا آید برنظریہ و برفیشن کو جائز و درست ثابت کرنے کے لئے ایاحت پہندی کا بھر پور مظاہر و کرنے کئے تھے اور ایک طبقہ کمل بولنہ کے نام پرفقہ و تفقہ سے آزادی اور برعم خود فقہی جمود کو تو ٹر کر غیر مقدریت کے وسیع میدان میں قدم رکھنے اور امت کو آزاد خیالی کی ایک نئی ڈگر میدان میں قدم رکھنے اور کی ایک فی ایک نئی ڈگر میدان میں قدم رکھنے اور امت کو آزاد خیالی کی ایک نئی ڈگر میما کرنے لگا تھا۔

ایے حالات بیں اصلب کے ساتھ حقیق واپسر کے پہلوگوشامل رکھنا، ہرئی لہر ہیں ضرورت واقعیہ کوالگ کرنا اور حفق سہولت کی خاطم اور صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی امت کو مزاج شریعت ہے ور ہونے ہے بچانے کے لئے شدت برتنا، اہل حدیث اور سلفیت کے تام بر غیر مقلدیت کے برجارے متعلق امت کی رہنمائی اور اس کے صفرانر ات کی نشاندہ ہی، بدعات کے شیوع میں طرح طرح کے غیر شرعی اعمال میں امت کے در کیے اس کے مصفرانر ات کی نشاندہ ہی، بدعات کے شیوع میں طرح طرح کے غیر شرعی اعمال میں امت کے در کیے اور تا کے واضح اور تطعی تھی لئے واضح اور تطعی تھی لئے مسلمانوں کی حقیقی ضروریات ومصالح کو بھی طوظ رکھے اور زیادہ سے زیاوہ گر سرکے اس پر سیلاندہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقی ضروریات ومصالح کو بھی طوظ رکھے اور زیادہ سے زیاوہ گر سے اس کی رعایت کی سیلوکو اپنا کے اور نا قابلی برواشت تنگی ہے امت کی مشکلات کم سے کم ترکرتے کی سبی کرے، دوسری طرف اس کی رعایت کر ما گئی گئی اور کی میں کر ویے کے عنوان پر اس کی رعایت کرنا گئی لازم ہوتا ہے کہ دو آزاد طرز قرید اپنا تے جوامت کو جرطرح کی سہولت و بیجے کے عنوان پر اور شخشیق کے نام سے من مانی تشریحات کو سند جواز عطاکر نے کے شیخے میں روج شریعت ہی کہیں مسن خد

حضرت مفتی محمود حسن رحمہ اللہ تعالی کے فقاو کی کا مطالعہ کیا جائے تو ہے حقیقت پوری طرح واضح ہوتی ہے گئے ہوئی ہے گئے ہوئی اپنایا اورامت کی واقعی ضروریات میں یسر کے پہلو پر بھی انظم رکھی ، تجمہ دوایا حت ہویا آزاد خیالی و کئے فکری ، یا سے نظریات ، جس عنوان سے بھی سامنے آئے ان سب کے مقابعے میں آب کا تصلب واضح ہے جب کے اخلاق ، کے مقابعے میں آب کا تصلب واضح ہے جب کے اخلاق ، آواب ، حظر واباحت میں آپ کا انداز نہایت ہی لیسراور حاجت کی حدود کا پوری طرح آرمز شناس!!۔ آواب ، حظر واباحت میں آپ کا انداز بھی نہایت اہمیت اور میں عند ول نہ کرنے کا انداز بھی نہایت اہمیت اور میں عند ول نہ کرنے کا انداز بھی نہایت اہمیت ا

كاحال ہے۔

اس سلسلے میں عبادات میں ایک فقہ پرانحصاراور معاملات اور خاص کرمعاملات کی نت نی صورتوں میں ائمہ اربعہ میں ہے بوقتِ ضرورت بقد رضرورت تلفیق ،علائے حقائیین کا انتیاز رہاہے اور خودعلائے ولو بنداس بختی ہے کاربند ہیں چنانچے ای رقش پر حضرت بھی کاربند تھے۔

حضرت کاعقا کدوعبادات میں فقد حنی ہے خروج کوئٹی ہمی حال میں گوارہ شہر نااور حضرت امام ایوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت آپ کے فقہ پر کلی اطمینان کسی سطی عقیدت کا نتیجہ شدتھا، بلکہ اس کی بنیادوسیج ترین مطالعہ اور شخفیق پرتھی ،اسی لئے حصرت امام اعظم سے کمالات ،فقہ میں ان کی برتری اورعظمت کونہایت بصیرت اورانشراح سے بیان فرمایا کرتے تھے فی مایا:

'' حضرت امام البوضيف (ولاوت ۸۰ وفات ۱۵۰ه) کوش تعالی نے اپنے وین قویم کی نصرت کے لئے فطانت ، تقاہمت ، فراست و دیانت ، دوایت ، درایت کا خط وافر عطا فر مایا تھا جس کی بنا پر البی بیش بہا جلیل القدر ضدمات انجام دیں کہ رہتی و نیا تک علیا ہے اسلام کے لئے شاہراہ قائم کردی اور البی روشی کا انتظام کردیا کہ داہر فی و بے راہ روی سے اسلام کے لئے شاہراہ قائم کردی اور البی دوشی کا انتظام کردیا کہ داہر فی و بے راہ روی سے پوری حفاظت ہوگئی اور بادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی و تقریری جملہ احادیث سے مسائل استعباط کرکے ہر صدیث کا محمل شعین فرمادیا کہ نہ تعارض باقی رہا ، نہ کسی صدیث کوش کر نے کی ضرورت پیش آئی ، اس عمل کے لئے فقہا نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار سے مدولی کہ وہ مخاطبین او لین سے جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت سے روفر مائی اور ان براعتماد کر کے دین کی محفاظت واشاعت کا ان کو ذمہ دار بنایا۔

فقہ حنی تنہا امام ابوطنیفہ کے تخصی فادئی تہیں بلکہ کتاب اللہ است، اجماع ، آثار سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ، محاورات عرب، لغات واوب ، تواریخ وسیر، تضوف وز ہد کے ماہرین کی ایک بڑی جماعت نے ایک ایک مئلہ ادراس کے ماخذ اوراس کے معارض بر سیر حاصل بحث کی اور دلائل کی روشنی میں تحقیق و تنقیح کے بعداس کو جمع کرایا ہے، زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ ایسانہیں جس کے مسائل فقہ حنی میں موجود نہ ہوں ، خواہ صراحظ ہوں یاان

کے نظائر ہوں یا قواعد کلیہ ہوں جن کے تحت تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ نے کتاب وسنت سے ایسے قواعد تخ تن فرمائے جو کسی جگرنہیں ٹو منتے۔ حافظ این حجر عسقلانی شافعی حافظ الدنیا کے لقب ہے مشہور ہیں اور سیجے بخاری کے شارح ہیں ،فرمائے جس کہ:

''امام اعظم کے قواعد نہایت پختہ میں ،ان کود مکھ کرمیرادل چاہتا ہے کہ میں حنی ہوجاؤں۔ در حقیقت یہ قواعد متونِ حدیث میں ، بلکہ نقہ منی کے بیشتر مسائل متنِ حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں ، مثلُ! فقد میں مسئلہ ہے :

"إذا خرج الإمام فلا صلوة ولاكلام"

فتح الباری بین اور دیگر شروح میں اس کوسند کے ساتھ دروایت کیا ہے''۔ مکتوبات ۲۵۳(۱)۔ امام اعظم پر جوطرح طرح کے سطحی اعتراض کئے جاتے ہیں ان اعتراضات کی سطحیت ، رکا کت بوری طرح بیان فرمایا کرتے تھے، چنانچے فرمایا کہ:

"امام اعظم رحمة الله تعالى عليه كوامام توسب تشليم كرتے بين ليكن بعض سطى نظر واسب تشليم كرتے بين ليكن بعض سطى نظر واسلى البھا عت يہ كہتے بين كه امام صاحب كوصرف ستر ه كا/حديثيں يا دَحْمِين، حالانكه بيصر بيحاً غلط ہے۔ انتھى''۔

فقد حنی پراس وسعت نظر کی بناء پرحضرت نقیدالامت کواس درجداعتا د وانشراح تھا کہ عالباً پورے عہد ا نتاء میں کسی صرح جزئے ہے عدول کا واقعہ پیش نہیں آیا۔

نقد حنی پراس تصلُب سے ساتھ آپ نے بھی ووسرے ائمہ کی تنقیص، دوسرے فقہاء کی کلی تغلیط پامحض فقہی تعصب کا کوئی مظاہرہ نہیں فرمایا اور بدعلائے دیو بند کا امتیاز ہے کہ مقلد حفیت ہونے کے باوجود محققانہ مزاج اپناتے ہیں بعنی وہ نہ تقلید جامدے قائل ہیں اور نہ اس پر قانع ، اس بناء پرتلفیق یعنی اپنے غدہب سے بر

<sup>(</sup>١) "وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلّوا به، وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: " إذا خرج الإمام فلا صلوة ولاكلام الخ". (فتح الباري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب الخ: ٥٣٠، وقم الحديث: ٩٣٠، قديمي)

بنائے ضرورت عکد ول کر کے دوسرے ایام کے مسلک کو قبول کرنے سے بھی در اپنے نہیں فرماتے۔

سیجے حضرات ایک ہی فقہ میں محد دور ہنے کی پابندی کوختم کرنے کی مہم چلاتے ہیں حالانکہ اگراس کی اجازتِ عام دی گئی کہ ہر مخص جس فقہ پر چاہے گئی تو اس سے بقینا اتباع شریعت کے بجائے اتباع فضی کا درواز ہ کھلے گا اور اگر کوئی اتباع شریعت کا اہتمام کرنا چاہے تو فقہا ہی متضا دجز سکات میں وجہ ترجیح قائم کرنا ہم الکے کی قدرت سے باہر ہے، لبندا اگر اس صورتِ حال میں تلفیق سے کلیۂ اجتناب کیا جائے تو بعض مواقع پرامت کو مشکلات پیش آسکتی ہیں ، اس لئے اس میں راہ اعتدال قائم کرنا مفتیان وقت کا فریضہ ہے، چنا نچہ حضرت فقیدالامت فرماتے ہیں :

''اگرکوئی حنفی اپنی وسعت نظر، جودت فیم ،صفائی باطن یا کسی آورداعیہ تو بیر کی بناء پر کسی دوسر سے امام کی دلیل کوتو کی تمجھ کراس پڑھل کر سے گاتو وہ شخص حفیت سے خارج ندہوگا اور قوت واعیہ کے موافق معذور ہوگا اور دوسروں کواس کا اتباع جائز ندہوگا اور اس کی نظیریں شاہب اربعہ میں موجود ہیں۔ شخ این ہمام کی ابحاث کوان کے شاگر دابن قطلو بغائے نا قابل اعتنا قرار دیا ہے (ا)۔

ابن جمرشافعی نے لکھا ہے کہ فقد شافعی میں ذکو ۃ کے تین مسائل ایسے ہیں جن میں فقہ خفی کے مطابق فقوئی دیا جاتا ہے بقل زکو ۃ ، وفع زکو ۃ الی الواحد اور وفعہا الی اَصنافہ (۲)۔

امام خزالی رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ شافعی ہیں) نے امام مالک کے مذہب کو طہارت کے تعلق پیند فرمایا فقہائے حنفیہ نے مسکلہ مفقود الخبر میں امام مالک کے مسلک کو اختیار کیا ہے '(۳)۔

<sup>(1) &</sup>quot;فالطاهر أنهم رأوا دليلاً أوجح ممارآه حتى لم يعملوا به، ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال ابن الهمام: لايعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب". (شرح عقود وسم المفتى، ص: ٧٨، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>۲) (راجع باب التقليد، عوان: "بعض سأكل من ومراعام كفريب يملك رئاء ثاه ولى الشصاحب كيا مقلد ته؟") (انظر ودالمعتار، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك: ٣٩٠/٣، سعيد) (والحيلة الناجزة لحكيم الأمة وحمه الله تعالى)

## حضرت مفتى صاحب ادرطر يقه فتوى نوليي

فقاوئی کے سلسلے میں حضرت فقیہ الامت کے انتیازات ہرحال میں قابلِ عموقہ ہیں، وہ مسائل جو عبادات سے متعلق ہیں، کتاب اللہ میں اگرکوئی تھم مذکور نہ ہوتا توسعتِ رسول عبادات سے متعلق ہیں، کتاب اللہ میں اگرکوئی تھم مذکور نہ ہوتا توسعتِ رسول اللہ میں اس کاحل تلاش فرماتے ،اگراس ہیں بھی نہ ماتا تو امام اعظم ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار فرماتے اور پھرفقہ حنی سے عُد ول کرنا ہرگز گوارہ نہ فرماتے۔

چنانچہ خود فرماتے ہیں:

''جب بیرے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہیں اسے کتاب اللہ بر پیش کرتا ہوں ، اگراس ہیں جواب مل جاتا ہے تو ہیں کسی آور طرف نہیں و کھا، مسئلہ طلقات شال شاہ و قوع کا مسئلہ سامنے آیا تو ہیں نے کتاب اللہ ہیں تلاش کیا سول گیا، وہ میہ کرتن تعالی کا ارشاد ہے ﴿ الطلاق مرتان ﴾ اس کے بعدار شاد ہے: ﴿ فیان طلقہا فلا تحل فه من بعد حتى ندکح زوجا غیرہ ﴾ (۱) صاف معلوم ہوا کہ تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، خواہ ایک میں دے خواہ تین مجلس میں دے قرآن میں کوئی تفصیل نہیں اور عورت اس کے بعد شوہراول کے لئے بغیر طلالہ کے حلال نہیں رہتی ، میں اسی کے مطابق فتوی ویتا ہوں۔ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہیں ماتا تو اس کوسنت رسول اللہ (صلی اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ) میں تلاش کرتا ہوں ، اگر اس میں میں جاتا ہے تو کہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا ، مشلًا؛ قرآت خلف اللہ ما کا مسئلہ پیش آیا تو میں نے کتاب اللہ میں تلاش کیا اور نہ ملا ، پھر حدیث میں تلاش کیا اور نہ ملاء کیم حدیث میں تلاش کیا اور نہ ملاء کیم حدیث میں تلاش کیا اس میں مل گیا ، چوج صری غیر منسور نے ہوں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہوا کہ قرآت خلف اس میں میں گیا ، چوج صری غیر منسور نے ہوں اس میں اللہ علیہ واکہ قرآت خلف اس میں مل گیا ، چوج صری غیر منسور نے ہوں اس مصاف معلوم ہوا کہ قرآت خلف اس میں مل گیا ، چوج صری غیر منسور نے ہوں اس مصاف معلوم ہوا کہ قرآت خلف قدراً ف أنصت وال کر ایک ہوں کا ارشاد گرائی ہوں کا فرائس کی استعمام شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ واکہ قرآت خلف قدراً ف أنصت والی کھوں کوئی منسور نے ہوں ہوا کہ قرآت خلف قدراً ف أنصت والی کوئی کوئیل کی ایک میں معلوم ہوا کہ قرآت خلف قدراً ف أنصت والی کوئی کوئیل کے خواہ کوئیل کی کھوں کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کھوں کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کی کھوں کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کھوں کوئیل کی کھوں کوئیل کی کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل

<sup>(</sup> ا ) (البقوة: ٢٣)

<sup>(</sup>٢) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم بماء فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماجة". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب القرآء قافي الصلوة، الفصل الثاني، ص: ١٨، قديمي)

الامام جائزتہیں،ای کےمطابق فتویٰ ویتا ہوں۔

اگر صدیت میں مسئلہ تہیں ملتا تو حضرت امام ابوط بیفد (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کے قول کو اختیار کرتا ہوں، میں چونکہ مجتہ تہیں ، نہ مجھ میں اجتہاد کی صلاحیت ہے اس لئے امام ابوط نیفہ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو اختیار کرتا ہوں ، اس لئے کہ وہ اعلیٰ ورجہ کے مجتبلہ سے '۔ (مافوظات)

بیطرز تو حضرت کا عبادات کے مسائل کے متعلق ہے، معاشرت وترن کے سلسلے میں وہ مسائل جن میں امت دوسری اقوام کی نقالی کرنے گئی ہے چاہے وہ لباس ہو، رہاں میں ہو، رسوم وعادات ہوں ، کھائے پینے کے طور طریقے ہوں ان بیس آپ کا انداز عموماً بیہ ہوتا کہ اگر وہ اسور غیر سلم اقوام کے شعار کی حیثیت رکھتے تو ہر بنائے تھے ان کے ممنوع ہونے کا فتو کی دیتے ، لیکن علت تھے پرکامل غور وفکر کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے ، لیکن اگر وہ امور غیر سلم اقوام کا شعار نہ ہوتے اور اصلاً وہ اسلامی بھی نہ ہوتے ، ان کے مباح ہونے کا فتو کی دیتے ، لیکن اجت اجتاب کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔

خطر واباحت کے مسائل کے سلسلے میں نصوص سے زیادہ عرف کو مدار بنایا جانا اس لئے ناگزیر ہوتا ہے کہ عموماً پیمسائل عرف پر بی بینی ہوتے ہیں ، اس لئے اس سلسلے میں عرف کی بناء پر جواز وعدم جواز کا فیصلہ فرمایا کرتے اور اس کے لئے صرف بیان تھم پراکتھا فرمایا کرتے تھے۔

معاملات کے سلسلے میں وہ مسائل جن کا تعلق ایسے امور سے ہوتا جن کے متعلق قطعی تحقیق نہ ہوئی ہوتی او آپ بھی قطعی تحقیق نہ ہوئی ہوتی او آپ بھی قطعی تحم نہ لگاتے ، مثلاً کوکا کولا ، سینٹ ، صابون ، ڈالڈا تھی ، بسکٹ ، برش ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے متعلق جائز وٹا جائز کا تھا در یافت کیا گیا تو آپ نے ان اشیاء کے متعلق یہی لکھا کہ براقطعی تحقیق کے بینیں کہا جا سکتا کہ ان اشیاء میں نجس اشیاء بائی جاتی ہیں اور جب تک اس کی پوری تحقیق شہوجائے ان کے متعلق حرمت کا فتو گی نہیں لکھا جا سکتا ۔

وہ مسائل جوجد یدا بیجا دات کی بناء پرسامنے آتے ان کی تحقیق نہ ہوتی توصاف فرمادیے کہ مجھے تحقیق نہیں، تا ہم جدید مسائل بحن میں ستفتی کے متعلق آپ کو محسوس ہوتا کہ محف کسی کسی کے خلاف بطور ہتھیا راستعال کرنے کے لئے فتویٰ طلب کیا جار ہائے توعموماً آپ ناصحانہ

جیلے لکھا کرتے اورا یسے مسائل جن ہے کئی میدنہ ہوتی محض علمی مشغلہ کے طور پر دریا فت کئے جاتے ان کے متعلق بھی عموماً نہایت اجمال برتے تھے۔

حضرت نقیہ الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے قادیٰ میں وہ فقادیٰ جوابتدائی عہد کے ہیں بینی جومظا ہرعلوم اور کا نیور کے زمانے میں لکھے گئے ان میں شخص ، بیانِ حوالہ اور جوش وصراحت کا عضر غالب ہے جب کہ اخیر عہد میں اصلاح وارشادا ورتز کیدونصیحت کا رنگ غالب رہا۔

بدعات، رسوم، روایات اور امت بین پھیلے ہوئے مختلف علاقوں کے مختلف اختراع شدہ امور کے مختلف اختراع شدہ امور کے مختلق حضرت کا انداز بیقا کہ ہرامر کے متعلق پہلے بیہ طیفر ماتے کہ کیا اس کو بر بنا ہے عبا دست انجام دیا جا دہا ہے اور التزام کی کیفیت پیدا ہو چک ہے یا نہیں، اگر دین مجھ کر التزام کے ساتھ کی کام کو کیا جانے گے اور تارک کو ملامت کی جائے تو اب اس کے بدعت ہونے بیل شبہیں، چنانچہ بیجہ، چہارم، دسواں، پندر ہوال، چالسواں، علامت کی جائے تو اب اس کے بدعت ہونے بیل شبہیں، چنانچہ بیجہ، چہارم، دسواں، پندر ہوال، چالسواں، عربات میلاد میں طرح طرح کے غیر ثابت شدہ امور کی پابند کی وغیرہ کو بدعت اور اصول تر بعت سے غیر ثابت شدہ ہوکر غیر مشروع ہونے کی صراحت فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کسی امر کا التزام برینائے تابیا میں ہوں نے کی صراحت فرمات کے لئے سبح کا استعمال درست قرار سہولت بیدافرماتے بیدافرماتے کے کا استعمال درست قرار دیا۔ اگر چہ بھولوگ اس کو بدعت کہتے ہیں مگروہ نے بیس و بھتے کہ کیا اس میں ابتداع کے تمام لازی امور پیدا ہوئے دیا۔ اس کی بندی ہوئے کہ کیا اس میں ابتداع کے تمام لازی امور پیدا ہوئے دیا۔ اس کی بین ہوئے کہ کیا اس میں ابتداع کے تمام لازی امور پیدا ہوئے ہی بیس کی بیس کو تو ساتھ کا درست کی ایک کی اس میں ابتداع کے تمام لازی امور پیدا ہوئے ہی بین بین ہوئے کہ کیا اس میں ابتداع کے تمام لازی امور پیدا ہوئے ہوئی بیس بین مرض کہ مگر میں تو تو ساتھ کی بیات تو سے اور نہ تہل انگاری۔

حضرت فقیہ الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ و فقادیٰ کی چند خصوصیات جو انتہائی سرسری طور پر سامنے آتکیں وہ پیش کرنے کے بعد بیام واضح کرنالا زم ہے کہ بیخصوصیات حضرت کا انتیاز خاص اور وہ انفرادیت نہیں کہ جس سے دوسرے برزگول سے اس کی کلی فی مقصود ہولیکن اس عہد میں حضرت ان اوصاف وامتیازات کی بناء کہ جس سے دوسرے برزگول سے اس کی کلی فی مقصود ہولیکن اس عہد میں حضرت ان اوصاف وامتیازات کی بناء بر بلاشیہ سب سے فائق شفے۔

وسعت نظرا وراستحضار جزئيات

وسعت نظراوراستحضار جزئیات میں بھی آپ اس عہد میں بے نظیر تھے، بے شارمسائل ایسے کہ جن کے

متعلق عموماً یا تصور کیا جاتا ہے کہ اس سے متعلق کہیں کوئی صراحت شاید تدفل سکے ، کیکن حصرت نہایت ہے لکفی سے اس کے لئے کوئی صریح جزئی بیان فرمایا کرتے تھے۔ ای وسعب نظر کی بناء پر آپ کے فآوئی میں ان کتابوں کے دور لئے بھی جس جن کی زیادت تو کجائی کے نام سے بھی جم جسے نا آشنا تھا اور حضرت کے فآوئی کے ذریعہ تی ہی جس بنا آشنا تھا اور حضرت کے فآوئی کے ذریعہ تی ہی جس بنا آشنا منظم منظم میں آئے ، چنا نچہ نہایہ الأسل ، روضة القضاء ، نور العین ، تلقیح فہوم اُھل الاُسل ، روضة القضاء ، نور العین ، تلقیح فہوم اُھل الاُسْر ، نور الصحیٰ اور بہت می فقاوئی کی دوسری کتابیں بیں جن کا پہلے پہلے نام سے تعادف حضرت کے فقاوئی بی کے ذریعہ ہوا۔

ققہ و فقا و کی کی کتابوں کا وسیج ترین مطالعہ اور پھراس کا استحضارا ور بوقتِ ضرورت اس کا بیان کرتا میدوہ وصف ہے جو بلا شبہ اس عہد میں آپ کا وصفِ امتیازی تھا، چنا نچہ وسعتِ نظر کا شاہ کار دیکھئے کہ سوال کیا گیا مسجد میں و وستونوں کے درمیان نماز کر وہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشا وفر مایا:

''کے مہسوط میں جزئیہ موجود ہے کہ یہ کروہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے دو مقتد بول کے درمیان کوئی صند وق رکھ دیا جائے''۔علامہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول العرف الشذی: ا/۲۰، میں نقل کیا گیا ہے کہ احناف کی کتب میں عدم کراہت کا قول مجھے نہیں ملاء حالانکہ مبسوط سرخسی میں صراحۃ تدکور ہے'۔ (ملفوظات: ۲)

ای وسعت نظری بناء پرمتند وغیرمتند کتابوں کے تعلق آپ نہایت قطعیت سے تھم لگاتے تھے، چنانچہ بعض دفعہ ایک ہی استفتاء میں دس دس کتابوں کے متعلق رائے طلب کی جاتی تو نہایت برنگافی کے ساتھ متند ہونے ،مشکوک ہونے ،غیرمتند ہونے وغیرہ کی تصریح فرماتے (۱)۔

فقد کی امہات کتب پرنہایت تحقیقی اور ممیق نظرتھی اور اس کے نتیج میں بعض دفعہ آپ کی زبان وللم سے ایسے جوام کا ظہور ہوتا کہ جن کے بلے برسوں کے علم ومطالعہ کے بعد بھی امید نہیں کی جاسکتی کہ حاصل ہوجا نمیں۔ حضرت فقیہ الامت اور اعتدال بیشدی

حضرت فقيد الأمت ك فآوى، مواعظ، ملفوظات، تدريس واصلاح ونضوف ومسلك علماء ويو: ندكى ملل مفصل، عام تهم تبيين اورتشر تح ميداس معتدل مسلك كي تشر تح وتوضيح بيس آپ كامتهاج كياتها، بيويل كي محموديه، كتاب العلم، هابتعلق بالكتب المعتمدة وغيوها، عنوان: چندمعتراورغيرمعتركتب")

چندمثالوں ہے واضح ہوگا:

## جناب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم اور راواعتدال

اس کا نتات میں سب سے مقدی ،سب سے افضل اور تمام کمالات انسانی کی جامع جماعت حضرات انبیاء کی ہم کا تات میں سب سے مقدی ،سب سے افضل اور تمام کمالات انسانی کی جامع جماعت حضرات انبیاء کی ہم السلام کی جماعت ہے ، جن کی محبت ،عقیدت اور ان کی حقانیت وصدافت پر کھمل اطمینان اصل ایمان سبے ، پھر جماعیت انبیاء کی ہم السلام میں سب سے افضل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رسول الله صلی الله علیہ دسم کی ذات گرامی ہے۔

حضرات انبیا علیم اسلام اور بالخصوص حضرت نبی اقد سلی الله علیه وسلم کے مجوزانه کمالات کی بناء پرامت کے بہت سے طبقات طرح طرح کی افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے، کسی نے آپ کے ارشادات کی حیثیت کوسلیم کرنے سے بی افکار کیا، کسی نے آپ کے ارشادات کوسرف الفاظ کی حد تک محدود کرکے ان ارشادات سے مغرید استفاظ کرنے، ان میں تخریج علت اور پھر علت کے تعدید کو خلاقر اردے کرصرف الفاظ صدیت کی سندی حیثیت اور ظاہر مفہوم تک محدود رہنا منتبائے دین قر اردیا، کسی نے آپ علیقی کی ذات کو عام انسانوں کی ذات کے ہم شل قر اردے کر آپ کے آثار بالخصوص مادی آثار کوغیر معتبر قر اردیا حتی کہ آپ کے جسم المار کے مٹی بین ال کردوسر سے انسانی اجہام کی طرح مخلوط ہوجانے کاعقیدہ ابنایا، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی دات میں غلو کر کے آپ کو عالم حدیثیت محض بیغام رساں ہونے تک محدوسیجی ، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کر کے آپ کو عالم الغیب ، مشکل کشا، میتارکل ، ہر جگہ حاضر و ناظر قر اردیا ، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ذو رسطاتی اورصفات البی کا جزو قر اردیا ، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ذو رسطاتی اورصفات البی کا جزو قر اردیا ، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات میں اللہ تعالی عنہوں پر ، آپ کے اینائی ، کسی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی از داری مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں پر ، آپ کے کے دوسر سے المار کیا گئی میں اللہ تعالیہ وسلم کی از داری مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں پر ، آپ کے کے دوسر کے اینا اصول قر اردیا ۔

اس صورت حال میں اعتدال کیا ہے میہ نہایت اہم مسئلہ ہے، چنا نچیاس اہم مسئلہ میں علمائے دایو بند نے جومعتدل منہاج ابنایا اس کی نہایت جامع مثال حضرت فقیدالامت کے فتاوی میں ملے گی، حضرت جہال حضرات اثبیا علیہم السلام اور یالخصوص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی وعملی ، اخلاقی ، جسمانی ، روحانی کمالات کوشلیم کرنے اوران مرحکمل ایمان رکھنے کی نہایت بھیرت افروز اور محبت خیز تشریح فرماتے ہیں وہیں آپ کے عالم الغیب ہوئے ،مخارکل ہونے ،نورِمطلق ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں اور یفی قرآن ، حدیث ،آٹارِ صحابہ،ارشاواتِ عارفین اورعقلی استدلالات اوربھیرت افروز بیانات ومثالوں پر پٹنی ہوتی ہے۔

آپ ایک طرف حضرت رسول اکرم صلی الفدعلیه وسلم کی مقدی ذات کوافضل الکائنات ، اعلم الکائنات ، اعلم الکائنات اور اطهر الکائنات قر اروے کران پرایمان رکھنے کولازم قرارویتے ہیں کیکن دوسری طرف جب بیر حدیث پیش کرکے فتو کی طلب کیاجا تاہے کہ:"آنا أحد و بلامیم ، وأنا عوب بلاعین " (ترجمه) دمیں بلامیم کے احمد (احد) اور بلاعین کے عرب (رب) ہول' ۔ تواس کوموضوع اور باطل کہ کرر دکر دیتے ہیں (ا)۔

آپ ایک طرف محبت رسول کوجز و ایمان اور لازمهٔ ایمان قرار دینے ہیں، لیکن ساتھ ہی مجرد لسانی دعوائے عشق کو ناقص قرار دے کر حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوا لیگی کی تلقین فرماتے ہیں اور بیحقوق عشق ومجبت، عقیدت وعظمت، اتباع والقیاد اور ایک ایک سنت کو اپنانے کی تلقین تک وسیع کرتے ہیں، صاف فرماتے ہیں کہ:

' اصل عشق رسول تواتباع سنت كانام بـ' ـ

آ پائے طرف 'شفایارسول اللہ'' کہنا غیر درست قرار دیتے ہیں اس لئے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو خود جسمانی امراض سے سابقہ پیش آیا تو آپ سے ہی شفاء طلب کرنا کیسے درست ہوگا، ٹیکن دوسری طرف آپ کے وسلے سے اللہ کی بارگاہ سے حاجات طلب کرنا درست قرار دیتے ہیں (۲)۔ آپ سے بوچھا جاتا ہے کہ کا سُنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے اور یہ سوال کرنے والا بجا طور پر یہی جھتا ہے کہ جواب میں حفترت کی فرمائیں گے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے اور یہ سوال کرنے والا بجا طور پر یہی جھتا ہے کہ جواب میں حفترت بھی فرمائیں گے کہ سب سے زیادہ فضیلت اس پانی کی بیان کی گئی ایکن جھٹرت کے تعمق نظر کا عالم دیکھئے قرمائے ہیں کہ:

''اس کا مُنات میں سب سے افضل پانی وہ تھا جوحضرت رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھاء اس کے بعد سب سے افضل زمزم کا پانی ہے''۔

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب العلم، مايتعلق بالحديث، عنوان: "أناأحمد" الخ،كياص ت ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) (راجع كتاب الإيمان، مايتعلق بالتوسل في الدعاء)

لیکن اس کے ساتھ وہ تمام بے سندروایات جو سیرت کے نام پر بیان کی جا کمیں ان کی تروید و تغلیط میں کوئی جھ بھک محسوس نہیں کرتے ، چنانچہ "اول ساخلق الله نوری" کے متعلق فر مایا که "بیورج صحت کوئیس بہنچی ہے '(1)۔

حقوقی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے مجروسیرت نگاری اورصرف اظہارِفن کے لئے نعتیہ شاعری و ناکانی سمجھتے ہیں، بلکہ اتباع رسول کو اور بھراشا عب و بین کی گئن کو بھی حقوق میں شار کرتے ہیں، کیکن ساتھ ہی وہ نعتیہ شاعری جوحدو وشریعت ہیں ہو (جس میں نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق النبی قرار دیا جائے اور نہ غیر منتند باتیں آپ کی طرف منسوب کی جا کیں ) کی ایمیت کے نہ صرف قائل ہیں، بلکہ خود بھی الی تعتیہ شاعری کرتے ہیں جو بلاغت، تامیحات، استعارات اور قرآن وسنت وسیرت کے اُن دفاتر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوئے ہوئے وزات واقدی کے متعنق وارد ہیں۔

غرض میر کدار دران میں سب سے افضل حضرت رسول الله صلی الله علیہ وات گرامی ہے، جن کی محبت وعظمت، سردارا دران میں سب سے افضل حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فرات گرامی ہے، جن کی محبت وعظمت، عقیدت واتباع بی اصلی ایمان ہے، لیکن میرجت وعظمت اگر علوکا شکار ہوجائے تو بجی شرک بن علق ہے، چنا نچہ حضر است علائے و یوبند کے عمومی مسلک کے مطابق حضرت فقیدالامت اس سلسلے میں نہایت مختاط اور محکم عقیدہ اپناتے ہیں اورای کی تصریح بھی فرماتے ہیں، یعنی شرق انہیاء کوخداسے ملا دیتے ہیں، شاوع بشری سے الگ کس اور مافوق الانسانی نوع کے ساتھ ان کی مما گلت تلاش کرتے ہیں، شان میں خدا کے حلول کرنے، خدا الله فتیارات کے ان میں موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، شان کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام معبود بت تک اختیارات کے ان میں موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، شان کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام معبود بت تک

اس کے ساتھ انبیاء کیہم السلام کی تو ہیں ہتنقیص یا تنقیدیا ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنے کا تصور بھی مہیں کرتے ہیں اور شداس تصور کو درست سمجھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کیہم السلام کی حیثیت تحض خدا کا پیغام رسال

<sup>(</sup> أ ) (راجع كتاب العلم، مايتعلق بالحديث، عنوان: أول ماخلق الله نوري الخ)

ہونے کی ہے، گو یامعا ذاللہ ڈاک کے کسی امانت وار کارندے کی حیثیت دینے کوسراسرتو ہیں قرار دیتے ہیں۔

ایک طرف حفرات انبیاء عالم بشریت کے سب سے بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی سب سے زیادہ محن و محبوب جماعت اور تیسری طرف خدائی حدود واختیارات میں دخیل نہیں ہیں، پھراس مقدس جماعت کی آخری اور سب سے باعظمت ہستی حضرت سید الرسلین ہیں، آپ افضل الکا مُنات وافعنل الا نبیاء ہیں لئیکن ساتھ ہی آپ کی عبدیت وبشریت بھی یقینی ہے، غلوعقیدت میں بشریت کی گفی اور ادعائے بشریت میں مقام نبوت کی تنقیقی دونوں پُرخطر ہیں اور دونوں حدود شریعت سے خارج ہیں۔

آپ کی ذات اقدس کوخدائی اختیار کا حال قرار دے کر مخارکل اور تمام علوم البی پر محیط قر اور ہے کر عالم الغیب قرار دیا یا دوسری طرف آپ کی ایشریت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی طرف نعوذ باللہ بشری کمزور بول کا انتساب کرنایا آپ کے جسد اطہر کے مٹی میں ال جانے کا عقیدہ اپنانا دونوں انتہا کیں ،حضرت فقید الامت کی تشریحات کے مطابق فلط ہیں۔

اگر ذات اقدس صلی الندعلیہ وسلم کومقام رسمالت کے سب سے فاکق مقام پرتشاہم کرنے کے ساتھ الوجیت، ردِّ اقیت، علم محیط، قدرت کا ملہ اور اختیارات اللی کا انتساب کیاجائے تو حضرت فقید الامت اس کو بلا تامل شرک کہدویتے ہیں اور بیر آپ کے فقاوی میں جابجاموجودہے، لیکن اس کے ساتھ، تی کسی کی توہین رسول کی خفیف سے خفیف روش پر بھی حرف گیری ہے نہیں چو کتے ہیں اور شاس میں کوئی رواواری گوارہ ہے۔

حضرت نقیہ الامت بی بھی فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام اپنی تبور ہیں زندہ ہیں اور وہ صلوۃ وسلام جوان کی قبر پر حاضر ہو کر پیش کیا جائے خود ماعت فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ واس کا سکات میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے ، وہ طبقہ جو بیہ کہے کہ نبی حیات اور ہر جگہ موجود ہیں اس کو بھی غلط میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے ، وہ طبقہ جو بیہ کہے کہ نبی حیات اور خود میں اور خود کہتے ہیں اور خود اس اور خود میں اور خود اس میں دید کر ہتے ہیں اور خود اس میں را واعتدال ایناتے ہیں (1)۔

میلادی مجانس میں قیام کرنا اور بہ بھٹا کہ ٹبی اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم خودان مجانس میں تشریف لاتے ہیں حالانکہ قرآن ، حدثیث ، صحابہ کے ارشادات اور فقہائے امت اس بے بنیاد فاسد عقبیرے سے مبرّ کی ہیں اور

<sup>(</sup>١) (زاجع كتاب الإيمان، مايتعلق بحيات الأنبياء، وما يتعلق بالحاضر والناظر)

عقل وتجربہ بھی اس کے منکر ہیں ، چنانچیاس قیام کے نیبرشر کی ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ:

''حفرت نی اقد س علی الله علیه وسلم کی شانِ اقد س اور ذات عالی کے احترام کا تقاضا ہے ہے کہ ہمارے درود وسلام آپ کی خدمت میں پیش کئے جائیں، نہ بید کہ آپ خوو عالم کے چپہ چپہ میں گھوم کر بجالس میں پینی کر درود وسلام وصول کریں، بیتو عقیدت کے نام برا انتہائی تو بین ہے۔ عام محبوب کو اپنی چیز دینے کے لئے اپنے گھر طلب کرنا اور پھر شی مطلوب پیش کرنا تو بین عشق ہے تو پھر محبوب رب العالمین کے اپنے گھر کی بجالس میں آنے مطلوب پیش کرنا تو بین عشق ہے تو پھر محبوب رب العالمین کے اپنے گھر کی بجالس میں آنے کا یقین رکھنا اور چند نعتیہ اشعار کھڑے ہو بور اور جھوم کر پڑھنا اور یہ بھینا کہ تشریف اجلال میں متو تع ہے سرام غیر شرع بھی ہے، تو بین رسول بھی ہے اور خلا فی عشق نبوی بھی۔

اس عقیدے کے کھو کھلے پن کا اندازہ اس سے سیجئے کہ جلسِ میلا دوالے جب جائے ہیں کو رات ہیں کہ ذات والے جب جائے ہیں کو رائی میلا دوالے جب اقدی وارد ہو چی ہے ، اس مخصوص نعت پر صفے کھڑے ہوجائے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ذات والدی ہو چی ہے ، اس مخصوص نعت کے بجائے اور جو جو ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے اور جس جس انداز میں بھی ہووہ جامدوساکن ہیں رہے ہیں گویا تشریف آوری کو اپنی جا ہت پر موقوف کیا گیا ہے ، یاللہ جب ''(ا)۔

غرض کہ ذات اقدیں کے متعلق خصوصاً اور دیگر انبیاء کے متعلق عموماً ،علیائے دیو بند کا جونہایت ہی اعتدالی عقیدہ ہےاں کی تعمل تشریح فقد دفتاوی کے ذریعہ حضرت نقیدالامت کے یہاں کامل طور پرپائی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور راہ واعتدال

حضرات انبیاء علیم الصلوق والسلام کی جماعت مقدرے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم المجمعین کی جماعت صالحہ کا معاملہ بھی ایسا ہی نازک ہے۔ ایک طرف سے حضرات صحابہ کرام کے متعلق: ﴿ رضسی اللّٰه عندہ ﴿ رَامُ كَا عَلَانِ نَبُوی ہے اور دوسری طرف سے وہ نہ نو اللّٰه عندہ ﴿ رَامُ كَا عَلَانِ نَبُوی ہے اور دوسری طرف سے وہ نہ نو

<sup>(1) (</sup>داجع باب البدعات، فصل: ميلادادرسيرت كيحافل اورعرس كابيان)

<sup>(</sup>٢) (البيّنة: ٨)

حدودِ رسالت میں شامل ہیں اور نے فوق البشری کمالات ہے متصف \_

حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے متعلق بھی طرح طرح کی إفراط وتفریط کا پایا جانا امر واقعی ہے، چنانچے پچھلوگوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم پرتیری گرنا اور پچھٹے تقید کے تام پران کی مقدس زندگیوں پر جملے کرنا اپنا وطیرہ بنایا۔ پھر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے درمیان پائے جانے والے مشاجرات کا مسئلہ اور پھی زیاوہ نازک معاملہ ہے کہ تفتید کرنے والے مشاجرات کو ہی موضوع بناتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں حضرت فور پھی زیاوہ نازک معاملہ ہے کہ تفتید کرنے والے مشاجرات کو ہی موضوع بناتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں حضرت نقیہ الامت کا مسلک جومسلک علمائے ویو بندگی کمل تشریح کا حامل ہے ہیہے کہ:

'' حضرات صحاب رضى الله تعالى عنهم ، انبياء عليهم الصلوّة والسلام كے بعد اس روئے

زمین پرسب سے مقدس جماعت ہے''۔

لیکن ان کی تقذیب اس طرح بیان تهیں کرتے کہ وہ حدودِ رسالت میں شامل ہوجا کیں وہ بلاشبہ انسان سے ، بلکہ وہ تمام معاملات جو سے ، بلکہ وہ تمام معاملات جو مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے شمن میں آتے ہیں ان کا تحمل حسن نکالنے کی سخت تلقین فرماتے ہیں اور خود مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے شمن میں آتے ہیں اور خود بھی اس پڑلی فرماتے ہیں ، چنا نچے حضرت المیر معاویہ رضی اللہ عنبما کے درمیان پیش آنے والے محادب کی الی توجیہ وتشری فرماتے ہیں ، چنا نچے حضرت المیر معاویہ رضی اللہ عنبما کے درمیان پیش آنے والے مارو یہ ونیت پر کی الی توجیہ وتشری فرماتے ہیں کہ دند کی ایک توجیہ وتشری فرماتے ہیں کہ دند کر کی شان میں شقیص ہوتی ہے ، شکری کے اداوے ونیت پر کوئی شک ہوتا ہے ، شکری و احت پر گستا خانہ جملہ ہوتا ہے اور شداس کو جائز جمجھتے ہیں اور ایسا کرنے والوں پر سخت تقید فرماتے ہیں () ۔۔

حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عظمت و تقاریس اوران کی علقِ شان کو ٹھو تاریکھنے کے ساتھ ان کو مقام تشریع بھی نہیں دیتے اور نہ ان کے ارشا دات کو بعد کے لوگوں سے جاہے وہ فقہاء ومحدثین ہوں یا اولیاء وعارفین ، فرونز قرار دیتے ہیں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کوامت کے بعد کے تمام طبقات سے افغیل قرار وینے اوران پر ہرسم کی تنقید کے غیر ورست ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے در میان پائے جانے والے سشاجرات کے سلیلے میں

<sup>(</sup> أ ) (راجع كشاب الإيمان، باب الفوق الباطلة، مايتعلق بالروافض ، مشاجرات الصحابة، عنوان؛ محاربهُ على ومعاوييرض الله تعالى فنها)

حضرت فقیہ الامت کا انداز کیا تھا، اس کی پوری تفصیل مجموعہ قبادی ہیں درج مختلف قبادی ہے معلوم ہو کئی ہے۔

تمام مشاجرات صحابہ کے متعلق اسی طرح کی تسلی بخش، ولنشین اور نہایت ہی بصیرت افروز توجبہات و خملی حسن مقرد کرنے میں حضرت فقیہ الامت خود بھی کا میاب عی فرماتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی ویتے ہیں۔

غرض کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو پوری امت کے لئے حق وباطل کا معیار قرار و سے کران کے تقید سے بالاتر ہونے کی تضریح کے ساتھ ان کے معصوم عن الخطا ہونے کا اعلان نہیں کرتے کہ اس سے وہ حدو فی رسالت میں وافل ہوں گے اور ان کے اختلافات کو اچھالئے ، موضوع بحث بنانے اور ان کی بنیاد برصحاب حدوفی رسالت میں وافل ہوں گے اور ان کے اختلافات کو اچھالئے ، موضوع بحث بنانے اور ان کی بنیاد برصحاب مضی النہ تعالی معیان کرتے ہیں اور جو اس سے اجتناب کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کے جواس سے اجتناب نہ کریں ان پرز و یہ تعلیط و تر ویو کرنے کے لئے ہروم بے باک رہتے ہیں اور یہ بھی آپ کے فرائ سے عمیاں ہے۔

پھر صحابہ کرام کے آلیں اختلافات کوئی و باطل کا اختلاف قرار وسینے کے بجائے اوران اختلافات میں ان کی نیمقوں پر حملے کرنے کے بجائے صرف اجتہادی اختلاف رائے کہہ کراور پھر ہر طرف کی نیت کے خالص ہونے اوراختلاف وینی کہہ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی صفیت عدالت کے حفوظ ہونے کی صراحت فرماتے ہیں اور پھران کوامت کے بعد کے تمام طبقات سے ہرائتبار سے افضل ہی نہیں ، بعد کی امت کے لئے خروندا در کسوئی قرار دیتے ہیں۔

پھرتمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کوائی محبت وعظمت اور اسی عقیدت و معیار کا ستحق قرار دیتے ہیں ، ایسا نہیں کہ یعض کی زندگیوں ہیں نقائص کے پہلو نکال کر تبرائی بن جائیں یا سب وشتم کر تا اپنا طرز بنا کیں جیسا کہ بعض اہلی قلم و جماعتوں کی بینمایاں علامت رہی ہے اور نہ بی بعض کے حق میں غلو کر کے حدود عقیدت میں بڑھ جائیں ۔ مدح میں ایسارطب اللسان ہونا کہ ان کوان کے مقام سے آگے پہنچا دے یہ بھی غلط اور ان کے متعلق جائیں ۔ مدح میں ایسارطب اللسان ہونا کہ ان کوان کے مقام سے آگے پہنچا دے یہ بھی غلط اور ان کے متعلق بدگائی ، بدز بائی اور باو بی مثل اپنی پوری مثان کے ساتھ دھنرت فقید الامت کی ذات گرامی تھی ، بلکہ آج کے عہد میں وہ اس فکتۂ اعتدال کے سب سے بڑے شان کے ساتھ دھنرت فقید الامت کی ذات گرامی تھی ، بلکہ آج کے عہد میں وہ اس فکتۂ اعتدال کے سب سے بڑے شان کے والے متندال کے سب سے مشتد مرجع تھے۔

#### تصوف اوراعتدال بيندي

نصوف ادر سلاسلِ اولیاء کے متعلق بھی طرح طرح کی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف ایک طبقہ جوتصوف کواس کی اسلی حیثیت ہے زا کہ درجہ دیتا ہے ادر اس میں بھی شرعی اصولوں کی رعایت لازم نہیں سمجھتا تعلیم قر آن تعلیم حدیث وفقہ مسائلِ شریعت، اعمال ظاہرہ، عبادات مخصوصہ، وعوت وارشاد کی یاتو سرے سے ان کے یہاں تصوف اور وہ بھی مطلوب شرکا کی حدود ہے بنیاز مورک اس طرح مستولی ہے کہ وہ ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جوشر بعت کے سراسر خلاف ہیں اور تصوف دروجانیت کے سراسر خلاف ہیں اور تصوف دروجانیت کے نام پر، یااولیاء کے متعلق ایسے فاسم عقید ہے رکھتے ہیں کہ جن کی شریعت میں کوئی گئوائش نہیں۔ چنائچے تصوف کے نام پر غیر شرعی اعمال اور وظائف، اولیاء کی طرف منسوب آثار کے ساتھ تیم کوئی اصل نہیں حدودہ قیود کے خلاف رہ بیاور ناموع تعید ہے منطابرے کہ جن کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں دان کی پاگھ سے مرتب کے باز کو سرف اور ناموع تعید کے ایسے ایسے منطاب اید اور کا اور اس جیسے بہت سے مزعومات تھیا۔ ہوئے ہیں ۔ جس سے وہ اس وروپیا ہیں بھی منصرف ہوں ، یااستہ داو بالقوریا : ولیاء کو صرف طروریا ہوئی کی شخیل کا ذریعہ جس سے وہ اس وروپیا ہیں بھی منصرف ہوں ، یااستہ داو بالقوریا : ولیاء کو صرف طروریا ہوئی کی شخیل کا ذریعہ بہت سے مزعومات تھیا۔ ہوئی ہیں ۔ بین سے مزعومات تھیا۔ ہوئی ہیں ۔ بین سے مزعومات تھیا۔ ہوئی ہیں ۔

دوسری طرف تصوف کوسراسر غیر شرقی قرار دینا، اولیاء کو معبودان باطله سے تشبید دینا نصوف کوافیون اور افل تصوف کونشد پلانے اور سلا دینے والے قرار دینا اور اس ضمن میں پوری جماعتِ صوفیاء کی تنقیص کرنا اور پورے تصوف کو مینیا بیگم' تک کہنا اور پورے سلسلہ تصوف کو مجروح کرنے کوایک مہم کے طور پر اینانا بھی ایک طبقہ کا وظیفہ ُ حیات ہے (1)۔

اس سلسلے میں راہ اعتدال اور مسلک حق کیا ہے، یہ علائے و بوہند کی طرح تفصیل سے حضرت فقید الامت کے یہاں ملتا ہے، آ پ نفسوف کی حقیقت اور اس کی ضرور بات، اس کی افاویت واہمیت کو بہ کہ کرواضح فرماتے ہیں !'' ترکیہ نفوس ، اعمال ظاہرہ اور اخلاقی فاضلے حصول کے لئے ہے، اس کا نام تضوف ہے''۔اس کے ساتھ مرشد کے اوصاف و شرانظ کی بوری تفصیل بیان فرماتے ہیں جواس کے لئے لازم بین اور ایساشخص جو عقائمہ فاسدہ رکھتا ہو جوخو دہنیج سنت نہ ہوجس سے اصلاح کی وہ ضرورت پوری تہ ہوتی ہوجس کے لئے یہ سلسلۂ عقائمہ فاسدہ رکھتا ہو جوخو دہنیج سنت نہ ہوجس سے اصلاح کی وہ ضرورت پوری تہ ہوتی ہوجس کے لئے یہ سلسلۂ

<sup>(</sup> أ ) (راجع باب الفرق، هايتعلق بالمودودية، عنوان: " الصوف، لوَّك، وكين، اثيون ")

راہ سلوک مطلوب ہے اور وہ ارشاو ونزئید کی مقرر شرائط پر پورا ندائر تاہواں ہے بیعت نہ ہوں اور اگر ہوئے ہوں تواس بیعت کونڈ ڑوینے کافتوی دیتے ہیں (1)۔

''کسی بر همیا کاخاندان غرق ہو گیا تو بیران پیر نے دعا کی وہ سب زندہ ہوگئے ، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اس پر جواب فرمایا: ''یہ واقعہ من گھڑت اور بالکل جھوٹ ہے اورا ہے بڑے بڑے بزرگ پر جھوٹ باندھنا تو بہت بڑی بذختی ہے'' (۲)۔

اولیاء پرتی کی اس روش کی نفی کے ساتھ ان کے احتر ام کو برقر ارر کھنے اور اس سلسلے میں شرعی حدود قائم فر ہانے کا انداز دیکھئے کہ یو چھا گیا:

'' کیا اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اس پر ارشاد فر مایا:'' حضرات اولیاء اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جیز اللہ کی اللہ کی جیز اللہ کی اللہ کی جائے گئی ہے۔ خود براہ راست اولیاء اللہ سے کوئی جیز

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب السلوك، مايتعلق بصفات الشيخ)

<sup>(</sup>٢) (راجع كتاب الإيمان، مايتعلق بالمعجزة، والكرامة والإلهام")

نه ما نکی جائے جیسا کہ بعض جگہ کہتے ہیں'' یاغوث المددُ'شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے' (1)۔

تصوف کے سلسلے میں بیعت سے لے کرشرا کظ مرشد، آواب مسترشد، انمال ابتہ کو مدل کر سے بقصودِ بیعت کاعملی بیان ، راوسلوک میں پیش آنے والے تمام احوال ومقامات کی تشریح اوران میں ہر ہر جز کی علمی بنائید کے سلسلے میں حضرت فقیدالامت دحمۃ اللہ علیہ تمام صلحائے عاد فین کی طرح انتہائی وسعیت نظراور ژرف نگائی کامظاہر وفر ماتے ہیں ، ہزرگان وین سے منسوب شطیات کی نہایت ول نشین توجیہ فرمایا کرتے اور وہ اعمال جو شرعاً اگر چہ مطلوب نہیں ، لیکن صدیوں کے تج بات کے بعد صوفیہ نے اعمال صالحہ پر دوام ، اخلاقی فاضلہ کے مصول اور نسر جد احمانی کے احیاء ہیں مفید قرار دیا ، ان کاعلمی اثبات ایک صاحب علم متصوف کی طرح نہایت سے حسول اور نسر جد احمانی کے احیاء ہیں مفید قرار دیا ، ان کاعلمی اثبات ایک صاحب علم متصوف کی طرح نہایت سے بصیرت سے فرماتے ہیں ۔

وہ اعمال جواپی اصل کے اعتبار ہے فرض و واجب نہیں ،صرف سنت ومستحب کے درجہ ہیں ہیں ، ان کو تضوف میں لے جا کراس طرح لازم کر دیا کے عملاً وہ فرض کے مقام پر پہنچ گئے اور قرض و واجب کی حیثیت گھٹا وی گئی۔۔۔۔اس سلسلے میں حضرت کا ارشاد سے کہ:

"جس چیز کا استجاب شرعی ولائل سے ثابت ہواس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استجاب ختم ہوجا تا ہے اور اس میں کراہت آجاتی ہے۔ التزام مالا میزم و ملامت علی التارک موجب کراہت ہے "(۲)۔

(٢) ان مواقع يرحضرت مقتى صاحب احمد الشاتعال اكثر طبى شرح مشاؤة كى عبارت وكركرتے بين، جومرقاة بين طائلى قارى الن عبارت وكركرتے بين، جومرقاة بين طائل قارى الن عبارت وكرك بين السوحسة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصبر عبلى بدعةٍ أو منكر". (موقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول: ٣/ ١٣، رقم الحديث: ٣٩ ، وشيديه)

اورسعاييشرح وقاليكي يه ارت ذكر فرات مين:

" الإصراد على منذوب يبلغه إلى حد الكراهة". (السعاية شرح شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرآء ة: ٣١٥/٣، امجد اكيذمي، لاهور) اوران كالداز وبرعات كاكرمائل سع بخولي لكا ياجا سكتاب

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب الإيمان، مايتعلق بالاستمادات)

لیکن دوسری طرف ان معمولات کوجواصلاً قابت شدہ بین لیکن اس کے باوجود کچھ طبقات نے ان کوبھی محض تعداد و بدیئت کی تعمین کی بناء پر بدعات کے زمرے میں شامل کر دیا جیسے کرنی وا ثبات کی تنبیجات، اسم ذات کے ذکر اور سہ ضربی بیا چہار ضربی ذکر کے سلسلے میں یہی صورت حال چیش آتی ہے اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ:

'' وہ معمولات جو بیا تو مستخب ہول یا مباح اور جن کی نضیلت ثابت ہے، مشائخ بطور علاج کے تبحویز فرماتے ہیں اور بھی بیمعمولات ترک بھی کراتے ہیں کہ جب اس کی ضرورت پڑے اس کئے بیرندممنوع وحرام بین اور ندفرض وواجب'(1)۔

خلاصہ یہ کہ حضرت فقیدالامت نے مسلکِ حق کی الیمی اعتدالی تشریح کی اور اعتدال بھی ایسا واضح، مصرح، مدلل اختیار فرمایا کہ عوام ہی نہیں علماء کے لئے بھی آپ کے فقاویٰ ایک کامل رہبر کا کام دے سکیس گے اور اس کا مشاہدہ ہرطالبِ صاوق کو بقینی طور پر ہوسکتا ہے۔

#### مدارس ادررا واعتدال

برصغیر میں مغل دورِحکومت کے خاتمہ کے بعد اگریز اقتدار میں آیا اور اس کے نتیج میں جو توہ کاریاں ہوئیں وہ برصغیر کی بچھلی دوسوسال تک کی تاریخ میں اسلام اور سلمانوں کی سب سے سکین تاہ کاری ہے، اسلای علوم اور اسلامی تہذیب کا خاتمہ اسلمانوں کی سیاسی اقتصادی زبوں حالی اور علماء وصلحاء کے تقل وخون ، غرض ہر ہر استہار سے بیعبد انتہا کی خون آشام ہے، مسلمانوں کے اقتدار میں بھی گو کہ اشاعیت علوم دیدیہ کی ایسی کوششیں نہیں مقسی جن کی آئیک افتدار سے بیعبد انتہا کی خون آشام ہے، مسلمانوں کے اقتدار میں بھی گو کہ اشاعیت علوم دیدیہ کی ایسی کوششیں نہیں اسلام کو بیخ و بئن سے انتہار سے بیعب افتدار سے بیعب طور پر امید کی جاسمتی ہے۔ تاہم منصوبہ بندطر بیقے سے اسلام کو بیخ و بئن سے اکھاڑنے کی بھی کوشش نہیں ہور بی تھی جیسا کہ اگریز دور حکومت میں انتہائی ہمہ گیرا نداز میں منصوبہ بندطر بیقوں اور نا قابلِ تسخیر ہتھکنڈوں کے ذریعہ اسلامی علوم ، اسلامی تہذیب ، اسلامی آثار وعلامات اور ذبین وقکر سے لے کر ملک کے تمام اجتمائی اداروں تک اسلام کے شعار کوشتم کرنے کی مہم جاری تھی اور و دبہت حد تک کا میا ہے بھی تھی۔

اس صورت حال میں اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں کو اسلام پر ثابت رکھنے کی جوسب سے کا میاب اور

<sup>(</sup>١) (زاجع باب البدعات، فصل: فاتحمروبه كاييان، عثوان: "دختم بين سوالا كه كي تعداد")

مفیدسی ظہور پذیر ہوئی وہ دیوبند کے طرز پر قائم ہونے والے مدارس کا قیام ہے۔ بلاشبہ آج برصغیراسلام کی حفاظت واشاعت اوراسلامی علوم کی نشر واشاعت میں اورمسلمانوں کو دین سے مسلک رکھنے میں جس محرک نے کلیدی کر دارا داکیا وہ بہی مدارس اسلامیہ ہیں۔ اگر بیدارس نہ ہوتے تو نہ علماء کی سے کثر ست ہوتی ، تداسلامی علوم کے برحضے و پڑھائے کے بیرمواقع ہوتے ، نداسلامی علوم کی اس طرح نشر واشاعت ہوتی اور ند آج برصغیر میں اسلام اس طرح محفوظ ہوتا۔

مدارس کا بیرنتی این اکثر معاملات میں چند بزرگوں کے نہایت قیمتی اصولوں جن کو الہامی اصول مشتدگانہ کہاجا تا ہے پراستوار کیا گیا۔ تاہم بیا پے نظام تعلیم ، نظام مالیات ، اصول تشکیل اورا نداز بنظیم میں اس اعتبار سے ایک نیا تجربہ تھا ایسا تجربہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا جو حکومتوں کی سرپرتی اور مالیات کے کسی مشعین و محکم وریعہ آمدنی کے بغیر کھڑا کیا گیا ہو۔

اسی بناء پر فقہ واحکام کی کتابوں میں با قاعدہ کوئی ایساباب نہیں جو متعین طور پراس قتم کے مدارس کے تمام مسائل تک اپنے تمام مسائل تک اپنے مسائل تک اپنے برگوں اور ہانیوں کی صوابد بداور فیصلوں پر موتوف منصاور ہیں۔

ایک طرف بہی مدارس برصغیر میں حفاظت وین واشاعت وین کاسب سے کامیاب وموثر قر ابعہ ثابت ہوئے اور دوسری طرف ان میں پیش آنے والے تمام مسائل کسی ایک باب میں دستیاب ندہونے کی بناء پر اور نوع بنوع کی اندرونی و بیرونی مہمات کی بناء پر قدم قدم پر کسی مر بی کامل، کسی مزاج شنائی شریعت، کسی صاحب بصیرت فقیداور کی ایسے سر پرست کے تمان شخص جوائل کے نتظمین، مدرسین، طلباء اور معاونین کوئی راہ دکھلا سکے، بصیرت فقیداور کی ایسے سر پرست کے تمان میں کو اپنامر پرست بھی مقرد کیا اور ساتھ میں مدادی کے نظام میں پیش آنے والے مسائل کوئی کر رہنمائی سے بھی فائدہ اٹھایا جا تار ہا اور بین المداری اخذ وقول کا سلسہ بھی چلنا رہا۔ مدادی کا یہ سلسلہ برصغیر میں جتنا پھیلنا گیا ان میں پیش آنے والے مسائل بھی وسیع سے وسیع تر ہوگئے، اوھر فناوی کے تمام شائع شدہ مجموعوں میں سے کسی ایک مجموعے میں بھی اکثر و بیشتر مسائل موجو و نہیں۔

اس باب مين حضرت فقيدالامت مب سعمتازين كد"مايت على بالمدارس "كاباب قائم فرماكر

سب سے زیادہ فقادی و بیتے ،اس لئے اگر اہلِ مدارس اپنے تمام معاملات کی فقہی رہنمائی کے لئے کوئی کتاب سامنے رکھنا جیا ہیں تو فقادی کوئی تحقیب کر کے اپنے ماس منے رکھنا جیا ہیں تو فقادی کی محمود میں جمعی و سامنے ایک رہنما کتاب کے طور پر رکھ سکتے ہیں ،جس میں مدارس میں بیش آئے والے چھوٹے براے ،عمومی و نادرالوقوع مسائل کا شرعی تھم موجود ہے۔

ان مسائل میں حضرت مفتی صاحب کی فقہی بھیرت، مداری کے ذوق وسزاج کا عرفان کامل، مداری کے شیخ کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں عمیق بھیرت، اصل مقصود ہے بہٹ جانے کی خفیف ہے خفیف روش پر گہری نظر، حدو وشریعت میں رہ کرمداری کو ہرنئ سبولت سے فائدہ افعانے کی اجازت، مسلک حق پراستھاست کی مکمل رہنمائی، ارباب انتظام، اصحاب تدریس، طلباء مجھسلین اور معاونین میں سے ہر ہر طبقہ کی سجے اور کامل رہبری، نئی تہذیب کے دھارے پر بہنے اور تجدو کی ہرئی لہر کو قبول کرنے کے نقصان وہ نتائج و معتراثرات کی نشاندہ کی ،اساتذہ کے فریض کے مراحت، اخلائی، جدوجہد، استعقامت اور تغییر وتطہیر، اصلاح ویز گید کی تذکیر محض کسب مال کو مطرف نہ بنا کر خدمت و بین کے نصور کو زندہ رکھنے کی ہدایت وغیرہ کے متعلق حضرت سے فاوئ، ملفوظات اور ارشادات جواہر خالصہ ہیں۔

#### جمهوريت اوررا واعتدال

یکھیے سوسالہ (کم وہیش) عرصہ میں پورے عالم کی طرح برسغیر میں بھی سیائ تحریکات کا شیوع عام ہوا، دنیا میں مختلف نظام ہائے سیاست طرح طرح کی شکست وریخت سے دوجپار ہوئے اور سلمانوں کو بھی اس دَلدَ ل سے گزرنا پڑا، بلکدان کے مفترا بڑات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہی پڑے، اس بناء پر علائے اسلام بھی ان سیاسی مسائل سے آئکھیں بند نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں علائے دیو بند کے عمومی تصور کی طرح حضرت فقیہ الامت کا نصور بھی بہی رہا کہ سیاست نہ تو مطلوب اسلام دمقصو دموش ہے اور نہ بی شجر کا ممتوعہ اس کی وہ تفصیل الامت کا نصور بھی بہی رہا کہ سیاست نہ تو مطلوب اسلام دمقصو دموش ہے اور نہ بی شجر کا ممتوعہ اس کی وہ تو ہات ، دلائل اور نتائج کی حامل ہو) کی تو ان صفحات میں وسعت نہیں ۔ تا ہم حضرت فقیہ الامت کے چندود فقادی جو سیاسیات کے متعلق میں پیش کرنے سے علائے دیو بند کے مزاج کے اجمالی تعارف کے لئے کے خدودہ فقادی جو سیاسیات سے متعلق میں پیش کرنے سے علائے دیو بند کے مزاج کے اجمالی تعارف کے لئے کا فی ہو سکتے ہیں۔

بید دورجہدوریت کا دورکہااتا ہے اس لئے کہ جمہوری طرز حکومت کے تیام، اس کی افادیت اوراس کو بہتر نظام قر اروپے جانے کے متعلق لٹر پچرے لے کرتشکیل حکومت تک جمہوریت کے عملاً زندہ ہونے کا اور عالم کے اکثر حصہ پر اس کے نافذ ہونے کا دور ہے اور اس سلسلے میں کتابوں کا انبار موجود ہے جوجہوریت کے حق میں بھی جس اور اس پر تنقید بھی۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں بیرنظام حکومت مکمل طور پر قابل قبول ہے یا قابل رد، اس سلسلے میں علمائے امت مفصل و مدلل تحقیقات فر ما جیکے ہیں۔ حصرت فقید الامت فے نہایت جامع اور مختصر جملوں میں اس کی یوری حقیقت اور اس کا حکم یوں بیان فر ما یک کے

معزت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوریت کی تر دیرفر مائی ہے، (اس کئے کہ) وہاں توانین کا مدار ولائل پرنہیں بلکہ اکثریت پر ہے لینی کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ پس اگر کثرت رائے قرآن وحدیث کے خلاف ہوتو ای پر فیصلہ ہوگا اور قرآن کرمیم نے اکثریت کی اطاعت کوموجب ضلالت قرار دیا ہے:

﴿ وَإِن تَسْطِع أَكْثَرَ مِن فِي الأَرْضِ بَصْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ويانت واللَّهِم كم بن بوت بين "\_ ( فآوئي:٣٢١/١٣١) (١)\_

أيك موقع برمخضرفتو كالكصاكه:

''جہبوریت ....اسلامی طرز حکومت نہیں ہے''۔

حضرت بھی شرعی وعقلی دلائل ہے جمہوریت کے نقائص کا بیان نہایت مفصل اور دلنثیں انداز میں فرمایا کرتے ہے اور بھی اس بحث میں اضاعت وقت کے خدشہ ہے اجتناب بھی فرماتے ہے۔ اب اگر اسلامی طرز حکومت کا قیام ناممکن یا دشوار ہے تو وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو اس جمہوری سیاست میں شرکت ہے گی اجتناب کا حکم ویا جائے؟ اگر ایسا ہوتو اس ہے مسلمانوں کو طرح طرح کے دنیوی نقضانات اور بچرمعاملات میں دینی نقضان بھی بیتی ہے خصوصاً ان مما لک میں جہاں غیر مسلم آکٹریت میں ہوں اور مسلمان سیاست ہے کنارو کئی اختیار کریں تو وہاں کے قانون ساز ادارے اور انتظامی ادارے جو مسلم کش اقد امات کرنے گئیں گے ان کورد کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہوسکے گی اور جمہوری حکومت جوالیکشنوں کے ذریعہ وجود

<sup>(1) ((</sup> اجع محمو ديه، كتاب السياسة، فصل: جمهوريت اورسياي تظيمول كأبيان عوان: جمهوريت)

پٹر پر ہوتی ہے، سے دورر ہنے کے نتیج میں کسی بھی حکمران جماعت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاسکے گا اورا گراس سیاست میں مسلمانوں کی شرکت لازم کردی جائے تو اس کوغیر اسلامی طرزِ حکومت قرار دینے کے بعداس میں شرکت کالا زمی حکم دینا کسے درست ہوگا؟

IAM.

اس صورت حال میں کیا کیا جائے، ایک شخص جوسیاسی میدان میں قدم رکھنا جا ہتا ہے اور حضرت فقید الامت ہے استفسار کرتا ہے توجواب میں فرمایا کہ:

''اگر حصہ لینے میں آپ کواحکام اسلام پرعمل کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہواور آپ حصہ لے کراہل اسلام کی خدمت کرسکیں اوران کوظلم سے بچا کرحقوق ولائکیں تو حصہ لے سکتے ہیں''۔فناویٰ:۳۲/ ۴۲۵ (۱)۔

حدود وقیوداور مقصد کی تصریح اور شیت کی در شکی غرض مئند کے ہر پہلو پر نظر رکھ کرایک ہی جملہ ہیں آپ نے واضح اور قطعی علم بیان فرما دیا گوکہ دلیل اور علت بیان جہیں فرمائی ۔ تا ہم علاء کی ایک جبلس میں زبانی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ باز جمہوری ملکول ہیں سیاست میں شرکت صرف وفع مضرت کے لئے ہو کتی ہے اور دفع مصرت کے لئے ہو تحق سے اور دفع مصرت کے لئے ہو تحق سے اور انبکائی ذی علم لئے شریعت نے بہت ہے امور کو جاتی ہے۔ گوکہ مردوزن، خوردوگال، عام ناوا قف اور آن پر جو شخص اور انبکائی ذی علم بزریعہ ووت طلب کی جاتی ہے۔ گوکہ مردوزن، خوردوگال، عام ناوا قف اور آن پر جو شخص اور انبکائی ذی علم وصاحب فہم شخص کی رائے مساوی ہوتی ہے اور بیاس کے ویگر مصائب و نقائص میں سے ایرانتھ سے جس کا آج سکی جہوریت نواز کوئی فلاسٹر یا مصنف جواب نہیں وے سکا، تا ہم ووٹ کی حیثیت شرعا گواہی کی حیثیت ہو جوا ہر الفقہ ) (۲) ۔ جبیا کہ حضرت مفتی جمشے رحمۃ الله علیہ فتی اعظم پا کتان نے فتو کی کھو ان ورجو تی الدور ہوتی ہوتا ہو الفقہ ) (۲) ۔ جبیال ہر جماعت کے امیدوار مسلمان ہول گے امیدوار ہولی ہیں تو وہاں اس کی حیثیت شباوت شرعہ کی خور آنا ورجو تی ہے مسلم مما لک میں تو وہاں اس کی حیثیت شباوت شرعہ کی خور آنا ورجو تی ہوتا ہو کہا کہ جمال ان ہول کے ای کی اورٹ نے دریے کا تھم کو ای سے کہاں ہو جو اسکماتو کیا غیر مسلم مما لک میں بسنے والے مسلمان ہی نہ ہوتو اس سے کے کو شہادت قر ارنہیں دیا جاسکماتو کیا غیر مسلم مما لک

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب السياسة والهجرة، عنوان: سياست من صدلينا)

٢٦) (جواهو الفقه: ٢٩٤/٢، ووشاورووتر، باب امتخابات مين ووشاور وترالح مكتبه وارالعلوم مَرايِي )

مسلمان قانون بنانے اور نافذ کرنے والے اداروں سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت یا تو پیدا ہی ندہوسکے گی یا ہے سودر ہے گی۔ اس صورت حال میں حضرت کا فتوی ملاحظہ ہو: سوال کیا گیا کہ کیا ووٹ ویٹا درست ہے؟ فر مایا کہ:

(اگر نفع ہو یعنی دین کی ، قوم کی ، ملک کی صبح خدمت مظنون ہو تو ورست ہے '۔ (فاویٰ ہمن: ۱۳۲۹) (۱)۔

اور جب مختلف جماعتیں ووٹ طلب کریں تو ایسی صورت میں ایک مخلص بے لوث اور بے غرض مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور پارٹی کے جامجیخے اور اس کے حق میں رائے دینے کا معیار کیا ہو، اسی طرح کے سوال کے جواب میں فتو کی تکھا کہ،

''اپنے یااہلِ علم دویا نت کے تجربہ سے جو جماعت اسلام کے زیادہ قریب یا پابند ہواور حقوق ولانے میں زیادہ کوشاں اور قربانی دینے والی ثابت ہواس میں شرکت کر سکتے ہی''۔ فآویؓ محمود بید (۲)۔

خود حضرت کس پارٹی کو پیند فرہاتے تھے؟ تقریباً سی قسم کا سوال پوچھا گیا تو فرمایا کہ: '' جماعتوں کے تواعد وضوابط میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، مجھے زیادہ واتفیت بھی نہیں ہے'' (۳)۔

جمہوری ملکوں میں چونکہ انتخاب میں شرکت کرنے کاحن ہراس پارٹی کو حاصل ہوتا ہے جو پارٹی تشکیم شدہ ہواوراس کے لئے ندہب، اخلاق اور دیانت کی کوئی شرط نہیں اس لئے منکرین خدا، ندہب واخلاق سے بیزار اورانسانوں کو معاشی حیوان بنادینے والے بھی اگر انتخاب میں شرکت کرنا جا ہیں تو جمہوری ملکوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو کیا کمیونسٹ پارٹی میں شرکت کر کے اس کی طرف سے انتخاب لڑنا یا اس کو دوٹ دینا ورست ہے؟ اس مسلط میں حضرت نے فرمایا:

و کمیونزم کی بنیا دہی اس پر ہے کہ انسان کو مذہب سے لڑا یا جائے ، کمیونزم کاممبر

ط 2217)

<sup>(</sup>۱) (راجع كتاب السياسة والهحوة، فصل: انتخابات كيشرى حيثيت بحنوان: "ووث كاتكم") (۲) (راجع كتساب السيساسة، فيصل: جمهوريت اورسيا ى تظيمون كابيان بعنوان: "كس سياى جماعت يس مصدليا

 <sup>(</sup>٣) (راجع المصدر السابق آنفاً)

اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہن سکتا جو صدق دل سے صاف صاف اعلان ندکرے کہ وہ وہر یہ ہے بعنی منکر خدا ہے، ایخلزلکھتا ہے: '' ہمارا بنیادی مقصد ہے ہے کہ ندہجی فریب خوردگ کو دور کیا جائے''۔ مارکس نے مذہب کے انفراوی معاسعے پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ: '' ہمیں قدم آگے بڑھا کرانسانیت کو مذہب کے اقتدار سے آزاد کرنا ہے، فدہب عوام کے درجمیں قدم آگے بڑھا کرانسانیت کو مذہب کے اقتدار سے آزاد کرنا ہے، فدہب ہے جس حق میں افیون کا درجہ رکھتا ہے''۔ کمیوزم ایک تح یک نہیں بلکہ ایک جدید فہہب ہے جس کے بانی مارکس ولینن وغیرہ یہودی تھے، بیصرف معاشی تح یک بھی نہیں بلکہ ایک جدید کہ ہم بہ ہودی تھے، بیصرف معاشی تح یک بھی نہیں بلکہ ایک جدید خراب مارکس ولینن وغیرہ یہودی تھے، بیصرف معاشی تح یک بھی نہیں بلکہ ایک جدید ذات خداوندی کے خلاف ہے اور کا مرید والی درندگی کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا اس ذات خداوندی کے خلاف ہے اور کا مرید والی درندگی کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا اس دین جدید یہ یہ دیورکا مسلک و مقصد ہے''۔

آ گے تحریر فرمایا:

''سیکی وزم کا اجمالی خاکہ ہے کہ جس ہے بخوبی واضح ہوگیا کہا عمقاد کے اعتبار
سے وہ صراحة اسلام کے خلاف ہے، سیائی حیثیت سے اس میں شرکت وقتی طور پراگر مفید
بھی نظراً نے تو بھی اس کا دینی حیثیت سے ضرر واضح ہے''۔ ( فتاویٰ : ۱۳/۱) (۱)۔
حضرت فقیدالاست نے اشتر اکیت کے متعلق جو قطعی اور واضح حکم لکھا اس کے بعد بیتیناً بیسوال بیدا ہوگا
کہ جولوگ اس تحریک اشتر اکیت میں شریک ہوئے ، کیاوہ اسلام سے خارج ہیں؟ چنانچہ حضرت سے یہ بوجھا گیا
لیکن تکفیر ( کسی کو کا فرقر اروینا ) انتہائی اہم اور پر خطر معاملہ ہے اور علمانے دیو بندگی اس سلسلے میں احتیاط تو شعار و
امتیاز ہے، اس مزاج احتیاط کو کو ظر کھتے ہوئے آ ہے فتوئی لکھا کہ:

''کسی مسلم فردیا مسلم جماعت کو کا فریا مرتد قرار دینا بردی فرمه داری کی بات ہے ، جب تک نصوص قطعیہ ہے اس کا کفر ثابت ند ہواس پر اقدام نہیں کیا جاسکتا، بلانطعی دلائل کے اگر ایسا کیا جائے تو اندیشہ قوی ہے کہ یہ کفراقدام کرنے والے پرعود کر آئے ، جوعلاء صدد دِشرع سے واقف بیں اور کفر واسلام کی سرحد کو پہچا نتے ہیں وہ بھی ایسا اقدام نہیں

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب الإيمان، باب الفرق، هايتعلق بالشيوعية والاشتراكية، عنوان: "كميونزم")

کیا کرتے''۔ قاوی محمودیہ(۱)۔

اسی حزم واحتیاط کامزید مظاہرہ آپ نے اس وقت فرمایا جب ایسے مسلمانوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو کمیونزم کے بنیادی نظریات سے ناواقف ہو کر محض سامی بہتر خدمات کی توقع پر کمیونست پارٹی کو ووٹ ویں بھیا وہ اسلام سے خارج ہوکر کمیونسٹ قراریا تھیں گے؟ آپ نے فتوی ککھا کہ:

''اس ملک (ہندوستان) میں ووٹ اسلام اور کفر کی بنیاد پرنہیں دیئے جاتے ، نہ
ہی اس بنیاد پر الیکٹن لڑائے جاتے ہیں ، جس شخص کے متعلق بیدتو قع ہو کہ وہ سیجے خدمت

کرے گا ، نفع م بیجائے گا ،حقوق دلوائے گا بظلم کورو کے گااس کو ووٹ دیا جائے ، جولوگ خوو
مسلمان اور دین و تدہب کے پابند ہیں وہ اگر نافع سمجھ کرکسی پارٹی کو ووٹ دیں یا کسی فردکو
ووٹ دیں تو بیسی گہاجائے گا کہ اس پارٹی کے نظریات وعق کدھے بھی شفق ہیں' کہ فاوٹ ا

## اختلافي مسائل اورراواعتدال

اختلافی مسائل جاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا معاشرت ،معاملات ، اخلاق ،سیاسیات یا مختلف فرقوں کے عقائد ونظریات اور یا پھر بیا ختلافات قدیم ہوں یا نئے ہوں ان تمام مسائل میں حضرت فقیدالامت کا طرز محققاند ،حفظ مراتب میں مختاط اور بوقت ضرورت خت ہوا کرتا تھا۔ اس مسید میں بھی آپ انتہائی بسط و تفصیل کی روش اینا نے اور بھی اجمال اختیار کر کے صرف بیان تھم تک محدود رہے۔

ان اختلافی مسائل میں استدلال کی توت، بیان میں هفظ درجات ، اپنے موقف پرشدت وصلابت اور مخالف نظر پیرے دلائل پرشد پذکرفت اور نقی وعقلی ولائل سے اس کی تر دید، پیسب کیچه ہوا کرتا۔

ا فتلافی مسائل میں تکفیر کا سلسلہ جو پرصغیر میں ایک طبقہ کا نشان اور علامت بن گیا تھا اور اس کے لئے ذاتیات پرائنہائی رکیک اور اخلاق سوز حملے بھی کئے اور دومری طرف تقلید کوشرک اور ہر منے عمل کو بے وھڑک برعت و گمراہی اور اسلاف کا ذوق وتعامل اپنانے کو اتبائ آباء ، یہودیت ، تصرانیت اور مشرکیین کا طرز اپنائے

<sup>(</sup>١) (راجع كتاب الإيمان، باب الفرق، ما يتعلق بالشيوعية، والاشتر اكية، عنوان: اسلامي وثلزم) (١) (راجع كتاب السياسة والهجرة، فصل: انتخابات كي تُركَ ايتُريت بمنوان موث كن يُووياجا النابات)

کا حکم لگایا گیا جیسا که دوسرے طبقه کا شعار ہے اس سلسلے میں حضرت فقید الامت بحیثیت مفتی اُس روش پر قائم رہے جو علائے ویو بند کا انتیاز ہے بعنی صراحة مجمی کسی کی تنفیر کا حکم کیسنے کی اگر تو بت آئی تو عموماً حضرت کا جواب اس طرح جواکرتا۔

"السعقائدابنان سايمان سلامت بيس رجنا".

يابيكها كرتے:

"ميخيالات خلاف يشريعت بين ان سے اجتناب كرنا جا ہيد وغيره" . اس سلسل مين عمو أفر ما ياكرت كه:

" سب ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت تکفیر میں کرنے کی .... ہے "۔

ان اختلافی مسائل بین اگر مسئلہ کسی جماعت کے متعلق ہوتا اور وہ مسئلہ اس جماعت نے بطور عقیدہ وشعار کے اپنایا ہوتا تو پھر حضرت کا روبیہ نہایت بخت اور قطعی ہوتا۔ ایسے مسائل میں دوسر نے فریق پر مفصل و مدلل جرح، اس کے ولائل گیا ولنظین تغلیط، دوسر نے فریق کے دلائل نقل کرنے اور پھر ان کے سقم کو بیان کرکے اس کے بیٹیے والی گمراہی کی واضح نشا ندہی فر ہایا کرتے، چنا نچہ مختلف فرقوں کے متعلق آپ کرکے اس کے بیٹیے والی گمراہی کی واضح نشا ندہی فر ہایا کرتے، چنا نچہ مختلف فرقوں کے متعلق آپ کے فروی سے فرائل میں بیا نداز واضح ہے لیکن اس شدت وقطعیت کے ساتھ کسی کی ذات پر یا کسی کی نیت پر محلم نہ کرتے ، نہا کو فرور کو موضوع بحث نہ بتائے ، نہ طعن وشنیع والزام ہر اشی کرتے ، نہ نداط بات سنسوب کرتے ، نہ کسی کے نظریہ کو نہایت اختلان ہے ، کے متعلق فرائی کی طرف سے کوئی درست بات سامنے آتی تو اس کی نہا بہت فرائی دئی اور حقیقت پہندی سے تحسین فر مایا کرتے ، چنا نچہ ایک مشہور شخصیت جن کے خیالات ونظریات سے حضرت کونہایت اختلان ہے ، کے متعلق ایک موقع برفرماتے ہیں کہ:

"ال موقع پر سسساحب نے ایک بات ایک کھی ہے جوآب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ مجھے سسسساحب سے بنیادی اختلاف ہے اس اختلاف کے باوجودیہ بات بعید ہے کداگر ان کے قلم سے کوئی بات میج نکل جائے تو میں اسے غلط کہنے لگوں ، ایسا

تبين موسكتا جن تعالى كاارشادي:

﴿ولا يجر منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ﴾ (١)-

فروعي اختلافي مسائل اورراه اعتدال

ان اختلاف موجائے اور ساخل میں دوسری تشم ان مسائل کی ہے جن میں کسی جزوی اور فروق مسئلہ میں کسی ہے آپ کا اختلاف ہوجائے اور ساختلاف بر بنائے دلائل ہوا ورو کسی تحریف یاتلہیں کے فروغ کا سب نہ بنے محض موقف اور اس کے مشدلات کا اختلاف ہو، ایسے موقعوں بر آپ حفظ مراتب نے نہایت اعلی مقام پر رہنے ۔ چنا نچے فقہ کے فروی سمائل میں بہت ہے مفتیان وقت سے آپ کا اختلاف ہوتار ہالیکن آپ عموا صرف رہنے ۔ چنا نچے فقہ کے فروی سمائل میں بہت ہے مفتیان وقت سے آپ کا اختلاف ہوتار ہالیکن آپ عموا صرف اینا موقف ، اس کے دلائل اور بزرگان سلف میں ہے کسی کی رائے نقل کرنے پراکتفا فرمایا کرتے اور اگر کہی ووسرے کی رائے نقل کرنے کے ذلائل ہے نقل فرمایا کرتے ، ایسے دوسرے کی رائے نقل کرنے کے دلائل ہی نقل فرمات ، ایسے موقعوں پر بھی صرف ہیا ہے کہ کر بات ختم کرد ہے گئے ''اس مسئلہ میں فلال کی رائے ہیے ہے'۔

## دعوت وتبليغ اورراه اعتدال

وین کی اشاعت اوراس کی حفاظت اورامت میں دین کوزندہ رکھنے اوراحکام دین کے احیاء کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کا کیا مقام ہے، یہ اہل نظر ہے تفی نہیں۔ امت کی واعیا نہ صفت ہی در حقیقت اس کی بقاء کی ضامن ہے، اسلامی تاریخ کے ہرعبد اوراسلامی و نیا کے ہرمقام پر جب جب بھی یہ واعیا نہ کروار کمزور ہوااس کے طرح طرح کے تنگین متائج سامنے آئے، اس بناء پرامت سے خلافت و حکومت جاتی رہی ، اسی وجہ ہے امت اپنی معاشرت و معاملات میں و دسری اقوام کی نقائی کرنے اور اپنے و بین کوجھوڑ نے کی روش پرچل پڑی ، اس کے نتیج میں امت میں وعبادات اور اخلاق و آواب غرض پورے اسلام اور پھرا کیا نیات تک میں شد پرترین ضعف میں امت میں اعمال وعبادات اور اخلاق و آواب غرض پورے اسلام اور پھرا کیا نیات تک میں شد پرترین ضعف میں امت میں اعمال وعبادات اور اخلاق و آواب غرض پورے اسلام اور پھرا کیا نیات تک میں شد پرترین ضعف بیدا ہوا۔

غرض کہ امت کی ہرخرابی کی جڑ دین کی کمزوری اور اس کا سبب دعوت سے نفلت ہے جب کہ دعوت تبلیغ کا پیفریشہ قرآن مجید، ارشاداتِ نبویہ، سیرت طیب، تاریخ اسلام اور مقل وتجر بہسے واضح اور اس کی اہمیت،

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٨)

فرضیت اورامت کے لئے اس کے اوزم ہونے کی صراحت قطعی اورغیر مختابی ولیل ہے، بلکہ ختم نبوت کے نتیجے میں امت کو کارنبوت کے فریضہ کی اوائیگی اسی وعوت کے نتیج میں عطا ہوئی ہے اور بیفر بیننہ سی بھی حال میں امت سے ساقط نہیں ہوسکتا۔

برصغیر میں سینکڑوں سال تک مسلمان حکمرانی کرتے رہے لیکن امت کی غالب اکثریت اس فریضہ وعوت کی اوائیگی سے عافل رہی ،اس لئے علمائے امت کی محنت کے منتیج میں وین گومخفوظ رہائیکن امت کے عام افراد کی زندگی سے لئے کر حکومت وقت تک جو خرابیاں پیدا ہو کی وہ بھی نا قابل انکار ہیں، بلاشبہ اگر امت کا غالب طبقہ اس فریضہ کی اوائیگی میں منہمک رہا ہوتا تو امید کی جاسکتی ہے کہ آج برصغیر کا نقشہ ہی بچھا ور ہوتا۔

مسلمانوں سے اقتدار چھن جانے کے بعد جب وین کومن نے کے نبایت علین حالات پیدا کے گئے اور پوری است کا عوامی طقہ دین ہے برگانہ ہوتا گیا تو القد جل شانہ نے خصوصی فضل فر مایا کہ حضرت مولان محمدالیاس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ تعالی اس فریضہ کی ادائیگ کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور آئ عالم کے وئے کونے میں دعوت و تبلیغ کی بیعنت جاری ہے اور اس کے تمرات کا ظہوراس طرح ہور باہ کہ عالم اسلام کی مسلم حکومتوں کی سی بھی محنت کے منتیج میں ایسا تمر وسا منتی ہیں آر ہا ہے اور اس کے اعتر اف سے بچرعنا و و بج جنبی کے اور کئی چیز مانع نہیں ہوئیتی۔

وعوت وتبلغ کا یہ نئے بے شارلوگوں کے لئے اجنبی اور قابل اعتراض ہے حالا فکہ شرع اس کے کسی بھی بڑن پرکوئی واقعی اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، تاہم پرکھ لوگ اس کے جار ماو، جالیس دن، تمن دن، گفت اور دوسرے
امور پر یہ طلی اعتراض کرتے ہیں کہ لیے بین غیر فاہت شدہ ہے۔ اسی طرح کی تھالوگ میاعتراض کرتے ہیں کہ یہ
وین کے تمام احکام کی دعوت کو ابنا مقصد نہیں بناتے بلکہ صرف چندا حکام تک ہی محدود رہتے ہیں۔ بیچھ لوگ یہ
امتراض کرتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتی مسائل ہے اغی ض کرتے ہیں وغیر د۔

ورحقیقت ریتمام اعتراضات انتهائی سطی پر ، قلط نبی یا حقیقت دعوت ند مجھنے کا نتیجہ ہے اس لئے علمی طور پر وعوت و تبلیغ کی فرضیت ٹایت کرنا ، اس کے اصول ومنہاج کو مدلل کرنا ، اس پر کئے جائے والے اعتراضات کا وفائ کرنا علی نے امت کافر یضہ ہے۔

برصغیر کے منتیان کرام میں سے حضرت نقیہ الامت کی ذات اس حیثیت سے متنازے کہ آپ نے

ازخود حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب رحمة الله علیه کی معیت میں وقت گزارا، دعوت وتبلیغ کے کام میں عملا شرکت کی ،اس کے بورے نظام کوازخود ملاحظہ فر مایا، اس کے فوائد وثمرات کا مشاہدہ فر مایا اور پھر بعد کی بوری زندگ میں اس کے ساتھ مکمل انتشاب رکھا۔ اس لئے اگر علمی طور پر دعوت و تبلیغ کو بھٹاکسی طالب صادق کا مطلوب ہوتو فتا وی محمود میں شائع شدہ دہ فتا وی جودعوت و تبلیغ سے متعلق ہیں بلاشبہ چشم کشا ثابت ہول گے (۱)۔

حضرت مفتی صاحب کواس کام سے کس ورجہ لگاؤ اورشیفتگی تھی ، اس کا بچھاندازہ اس سے تیجئے کے حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مشہور خلیفہ حضرت مولانا عبدالباری ندوی بروفیسر جامعہ عثانیہ حیدر آباد نے لکھنؤ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے از راو بے تکلفی فرمایا کہ مجھے اس برتجب سے کہ تبلیغ والوں نے دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم کو بھی اپنا ہمنو ابنالیا ۔ اس پر حضرت نے فرمایا:

'' واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تبلیغی پہلے ہوں مفتی ابعد میں اور دارالعلوم کو مفتی کی ضرورت تھی تو تبلیغ والوں سے مفتی مانگاء انہوں نے بیضرورت بوری فرمائی، 'اوکما قال۔ (مابنا مالئور، تذکر کو فقیہ الاست ، حصدہ وم بھی: ۱۲۲۸)

ای تعلق کی بناء پر حضرت ببلیغی اجتماعات میں نہایت بشاشت سے شرکت فرماتے ، بیانات فرمایا کرتے اور دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد سے تو تبھی دعاؤں کی درخواست تک کرتے ، تبھی کوئی جماعت ملا قات کے لئے آتی تو آ ہے انتہائی شفقت واپنائیت کا مظاہر و فرماتے۔

وعوت و ببلیغ کے اکا ہر بین خصوصاً حضرت مولانا محمد البیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو نہایت ہی گہرے اور قلبی روا ابط ہتے، چنا نچہ ایک موقع پر جب حضرت مفتی صاحب اور مولانا محمد یوسف نے فرمایا:
اور مولانا محمد یوسف صاحب کی ملاقات ایک ریلوے اکٹیشن پر ہموئی تو مولانا محمد یوسف نے فرمایا:

'' مفتی صاحب! مصافحہ تو بعد میں کیجئو، بہلے مجھے فلال فلال مسکلہ کا جواب بنا دور حضرت نے جوابات ارشا وفر مائے ۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو جوابات ارشا وفر مائے ۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو جوابات ارشا وفر مائے ۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو جوابات ارشا وفر مائے ۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو جوابات ارشا وفر مائے۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو جوابات ارشا وفر مائے۔ بعد میں مولانا محمد یوسف نے فرمایا کہ:''ہم کو دعوت میں لگانا ورخود بیٹھ گئے '

<sup>(</sup>١) (راجع محمودية، كتاب العلم، باب التبليغ)

حضرت نے فرمایا کہ:

''ایک دوکوکسی کونے میں بیٹھ کر کما بول کی ورق گر دانی کرنے دیں تا کہ آپ کے اس طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے رہا کریں''۔ (ما ہنامہ النور، تذکرہ تفقیہ الامت، حصہ دوم بس: ۴۴۸)

ای تعلق کا نتیجہ تھا کہ جب بھی آپ وہلی تشریف لے جائے تو مرکز تبلیغ ضرور تشریف لے چاتے اور اکا بر بین مرکز بھی آپ کے لئے چشم براہ ہوا کرتے۔ علمی طور پر دعوت و تبلیغ کے متعلق آپ نے اپنے فراوی اکا بر بین مرکز بھی آپ کے لئے چشم براہ ہوا کرتے۔ علمی طور پر دعوت و تبلیغ کے متعلق آپ نے اپنے فراورت ، تخر میر فرمائے کہ دومرے کسی مفتی نے برصغیری پوری تاریخ بیں اپنے نہیں لکھے ،ان فراوی بی تبلیغ کی ضرورت ، اس کی مشروعیت و فرضیت اس کے فوا کہ و ثمرات اور اس پر کئے جانے والے ہرائتم کے اعتراضات کے کمل اور تشنی بخش جوایات موجود ہیں۔

تبلیغ میں کم از کم تین چلے ، ایک جلد اور سدروزہ کا مطالبہ ہوتا ہے ، اس کے ثبوت کا سطالبہ ہوا تو آپ نے اولاً بیفر مایا کداس طرح کی چیزوں کے لئے نص ہونا الزم نہیں ہے ، جنا نچدا کیک عالم نے جو کسی مدرسہ میں استاذہ تھے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ:

''مدرسین نصاب کی کتابین پڑھانا، پھر کچھ کتابین ایک مال میں بچھ دوسری کتابین دوسرے سال ای طرح رجشروں میں بچول کی حاضری لکھنا آبعلیم کے لئے گھنئے مقرر کرنا آبعلیم کے آغاز وافعتام کے لئے یومیداور پھر سالا ندوقت مقرر کرنا ،امتحانات لینا، مقرر کرنا، ترقی و بناوغیر وکسی نص سے نابت نہیں، پھراگریہ چیز نمیرش کی نہیں تو تبلیغ میں مقروع ہیں؟

آ کے چرخود بی فرماتے ہیں:

''وراصل اس طرح کے امور کے لئے انسانوں کے اپنے تج بہ ہے کسی نظام کا نفع بخش ہونااس کے جائز اورمشر و گ ہونے کے لئے کافی ہے''۔ بید کہدکر پھڑ بلنج کے وسیع ترین منافع اوراثرات کونہایت دلنشین انداز میں بیان قربایا کرتے تھے۔ انسان کی قطرت میں بید بات داخل ہے کہ وہ جب کسی شخص یا کئی کام ہے نفع محسوس کرتا ہے تو اس کی قدر ومنزلت کودل کی گہرائیوں میں بسالیتا ہے، بھی بیقد راپی حدود سے بڑھ کر دوسرے اشخاص اور دوسرے کا موں کی تحقیر کا سبب بھی بنتی ہے، چنانچہ ایک ایسا شخص جودین سے دور ہواور دعوت و تبلیغ میں لگ کر دیندار ہے، خام را معتبد کی توبین کا طاہر ہے اس کی نظر میں اس کا م کی عظمت اور عقیدت کتنی ہوگی لیکن اگر یہ عقیدت دوسرے کسی شعبد کی توبین کا باعث ہے تو یہ غلط ہے۔

چنانچدو توت سے وابسة بھے مفرات نے بیہ تمجھا کہ مولانا محدالیاس صاحب کوالہام ہوا کرتا تھا اور بد سارا کام بطور الہام کے آپ کوعطا کیا گیا۔ حضرت نقیہ الامت کے سامنے بیسوال آیا تو آپ نے اس کی تروید نرمائی اور فرمایا کہ:

''اگر حضرت مولانا محد الیاس صاحب کی موجودگ میں بیہ بات کہی جاتی تو وہ ضروراس کی تر دید فرماویتے ، پینلوعقیدت کا نتیجہ ہے ایساعقید در کھنا درست نہیں ہے''۔ ای طرح آپ صاف فرمایا کرتے تھے:

''دعوت وتبلیغ میں لگ کر وعظ ، تذکیر، تزکیه وارشا دکو، خانقابی نظام کواور مداری کے اللہ کا میں مبتلا ہے''۔ کے کام کو جوقد رکی نگاہ سے نہ دیکھے یاتحقیر کرے وہ خلطی میں مبتلا ہے''۔ اس بات کوطرح طرح سے بیان فرماتے ، چتا نچہاس نوع کے فناوی بھی شائع شدوموجود ہیں جس میں تبلیغ والوں کو دوسرے دینی کا موں کی قدر کرنے کی تنقین کی گئی ہے (1)۔

\$ .....\$ .... \$

## فآوي محموديه كي خصوصيات

اعتدال کے علاوہ چندد گیرخصوصیات بھی حضرت مفتی صاحب کے فتاوی میں پائی جاتی ہیں ،اجمالی طور پرجن کی تفصیل مندرجہ ذمیل ہے:

- عام طور پرجوابات مختصر گر حیسر السکالام مافل و دن کے مطابق ہوتے ہیں تا ہم ضرورت کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب تفصیلی فقاوی بھی تحریر فرماتے جتی کہ بعض فقاوی تو رسائل کی شکل اختیار کرگئے۔
- علیس اور عام نہم اردویس جوابتر بر فرماتے ہیں تا کہ متفتی جواب کی حقیقت سے واقف ہوجائے اور سائل کی البحین اور پریشانی ہاتی ندر ہے۔
  - 🗗 مقصدِ سائل ( مُكتة الغور ) كاجواب دينه كالجر پورا بتمام كياجا تا ہے۔
- مقصد سائل کا لحاظ کرتے ہوئے تربیتی پہلوکو بھی سامنے رکھتے ہیں ، مثلاً: اگر سائل کا مقصد کچھاُور تھا لیکن اس کے لئے مفید کوئی دوسری بات تھی تو اس کی بھی نشاند بی کردیتے ہیں۔
- استکفیر کے بارے بین احتیاط کا پہلونمایاں طور پرنظر آتا ہے ، حتی کہ صراحة کسی کی تکفیر کی نوبت آبھی جائے تو عموماً حضرت مفتی صاحب کے جواب کے الفاظ ہوتے ہیں: ''ایسے عقائد اپنانے سے ایمان سلامت نہیں رہتا''۔
- ▼ "أنزلوا الناس منازليم" (1) كي پيش نظر برسائل كواس كي حيثيت كے مطابق جواب دياجا تاہے مثلاً:

  (الف) سائل عام آ وقی ہواورا حكام شرعيہ كے بارے بيس سوال كرہے تو آسمان عبارت بيس اے تھم

<sup>(</sup>١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلوا الناس منازلهم". رواه أبوداؤد". (مشكواة المصابيح؛ كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخاق، الفصل الثاني، ص: ٣٢٣، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم: ٢/١ ١ ٢٠ امداديه ملتان)

ہے مطلع فر ہادیتے ہیں۔

(ب) اگر کوئی احظام شرعیہ ہے ہے کر سوال کر ہے تو اس کا جواب حتمانہیں دیتے ہیں (۱)۔

(ج) اگر سائل کا مقصد فتنه پر دازی ہوتو جواب سے معذرت فر ماویتے ہیں۔

( ر ) بسااوقات خود سائل کو پابند فرمائے ہیں کہ اپنی کھی ہوئی بات جس کی تحقیق چاہتا ہے، مثلاً: کوئی حدیث یا تاریخی واقعہ کاحوالہ دیے تب جواب دیا جائے گا۔

(ھ) معاند سائل کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں ، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو جواب سے معذدت کی جاتی ہے۔

(و) بھی سائل کود کیھتے ہوئے ﴿لاینخافون فی الله لومة لائم ﴾ (٢) کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائل ک خوب خبر لیتے ہیں۔

(س) اہلِ علم کے سوالات کے تھوں و مالل جوابات و سے جاتے ہیں۔

(ز) اہل علم میں سے وہ حضرات جوانی ہی تحقیق کوحرف آخر سمجھیں ادر کسی کی بات نہ مائیں ، ان کو جواب دیتے وقت اولاً تو جواب کوخوب مدلل ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں اس کی تصریح بھی فرماتے ہیں کہ سیمقیق آپ جیسوں کومطمئن نہ کرسکے گی ، اس کا کوئی علاج نہیں۔

(ر) جس چیز کے بارے میں علم نہ ہوتو"لا أدرى" كہنے میں جھجك محسوس نہيں فرماتے۔

مہم سوالات کا جواب دیے ہے بھی حضرت مفتی صاحب معذرت قرماتے ہیں اور بھی جواب لکھ کرید تحریر فرماتے ہیں:'' مہم سوالات کر کے جوابات کوسی شخص پر منطبق کر نابسااوقات فلط اور موجب فتنہ بھی ہوتا ہے جس کی ذہدداری سائل پر ہوتی ہے'۔

م سمجھ مستفتی بلاضرورت سوال میں مختلف باتیں تحریر کرتا ہے جن کی وجہ سے سوال طویل ہوجا تا ہے ، عام طور پر حصرت مفتی صاحب ایسے سوالات کا مختصر الفاظ میں خلاصہ نکا لئے کے بعد بدلکھ کر کہ: ''اگر واقعی آپ کے سوال کا حاصل رہے'' ۔۔۔۔۔۔۔جواب تحریر فرماتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) اس كا ندازه في وي محووي، كتاب العلم، باب الفلكيات، ع بخو لي الكايا جاسكتاب،

<sup>(</sup>٢) (المائدة: ١٥٣)

# فنا وی محمود میر بر کام کرنے کی نوعیت

ستب فناوی میں ' فقاوی میں ' فقاوی محمود ہے' کی اہمیت اہلِ علم واربابِ فناوی پر مخفی ہیں ، قدیم مسائل کے ساتھ اس جس جدید مسائل بھی موجود ہیں ، لیکن غیر مرتب ہونے کی وجہ سے اس بحر بیکراں سے کما حقد استفادہ آسان مہیں جدید مسائل بھی موجود ہیں ، لیکن غیر مرتب ہونے کی وجہ سے اس بحر بیکراں سے کما حقد استفادہ آسان مہیں آتا ، اس لئے ملک کے مشہور ومعروف اور تظیم اوار ہے جامعہ فاروقیہ کرا جی کی لجئ المشر فیمن (جوور جی تحقیق فی الفقہ الاسلامی کے طلبہ کو مقالہ کی تفویض کے ساتھ واس کی تگر انی کا کام بھی سرانجام دیتی ہے ) نے کانی خور و خوض اور مشاورت کے بعد ہے طب کیا کہ فنا وی تحقیق کام کیا جائے ، اس کی تبویب ویخ تن کی جائے اور پھر طبع کر ایا جائے تا کہ خواص وجوام سب کے لئے بکسال طور پر مفید ہو۔

فقاوی محمود بیسے پہلے دارالا فقاء جامعہ فارو تیہ کراچی کی زیر گرانی کفامیت المفتی پراسی طرح کا تحقیقی کام ہوا،اوراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے حصرات علماء کرام کے ہاں مقبول ہواء اہلی علم کے لئے عموماً اورار باب فقاوی کے لئے خصوصاً اس سے استفاوہ بہت آسمان ہوا، اس بناء پر اس کی طرف بنظر تحسین و یکھا گیا اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس لئے بھی فقاد کی محمود میں کے متعلق لجنہ کے لئے حتمی فیصلہ کرنا آسمان ہوا۔

لجنه كى رہنمائى واشراف ميس فقاوى محموديد پر جو تقيقى كام بولاس كى تفصيل مندرجد ذيل ب:

#### تبويب وترتبيب

قاوی محمود بیقد یم میں جو یب بایں معنی نہیں تھی کہ تقریباً ہر جلدیا اکثر دبیشتر جلدوں میں فقہ وفاوی کے تمام یا اکثر ابواب موجود ہے، مسئلہ تلاش کرنے میں کانی دشواری پیش آتی تھی، ایک ہی مسئلہ کے لئے، مثلاً کسی کو نکاح یا طلاق کا مسئلہ دُھونڈ ٹا ہوتا تو اسے تمام یا اکثر جلدوں کی ورق کردانی کرنی پڑتی تھی، پھر کہیں جا کر شاید اسے مسئلہ ملتا اور جو یب نہ ہونے کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ حضرت مفتی صاحب قدر سرہ و کے فتاوی کا مجموعہ محتلف

ی کم ہے۔

جلدوں کی شکل میں جیسے جیار ہوتا گیا ، افار ہُ عامہ کے پیشِ نظرا سے چھا پنے کا اہتمام کیا گیا۔

ضرورت اس بات کی تقی کہ ہر باب کے تمام مسائل کو یکجا کیا جائے تا کہ ان سے استفادہ مبل اور آسان ہو، اس ضرورت کے پیش نظر متعلقہ باب کے تمام مسائل وابحاث کو یکجا کیا گیا، مثلاً: کتاب الطہارة کے مسائل پہلی جلد سے لیے کرآ خری جلد تک جہاں جہاں موجود تھے، ان سب کو کتاب الطہارة میں متعلقہ باب کے تحت اکٹھا کیا گیا۔

فقہی مسائل کے ابواب تو متعین اور معلوم ہیں ، متعلقہ مسائل کوا نبی ابواب کے تحت فقہی ترتیب کے مطابق جمع کیا گیا، البتہ بدعات اور سیس کہ لیعض ولا دت اور ختند سے تعلق رکھتی ہیں ، بعض لگائے سے ، بعض مثانی ہے ۔ بعض مثانی ہے کہ قمام مسائل کو باب البدعات والرسوم کے ، بعض نماز جنازہ ، میت اور تجمیز و تعفین سے ۔ کوشش یہی کی گئے ہے کہ قمام مسائل کو باب البدعات والرسوم کے ذیل ہیں جمع کیا جائے لیکن بعض رحمیں جو نکاح سے متعلق ہیں اور کتاب النکاح ہیں ان کا ہونا ضروری ہے تو البیس کتاب النکاح یا جائے لیکن بعض رحما گیا۔ ای طرح وہ مسائل جو کی بحث سے متعلق تو شے ، لیکن ان کا البیس کتاب النکاح یا ویکر متعلقہ ابواب ہیں رکھا گیا۔ ای طرح وہ مسائل جو کی بحث سے متعلق تو شے ، لیکن ان کا کھت و کر کیا تعلق کمی باب سے واضح طور پر نمایاں نہیں تھا ، ان کوائل باب ہے آخر میں ' متفرقات' کے عنوان کے تھے و کر کیا گیا۔ اس طرح ہواب کو دیا کہ ایک کوالگ کرنے سے دوسرا جواب ناتھ ردو باتا ، ایسے مسائل کوا کہ باب ہیں رکھا گیا الگ الگ نہیں کیا گیا۔ جواب حاصل کرنے کے بعد مستفتی انوکی پر جاتا ، ایسے مسائل کوا کہ باب ہیں رکھا گیا الگ الگ نہیں کیا گیا۔ جواب حاصل کرنے کے بعد مستفتی انوکی پر مستفتی انوکی پر مستفتی انوکی کیا ہے ہواب ماصل کرنے کے بعد مستفتی انوکی پر مستفتی انوکی ہے ہواب ماصل کرنے کے بعد میں ، ایسے سوالا سے کوا کیک مستفتی انوکی ہے جو بیارہ موال لگھ کر بھیج و بیتے ہیں ، ایسے سوالا سے کوا کیک میں مستفتی انوکی ہو ہے ہیں ، ایسے سوالا سے کوا کیک میں مستفتی انوکی ہو ہے بیتے ہیں ، ایسے سوالا سے کوا کیک میں میں انوکی والے کہ مستفتی انوکی ہو ہیں کہ انوکی ہو کی دو بارہ موال لگھ کر بھیج و بیتے ہیں ، ایسے سوالا سے کوا کیک میا کہ بیا سائی معلوم ہو کہ اندگال او پر والے مسئلہ کی متعلق ہے۔

ن آوی محمود میہ ہزاروں مسائل پر مشتل ہے، ہرباب میں ایک جسے مسائل کافی ہیں، (مطالعہ کے دوران بخوبی اس کا انداز وجوجائے گا) تہویب میں ان میں سے کسی مسئلے کو حذف نہیں کیا گیا ،البتہ وہ مسائل جو دافعتا مرر خصاس طور پر کہ دونوں استفتاء ایک مستفتی، جواب اور جواب کیھنے کی تاریخ بھی ایک ،صرف عنوان کا فرق خفا، ان کو حذف کر دیا گیا، اس لئے کہ محرر مسائل گوذ کر کرنے کا بظا ہر کوئی فائد و نہیں اور ایسے مسائل کی تعداد بہت

57

فقاوی محمود بیمی موجود مسائل مختلف شم کے ہیں: ایک شم ان مسائل کی ہے جن میں نہ کسی کتاب کی (بطور حوالہ) عبارت ہے، نہ حوالہ، بلکہ صرف سوال کا سلیس اردو میں جواب دیا گیا ہے۔ دوسری شم ان مسائل کی ہے جن میں بطور حوالہ صرف کتاب کا تذکرہ ہے، مثلاً فتوی کے آخر میں ہے: کذا فی صحیح البخاری، کذا فی سنن أبی داؤ د، کذا فی الدر المختار، کذا فی و دالمحتاو وغیرہ۔ تیسرے وہ مسائل ہیں جن میں عربی کتب (احادیث وققہ) کی عبارتیں لقل کی گئی ہیں۔

MA

ان سب مسائل کی نخر نے کی گئی، پہلی قتم کے مسائل میں امہات کتب (تنسیر، حدیث وفقہ) سے صرح کو اور قریب ترین جزئیہ تلاش کر کے اس کا حوالہ لکھا گیا۔ اس طرح دوسری قتم کے مسائل میں جواب میں خدکورہ کتاب کی عبارت تعدیث وفقہ وغیرہ کی اللہ کی عبارت تعدیث وفقہ وغیرہ کی نقل و کی گیاں ہوری نہ گئی مصرف اپنے مد کل تک محدود ایک جمل قتل کیا تو اس قتم کی عبارتوں کو اصل کتاب سے مکمل اور داختی طور پر نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ تیسری قتم کے مسائل ٹن خدکورہ کتاب کی عبارت کو اس کے متعداد ل شخول میں تلاش کے بعد نقل کر کے حوالہ لکھا گیا۔ اصل کی طرف مراجعت کے دوران فتو کی میں تحریر کردہ عبارت کا اصل سے موازنہ کیا گیا تو کا تب کی غلط کتابت کی وجہ سے کا فی غلطیاں نظر آئیں، ان کا تھے کی گئی۔ عبارت کا اصل سے موازنہ کیا گیا تو کا تب کی غلط کتابت کی وجہ سے کا فی غلطیاں نظر آئیں، ان کا تھے کی گئی۔ جو ابات میں تا پید ہیں، تلاش بسیار کے جو ابات میں تاپید ہیں، تلاش بسیار کے بعد بھی وہ کتا ہیں دستیا نہیں ہوئیں، الی کتا ہوں کا متبادل حوالہ لکھا گیا۔

## تخزنج كاطريقه

تخریج میں کم از کم تین کتابوں کا حوالہ لکھنے کا مجر پورائیٹمام کیا گیا، جاہے جواب پہلے ہے ہا حوالہ تھا یا ہے حوالہ، تین کتابول میں سے اس کتاب کی عمارت نقل کی گئی جس کی مناسبت جواب کے ساتھ زیادہ تھی اور حوالہ کی بینے کتاب کا نام، پھر باب، نصل، مطلب (اگر کہیں حوالہ لکھنے میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو متداول ہے کہ پہلے کتاب کا نام، پھر باب، نصل، مطلب (اگر کہیں تھا)، پھرجلد، صفحہ اور طبع لکھنے کا اجتمام کیا گیا تا کہ استفادہ کرنے والوں کے لئے اصل ماخذ تک رسائی باسانی ممکن، ہو۔

## عنوانات كي تسهيل اورتوضيح

قاوی محمود بیمی عنوانات بہلے ہے موجود تھے، بعض عنوانات بہت طویل اور بعض عنوانات بہت مختصر،
ای طرح بعض عنوانات بہم بھی تھے، مثلاً زلة القاری کے مسائل میں اکثر کے عنوانات بین تھے: ''زلة القاری ہے متعلق مسئلے''، میراث ہے متعلق مسئلے'' میراث سے متعلق مسئلے'' میراث سے متعلق مسئلے'' تھے۔ ای لئے طویل عنوانات کو حسب ضرورت مختصر کیا گیا اور مختصر عنوانات میں مناسب اضافہ کیا گیا، اسی طرح مبہم عنوانات کے سوال وجواب کو بغور د کھے کروضاحت کی گئی اور نظے عنوانات قائم کئے گئے تا کہ استفادہ میں حتی اللامکان آسانی ہو۔

#### ہندی الفاظ کاتر جمہ

کہیں سوال یا جواب میں ہندی زبان یا اردو کا کوئی مشکل لفظ تھا تو اردولغت کی معروف ومتداول تابوں (مشلاً نوراللغات، فیروز اللغات وغیرہ) ہے حاشیہ میں اس لفظ کا تر جمہ لکھا گیا اور ساتھ صاتھ حوالہ بھی نقل کیا گیا۔

#### ہندی ہندسوں کی وضاحت

معاملات یا میراث کے متعلق مسائل میں اکثر اعداد مبندی رسم الخط میں لکھے گئے تھے، عام طور پران کا سمجھنا ہرایک کے لئے ممکن نہیں تھا ،اس لئے ان کوار دو مبندسوں میں لکھا گیا تا کہ سوال وجواب اور مسئلہ ہاسانی سمجھنا ہرایک کے لئے ممکن نہیں تھا ،اس لئے ان کوار دو مبندسوں میں لکھا گیا تا کہ سوال وجواب اور مسئلہ ہاسانی سمجھ میں آئے۔

## غيرمفتي باقوال كي نشاند بي

ملک وحالات کی تبدیلی کی وجہ ہے احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لئے کہ بہت ہے مسائل کا دارو مدار عرف پر ہے اور تو اعمد فقہ میں ایک مشہور تا عدہ ہے: "ال عدر ف ف اض "، ای بناء پروہ مسائل جن کا تھم پاکستان میں الگ ہے، یا حضرت مفتی صاحب نے اپنی تحقیق کر کے جمہور کے خلاف کو ک فتوی صاحب نے اپنی تحقیق کر کے جمہور کے خلاف کو ک فتوی صاحب ہے اپنی تحقیق کر کے جمہور کے خلاف کو ک فتوی صادر فرمایا ہے حاشیہ میں بعد از تحقیق ان سب کی نشاند ہی کی گئے ہے۔

## علامات يترقيم لكاني كاخاص الهتمام

علامات بزتیم کی اجمیت برزبان میں واضح اور سلم ہے، علامات ترتیم کے ذریع تجریراً سانی ہے بجھ میں اُ جاتی ہے بجھ میں اُ جاتی ہے بجھ میں اُ جاتی ہے ، تحریر میں جب تک علامات ترتیم نہ جوں اس وقت تک اسے ناقص تحریر سمجھا جا تا ہے اور نا قائل اشاعت تصور کیا جاتا ہے ،اس لئے عربی واردوعبارات میں علامات ترتیم لگانے کا خاص اجتمام کیا گیا۔

ای طرح عربی تحریروں اور عبارتوں میں ہمز ہ قطعی میں مضموم اور مفتوح ہونے کی صورت میں الف کے اور مکسور ہونے کی حالت میں الف کے اور مکسور ہونے کی حالت میں الف کے نیچ ہمز ہ لکھا جاتا ہے، فناوی محمود سیمیں علامات تر قیم کے ساتھ ہمز ہ لکھنے کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔

## اظهارتشكر

جلدوں کی کثر ت اور مسائل کی بہتات سے ہر محف بخوبی اندازہ کرسکتا ہے کہ بہت طویل ہونے کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔ کہ بروزنگ، پروف ریڈنگ، کے ساتھ ساتھ نہا ہے۔ کہ بروزنگ، پروف ریڈنگ، طباعت ان بلس سے ہرایک ستفل کا مرتف ہفن اور محف الند تعالی کے نضل وکرم سے پایئے تھیل تک بینچا، وارالافقاء طباعت ان بلس سے ہرایک ستفل کا مرتف ہفن اور محف الند تعالی کے نضل وکرم سے پایئے تھیل تک بینچا، وارالافقاء جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ اور ۱۳۲۳ اور کے قصص سال دوم کے طلب نے بردی محنت کی اور تعاون کیا، انہوں نے رات وان ایک کر کے عرق ریزی اور جالفتانی سے کا مربی تریخ تابح کے لئے اکثر و بیشتر جامعہ فاروقیہ کے علادہ دریگر سے خانوں سے بھی مراجعت کی ہر ہر مسئلہ اور ہر ہر جزئر نہی گرخ تابح کر کے نقر بیا پانچ ماہ کے مختصر عرصہ میں اس کی سے خانوں سے بھی مراجعت کی ہر ہر مسئلہ اور ہر ہر جزئر نہی گرخ تابح کر کے نقر بیا پانچ ماہ کے مختصر عرصہ میں اس کی سے کیا گر

ای طرح تضیح اور پروف دیگی مینی ایک مشکل مرحلے تھا، اللہ تقالی جزائے خیرد ہے مولا نامفتی فعل مولی صاحب اور ۱۳۲۵ اور کے تصص سال دوم کے طلبہ کو کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے اس مشکل مرحلہ کو انجام تک پہنچا ہا اور دوران سے محمد خوالہ جات کی تصفی کیا اور جو کمی کسی بھی مرحلے میں روگئی تھی اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی ۔ تصبیح مزید حوالہ جات کی تحفظ میں اور جو کمی کسی بھی مرحلے میں روگئی تھی اس کو بھی دور اگر دیکھا جائے تو روطویل اور محنت طلب کا م فصلی خدا وندی کے بعد حضرت الشیخ ، محدث العصر الاستاذ الکبیر ، استاذ العلماء ، مربی و مر شدر کا ال حضرت مولا نا علیم اللہ خان صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے العالم ہے العالم ہے کہ العالم ہے کہ العالم ہے کہ توسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ خصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ خصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ خصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ خصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ حصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ حصوصی دعا وَں اور خصوصی سریت ، حضرت مولا نا مجمد یوسف افضائی صاحب دا مت بر کا تہم العالم ہے کہ بھی میں سے دور میں بھی میں سے دور میں ہور کی میں میں ہور کی ہور کی میں ہور کی ہور کی

تعاونِ خاص اور کامل تکرانی ، حضرت مولا نا منظور احد مینگل صاحب دامت برکاتهم ، مولا نامفتی عبدالباری صاحب، مولا نامفتی تصل مولی صاحب کے صاحب، مولا نامفتی تصل مولی صاحب کے خصوصی اشراف ، نگرانی اور رہنمائی میں کمل ہوا۔

ناسیاسی ہوگی اگراپ بے حد مخلص بھائی جناب شاہد بشیر صاحب کا یہاں تذکرہ نہ کروں جنہوں نے اس عظیم کام میں بھر پور حصہ لیا۔اللہ تغالی جناب شاہد بشیر صاحب اور ان کے مرحوم والدین کے لئے صدقۂ جاریہ بنائے۔آ مین!

الله تعالی ان سب حضرات کوجزائے خیرعطافر مائے اور فتاوی محمود بیکوالله تعالی اپنی بارگاوایز دی میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور حضرت فقیدالامت رحمة الله علید کے رفع ورجات کا ذریعہ بنائے ، مرتب اول حضرت مولا نامفتی محمد فاروق صاحب ودیگر مستفیدین اور جم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ۔ آمین!

فلله الحمد أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، والحمد لله الذي بنعمته تشم المصالحات. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد المصطفى ، وعلىٰ آله وأصحابه وأتباعهم ومن تبعهم إلى يوم الدين.

(حضرت مولانا) عبيد الله خالد (دامت بركاتهم العاليه) مدر الفارد ق واستاده ديث جاسعه فارد قير كراجي

## كتاب الإيمان والعقائد

ما يتعلق بالإيمان

(ايمان كابيان)

اسلام کیاہے؟

سوال[1]: الامكيام؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی اطاعت کو لا زم قرار دے کر نجات کو اس میں مخصر کر دیا (۱) بیتو ہرانسان کو تن ہے کہ اللہ پاک کا واجب الاطاعت ہوتا اور اللہ پاک کی طرف سے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا واجب الاطاعت ہوتا پہلے خوب تحقیق کرلے ہیکن جب اس کا قلب تو حید ورسالت کو تبول کرلے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تھم ثابت ہوجائے کے بعد اس کی علت معلوم ہونے پخیل ارشاد کو معلق رکھنے کا حق نہیں رہتا ، جیسے ایک شخص فوج میں بھرتی ہوجائے اور اس کی علت معلوم ہونے پخیل ارشاد کو معلق رکھنے کا حق نہیں رہتا ، جیسے ایک شخص فوج میں بھرتی ہوجائے اور ایک افسر کے ماتحت اس کو کر دیا جائے تو ہر نقل وحرکت سے متعلق تھم کی تغیل کرنا اس کا فرض ہے ، ہر ہر جزئی کی وجہ دریا فت کرنے پر چھم کی تغیل کو موقوف رکھنے کا حق نہیں ، فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے جس جس طرح اپنا اطمینان کرنا جا ہے ، کرسکنا ہے۔ اس تمہید کے بعد جواب عرض ہے :

حضرت نبی اکرم رسول مقوصلی الله تعالی علیه وسلم سے دریا فت کیا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو ارشاد

<sup>(</sup> ا ) قال الله تعالى: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم ﴾. (آل عمران: ٣١) وقال تعالى: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾. [النساء: ٨٠]

قال عليه السلام: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء: ٢٢٨/٢، قديمي)

فرمایا کہ:'' تو حید ورسالت کی شہاوت دینا، نماز قائم کرنا، زکو ۃ اوا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا،
ہیت اللہ کا جج کرنا جب کہ استطاعت ہو''۔ سے چیزیں اسلام کے ارکان ہیں (۱) ۔ لغت میں اسلام کے معنی
ہیں :گردن نہا دن برطاعت : لیعنی خدایا کے ہرتھم کی اطاعت کرنا (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم
حررہ العید محمود غفر لہ دارالعلوم و ہو بند، ۸۹/۲۱۱/۵ ھے۔
الجواب شیح بندہ نظام الدین عقی عنہ، ۸۹/۲۱۱/۵ ھے۔

## ایمان کی بنیاد

سے والی [1]: کیا تکمل مسلمان بننے کے لئے صرف کلمہ طیب کا زبان سے پڑھ لینا کائی ہے، یا پھر ساتوں کلموں کا پڑھنا ہوگا، چوبھی صورت ہواس پر جسمانی اعضاء مثلاً: ہاتھ، یا وُں، ول و د ماغ، آنکھ، کان سے عمل کرنا ہوگا، یانہیں؟ نیز ساتوں کلمے میں بہی ساتوں: کلمہ طیبیہ بکلمہ شہاوت ،کلمہ تجید ،کلمہ تو حید ،کلمہ روکفر، ایمان مجمل ،ایمان مفصل ہیں یا کوئی اور ووسرا ہوگا؟

#### الجواب حامداً مصلياً:

## حدیث شریف میں ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے (۳)، ان میں سے ایک تو حیدو

(1) "قبال: ينا منحمد! أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن تشهد أن لا إليه إلا الله، وأن منحمداً رسول الله، وتقيم المصلاة، وتنوتني النزكوة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان: 1/٢٤، قديمي)

(٢) "(والإسلام هـو التسليم) :أي باطناً (والانقياد الأوامر الله تعالى): أي ظاهراً "(شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ٨٩، قديمي)

" (الإسمالام): وهو لغةً: الانقياد مطلقًا، وشرعاً: الانقياد الظاهر بشرط انقياد الباطن المعبّر عنه بالإيمان. "(موقاة المقاتيح، كتاب الإيمان: ١٢/١ ا، رشيديه)

"وبيان الأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد." (الكامل شرح المسلم للنووي، كتاب الإيمان: ٢٥/١، قديمي)

(٣) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده و رسوله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان". متقق عليه ". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان: ١٢/١، قديمي)

رسالت کی شہاوت صرف زبان سے پڑھ لینا کانی نہیں ، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، ووسری چیز نماز کا قائم کرنا ہے ، تیسری چیز ذکوۃ دینا ہے ، چوتھی چیز رمضان کے روز ہے رکھنا ہے ، پانچویں چیز (ج کرنا ہے (۱)۔

الن یانچوں میں جس قدر استحکام ومضبوطی ہوگی ، ای قدر بنیا داسلام کامل ہوگی ، اس کے علاوہ بہت کی چیز یں تکمیل ایمان کے لئے بیان کی گئی ہیں ، مثلاً :"السمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یہت کی چیز یں تکمیل ایمان کے لئے بیان کی گئی ہیں ، مثلاً :"السمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یہت کی چیز یں تکمیل ایمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں ، لیحنی کسی کواؤ بت نہ ہو۔

نظام اسلام انسان کے لئے تمام اعضاء نگان ، آتھ ، ول وغیرہ کے لئے احکام رکھنا ہے ، اس لئے ارشادیاری تعالیٰ ہے : ﴿ إِن السمع والبصر والفؤاد کل اُولئك کان عنه مسئولاً ﴾ (٣) الایة (القرآن) الرسی میں کوتا ہی ہوتواس کی جمیل کے لئے آمادہ کیا جائے ، اس کا رشتہ اسلام ہے متقطع نہ کر دیا جائے ، ماتول کلے یا اس کے علاوہ آیا ہے وروایات میں اس قتم کی جو چیزیں موجود ہیں ، وہ یقین کی پختگی کے لئے لیطور اقرار کے ہیں ، تا کہ وقافو قال اس کا تکرار ہوتار ہے اوران کے قتصی پر تمل ہے غفلت نہو فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو ہیند ۸۹/۱۰/۸ ہے۔

## ایمان میں کمی وزیادتی

سے، بکر کہتاہے کہ ایمان اور تقدیق ویقین کا ایک ہی مطلب ہے، بکر کہتاہے کہ ایمان وتقد یق ویقین کا ایک ہی مطلب ہے، بکر کہتاہے کہ ایمان وتقد یق ویقین میں فرق ہے، ایمان جزومل ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقد ارائیان اور آئے معمولی مسلمان تا رک صوم وسلاۃ ویج وزکوۃ وغیرہ کے ایمان میں مساوات نہیں، ارکان اسلام کی یابندی

<sup>= (</sup>والصحيح لمسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام: ٣٢/١، قديمي) (وصحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: ١/٢، قديمي)

<sup>(</sup>١)( سيأتي تخريجه تعجت عنوان : "ايمان يم كيوز إوتي")

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان: ١٢/١، قديمي)

<sup>(</sup>و صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده: ١/٢ قديمي) (٣) (بني اسرائيل: ٣١)

ے ایمان بڑھتا ہے، نہ کرنے سے گفتا ہے، کم از کم قرآن مجید کی ایک ورجن آیتوں سے زیادتی ایمان ثابت ہے، بڑی ہے، صدیث میں پچھاو پرستر ایمان کی شاخیں آئی ہیں، متعدد مقام پر ہے کہ ایمان کم وہیش ہوتا ہے، بڑی شاخ: ''لا إليه إلا الله '' ہے، جھوٹی شاخ ''راستے سے نقصان و و چیزوں کو دور کرنا ہے''، اگر ایمان کم تہ ہو تو کوئی ایمان وار دوز رخ میں ہرگز نہ جائے گا، اس لئے کہ ایمان وار کے لئے تو بہشت ہے، وہ کیا چیز ہے جو آدی دوڑ نے میں جا گا؟ کیا ایمان دار دوز نے میں جل سکتا ہے؟

بکر کہتا ہے کہ ایسے مخص کے داسیطے خداوند کریم خود فیصلہ کرے گا، ہم تواس کا ظاہر و کیھ کرفتوی ویں گے۔مہر بانی فر ماکر قرآن مجید، سنت مجی معصوم ہے فیصلہ ارسال فر مائیں ۔ حق تعالی اجرعظیم عطافر مائیں ۔ البعد اب حامداً و مصلیاً:

مقلد کے ذمہ ضروری ہے کہ امام نے جو یکھ قرآن وحدیث کا مطلب سجھا ہے اوراس ہے مسائل کا استباط کیا ہے ،اس کو مانے اوران مسائل پڑھل کرے اوراس کے خلاف قیاس آرائی کرنا اورائکل کے تیر چلا نا منصب مقلد کے خلاف ہے ،خصوصاً جب کہ جمیع علوم شرعیہ میں پوری مہارت ندر کھتا ہوتو اس کے لئے ہر گز جائز نہیں کہ اسپنے امام کے بیان کروہ مسائل میں تر وو اور رائے زنی کرے ، اسی طرح ولائل دریافت کرنے کا بھی اس کوحی نہیں ، بلکہ صرف مسائل معلوم کرکے ان پر عمل کرنا ضروری ہے ، نیز مجیب کے ذب کرنے کا بھی اس کوحی نہیں ، بلکہ صرف مسائل معلوم کرکے ان پر عمل کرنا ضروری ہے ، نیز مجیب کے ذب صرف نقل مسائل ضروری ہے ، ولائل بیان کرنے کا مکلف نہیں ، اس کے ذمہ وار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیں کہ انھوں نے یہ مسائل کہاں سے استباط کے بیں اور ہر شخص اس بات کی الجیت بھی نہیں رکھتا کہ قرآن

وحدیث کا جمله طرق بیان اور طرز استنباط واستدلال سمجھ سکے۔اس تمہید کے بعد جوابات سنتے:

ایمان کی تعریف میں تقریباً ایک درجن اقوال ہیں ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک ایمان نام ہے تقد بین قلبی کا اورا قرر باللہان بھی ایمان کے لئے ضروری ہے ، کیونکہ قلبی تصدیق کا علم خدا کے سوا اُور سے تصدیق کا بین کا اورا قرار باللہان کا جزنہیں ، کسی کوئییں ہوتا ، لہذا اجرائے احکام و نیویہ کے لئے اقرار بھی ضروری ہے (۱) اورا عمال ایمان کا جزنہیں ، بلکہ بلکہ حقیقت ایمان سے اعمال خارج ہیں (۲) ۔ اورا یمان میں مومن ہے کے اعتبار سے کمی زیاوتی نہیں ، بلکہ نفس ایمان میں انسان ، جن ، ملائکہ سب مساوی ہیں (۳) کیونکہ جس نے تو حید ورسالت اور خدا کے جمیع

(١)" (والإيسمان هو الإقرار والشصديق) و ذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ لما أن التصديق أمر باطني لا بدله من علامة." (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري، ص: ٨١٠٨٥، قديمي)

"وذهب جمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ لما أن تصديق القلب أمر باطن لا بدله من علامة." (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٢٢. قديمي)

"والإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا." (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص: ٢٣٨، قديمي)

(٢) "قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم العمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن، ولا يجوز أن يقال يرتفع عنه الإيمان". (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري، ص: ٨٩، قديمي)

"إن الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق." (شرح العقائد التسفية للتفتار اني،ص: ١٢٣ ، قليمي)

"إن الأعسال غير داخلة في مسمى الإيمان." (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ،ص: ٣٣٣، قديمي)

"وأما كون عبطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان." (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز،ص: ٣٣٣، قديمي)

(٣) "(وإيسمان أهل السماء): أي من الملائكة وأهل الجنة (والأرض) أي من الأنبياء والأولياء وسائر السمومنيين من الأبرار والفجار (لا يزيد ولا ينقص): أي من جهة المؤهن به نفسه. "(شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ٨٤، قديمي)

ا حکام کی ول سے تقیدیق کی اور ذیان سے اقر ارکیا وہ مومن ہے ، اس تقیدیق اور اقر ارمیں سب مومن برا ہر ہیں ، کوئی فرق نہیں اور جس نے انکار کیاوہ کا فرہے ، اس انکار میں سب مساوی ہیں۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے ایمان میں اس واسطے فرق ہوتا رہتا تھا کہ جس قدر آیات کلام اللہ نازل ہوئیں ان پرایمان لائے، پہلے ایمان میں کی تھی ، بعد کوزیاوتی ہوگئی۔ قر آن کریم میں زیاوتی اور کی جوایمان کے متعلق ندکور ہے، اس کا بہی مطلب ہے(۱) اور تمام کلام اللہ نازل ہونے کے بعد کی زیاوتی کا احمال نہیں رہا، البتہ اعمال میں کی زیادتی ضرور ہوتی ہے اور اس سے ایمان کے شمرات میں کی زیادتی ہوتی ہے۔

شریعت بالنگ روش اور واضح ہے، تمرییں پوچھتا ہوں کہ آفتاب اس قدر روش اور واضح ہے، آپ نے بھی اس کی طرف و مکیے کر اس کی ماہیت کا اوراک بالبصر کیا ہے؟ ایسے مسائل میں گفتگو کرنا ہر شخص کومناسب نہیں، پہلے اعلی ورجے کا کمال علوم میں حاصل کرے، اس کے بعد مضا نُقد نہیں:

"والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى، والإقرار به، فالأعمال فهما تترايد، والإيمان لا يزيد ولا ينقص إلخ"، (عقائد نسفي:ص:٨٩) (٢)-

"الإيسان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والشرائع لامن الإيسان. قالت الشافعية: العسل من الإيسان، وعن هذا قالت بزيادة الإيسان ونقصاله، واحتجت بقوله تعالى: ﴿ فَأَمَا الذِينَ آمِنُوا فَرَادَتُهُم إِيسَانًا ﴾ والأأنا نقول: معنى الإيسان ههنا هو التصديق إيساناً؛ أي تصديقًا، إذا الإيسان لجميع العرآن واجب، والقرآن كان ينزل على اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية فآية، وسورة فسورة، وكلما نزلت آية وجب التصديق بها، فمن لم يبصدق بآية من القرآن، فهذا تأويل الآية

<sup>(1) &</sup>quot;وأما تنحو قبوله تعالى: ﴿وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴿ فمعناه إيقاناً ﴿ أَوْ مَوْوَلَ بَأَنَ المراهُ زياصة الإيسمان بـزيـاهـة نـزول المؤمّن به: أي القرآن. " (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ٨٨٠ قليمي)

<sup>(</sup>٢) رشوح العقائد النسفية للنفتازاني، ص: ١ ٢ ٣٣، ١ ١ قديمي)

على ما بيِّناه". (شرح فقه أكبر للإمام أبي المنصور الماتريدي،ص: ١٠(١)-

"إيسان الملائكة وإيمان الإنس والحن لا يزيد ولا يتقص في الدنيا والآخرة من جهة المؤمّن به إنّخ". (شرح فقه أكبر، ص: ٣٤، للشيخ أبي المنتهى (٢) (وشرح فقه أكبر، ص: ٣٤، للشيخ أبي المنتهى (٢) (وشرح فقه أكبر، ص: ٢٦، للعملي القاري) (٣) (وجوهرة منيفة، ص: ٤) (٤) (ومسامرة، ص: ٣٠١) (٥) وغير ذلك من كتب الكلام، من شاء التفصيل فليرجع إليها فقط والله سجا ثرقالي اعلم ..

144

ىررەالعبىرممودىسن كَنْگوى عفااللەعنە معين المفتى مدرسەمظا برعلوم سبار نپور،٢٩/محرم/٣٥ ھە۔ صحيح:عبداللطيف عفااللەعنە مدرسەمظا برعلوم، ١٩٠٠/ ٣٠/١ ھە۔

## كلمه طيبيها وركلمه شهادت كاثبوت

مسوال [٣]: الساليك فخص خودكون في مدهب بتلاتا ب، مريخض كبتاب كه حديث شريف مين كلمة شهاوت آيا به بحس كي عبارت بيه به الله أن لا إنه إلا الله و أن معمداً رسول الله ".

اور بیکتا ہے کہ کلمہ طیب قرآن وحدیث میں صرف اتنا آیا ہے: "لا إنسه إلاالله"، كبتا ہے كہ كلمہ طیب ك "محمد رسول الله "نبيل آيا، كبتاہے كداگر آيا ہے توجھے بتاؤ كس جگر آيا ہے اور كس كى روايت

<sup>( ! ) (</sup>شرح الفقه الأكبر لأبي المنصور الماتريدي، مسألة الخلاف في أن العمل من الإيمان أو خارج عنه، ص: لا ا، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية)

 <sup>(</sup>٢) (شرح الفقه الأكبر للشيخ أبي المنتهى، الإيمان لا يؤيد ولا ينقص، ص: ٣٠، مطبعة مجلس دائرة المعاوف النظامية)

<sup>(</sup>٣) (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، تحت قوله: إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص، ص: ٨٠، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (الجوهرة المنيفة، فصل: المؤمنون مستوون في درجة الإيمان، ص: ٥٥، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية/

<sup>(</sup>٥) (المساهرة بشوح المسايرة، ص: ١٤٦، المكتبة المحمودية التجارية الكبرى)

ے آیا ہے اور کس حدیث میں آیا ہے؟ اور شیخ کم طیب میں "لا إلى الله" کے ساتھ "محسد رسول الله" طاکر پڑھنے والے كو برقتى بتلا تاہے-

الجواب حامداً مصلباً:

استقریب بی اس سوال کا جواب بیهال سے جاچکا ہے، اب بید دوبارہ آیا ہے، بیلے صرف مسکلہ دریافت کیا تھا، اب دیارہ تھا جا کہ جاتر آن شریف میں کلمہ طیب کے دونوں جز میلے مدہ علیجہ ہ نہ کور جیل 'لا الله ''سورہ والصافات، پارہ: ''و مالی'' میں فہ کور ہے (۱) اور ''محملہ رسول الله 'مورہ انا فنحنا پارہ: حمہ میں ہے (۲) ۔ حدیث شریف میں کلمہ طیب اور کلمہ شہادت دونوں موجود ہیں جکمہ طیب کا پہلاجز اور کلمہ

<sup>(</sup>١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْهُم كَانُوا إِذَا قَيلَ لَهُم لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكِيرُونَ ﴾ . (الصافات: ٣٥)

اى طرت سور و كيم شريكي "لا إله إلا الله" موجود ب، چنانچ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات ﴾ (سوره محمد الآية: ١٩)

<sup>(</sup>٢) (الفتح: ٢٩)

شہادت دونوں موجود بین (۱) کلمه طیبه کا پہلا جز اور کلمه شہادت پوراا ذان میں پانچوں وقت پڑھا جاتا ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے لفظ: ''آن تشهد ''آن '' کے ساتھ بھی تعلیم دی ہے اور بغیراس کے بھی ،کسی اور شخص نے تصرف کر کے نہیں اڑایا ،التحیات میں تو حید درسالت کی شہادت ہے (۲)۔

صديث كى كتابول مين مختلف صيغول اورطريقول سے تو حيدورسالت كاقر اركوبيان كيا كيا ہے،
ايك حديث لقل كرتا ہول جس كرا وى حفرت ابن عباس رضى اللہ تعالى فنهما بين: "مسكت وب على الله الله إلا الله محمد رسول الله الا أعذب من قالها "د اسمعيل بن الغافر الفارسى فى الأربعين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما" د (كتر العمال: ١٥١) (٣)\_

ھپارصفیات میں اس موقع پر کلمہ طیب اور کلمہ شہاوت کے طریقے اور صینے لکھے ہیں ، جس کا دل جا ہے مطالعہ کرے۔

٣ ..... عَانَباً يَشْخُصُ نَاوَا قَفِيت سے اليها كہتا ہے ، اس كوزى سے مجھاديا جائے اور مسئلہ بتاويا جائے ،

(1) "عن أنس رضى الله تعالى عنه عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "يخرج من النار من قال: لاإله إلا الله و في قلبه و زن بوة من لاإله إلا الله و في قلبه و زن بوة من النار من قال: لا إله إلا الله و في قلبه و زن بوة من خير و يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه و زن ذرة من خير". (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان و نقصانه: ١ / ١ ، قديمي)

"بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله النج". (صحيح البخارى ، كتباب الإيسمان ، بناب قول المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس": (٢/١ قديمي)

"قال وسول الله مَلَيْتُ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً وسول الله ....النخ". (صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب: ( فإن تابوا و أقاموا المصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) : ١/٨، قديمى)

(٣) "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و علينا و على عباد الله السلام الله الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله الخ". (مشكوة المصابح، كتاب الصلاة، باب التشهد: ١/٨٥، قديمي)

(٣) (كنز العمال: ١/٥٤، مكتبه التواث الإسلامي حلب)

یاکی عالم کے ذریعہ سے زبانی سمجھاویا جائے ، فتنہ پیدا کرنا سخت گناہ ہے ، قرآن شریف میں آیا ہے :
﴿ وَالْفَتِنَةُ أَشَادُ مِنَ الْفَقِلِ ﴾ (۱) اس سے بچٹالازم ہے اوراس شخص کوتو بالازم ہے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار بپور ، ۱ / ذیقعدہ / ۵۵ ہے۔
الجواب سجے : سعیدا حمر غفرلہ سجے : عبداللطیف ، ۱ / ذیقعدہ / ۵۵ ہے۔

# جمله خبرييكى تعريف اوركلمه توحيد

سوال[۵]: جمل اسم فيريوفعليد وه بهوتا ب كبس كوتائل كوصادق وكاذب كهيكين تون لا إلى الله محمد رسول الله " (صلى الله تعالى عنيه وسلم) مين بهي يمان بوسكتا ب اورغير سلم كهيسكتا يب كه "لا إله إلا الله " تا آخر كو بهي صادق وكاذب كه كية بين رام شعبان ۵۱ هـ

#### الجواب حامداً مصلياً:

جہاں یہ تعریف کی جاتی ہے وہاں میں قید بھی شراح بیان کرتے ہیں کہ وہ خصوصیت طرفین اور دلائل خارجیہ سے خالی ہو، اگر دلائل سے ایک جانب متعین ہوجائے جیسے: "السیمیا، فوقنا و الأرض تحنیا" بیے جملے خبریہ ہیں کیوں کہ دلائل کے ساتھ ایک جانب صدق متعین ہوگئی، دوسری جانب کا احمال نہیں رہا۔

جملہ خبر ہیں تعریف ورحقیقت انشاء سے ممتاز کرنے کے لئے ہے کہ اس میں (نہ) صدق کا اختال ہے اور نہ کذب کا ، کیونکہ وہاں حکایت نہیں ہوتی اور یہاں حکایت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور تخال ہوتے ہیں ، حکی ءنہ کے ساتھ مطابق ہویا غیر مطابق ، اول صادق ہے ، خانی کاذب ، جس طرح ولائل سے کذب متعین ہوتا ہے ای طرح صدق بھی دلائل ہے متعین ہوتا ہے اور کذب کا اختال نہیں رہتا، لیکن اس سے جملہ خبر میہ ہونے سے نہیں نکلیا ، کیونکہ خبر کا مدار حکایت پر ہے اور اس میں دوا خیال ہیں اور کسی ایک اختال کے تعیین ہوتا ہے حکایت یا طل نہیں ہوتی ، بس خبر برقر اردے گی (۲) نقط واللہ سے انہ خالی اعلم ۔

<sup>(</sup>١) (البقرة: ١٩١)

 <sup>(</sup>٢)" والممركب التنام إما أن يحتمل الصدق والكذب، فهو الخبر والقضية، أو لا يحتمل فهو الإنشاء ، فإن قبل:
 الخبر إما أن يكون مطابقاً للواقع أولا، فإن كان مطابقاً للواقع لم يحتمل الكذب، وإن لم يكن مطابقاً لم يحتمل =

حرره العبرمحمود گنگو بی عفا الله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۱۸/۳ م ۱۸ ۵ ه۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله سجیح: عبداللطیف ناظم مدرسه مظاهرعلوم ۴۰/رمضان/۳۵ ه۔

# تو حيد كي تشريح

سوال [1]: توحیدایک ہے یادوہ؟ ایک ہے تو کیوں اوردوہے تو کس لئے؟ اور احمد رضاخان نے جوتو حید بتلائی ہے تو کس طرح بتلایا؟ مفصل جوابات سے مطلع فرمائیں العجواب حامداً مصلیاً:

تو حید کے معنیٰ جیں: خدائے ہاک کوذات دصفات اورا فعال کے اعتبار سے یکتا ماننا ،اس کے ساتھ سمی کوشریک نہ سمجھنا (۱) ۔اوراحمد رضا خان صاحب نے تو حید کس لئے بتائی اور کہاں بتائی ،اس کی تفصیل

= المصدق، فالا خبر داخل في الحد؟ فقد يجاب عنه: بأن المراد بالواو الواصلة أو الفاصلة بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، فكل خبر صادق يحتمل المصدق و كل خبر كاذب يحتمل المخبر، فجميع الأخبار داخلة في الحد، وهذا الجواب غير مرضي، لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، بل يجب أن يقال: الخبر ما صدق أو كذب، والحق في الجواب أن المراد احتمال الصدق والكذب بمجرد النظر إلى مفهوم المخبر، ولا شك أن قولننا: السماء فوقنا إذا جردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر النجارج احتمل عند العقل الكذب، وقولنا: اجتماع النقيضين موجود يحتمل الصدق ومجرد النظر إلى مفهومه، فمحصل التقسيم أن المركب التام إن احتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه فهو النظر إلى مفهوم و يك شهره فهو النجر و إلا فهو الإنشاء". (القطبي من عنه من عنه وشهره وشهريد)

"فصل السركب التام ضربان: يقال الأحدهما: الخبر والقضية ، و هو ما قصد به الحكاية و يبحتمل الصدق والكذب، و يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب نحو: السماء فوقنا والعالم حادث، فإن قيل: قولننا: لا إله الا لله قضية و خبر ، مع أنه لا يحتمل الكذب؟ قلت: مجرد اللفظ يحتمله وإن كان بالنظر إلى خصوصية الحاشيتين غير محتمل للكذب ". (مرقاة المفاتيح ، ص: ١٣ ، ١٥ ، قديمي) بالنظر إلى خصوصية الحاشيتين غير محتمل للكذب ". (مرقاة المفاتيح ، ص: ١٣ ، ١٥ ، ١٥ قديمي) وحدت الله (١) " و قال أبوقاسم النميسي في "كتاب الحجة": التوحيد مصدر و خديو خد ، و معنى وحدت الله اعتبقدته منفرداً بذاته و صعاته، لا نظير له و لا شبيه ، وفيل: معنى و خدته علمته واحداً، و فيل ؛ سلبت عنه المكيفية والكمية، فهو واحد في ذاته لا انقسام له، و في صفاته لا شبيه له في إلهيته، و ملكه، و تدبره، لا شريك له، و لا راب سواه، و لا خالق غيره". (فتح البارى ، كتاب التوحيد : ١٣٠ / ٣٢٥، دار المعرفة) =

سا منے ہو، تو اس کے متعلق تحریر کیا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ دارالعلوم و بوبند ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام اللہ بن عفی عنہ۔

# مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت کی ضرورت

سے والی [2]: (الف) کلمہ پڑھنا تو مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے تو پھر صرف شہادتین ہی کافی ہے، یاشش کلمہ پڑھنا کیا ہے؟

(ب) اس وتت مسلمان تنلی ہیں ، کتنے ،ی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے ، بقیہ ارکان میں قصور نہیں کرتے ہیں ، تو کیا عدم کلمہ خوانی کی وجہ سے ان کے بقیہ اعمال ہر کوئی اثر پڑے گا؟ اور کچھ ایسے ہیں کہ مسلمان تو ہیں ، لیکن نہ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، نہ تو رکن خمسہ میں سے کسی کی اوا لیک کرتے ہیں ، تو کیا ان کے مسلمان ہونے میں کوئی نقص ہے ؟

الجواب حامداً مصلياً:

(الف)نفس ایمان تو کلمهٔ شہادت کی تصدیق واقرارے حاصل وثابت ہوہی جائے

" "ثم الإمام الأعظم أوضح معنى التوحيد بظهور المرام حيث قال: (والله تعالى واحد): أي في ذاته (لا من طريق العدد): أي حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد (ولكن من طريق أنه لا شريك له): أي في نعته السرمدي لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا نظير له، ولا شبيه له. كما سيأتي في كلامه السبيه تنبيه على هذا التنزيه، وكأنه استفادهذا المعنى من سورة الإخلاص على صورة الاختصاص: ﴿قَلْ هُو الله أحلى التنزيه، وكأنه منفرد بصفاته ﴿الله الصمد》: أي المستغنى عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد ﴿لم يله ولم يولد ﴿ أي ليس بمحل الحوادث ولا بحادث ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾: أي ليس بمحل الحوادث ولا بحادث ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾: أي ليس له أحد مماثلاً و مشابهاً". (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري ،ص: "اله قديمي)

"هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى و صفاته و أفعاله وأسمائه ، ليس كمثله شيء في ذلك كلمه ، كما أخبربه عن نفسه، و كما أخبر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ". (شوح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ص: ٨٩، قديمي)

گا (۱)، البینداس کے در جات بہت میں ، ایک درجہ شش کلمات سے حاصل ہوتا ہے ، ان کونہ پڑ صنا ، نہ سیکھنا بڑی محرومی ہے (۲)۔

(ب) شبادتین کی تقیدین حاصل ہونے کے بعدارکان کی ادائیگی جب صحیح طور پر ہوتو اس کوغلط یا ناقص نہیں کہا جائے گاہ البند ایمان کی پختگی وتجدید کے لئے کلمہ پڑھتے رہنالا زم ہے (۳) اور سیافضل الذکر ہے۔ کسا ورد فی المحدیث (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۴ / ۹۴ ھ۔

# مسلمان ہونے والے کوفور أمسلمان كرنا جا ہے

سے وال [۸]: چنداحباب امام مجد کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو جوان مسلمان ہونا چا ہتا ہے، آپ کلمہ پڑھاویں، بعنی مسلمان بنا ئیں امام صاحب نے جواباً کہا کہ اس وقت ضروری کام میں لگا ہوا ہوں، فلال صاحب اثر ورسوخ حاجی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اس لئے آپ حضرات کسی اور امام کے پائی جائیں، اس بات پر ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یعض ایمان لانے سے قبل راستے میں مرجا تا تو

(1) "(والإيسان هو الإقرار والتصديق) و ذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنسا الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء لما أن تصديق القلب أمر باطني لا بدله من علامة ". (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى، ص: ٨٥، ٨٥، قديمي)

(٣) و في رواية جابر بن عبد الله وضي الله تعالى عنه يقول: "سمعت وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "أفضل الذكو لا إله إلا الله وأفضل الدعا الحمد الله". (جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، ٢/٢٤١، سعيد)

ا مام صاحب ذرمه دار ہوتے۔ امام صاحب سے بہت بڑا گناہ صادر ہوا کہ ایک غیر مسلم کوایمان سے مشرف ند کیا، ایک زبر دست غلطی ندکر ناچا ہے تھی ، امام صاحب کو توبہ کرنا چاہئے ، کیاان صاحب کا کہنا درست ہے؟ العجواب حامد آومصلیاً:

ایک شخص گفر چھوڑ کراسلام قبول کرنا چاہتاہے، واقعی اس کوٹورڈ مسلمان کرنا چاہئے اور کفر سے تو بہ کراوی جائے، اس بیس تا خیر کرنا، یا کسی اور کے پاس بھیجٹا نہایت غلط طریقہ ہے، فقہاء نے ایسے شخص پر بہت شخت تھم لگایا ہے (۱)، مگر جس طرح اس جرم کے مرتکب امام صاحب ہیں، اس طرح وہ لوگ بھی مرتکب ہیں، جواس شخص کو امام صاحب کے پاس لائے اور انھوں نے خود مسلمان نہیں کیا، چونکہ امام صاحب کے پاس لائے اور انھوں نے خود مسلمان نہیں کیا، چونکہ امام صاحب کے پاس لائے تھے وہ ان کے خود مسلمان نہیں کیا، چونکہ امام صاحب کے خود پاس لائے تک درمیان میں وہ شخص مرجاتا تو فرمہ دار کون ہوتا؟ ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہوتے جنھوں نے خود مسلمان نہیں کیا، بلکہ امام صاحب کے پاس لارہے تھے، اس لئے تنہا امام صاحب کو مجرم قرار دینا غلط ہے۔ پیس امام صاحب بھی تو بہریں اور وہ لوگ بھی تو بہریں جو امام صاحب کے پاس لارہے تھے اور انھوں نے خود مسلمان نہیں کیا تھا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبر محمود غفرله دارالعلوم دیوبند ۱۳۹۹/۸/۱۳۹۹ه-غیر مسلم کس طرح مسلمان هو تاہے؟

سسسوال [9]: عرض ہے کہ آج سے ذیر صمال قبل مجھے عجیب ساجلوہ ونور دیکھائی دیا ، یعنی ہیں ایک ہندو ند ہب سے تعلق رکھتا ہوں ،لیکن میرے جینے بھی دوست ہیں وہ سب مسلم ہیں ،میرے ان لوگوں

(١) "لنصرائي أتى مسلماً فقال: اعرض على الإسلام حتى أسلم عندك، فقال: إذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك الإمسلام فتسلم عنده، اختلفوا فيه، قال أبوجعفر رحمه الله تعالى: لايصير كافراً كذافي فتاوى قاضيخان ـ "(الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين: ٢ / ٢٥٨، وشيديه)

"وفي المخلاصة: كافرقال لمسلم: أعرض على الإسلام، فقال: اذهب إلى فلان العالم، كفر؛ لأنه رضى ببقانه في الكفر إلى حين ملازمة العالم ولقائه، أولجهله بتحقيق الإيمان لمجرد إقراره بكلمتى الشهادة، فإن الإيمان الإجمالي صحيح إجماعاً." (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارى، ص: 22 ا ، قديم.)

کے ساتھ رہنے اور ان لوگوں کو وقت پر نماز اوا کرتے ہوئے و کی کرول میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اگر میں بھی مسلمان ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتا۔ پس مواوی صاحب! اس بی رات میں مجھے خواب میں ایک نورسا نظر آیا، خدا کا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں بھی مسلم ہوں، اذان کا وقت ہور باب، میں بھی اوروں کی طرح وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہوں اور تجدہ کرر ما ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ پُس میں بھی اوروں کی طرح وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہوں اور تجدہ کرر ما ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ پُس اس کے بعد بی میری آئے کھل گئی، پھر بس مولوی صاحب! اس دن سے ( بعنی وہ جھ کا دن تھا میں نے پائی وغیرہ تھا بور درگاہ ہوسی نام تو آپ نے سے ہوں گے ) گیا اور وہاں دوسرے مسلم بھا بُیوں کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز اوائی۔

IÁY

پی جب ہے ہی میں نماز کا سلسہ جاری دکھے ہوئے ہوں اور خدا کے فضل سے میری نماز جمعہ بہت کم ناخہ ہوتی ہے، وہ ناغہ ہوتی ہے، وہ ناغہ ہوتی ہے اور وہ مجبوری ہے جس کی بناء پر میں نماز سے محروم رہتا ہوں، میں اسی درگاہ یو فین میں نماز پڑھ رَباقها، اسے میں میرے کالج کے دوست بھی وہاں نماز پڑھنے آئے اور بعد نماز میرا فداق اڑا نا شروع کیا، بعض نے تو مبار کباد دی اور کہا کہ اگرا تناہی نماز کا شوق ہے تو اشتبار کیوں نہیں چھپاتے ، فیر میں مسلمان ہوگیا ہوں، لیکن مولوی صاحب! میں ایسانہیں کرسکتا، کیونکہ میرے بھائی وہمن جی اور دوسری مجبوری ہے ہیں، میرے ایسا کرنے سے ان سب کی بدنای ہوگی اور ان میرے بھائی وہمن ہوگی اور دوسری مجبوری ہے ہے کہ میں ابھی پڑھر باہوں، اگر میں نے دوستوں کے کہنے کوئل کا سے ایساعمل کیا، یعنی میرے گھر ہوجاؤں گا اور میری تعلیم ادھوری، می رہ جائے گی، آج کل کا کے ایساعمل کیا، یعنی میرے گھر وہ وہاؤں گا اور میری تعلیم ادھوری، میں دو وہ لوگ جھے بہت کیا حال ہے، بہن ایک یارا ہے تی میرے گھر وہ وہاؤں کا معلوم ہوگیا کہ میں فماز پڑھتا ہوں تو وہ لوگ جھے بہت کیا حال ہے، بہن ایک یارا ہے تی میرے گئی مولوی صاحب! میرا پڑتھ اداوہ ہے کہ میں خدا کے راستہ سے نہیں وہ اس لئے گھر بھی چھوڑنے کی فعان کی ہے، نیکن ریر میرا آخری سال ہے، تعلیم کے اعتب رہے اس لئے جنوں گا، میں نے گھر بھی چھوڑنے کی فعان کی ہے، نیکن ریر میرا آخری سال ہے، تعلیم کے اعتب رہے اس لئے میرا راد میری ۔

بس اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فتویٰ عطافر مائیں کہ میں آپ کی سرپر تی میں مسلمان ہو گیا ہوئے ، بلکہ میں آپ پر کسی قسم کی آپ نہیں آنے دوں گابس آپ مجھ پر بھروسہ کر کے فتوی دیجئے جو کہ مجھ کو گھر چھوڑنے کے بعد بہت کام آئے گا۔ اس فتوی ما تکنے کی چندوجوہات میہ ہیں: میں اکثر جب بھی نماز پڑھنے مجد میں جاتا ہوں تو میرے دوست ملتے اور کہتے ہیں کہ اگرتم مسلمان ہو گئے ہوتو کسی بڑے عالم کے پاس نے فتویٰ کیوں نہیں لیتے ، جو تمہیں بہت کام آئے گا؟ بعض لوگ جب میں نمازکو گیا، یہاں تک کہتے کہ نہ جانے کہاں سے گندے گندے لوگ آ کر بھاری مسجد کونا پاک کرویتے ہیں، جاؤجاؤیہاں سے ۔اس لئے میں آپ سے فتویٰ ما نگتا ہوں جسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے اسلام میں شامل کر لیجئے ۔

الجواب حامداً مصلياً:

آ ومی مسلمان کسی کے کرنے ہے تیمیں ہوا کرتا ، پلکہ جب وہ اپنے خیالات (عقائد) اللہ ورسول کے تعلم کے مطابق وموافق کرے اور غلط خیالات وعقائد کو ول سے تکالدے تو وہ مسلمان ہوجاتا ہے ، پھر آ ہستہ آ ہستہ دین سیکھتا رہے ۔ '' وین اسلام'' کوئی الیسی برا دری تہیں کہ جب برا دری والے چاہیں اس کو واضل کرلیں ، جب چاہیں خارج کر دیں ، اگر آپ نے خدا کو ایک مان لیا ، ہرشم کے شرک سے تو بہ کر لی اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مان لیا اور اس کی اتاری ہوئی کتابوں کو مان لیا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو لسلیم کرلیا اور تقدیر پریقین کرلیا تو آپ یقینا مسلمان ہیں (۱) ،کسی اشتہا رکی ضرورت نہیں ، ند آپ کے قسم لازم ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے لئے اشتہارشائع کریں ، اللہ پاک کے لئے آپ نے اسلام قبول کیا ہے ، تو اس کوخو وہ ی معلوم ہے اور یہی قریعہ نجات ہے ۔ جولوگ کسی مسلمان کوخواہ وہ قدیم ہو ، یا جدید ، نماز کے لئے مسجد میں آئے ہے ، اور اس پر نازیبا فقرے کئے ہیں ، وہ بہت غلط کام کرتے ہیں اور اس پر نازیبا فقرے کئے ہیں ، وہ بہت غلط کام کرتے ہیں اور اس کو باز آنا چاہ شے۔

جب آپ نے اللہ کی خاطرا ہے آپ کو جمیشہ جمیشہ کے لئے دوز نے کے عذاب سے بچانے کے لئے دین اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے نتیجہ میں قوم میں رسوائی ، یا گھر چھوٹنا ، یا خاندان کے آ دمیوں کی

<sup>(</sup>١) و في حديث جبرئيل: "قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله ، و ملائكته، و كتبه، و رسله، و الميوم الأخر، و تؤمن بالقدر خيره و شره . . الخ". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان: ١/١١، قديمي) (والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان: ١/٢، قديمي)

 <sup>(</sup>٢) قبال الله تعالى : ﴿ و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، و سعى في خوابها، أو لئك ما
 كان لهم أن يدخلوها إلا خانفين لهم في الدنيا خزى، و لهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾. (البقرة: ١١٣)

آپ کی وجہ سے شاوی میں رکاوٹ بیدا ہوناوغیرہ وغیرہ معمولی چیزیں ہیں، ہرگز قابل توجہ بیں تعلیم اوھوری رہ جانے کی فکر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ نے اپنے خاندان والوں کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع نہ کی اور آپ کا انتقال ہوگیا تو وہ آپ کواس و نیا ہی میں نذر آتش کردیں ہے، انتقال کی تاریخ کسی کومعلوم نہیں، کب ہوگا، بیاس سے پہلے بھی کومعلوم نہیں، کب ہوگا، بیاس سے پہلے بھی ہوجائے گا۔

خدائے پاک آپ کی پوری حفاظت کرے اور آپ کوصراطِ متنقیم پر چلائے اور حق پر قائم رکھے اور ہرتشم کے شروفتنہ سے بچائے ۔ آبین افقط واللہ اعلم۔

حرره العبدتمو دغفرله دارالعلوم ويوبندي

نومسلم كب تك نومسلم ربي گا؟

سوال[١٠]: ايك نومهلم كتف سال تك نومهلم كهلايا جائعً كا ؟

الجواب حامداً مصلياً:

نومسلم کا مطلب ہیہے کہ وہ خود اسلام لایا ہے، مسلمان کی نسل سے بید انہیں ہوا، اس معنی کے اعتبار سے وہ ساری عمر نومسلم ہی رہے گا اور یہ کوئی عیب نہیں ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۱/۳/۱۷ ههـ

#### صفت احدیت

سوال[11]: الله واحد في ذاته، وصفاته، و أفعاله، وسائر حقوق ربو بيته؟ المجوب حامداً مصلياً:

هدنا هو المحق ( ١ ) فقط والله سجانه تعالی اعلم \_ حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم دایوبند، ۴ / ۱۱ / ۸۸ ه \_

<sup>(</sup>١) "(و لا شيء مثله) اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذائه، و لافي صفاته، و لا في =

#### . بزرت

بسوال[۱۲] :القدرة على الخير والشر فوق الأسباب بمجرد تعلق الإرادة به كلها هوالله واحد، والقائل بذلك لغيره تعالى بيناً كان أوولياً أو ملكاً مقرباً، مشرك بالله في صفة القدرة أم لالا الجواب حاملاً و مصلياً:

ه ده الصفة مختصة بالله تعالى الأشريك له فيها أحد (١) مفظر والتدميجاندتعالى اللم مرده العبر محمود غفر له دارالعلوم ويوبتره ١١/١١/ ٨٨ صد مشروريات وين كى تفصيل مسوال [١٣] : ضروريات وين تتى چيزول كو كيت مين؟

⇒ أفعاله ". وشوح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، معنى قوله: و لا شيء مثله، ص: ٩٨ ، قديسي )

"واعلموا أن خالق العالم واحد لا شريك له، فرد لا ثاني له. و معنى الوحدانية في صفات الله تعالى أنه يستحيل عليه التجزئة والتبعيض و هما أو تقديراً. وأنه منفرد في صفاته و ذاته عن مشابهة الخلق، وأنه منفرد بيانتساب الحوادث إليه من حيث إحداثها واختراعها". (الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر، ص ١ ١ ١ مالمكتبة التجارية مكة)

"والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع: الأول: الوحدة في الذات، والمراد بها انتفاء الكفرة عن فاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام. والثاني: الوحدة في الصفات، والسراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته، فيستنع أن يكون له تعالى علوم و قدرات متكترة بحسب المعلومات والمقدورات، بل علمه تعالى واحد و معلوماته كثيرة، و قدرته و احدة و مقدوراته كثيرة، و على هذا جميع صفاته والثالث الوحدة في الأفعال، والمراد بها إنفراده تعالى بإختراع جميع الكائنات عموماً، وامنناع إساد الناثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلاً (شوح العقيدة الطحاوية للميداني، ص: ١٠٥٠، ١٥ م، دارالفكر) (1) "اعدم أنه ليس في العالم أحد بثبت لله شريكاً يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة، و هذا مما لم يوجد إلى الآن". والتفسير الكبير، والبقرة : ٢١٦]: ٢١٢ ا، دارالكتب العلمية طهران) "قال المصنف أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: "ونقر بأن تقدير الخير و الشر كله من الله تعالى، لأنه لو زعم أن تقدير الخير والشر من غيره، لصار كافرابالله تعالى و بطل توحيده". والحوهرة المنيفة في شرح = زعم أن تقدير الخير والشر من غيره، لصار كافرابالله تعالى و بطل توحيده". والحوهرة المنيفة في شرح =

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ضرور یات و بین ان چیز وں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول مقبول صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے ہونا قطعی اور نقینی ہواور حد تواتر وشہرت عام تک پہو گئے چکا ہو، حتی کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی اکر مصلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے بین جیسے تو حید ، رساست ، ختم نبوت ، حیات بعد الموت ، سزاو جزاء اعمال ، نماز ، زکو قاکی فرضیت ، شراب اور سود کی حرمت ، کیذا فی پاکفار السل حدین (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرر والعبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ، ۱۱/۳ مھ۔

# ايمان بالرسول اجمالاً كافي بي يااوصاف كيساتهو؟

سے وال [۱۴]: ایمان بالرسول ضرور بات وین میں شامل ہے، یانہیں؟ اور صرف انتاایمان لانا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عذید وسلم اللہ کے رسول ہیں یا ان اوصاف کے ساتھ جن کے کہ حضور اکرم صلی

"فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن و حَد الله و كذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزءص: ٢٤٣، قديمي)

(۱) "والسراد" بالضروريات" على ما اشتهر في الكتب: ها علم كونه من دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالضرورة ، بأن تواتو عنه و استفاض ، و علمته العامة ، كالوحدانية والنبوة ، و ختمها بخاتم الأنبياء ، و انقطاعها بعده ، و هذا مما شهد الله به في كتابه ، و شهدت به الكتب السابقة ، و شهد به نبينا صلى الله تعالى عنيه وسلم ، و شهد به الأموات أيضا ، كربد بن خارجة الذي تكلم بعد القرت . . . و كالبعت والجزاء ، و وجوب الصلاة والزكدة ، و حرمة الخمر ونحوها". وإكفار الملحدين، ص : ٣٠٢، لأنور شاه صاحب الكشميري رحمه الله تعالى من "مجموعة رسائل الكشميري" الجلد الثالث إدارة القرآن)

"(وركنها إجراء كلمة الكفر على اللمان بعد الإيمان) وهو تصديق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع ماجاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة". قال في رد المحتار: "وإذعاته لما علم بالنضر وردة أنه من دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتفار (لى نظر و استدلال كالوحدانية، والنبوة، والبعث، والعزاء، ووجوب الصلوة، والزكاة، وحرهة الخمر، و نحوها". (د المحتار: ٣٤ / ٢١ / ٢ ، باب المرتد، سعيد)

<sup>=</sup> وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة ،ص: ٥٨ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية )

اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم مستحق میں ، ایمان رکھنا ضروریات میں ہے؟

#### الجواب حامداً مصلياً:

ایمان بالرسول ایباضرور بات دین میں سے ہے کہ بغیراس کے آ دمی مومن کہلائے کا مستق نہیں، ساتھ ہی خصوصیات قطعیہ مثلاً: خاتم النہین وغیرہ کا ما نتا بھی ضروری ہے(1) ۔ فقط واللّٰد اعلم۔ حرر والعبدمحمود غفرلہ دارالعنوم و او بند۔

## قرآن پرایمان کامطلب

سسے ال [10]: جب قرآن شریف پرمیراایمان ہے تو پھر پورے قرآن مجید کو تکمال یا جزوی طور سے انکار کرنے پر کیا فتو تل سے انکار کرنے ہے ، یا قرآن شریف کے جزوی جھے کو تکمل طور سے ، یا جزوی طور سے انکار کرنے پر کیا فتو تل ہوگا؟ خواہ وہ انکار زبان سے ہو، یادیگر اعضاء ہے؟

#### الجواب حامداً مصلياً :

قرآن پاکے کی کمل طور پرتضدیق لازم ہے، اگر پورے قرآن یااس کے کس جزء (آیت) کے متعلق بیعقیدہ ہو کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے توائیان باقی نہیں رہے گا(۲)اورا گرملی

(١) "فالتحقيق أن الإيسان هو تنصديق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله إجمالاً، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان، ولا تنحط درجته عن الإيسان التفصيلي، كذا في شرح العقائد، إلا أن الأولى أن يقال: إجمالاً إن لو حظ إجمالاً، و تفصيلاً إن لو حظ تفصيلاً. (شرح الفقه الأكبر للملاعلى القاري، ص: ٢٨، قديمي)

(وكذا في شوح العقائد النسفية للتفتار اني ،ص: ٢٠ اله، قديمي)

"و أما الإيمان بسيدنا عليه الصلاة والسلام، فيجب بأنه رسولنا في الحال و خاتم الأنبياء والرسل ، فإذا آمن بأنه رسول، و لم يؤمن بأنه خاتم الرسل لا ينسخ دينه إلى يوم القيامة، لا يكون مؤمناً". (الفتاوى البزازية، كناب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ، الوع النالث في الانبياء: ٥ ٢٤/٥، وشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهِا اللَّذِينَ امنوا امنوا بالله ورسوله، والكتاب الذي نزَل على رسوله، والكتاب =

کوتا ہی ہوگی تو اس سے نفر کا حتم نہیں ہوگا (1) ہنس ایمان اس سے صفحل اور کمزور تو جوجا تا ہے ، مگر نقمدیق تلبی جب تک باتی ہے جتم نہیں ہوتا (۲) ۔ نقط واللہ جاند تعالی اعلم ۔ حرر ہ العبد محمود غفر لیہ۔

# فطرت پرہونے کی تشریح سوال[۱۱]: فطرت دین کے کیامعنیٰ ہیں؟

= الذي أنزل من قبل، و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الأخو، فقد طبل ضلالاً بعيداً في والنساء : ٣٦١)

و في الحديث : "قال: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: "أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله
واليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره الخ ". (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان الله الله قديمي)

"إذا أنكر الرجل آيةً من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، و في الخزانة: أو حاب كفر". والفاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب: موجبات الكفر أنواع، و منها ما يتعلق بالقرآن : ٢٢١/٢، وشيديه)

(وكذا في شرح الفقه الأكير لملاعلي القارى ، فصل في القرآء ة والصلوة ،ص: ١٢٥ ، قديمي) (١) "و أما المعمل بالأركان، فهو من كمال الإيمان و جمال الإحسان عند أهل السنة والجماعة ". (شرح الفقه الأكبو للملاعلي القاري ،ص: سم، قديمي)

"لا على من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان". (شرح العقائد النسفية للتفتاز اني ،ص: ١٢٥ ، قديمي)

"و العلمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر ، وإن أطلق عليهما كان مجازاً". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز،ص: ٣٣ ، قديمي )

(٢) "حتى أن من حصل له حقيقة التصديق، فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي، فتصديقه باق على حاله، لا تغير فيه أصلاً . (شرح العقائد النسفية للتفتازاني ،ص: ١٢٥ ، قديمي) .............

#### الجواب حامداً و مصلياً:

انسان میں پیدائشی صلاحیت واہلیت کہ وہ بغیر کسی ماحول کے اثر کے وین اسلام کی چیز وں کو قبول کر لے (۱) فقط واللّٰداعلم \_

حرره العبرجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند٣/١١/١٩هـ

#### امت دعوت واجابت

مسوال[21]: ہندو، پاری، یبودی اور نصاری وغیرہ بھی کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں تومسلم اور غیر مسلم میں امتی کہلانے کے مستحق ہیں؟ اگر مشرک بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں تومسلم اور غیر مسلم میں فرق ہے؟

= رو كذا في شوح الفقه الأكبو للملاعلي القاري، ص: ١٣٣١، قليمي)

(1) "قال: والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك الموء عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد، انتهى". (فتح البارى، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين: ١٨/٣، قديمي)

"والأصح أن معناه أن كل مولود منهياً للإسلام ". (شرح النووى على الصحيح للمسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة الخ:٣٣٤/٢، قديمي)

قوله: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة"؛ أي على مبادى الإسلام من التوحيدو غيره التي جعل الله الناس عليها. قال الطيبي: كلمة "(من)" الاستغراقية في سياق النفي تفيد العموم، والتقديس ما مولود يوجد على أمر من الأدور إلا على هذا الأمر، والفطرة تدل على نوع منها، وهو الابتبداء والاختراع، كالجلسة والقعدة، والمعنى بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين. فلوتوك عليها لاستمر على لزومها و له يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين حسب موجود في المنفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد". (تكملة فتبح الملهم، كتاب القدر، بناب معنى كل مولود يولد على الفطرة: ٥ ع ٢٠٠٠ معنى كل مولود يولد على الفطرة: ٥ ع ٢٠٠٠ معنى كالمولود يولد على الفطرة : ٥ ع ٢٠٠٠ ما مكتبه دار العلوم كراچي)

اگرات مشرکین کوحضور صلی الله تعالی علیه وسلم" جس معنی بین که"است محصلی الله علیه و سلم" جس معنی بین که"اسد! امت محصلی الله علیه و سلم" جس معنی بین که"اسد! امت محصلی الله تعلیه و سلم" جس معنی بین که"اسد! امت محصلی الله تعلیه و سلم" جس معنی بین که"اسد! امت محصلی الله تعلیه و سلم" جس معنی بین که شرک ایدی جبنی تعلی علی و ما در به بین ایدی جبنی بین اوران کی مغفرت کی و عاکر رہے بین؟ بین اوران کی مغفرت کی و عاکر رہے بین؟ اس کا جواب مدل طریقے برویں ۔ فقط۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

حضور صلى الله تعالى مديد و تم مل امت بون كرومعنى بين (۱): ايك بيركه جن كى طرف آپ كونى بناكر بيجها كيا ورا بر فدب بر چلنه والي آپ كونى بناكر بيجها كيا ورا آپ ني وقوت وى اس اعتبار سے بر ملك كر سينه والي اور بر فدب بر چلنه والي آپ كامتى بين ، كيونكه آپ كى نبوت عام ہے، كسى قوم اور كسى ملك كرستن خاص نبيس، جيسے كه پيلے انبياء عيم السلام كى نبوت كا حال تحال قوافل بيا أيضا المنساس إلى رسول الله إليكم جميعاً في (۲) هوما أر سلناك إلا كافة المناس في (۳) مامت وقوت ہے۔

اورامت کے دوسرے معنی سے ہیں: وہ لوگ جنھوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ برایمان

(١) "الأمة جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك، فإنه مجمل يطلق تارة ويراد بها كل من كان مبعوث اليهم نبي، آمنوا به أو لم يؤمنوا، ويسمون أمة المدعوة. وأخرى يراد بهم المؤمنون به المذعنون له، وهم أمة الإجابة. "(فيض القدير لمناوى شوح الجامع الصغير: ٣/ ١٣٤٠)، رقم المحديث: ١٣٤٠، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة)

(وكذا في شرح الطيبي، كتاب الإيمان: ٣٣٩/٢، نزار مصطفى البان

"فيان أمته صلى الله تعالى عليه وسلم على ثلاثة أقسام، أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع، ثم أمة الإجبابة، شم أمة المدعودة، فالأولى أهل العمل الصالح، والثانية مطلق المسلمين، والثالثة من عداهم محمن بعث إليهم." (فتح الباري، كتاب الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب: ١١١١، ١١٨، دار المعوفة)

٢١) (الأعواف: ١٥٨)

(٣) (السبا: ٢٩)

لائے اور کسی دوسرے دین پر قائم نہیں رہے، بیامت اجابت ہے، اس کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے اور اس کے لئے مغفرت کا وعدہ نہیں، شان سے لئے لئے سب فضائل میں (۱) جولوگ ایمان نہیں لائے، ان کے لئے فضائل ومغفرت کا وعدہ نہیں، شان سے لئے دعہ نے مغفرت کی جاتی ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حررة العبرجمود غفرايه، دارالعلوم ولويند، كم أمحرم الحرام/ ٨٩ هديد

# وسوسه شيطاني سيرايمان ضائع نهيس موتا

سوال[10]: ایک خفس پابندشرع ہے، ایک دوزایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے ول بین شیطانی وسور آیا کہ بین مسلمان نہیں ہوں اور سے کہ میں مرتد ہوگیا ہوں ، کین شاس سے کوئی انکاراور نہ ہی کوئ گناہ پایا گیا جو دال علی الکفر ہو، اور اس کو بے حد پر بیٹانی ہوئی اور ڈرکی وجہ سے بہت پر بیٹان ہوا کہ بیس قیامت سے روز اللّٰہ پاک اور اس کے رسول کو کیا مند دکھلا کوں گا؟ اس کے بعداس نے کلم طیب اور لاحول اور استغفار کا ورد کرنا شروع کے اللّٰہ پاک اور اس کے رسول کو کیا مند دکھلا کوں گا؟ اس کے بعداس نے کلم طیب اور لاحول اور استغفار کا ورد کرنا شروع کے دیاس نے بیکھا کہ 'اے شیطان! اب تک ہم مسلمان شے، یا نہیں؟ لیکن اب ہم مسلمان ہوگئے ہیں، جائے گئے اس نے بیکھا کہ 'اے اور وہ سے بچھ گیا کہ بیشیطانی وسوسے منہیں؟ لیکن اب ہم مسلمان ہوگئے ہیں، جائے گئے تی وسوسہ ڈال' ۔ اور وہ سے بچھ گیا کہ بیشیطانی وسوسے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس میں کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے جو کہ ایمان کے منافی ہو؟

### الجواب حامداً ومصلياً :

اس شیطانی وسوسہ ہے اس کا ایمان زائل نہیں ہوا، الحمد للدایمان موجود ہے (۳) بکمہ طبیبہ اور لاحول

" (أمتي هذه): أي الموجودون الآن كما عليه ابن رسلان، وهم قرنه، ويحتمل إرادة أمة الإجابة (أمة مرحومة): أي جماعة مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة، موسومة بذلك في الكتب المتقدمة، (ليس عليها عذاب في الآخرة)". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٣/١١/١٠ وقم الحديث : ١٢٢١، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قوبى من بعد ما
 تبين لهم أنهم أصحب الجحيم ﴾ [التوبة: ١١٣]

٣٠) "عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " أن الله تجاوز =

کشرت سے پیز ها کرے اور ہرروزا ہیے مومن ہونے پر خدائے پاک کاشکراوا کیا کرے۔ نقط والقداعلم۔ حرر والعبر محمود غفر لہ دارالعلوم و ابو ہند، ۲۷/ ۸۹/۵۔

### ويبنيات مين وسوسها وراس كأعلاج

عسوال [19] : قریب تین ماہ ہوئے ہیں ہمیرے دل ود ماغ میں ایک شبہ پڑا گیا ہے، مجھے ہروت ہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہتے یانہیں ہے، قرآن پاک آسانی کتاب کیا لات پریشان کرتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہتے یانہیں ہا سالا مسجانہ ہب ہے یانہیں ؟ ان خیالات کی وجہ ہے جھے بڑی ہے چھنی رہتی ہوار کسی گام میں ول نہیں اساس سوال کو سجھانے کی ہر چند کوشش کرتا رہتا ہوں ، تگر میرے ول وو ماغ سے رہنیال جاتا ہی نہیں نہیں گئتا، میں اس سوال کو سجھانے کی ہر چند کوشش کرتا رہتا ہوں ، تگر میرے ول وو ماغ سے رہنیال جاتا ہی نہیں ہے ، اگر قرآن پاک پڑھوں تو رہوں تو بھی ہے ، اگر قرآن پاک پڑھوں تو رہوں تو بھی ہیں خیال آتا ہے کہ بیسب یوں ہی تو نہیں ہے اور اگر حدیث شریف پڑھوں تو بھی ہیں خیال آتا ہے کہ بیسب یوں ہی تو نہیں ہے اور اگر حدیث شریف پڑھوں تو بھی

### الجواب حامداً ومصلياً :

آ پرات کومشاء کے بعد تازہ مسل کر کے دور کعت نفل نماز توب کی نیت سے پڑھیں، پھر درووشریف معنی معنی اللہ علیہ اللہ معنی اللہ تعامل کے مامنے دعا معنی اللہ تعامل کے مامنے دعا میں اللہ تعامل میں اللہ تعامل میں اور اپنی میں کی ذات پر اور اپنی مسل کی اللہ تعاملہ میں اللہ تعامل میں اللہ تعاملہ تعاملہ میں اللہ تعاملہ میں اللہ تعاملہ تعاملہ میں اللہ تعاملہ ت

= عن أمتى ما وسنوسوت به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة، ١٨١، قديمي)

"قال صاحب الروضة في شرح صحيح البحاري: المذهب الصحيح المختار الدي عليه المجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يواخذ بها، فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله تجاوزعن أمتى ماوسوست به صدورها" محمول على ما إذا لم تستقر، و ذلك معفو بلا شك؛ لانه لا يحكن الإنفكاك عنمه بخلاف الاستقرار". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب في الوسوسة: ١ ٢٣١، وشيديه)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا أعلمكم بالله و أن المعرفة فعل القلب" الخ: ١ ٩٤. قديمي)

او مجمع الأنهر، باب الموتد: ١ .٩٨٨، دار إحياء التراث العربي)

قرآن پاک پریفین نصیب فرما، جیسا کدیفین کاحق ہے، اور میرے گنا ہوں کی محوست ہے اس دولت کوضائع خفرما، بیٹمل سات روز تک کریں اور چلتے پھرتے ورووشریف کشرت سے پڑھا کریں، کسی صاحب نسبت تتبع سنت بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرلیں۔ خدائے پاک آپ کی مدوفرمائے، سورہ '' حسم سعدہ " روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کردیا ما نگنا بھی دفعہ وسوسہ وشیہ کے لئے اسمبرہے۔ فقط والتد سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجموع في عنه دا رالعلوم ديو بند ٢٠٠٠ / ٩٢/٥ هـ ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عقى عنه دارالعلوم ويوبند بهم/ ٩٢/٧ هـ ـ

مجبوراً خزر رکا گوشت کھانے سے ایمان نہیں جاتا

سدو ال [10]: کوئی مسلمان ایس جگریجنس جائے کہ کا فراہے شراب، یا سور کا گوشت زبر دی کھلا دیں۔ اور وہ جان بچانے کے لئے کھائے تو وہ ایمان سے خارج ہوایانہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

الیی مجبوری کی وجہ ہے وہ اسلام ہے خارج نہیں ہوا (۱) ، انتہائی ندامت کے ساتھ خداہے دعا کرے کہ وہ آئید فارکھے۔ فقط والنداعلم ۔ کہ وہ آئندہ محفوظ رکھے۔ فقط والنداعلم ۔ حررہ العیدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۲/۲۹ ھے۔

(1) "السلطان إذا أخذ رجلاً وقال: لأقتلنك أو لتشرين هذا الخمر، أو لتأكلن هذه الميتة، أو لتأكلن لحم هذا الخنزير، كان في سعة من تناوله، بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب رأيه أنه لو لم يتناول لنحم هذا الخنزير، كان في سعة من تناوله، بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب رأيه أنه لو لم يتناول لنحم هذا الخنزير، كان في شاهر الرواية عن أصحابنا." (الفتاوى العالمكبرية، الدب الثاني من كتاب الإكراه: ٣٨/٥، وشيديه)

"وعلى أكل لحم خنزيو، وميتة، ودم، وشرب خمر يحبس أو ضرب أو قبد لم يحل، وحل بقتل وقبطع) يعني لو أكره على هذه الأشياء بما لا يخاف على نفسه أو عضوه: كالضرب لا يسعه أن يقدم عليه، وبما يخاف، يسعه ذلك؛ لأن حرمة هذه الأشياء مقيدة بحالة الاختيار، وفي حالة الضرورة مبقالة على أصل الحل لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطرارتم إليه ﴾ [الأنعام: ١٢٠] فاستثنى حالة الاضطرار؛ لأنه فيها مباح. "(البحو الوائق، كتاب الإكواه: ١٣٢/٨) وشيديه)

(وكذا في روح المعاني، [المائدة: ٣]، ٢٠٣٥/٢ ، دار إحياء التراث العربي)

# ز مانه کو برا کہنے کی ممانعت اور مفتی قدرت اللّٰدصاحب رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کی تقریرِ

سبوال[17]: حضرت مولانا مفتی قدرت الله صاحب مرحوم مدرسه شاہی مراوآ باد خلیفه حضرت مولانا رشید احمد گنگون نے اپنی ایک تیاب میں جس کا سرورق عائب ہے، گرتصوف میں ہے لکھا ہے کہ زمانہ ہوا، تقدیر، بیاری کو برانہ کہو'، گروجہ بیان تہیں ہے، گرحضرت مولانا احمد سعید صاحب نے ناگیور کی تقریر (جو کہ کتاب کی شکل میں ہے) کفار مکہ کے توکل کا بیان فرمائے ہیں حجرا سود والا تنازعہ بیان کیا ہے کہ: '' وہ خض بمارا حکم ہوگا جو بعلی الصباح مید حراس میں وافل سب سے اول ہو، لبذا حجد رسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وآلہ والم موجد حراس ہو کا وارق کی باور آئی کل کا بما داز مانہ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے حرام ہوئے اور قبل مناز کی برائی معلوم ہوئی۔ ۔

اسی کتاب میں دوسری جگہ کھا ہے کہ 'ایک زمانہ وہ تھا کہ کفار مسلم نوں کو و تھے کرا سلام کی طرف رغبت کرتے ہے ، ایک آج کل کا زمانہ ہے کہ ہم کو و تھے کر شرد مسلمان ہی نفرت کرتے ہیں'۔ اس عبارت ہے بھی زمانے کی برائی معلوم ہوئی۔

اس كتاب بين تيبرى جُدلكها به كه "وين حق كا چراغ بجها نيس كرتا، ليكن با ومخالف كه جهوك بها في يواند كالمعلوم بولى اورتقوية الايمان مين بهت ى جُدر ما في كالقظ اس طرح استعال فر بايا كه: "برز ما في كول في الك الك رابين أكالة بين " الناجليول سه بهى كالقظ اس طرح استعال فر بايا كه: "برز ما في كول في الك الك رابين أكالة بين في الناجليول سه بهى زماني معلوم بوئى به الكران چيزول كويرا كهنا برابي توان اكابرين في النافظول كواس طرح يركول ولا القبائل من قريش جمعت المحجارة لهناء ها، كل قبيلة تجمع على حدة، بم بينوها حتى تبلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخوى حتى شجاوزوا و تحالفوا و أعدوا للقتال ولا في قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخوى حتى شجاوزوا و تحالفوا و أعدوا للقتال ولا من يلام مغيرة بن عبد المعلوم و كان عامند أسن قريش كلها، قال: يا معشو قريش! اجعلوا بينكم فيما تتحتلفون فيه أول من يلدخول من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه فقعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله عسلى الله تعالى عليه وسلم بين قريش في وضع صلى الله تعالى عليه وسلم بين قريش في وضع المحجر و لعقه الله ملى الله تعالى عليه وسلم بين قريش في وضع المحجر و العقه الدم ، مصطفى البابي الحبي وسلم بين قريش في وضع الحجو و العقه الله م مصطفى البابي الدامى بسمس

استعال فرمايا ہے؟ محد فہيم الدين ، مدرسة عليم القرآن لاوژ بازار ، پاؤ ڈی شلع پوژی گزهوال (يوپي) البجواب حامداً و مصلياً:

زمانه کو برا کہنے ہے منع کیا گیا ہے، بیصدیث قدی میں موجود ہے(۱) اس کا مطلب بیہ کہ خالق خیر اور خالق خیر اور خالق خیر اور خالق شرزمانہ کو قرار دیکر برا کہا جائے، حالا نکہ خالق ذات وحد ولا شریک لدہ ، زمانہ تو خیر وشر کا ظرف ہے خالق نہیں ، اس لئے زمانہ کو (برا) کہنا خالق جل جلالہ کو برا کہنا ہے (۲) ، البتہ اس طرح کہا جائے کہ فلال زمانہ میں خیر تھی ، ایم لعد والے زمانے میں خیر کم ہوگئی میں خیر تھی ، بھر بعد والے زمانے میں خیر کم ہوگئی ہے۔ بیمضمون حدیث شریف سے تابت ہے: " خیسر الفرون فولی ، شہ الذین بلونہ ہے، شہ الذین بلونہ ، میں الذین بلونہ ،

(۱) "عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عزوجل: " "(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر و أنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الجاثية: ۵/۲ ا ٤، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر: ٢٣٤/ قديمي) (والصحيح لمسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر؛ ٢٠٥/ أي خالق (٢) "(يسبب المدهر) من يعني ظناً منه أن الدهر يعطى و يمنع، و يضير و ينفع (وأنا الدهر) من المدهر أو مقلبه أو مدبر الأمور التي نسبوها إليه، فمن سبّه بكونه فاعلها عاد سبه إلي؛ لأني أنا المفاعل لها، و إنما المدهر زمان جُعل ظرفاً لمواقع الأمور، و أني بأداة المدهر مبالغة في الرد على من يسبه". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان: ١ / ١ ٨ ١ ، وشيديه)

"قال العلماء: وهو مجاز و سببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هوم أو تلف مال أو غير ذلك فيقرلون: يا خيبة الدهر، و نحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الدهر): أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سبتم فاعلها وقع السب على الله تعالى: لأنه هو فاعلها و منزلها، و أما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل لمه بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى: و معنى "فإن الله هو الدهر": أي فاعل النوازل والحوادث و خالمق الكانبات، والله أعلم". (الكامل شرح المسلم للنووى، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهى عن سب الدهرة: ٢٣٧/٢، قديمي)

(وكذا في فتح الباري، كتاب التفسير، سورة الجاثية : ٨/٨ ٢٤، ٩٣٨، قديمي)

تم يفشوا لكذب (البحديث)(1)\_

حضرت مولا نااحم سعید صاحب کی تقریرے جوا ورآپ نے تفل کئے ہیں،ان ہیں بھی زمانہ کو برائیس
کہا گیا، نہ زمانہ کو خالق خیروشر قرار ویا گیا، بلکہ زمانہ کی طرف شلیم کرتے ہوئے اس کے آ دمیوں کا تغیر اور زمانہ
سابق سے فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ باو مخالف کا نور حق کو بجھانے کی کوشش کرنا خود قرآن کریم میں موجود ہے
﴿ يسريسدون أن يسط فسنوا نور اللّه بافواهه ہے اللية (۲)۔ ہواکی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہوجائے، مثلاً
درخت گرجائے تو ہوا کو لعنت نہ کی جائے کیونکہ ہوا تو مامور ہے، ازخودوہ پھی ہیں کرسکتی (۳)۔ سائل نے جو تضاو
ہیش کیا ہے، وہ عموماً ذاتی مطالعہ سے بیدا ہوتا ہے، اگر ماخذ سامنے ہوں اور با قاعد وان کو بچھ کر مستندا ساتذہ سے
پڑھا ہوتو ہرا یک کا محمل سمجھ ہیں آجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ النہ محمود عفر لہ دارالعنوم و یو بند ، ۲/۲ با موجہ ہے۔

(١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد وجدته بالألفاظ الآنية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". قال عمران: "لا أدرى أذكر بعد قربه مرتين أو ثلاثاً". "ثم إن بعدكم قوماً يشهدون و لا يستشهدون، و يخونون و لا يؤتمنون، و ينذرون، و لا يوفون، و يظهر فيهم السمن".

إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، و يمينه شهادته". (صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: ١/٥١٥، قديمي)

و قال عليه السلام: "احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفتر الكذب، حتى يشهد الرجل، و ما يستشهد، يحلف، و ما يستحلف". (كنز العمال، وقم ٢٢٣٥٥، ١ الكذب، حتى يشهد العلمية)

#### (١) (التوبه: ٣٢)

(٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن رجلاً لعن الربح عند النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم، فقال : "لا تلعنوا الربح، فإنها مأمورة، وأنه من لعن شيئًا ليس له بأهل، رجعت اللعنة عليه". رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب ". (مشكوة المصابيح، باب في الرياح : ١٣٣،١٣٢١، الله الديمي كتب خانه)

#### زمانه كوبراكهنا

مدوان[۲۲]: لوگوں کی زبان زدہے کہ زمانہ ایسا آگیا، دیسا آگیا۔اوراللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ '' زمانہ میں ہوں''(۱) گو کہنے والے زمانہ ہے مراد وقت لیتے ہیں۔اس معاملہ میں فرمائے کہ کیالفظ استعمال کریں اور ان کی نیت میں خرانی نہیں ہے، فدکورہ سوال میں وعید ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

ز ماند کوخودموُ ثر بالذات اعتقاد کرناغلط ہے، اگروفت کوظرف تصور کرتے ہوئے مثلا اس طرح کیے کہ حضورا کرم صلی الندعلیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں خیر غالب تھی، رفتہ رفتہ بعد میں خیر کم ہوتی گئی اور شر بڑھتا گیا تو صبح ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررة العبر محمود غفرله ، دارالعلوم ويوبند ، ۱۱/۱۹ م ۹۵ هـ

# احكام اسلام كواپنانااعلى درجه كےمسلمانوں كاكام ب

سوال[٢٣] : تيجه مسلمانوں كابيكها كه نمازند پڑھنا، زكوة نددينا، روزه ندر كھنا، جھوٹ بولنا، سينماد يكھنا،
رشوت لينے ہے معمولي مسلمان كوكوئى فرق نہيں پڑتا، بيسب عمل تو اول درجہ كے مسلمانوں كے كرنے كے ہيں،
جورے كرنے كى كوئى ضرورت نہيں، كيونكه بهم تو معمولي مسلمان ہيں، الله تعالى تو غفور ديم ہے۔ جميں تو بورايقين ہے
كرہيں ضرور بخش وے گا اور جم ضرور جنت ميں جائيں گے، كيا بيتے ہے؟ اوراييا كہنے والوں كے لئے كيا تھم ہے؟

(1) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قال الله: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهو و أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: (و ما يهلكنا إلا الدهر): ٢/١٥/١، قديمي)

(۲) "كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يميتنا و يحيينا ........ فيسبون المدهر .... وأنا المدهر) معناه أنا صاحب الدهر و مدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر .... ... وإنما المدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور ". (فتح الباري، كتاب التفسير: ۵/۸۸)، قديمي) وإنما المدهر ابن كثير: ۱/۱۵) مهيل اكيدمي لاهور) روكذا في تفسير ابن كثير: ۱۵/۱۵) سهيل اكيدمي لاهور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حق تعالی غفور رحیم بھی ہے (۱) اور قبار وہنتم بھی ہے (۲) جنت بھی اس نے بنائی ہے، دوزخ بھی اس نے بنائی ، احکام بھی ای نے نازل کئے ، اطاعت کرنے والول کے لئے جنت تجویز کی ، القد تعالی ک سی صفت کو مانا اور کسی صفت کو خد مانا ایمان کی بات نہیں ہے ، جن چیزوں ومنع فرمادیا ہے ، ان سے بازر بہنالازم ہے ، جس ماننا اور سی صفت کو خد مانا ایمان کی بات نہیں ہے ، جن چیزوں ومنع فرمادیا ہے ، ان سے بازر بہنالازم ہے ، جس طرح سید خیال کرنے میں کدا حکام تو اول ورجہ کے مسلمانوں کے کرنے کے بیں اور ہم تو معمولی مسلمان بیں تو ان کو سی بھی سوچنا جا ہے کہ بیں ایسا تو نہیں کہ جنت بھی اول ورجہ کے مسلمانوں کے لئے ہواور جولوگ عمل نہ کریں ان کے لئے دوز شے ہو ، اس لئے ایسی بات اور ایسے عقیدہ اور ایسے عمل سے پورا پر ہیز لازم ہے ، ورند آ ہستہ آ ہستہ است میں جزیر میں ختم ہو جاتی ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

املاه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ١/ ٤/ ٣٠ ٣٠ اه

# كرامأ كاتبين كى تعداد

سوال[٢٣]؛ مافولكم رحمكم الله تعالى في أن كراماً كاتبين هل هو واحد لكل إنسان يكتب أعمالهم أم لكل إنسان واحد أو اثنان، هل تعداد هم معين؟ بينوا بالدلائل و توجروا الجواب حامداً ومصلياً:

"(قوله: و هل تنغير الحفظة؟ قولان:) فقيل: نعم لحديث الصحيحين: "(يتعاقبون فيكم ملائكة بالنيل و ملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلوة الصبح و صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم و هم يصلون و تركتاهم و هم يصلون)" فنقل عياض وغيره عن الجمهور أنهم الحفظة: أي الكرام الكاتبون، و استظهر القرطبي انهم غيرهم

وقيس: لا يتنغيران مادام حيًا، لحديث أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"( إن الله تبارك و تعالى وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإدا مات قالا: ربنا قد ماات قالان فتاذن لنا فنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عزوجيل :" سمائي مملوئة من ملائكي يسبحوني"،

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ أَلا إِن الله هو الغفور الرحيم ﴾. (الشورى: ٥، پ: ٢٥) (٣) قال الله تعالى: ﴿ وَالله عزيز دُو انتقام ﴾. (آل عمر ان: ٣، ب: ٣)

فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: "قوما على قبر عبدى فكبرانى و هللانى و اذكرانى و اكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القبامة و تمامه في الحلية اهـ و المستار ١٠/٥٥٥ (١) و فقط والله المم مرده العبد محمود الله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم مهار نبور ١٠/٢٣ م هد المحد الجواب محج : عبداللطيف مدرسه بذا و تجد بداي المحل يقه

سوال[۲۵]: احترے عربی اللہ بندا کے سوال نمبر۵،۳) کے جواب میں حضرت والانے تحریر فرمایا کہ کسی قول، یافعل کی وجہ سے اگر آ ومی اسلام ہے خارج ہوجائے تو ایسے شخص کوتجد بیدایمان کے ساتھ

(١) (رد المحتار، كتاب الصلوة، مطلب هل تتغير الحفظة: ١/٥٢٨، سعيد)

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار، و يجتمعون في صلوة الفجر، و صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسائهم ربهم و هو أعلم: بهم كيف تركنم عبادى? فيقولون: تركنا هم و هم يصلون، أتيناهم و هم يصلون، وصحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العضر: ١/٩ ٤، قديمي) (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما: ١/١٥، قديمي)

(ومسند أحمد، رقم الحديث: ۳۸۲/۲،۹۹۳ دار إحياء التراث العربي) (و كنز العمال، رقم: ۲۹۳/۷،۱۸۹۳ مكتبه التراث الإسلامي حلب)

"عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله تبارك و تعالى و كل بعيده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلان، فتأذن لنا فتصعد إلى السماء؟ فيقول الله عز و جل: (سماتي هملونة من ملاتكتي يسبحوني). فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: " (قرما على قبر عبدي فكبراني و هللاني و اذكراني و اكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة)". (كنز العمال، رقم: ١٨٢٩، ١٥ / ٨٢٨). مكتبه التراث الإسلامي) (وكذا في نصب الرايه، رقم المحديث: ١٨٨١، ١/٣٣٨، مؤسسة الريان)

موجبات کفرے برأت بھی ضروری ہاس کی تشریح مطلوب ہے:

ا .... تحديد ايمان كاكيامطلب إوركياطريقه ؟

٢.... موجبات كفريك كيام او ہاوروہ كيا كيابيں؟

٣.....ا گرزگوة ادا كرچكاية كيادوباره ادا كرنا هوگاجب كه استطاعت مو؟

#### الجواب حامداً ومصلياً :

ا استکار شباوت زبان ہے اوا کرے اور ول ہے اس کی تقدد این کرے، جس چیز ہے انکار کی بناء پر ایمان سے خارج ہوکر مثلاً عیسا نیت کواختیار کرایا تھا تو اس سے بیزار کی اور برا کا ترک کے اس کے بیزار کی اور برا کا ترک کے (۱)۔

ا در وه بهت میں ،خدائے پاک کی ذات وصفات کا انکار ،اس کی شان میں گتاخی ،کسی رسول کا انکار وغیر و اور ان کی شان میں گتاخی ، عقید و آخرت اور ملائکہ کا انکار وغیر و وغیر و (۲) کتاب ملا بدمند میں بھی ایسی بہت می چیزیں کا گئیسی میں (۳)۔

(١) "تم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوى أن من كان كفره بإنكار أمر ضرورى كحرمة الخمر مثلاً أنه لا بعد من تبرئه مما كان يعتقده، لأنه كان يقر بالشهادتين معه، فلا بد من تبرئه منه كماصوح به الشافعية، و هو ظاهر". (ردالمحتار، مبحث في اشتراط التبرئ مع الإتيان بالشهادتين: ٢٢٨/٣. سعيد)

"وفي الفتاوي العالمكيرية: "وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة و يتبرأ عن الأدبان كلها سوى الإسلام". (كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين: ٢٥٣/٢، رشيديه)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٢١٦٥، وشيديه)

قبال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ امْنُوا امِنُوا بِاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْكِتَابِ الذِي نَوْلُ على رسولُه، والكتباب اللذي أنزل من قبل، و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر، فقد ضل ضلالا بعيداً ﴾ والنساء : ٢٣١)

(۲) قبال الله تعالى : هُإِن الذين يكفرون بالله و رسله و بريدون أن يفرّقوا بين الله و رسله، و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكفرون حقاً ﴾ (النساء : ١٥١ / ١٥١)

سا ..... تتجدید ایمان کے بعد سالہا ئے گذشتہ کی زکوۃ دوبارہ دینا لازم نہیں (۱)۔ فقط واللہ سے انہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفي عنه دارالعلوم ديوبند ۲۲۰/۵/۲۲ هـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند ۲۳۰/۵/۲۳ هـ \_

تجديدا يمان كاطريقه

سدوال[۲۷]: میں ۲۳ سالہ غیرشادی شدہ سلم ہوں ، بار بار یہ خیال آتا ہے کہ تجدیدا بیمان کرلیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایمان بہت ہی بڑی دولت ہے، پہلے بچھے دین سے اتنا لگا و نہیں تھا اور ہمارے گھریش پہلے

"إذا أنكر الرجل آيةً من القرآن، أو تسخر بآية من القرآن، و في الخزانة: او عاب. كفر".
 (الفتاوى العالمكيرية، الباب التاسع في أحكام المرتدين مطلب موجبات الكفر ، و منها ما يتعلق بالقرآن، ٢٢١/٢، وشيديه)

روكذا في شرح الفقه الأكبر لملاعلي القارى ، فصل في القرآء ة والصلوة ،ص: ١٦٤ ، قديمي)

"من أنكر القيامة، أو الجنة، أو النار، أو الميزان، أو الصراط، أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد، يكفر، و لو أنكر البعث فكذالك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب الناسع في أحكام المرتدين، موجبات الكفر أنواع، منها ما يتعلق بيوم القيامة: ٢٥٣/٢، رشيديه)

(٣)(مالابد منه، توجمه باب كلمات الكفر، از فتاوي برهائي، ص: ١٢٣، مكتبه شركت علميه )

(١)" (قوله: وإسلام) فلا زكا ة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواه كان أصلياً أو مرتداً، فلو أسلم الممرتبد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته، ثو كما شرط للوجوب شرط ليقاء الزكاة عندنا، حتى لوارتد بعد وجوبها سقط كما في الموت". (رد المحتار، كتاب الزكاة : ٢٥٩/٢، سعيد)

" ثم الإسلام كما هو شرط الوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا، حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في السموت، فلو بقى على ارتداده سنين، فبعد إسلامه لا يجب عليه شيء لنلك السنين كذا في معراح الدراية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة : ١/١١، رشيديه)

(و كذا في البحرالرائق، كتاب الزكاة : ٣٥٢/٢، رشيديه)

ہے بدعتی رحمیں چل رہی ہیں، شافعی مسلک کے مطابق تجدیدایمان کاطریقہ کیاہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

حدیث پاک میں تجدیدایمان کی تاکیدآئی ہے، ہرخص کواس بھل کرنا چاہئے "لا إلى الله" کشرت سے بڑھنا چاہئے ،اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے(۱) آمنت بالله و ملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر و لقدر خیرہ و شرہ من الله تعدلی والبعث بعد الموت" کا قلب میں استحضاد اور زبان سے اقراد بھی تجدیدایمان کے لئے مفید ہے۔ پانچ وقت مسجد میں جا کرفدائے پاک کی عظمت کے تصور کے ساتھ تماز کا اداکر نا بھی مقوی ایمان ہے۔ فقط واللہ الممار حررہ العبوم و فو بند، ۹/۱/۹ مد۔

# نجات کس ایمان پرہے؟

مسوال[۲۷]: دنیاوی زندگی میں کتے درجہ کا ایمان فرض عین یا واجب ہے؟ یا آخرت میں عمومی طور پراللہ تعالی کتنے درجہ ایمان کا مطالبہ فر ما کمیں گے؟ اس کی شرعی حدود کیا ہیں؟ ایمان کا قیام علی الفرائض کے درجہ سک کانہ ہونا لیقین ہو،اورصاحب میثیت بھی نہوں تو کیا کروں؟

### الجواب حامداً ومصلياً :

وه بخشتے پرآئے تو فره برابرایمان پر بھی بخش دے، بلکه ایسے ایمان پر بھی بخش دے جس کا کوئی اثر کسی پر طاہر نہ ہو (۳)، گرفت کرنے پرآئے تو بڑے پخت ایمان والوں کی گرفت کرلے (۳) کوشش اس کی لازم ہے (۱) "قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم : "جدّدوا إیمانکم". قیل: یا رسول الله و کیف نجدد إیماننا؟ قال: "أکثروا من قول لا إله إلا الله. "(مسند أحمد: ۳۵۹/۲) رقم الحدیث: ۹۳ ۸۴)

قوله عليه الصلاة والسلام: "جددوا إيسانكم، أكثروا من قول لا إله إلا الله."(كنز العمال: ١/١ ٣ ، مكتبة التراث الإسلامي)

(٢) "عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعير من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، "(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه: ١/١ ا، قديمي)

(٣) قال الله تعالى: ﴿إِن تعلُّمِهِم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم). (المائدة: ١١٨)=

كدائمان زياده سے زياده توى ہوجائے فقط والله سبحانه تعالى اعلم \_

حرره العبدمجمود غفرله دارالعلوم ديويند، ۹۵/۳/۲۵ هـ

کیامحض ایمان پرجنت کی بشارت ہے؟

سبوال[۲۸]: آیت: ﴿إِن الله بِن آمنوا وعملوا الصلحت كانت لهم ﴾ (1) شرایک عالم نے اكثر مفسرین كابید ندم به ایا ہے كہ من ایمان دار بغیراعمال صالحی نماز ، روز ہوغیرہ كے بھی اس بشارت كمستحق ہیں ، كيونكر شي نيونكر شي نيونكر شي ايونكر ہے؟

لجواب حامداً و مصلياً :

اگر کوئی خص ایمان لاتے ہی مرجاوے اورا عمال صالحہ کی اس کونو بت نہ آئی ہوتو وہ بھی قانونِ خداوندی میں مذہب حق کی بناء پر اس بشارت میں داخل ہے (۲) اور جس کو ایمان لانے کے بعد وفت ملاء کیکن اس نے اعمال صالحہ بیس کے بعد معاصی میں مبتلا رہا، اس کے لئے قانو نا دخول اوّلی نہیں ، البعتہ مزاکے بعد مستحق جنت ہوگا (۳) ان عالم کے استدلال کا حاصل (ریہ) ہوا کہ ایمان اورا عمال صالحہ جدا جدا جدا جد اجرب ، لبذا دونوں کے مجموعہ پر

"والله تعالى متفضل على عباده، عادل، قد يعطى من التواب أضعاف ما يستوجبه العباد تفضلا منه،
 وقد يعاقب على الذنب عدلاً منه، وقد يعفو فضلاً منه". (الفقه الأكبر، ص: ٩٣، ٩٣، قديمي)
 (١)(الكهف: ٤٠١)

(٢) "عن أبي إسحاق قال: سمعت البواء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل" فأسلم ثم قاتل فقُتل، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "عمل قليلاً وأجر كثيراً."(صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال: ١ /٣٩٣، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "أخيروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاةً"؟ ثم يقول: "هو عمرو بن ثابت". (فتح البارى، كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل الفتال: ١/١ ٣، قديمى) (٣) وأهل الكيائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة، لقوله تعالى: ﴿فمن بعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاء ه قبل دخول النار، ثم بدخل النار؛ لأنه باطل بالإجماع، فتعين المخروج من النار. "(شوح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١١ ا ، قديمى) =

بثارت ہوگی، ندصرف ایمان پرتو پھرمحض ایمان دار ہونے پر اشحقاق بثارت کے لئے بیددلیل پیش کرنا غلط ہوگا۔ والثداعلم۔

حررها لعبدتحمود كثكوبي عفاالله عنه بمعيين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور

صحِح:عبداللطيف،عبدالرحمٰن،٥٢/١/١٨ هه.

اخيروفت كااسلام

سسبوال[۴۹]: مسلمان کےعلاوہ جینے انسان ہیں،ان کے مرنے کے دفت فرشتے اس کے سامنے تو حیدوا بیان کی ہاتی سناتے ہیں،اگر وہ مان لے تو ایمان دار ہوکر مرتا ہے اورا کر نہیں مانیا ہے تو کا فر، یہ بات حدیث سے تابت ہے یا نہیں؟

الجواب حامدأ ومصليا

میں نے بیہ بات حدیث کی کئی کتاب میں نہیں دیکھی ، بلکہ اس کے خلاف دوسری چیز ثابت ہے ، وہ بیہ کہ مرتے دفتہ کا جب کر دفتہ اللہ تعالی اعلم ۔ کہ مرتے دفتہ کا جب کہ برز خ کے احوال منکشف ہونے لگیس تو ایمان مقبول نہیں ۔(۱) فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمجمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند ، ۲۸ / ۵/۲۸ ہے۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ١٠٠٠هـ ٨٥/٥/٥٠ هـ

"ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب وإنه لا يدخل النار، ولا إنه يخلد فيها، وإن كان فاسقاً
 بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً". (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص:: ٢٥،٥٥) قديمي)

"مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشينة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه." (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص: ٣٣٣، قديمي)

(١) قبال الله تعالى: ﴿فلما رأو بأسنا قالوا: امنا بالله وحده، و كفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأو بأسنا﴾. (غافر :٨٥.٨٣)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". (مسند أحمد، رقم الجديث: ١٢٥ / ٢٠١ ، ١/٢ ، ١٠ وإحباء التراث العربي) (تفسير ابن كثير، (سورة غافر، آية : ٨٥،٨٣) : ١/٣ ، دار القلم)

و قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: "( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)": أي عند =

خاتمه بالخير

سے وال [۳۰]: مرنے کے پہلے کسی نے گناہوں سے تو بہ کرلی اور کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہے کوئی عناہ کا کام نہیں ہوا، بعد اس کے مرگیا تو خاتمہ بالخیر ہوایا نہیں؟ وہی کلمہ وغیر و پڑھنا اخیر کا پڑھنا سمجھا جائے گایا پھر کلمہ پڑھنا ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سیبھی انشا اللہ خاتمہ بالخیر ہے، اگر اس کلمہ کے بعد کوئی ہات کرلی ہوتو پھرکلمہ پڑھ لے۔غرض دنیا سے رخصت ہوئے وفت آخری بات کلمہ ہوتو بڑھی نصیلت وسعادت کی چیز ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبرمحمود غفر لہ دار العلوم دیو بند۔ الجواب شیمے: بندہ محمد نظام الدین ، دار العلوم دیو بند۔

<sup>=</sup> رؤية عـذابـنا، لأن المحكمة الإلهية قضت أن لايقبل مثل ذلك الإيمان". (روح المعاني، (غافر ١٨٣٠، ٨٥٠) ( ٩٢/٢٣، دار إحيا التواث العربي)

<sup>(</sup>و كذا في رد المحتار، باب الموتد، مطلب: أجمعوا على كفو فوعون اهـ: ٣/ ١٣١، سعيد)

<sup>(</sup>١) "عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من كان آخو كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". رواه ابو داؤد". (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند من حضره الموت: ١/٢/١، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب في التلقين: ٨٨/٣، مكتبه إمداديه ملتان)

# ما يتعلق بالقدر (تق*دي*كابيان)

### مسئله تقذير

سوال[۱]: بعض او گول نے یوں سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تقذیریں مقرر کی ہے، اس کے مطابق (انسان) و نیا میں آنے کے بعد مل کرے گا، یعنی جا ہے نیک ہو یابد، اس کے حکم کے ماتحت ہوگا، کیونکہ ضداوند قد ویں نے قرآن شریف میں قرماویا کہ میرے حکم کے بغیر پیتہ بھی بٹی نہیں سکتا، لہذ اانسان و نیا میں آنے صداوند قد وی نے قرآن گریت میں کیوں سزاوے گا؟ کسی عالم کا دمائے کتا ہی عقلند کیول شہو، و و اللہ کی لکھی ہوئی تقذیرے کم ، بیش نہیں کرسکتا ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

### مسلد نقد ریمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں (۱) صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آیک وفعہ کسی گفتگو میں

(١)" والقدر سرّ من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكاً مقرباً و لا نبياً مرسلاً، و لا يجوز الخوض فيه، والبحث عنه بطريق العقل". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١٥٢/١، وشيليه)

"عن عنائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، و من لم يتكلم لم يسأل عنه". رواه ابن ماجة". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، ٢٣/١، قديمي)

"و أصبل القدر سر الله في خلقه لم يُطلع على ذلك ملك مقرب و لا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، ذريعة الخذلان وسُلم الحرمان، و درجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، نظراً و فكراً و وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنا مه، و نها هم عن مرامه كما قال في كتابه: ﴿لا يُستل عمايفعل و هم يُستلون ﴿ (الأنبياء: ٣٣) فمن سأل: لم فعل ؟ فقدر د حكم كتاب الله، و من رد حكم كتاب الله، و من رد حكم كتاب الله، و من رد حكم كتاب الله، فلا حكم كتاب الله تعالى عنه : " القدر سر الله، فلا تكشفه". (العقيدة الطحاوية ، ص: ١٨٠ ، قديمي)

مشغول متے، حصرت رسول اکر مصلی اللہ تعالیٰ عدید وسلم تشریف لائے ،فر مایا کہ:'' کیا گفتگو کر رہے تھے؟''عرض کیا کہ قتد رہے مسئد میں بات تھی، چبرہ مبارک خصہ سے سرخ ہو گیا اور فر مایا کہ:'' کیا اس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو یا میں اس کے لئے بھیجا گیا ہوں؟ ہلاک ہو گئے وولوگ، جنہوں نے اس میں گفتگو کی'' (۱)۔ فقط واللہ تنالیٰ الله م

حرره العيدمجمو دغفرله وارالعلوم ويويند، ا/١١٠٠٩ هــ

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند \_

تقذير مبرم اورمعلق

سسوال [۳۴]: تقدر کافیصله اگل ہے ، قلم لکھ چکے ، صحیفے سوکھ چکے ، قلم اٹھ گیا ،اب معترض اعتراض کرتا ہے کہ جب فیصلہ ہو چکا تو پھر بندہ پر سزاو جزا کیوں؟ مثلاً کسی نے خود شک کی تواس پر سزا کیوں؟ اور تقدیم کی کتن فتمیس ہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

(١) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خرج عبيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، و نحن نتنازع في النقدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كاننا فقى، في وجنتيه حب الرمان، فقال: "أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم، عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه ". رواه الترمذي ". (مشكوة المصابيح، باب الإيمان بالقدر: ١ ٢٢. قديمر)

(جامع الترمذي، أبواب القدر: ٣٢/٢، سعيد كراچي)

(٢) "إذ المعلق والمبرم كل منهما مثبت في اللوح غير قابل للمحو، نعم المعلق مبرم بالنسبة إلى علمه
 تعالى، فتعبير د بالمحو إنما هو من التوديد الواقع في اللوح إلى تحقيق الأمر المبرم المبهم الذي معلوم=

# تقترير برايمان لانے كامطلب

سسوال [٣٣]: تقدیر پرایمان لانے کا صحیح منہوم کیا ہے؟ آیا بید کہ جملہ امور پیدائش سے پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں جنا کہ احادیث سے نابت ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشکو قاشر بیف کی حدیث صن ۹۵ کا کیا مطلب ہے، جس میں حضورا کرم صلی القد تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ:''میری امت کے دوفر قے ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نیس ہے اور بندہ شل پھر میں کوئی حصہ نیس ہے ، ایک ان میں سے مرجمہ ہے جو کہنا ہے کہ سب کھے خدا کی تقدیر سے ہو اور بندہ شل پھر کے ہے ، اور دومرا قدر بیہ ہوتقدر کا منکر ہے''(1)۔

### الجواب حامداً ومصلياً :

تقدر برائمان لانے كامفہوم يهى ك كدفدائ ماك نے اس عالم كو بيدافر مانے سے بہلے بى تجويز فر ماديا

= في أم الكتباب، أو معجو أحد الشقين الذي ليس في علمه تعالى فتأمل ".(موقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١٠٥٥، وشيديه)

" وأن المذى سبق في علم الله لا يتغير و لا يتبدل، وأن الذى يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للمناس من عمل المعامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المسمو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله، فلا محو فيه و لا إثبات، والعلم عند الله ". (فتح البارى: كتاب القدر: ١١/١٥ ه، قديمي)

"و أنت تعلم أن المحو والإثبات إذا كانا بالنسبة إلى ما في أيدى الملائكة و نحود، فلا فرق بين السعادة والشقاوة والحرزق والأجل و بين غيرها في أن كلاً يقبل المحو والإثبات، و إن كانا بالنسبة إلى ما في العلم، فلا فرق أيضاً بين تلك الأمور و بين غيرها في أن كلاً لا يقبل ذلك، لأنه العلم إنما تعلق بها على ما هي عليه في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل". (روح المعاني الرعد: ٢٣٥، ١٥ الفكر)

(1) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صنفان من أمتى لبس لهما في الإسلام نصيب: المرجنة والقدرية" رواه التومدي، و قال: هذا حديث غريب حسن صحيح". (مشكوة المصابيح، باب الإيمان بالقدر: ٢٢/١، قديمي كتب خانه)

(وجامع الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء في القدرية :٣٤/٢، ايچ ايم سعيد)

تا کہ قلات خصی فلاں کام کرے گا در فلاں چیز اس طرح ہوگی (۱) بھین اس کے باوجود جن تعالی نے انسان کو مکلف بنایا، اس کے لئے قانون تازل فر مایا، اگر انسان دیدہ و دانستہ اس قانون پھل نہ کرے اور تقدیر کا سہارا لے کراہے کو مجبور بھن پھر کی طرح نصور کرے، در آ نحالیہ دنیا کے کاموں میں دات دن جدوجہد کرتا ہے اور خدا کی دی ہوئی ساری قوتوں کو صرف کرتا ہے وہ تقدیر پرصابر رہ کرمنی جدوجہد سے کنارہ کشی کرتا ہے تو ایسا شخص یقینا گمراہ ہے ، سعی و محمل کا صرح بحث موجود ہے، پھر کو سعی و مل کا تحکم نہیں دیا جاتا، نہ وہ پھر کی طرح ہے ۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

(١) "والمسراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزهانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه و قدرته و إرادته، هذا هو المعلوم من المدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وعيار التابعين ". (فتح الباري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ١٩٨١، قليمي)

"واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تبارك و تعالى قدر الأشباء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه و تعالى و على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ماقدرها سبحانه و تعالى". (شرح المسلم للنووى، كتاب الإيمان: ١/٢٥، قديمي) وكذا في شرح السنة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/٠١، ١٥١، ١٥ ا، دار الكتب العلمية) (و كذا في شرح السنة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/٠١، ١٥١، دار الكتب العلمية) وعلى الله أن يحتج به على الله، فالإيمان به هدى، والاحتجاج به على الله ضلال و غيّ". (مجموعة الفتاوى لابن تيمية، كتاب القدر: ١/٣٥/٨)، مكتبة العبيكان وياض)

"وإذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعةً، و يعاقبون عليها إن كانت معصيةً، لاكتما زصمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلاً، لا كسماً ولاخلقاً" (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاوى، ص : ٢٠١، دار النفائس، بيروت)

(وكذا في شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص: ٨٢، قديمي)

قال رحمه الله : "فالعبد له كسب وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب". (شرح السنة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر : 1 / 1 " 1 ، دار الكتب العلمية)

"و ترسط أهل السنة في من قال: أصل الفعل خلقه الله و للعبد قدرة غير مؤثرة في المعدور، وأثبت بعضهم أن لها تأثيراً، لكنه يسمى كسباً ". ( فتح البارى، كتاب القدر ١٣٠ / ٩٩ ، دار الكتب العلمية)

حرره العبدحمودغفرله دارالعلوم ويوبند

الجواب صحيح: بنده فظام الدين ١٩/٦/٩٥ هـ.

# مثيت ايزوى تقترير

سوال [۳۲]: ﴿ وما تشآؤن إلا أن يشآ، الله ﴾ (١) كاكيامطلب ٢٠ اور پيم يهي ارشاد ٢٠ ﴿ فسمن شا، فليؤمن، ومن شا، فليكفر، إنا أعتدنا لفظائمين ناراً ﴾ (٢) الاية، پيم جزاء ومزا كيول مرتب بوتي ٢٠ جب كرسب يحدمشيت ايز دى اى سے بوتا ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

# بيمسكله تقديم يب اس پرايمان لا نافرش به (٣) بحث وتنتيش كي اجاز بنبين كه ندامس قر مكن

(١) (الدهر: ٢٩)

(٢)(الكهف: ٢٩)

(٣) وقعى حديث جبريل: "قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: "أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره وشره". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان: ١/١ قديمي) والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان: ١/١، قديمي كتب خانه)

"عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لاإله إلا الله، وأنى رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ويؤمن بأربع: يشهد أن لاإله إلا الله، وأنى رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر". رواه الترمذي وابن ماجه". (مشكوة المصابيح كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ٢٢/١، قديمى) (وسنن الترمذي، أبو اب القدر، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره و شرة ٢١/٢، سعيد)

"قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر فرض لازم، و هوأن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد، خيرها و شرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، قال الله سبحانه و تعالى: ﴿ وَالله خلقكم و ما تعملون ﴾ و قال الله عزوجل : ﴿ قل الله خالق كل شيء ﴾ و قال عزوجل : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ (شرح السنة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر : ١٣١، ١٣١، دارالكتب العلمية)

"أن يؤمن بالقدر، يعنى بأن جميع ما يجرى في العالم بقضاء الله و قدره". (تحفة الأحوذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره و شره ٢٠١٥٥/١، دا راحياء النراث العربي)

هشبار باش (۱) فقط والله تعالی اعلم -حرره العیدمحمود گنگوی عفاالله عند -

# كياتقدىر يرايمان لانے سے جرلازم بين آتا؟

سوال[۳۵]: "لا يرد الفضاء إلاالدعاء" (٢) ال حديث تريف كا مطلب وتشريح تفصيل سے بيان فرما كيں ، احقر اپنے ناقص خيال بيں اس كا مطلب يہ سمجھا ہے كہ تقدر كو وعا كے سواكوئى چيز رونييں كر على توكيا تقدرين بولكھا ہوا ہوا كي اس كے خلاف ہو سكتا ہے ، ايك ساحب كہدر ہے تھے ہيرى تقدر بين اگريوں لكھا ہوا ہوك ميں فلا صفحص كوئل كروں گا تو بين قتل پر مجبور ہوں ، كيونكہ ميرى تقدر بين يوں بى لكھا ہوا ہے تو اس صورت ميں فلا صفحص كوئل كروں گا تو بين قتل پر مجبور ہوں ، كيونكہ ميرى تقدر بين يوں بى لكھا ہوا ہے تو اس صورت ميں بين گناہ گاركيوں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

والم تحقیق کے نزدیک اس کا مطلب مدہے کہ قضاء بدتی نہیں ،اگر بدلتی تو دعاء ہے بدل جاتی ،لعنی قضاء

(1) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خرج علينا وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و نحن نتبازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنها فقى على وجنتيه حَبّ الرمان، فقال: "أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم ! إنها هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا في». (مشكوة المصابيح، كتاب الإيهان، بياب الإيمان بالقدر: 1/٢٢، قديمي)

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾. (الانعام: ٢٨)

"والقدر سرّ من أسرار الله لم يطلع عليه ملكاً مقرباً و لا نبياً مرسلاً، لا يجوز الخوض فيه، والبحث عنه بطريق العقل". (شرح السنة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر : ١/١/١، دارالكتب العلمية) (٢) ( مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات: ١/٣١، قديمي) (وجامع الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء لا يود القدر إلا المدعاء : ٣٥/٢، سعيد)

کی پختگی کو بتانا ہے، نیز دعاء کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے،شروح حدیث اورمشکوۃ کی شرح مرقات وغیرہ میں تفصیل ندکور ہے(۱)۔

(۱) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:" (لا يرد القضاء إلا الدعاء) القضاء: هو الأمر المقدر، و تأويل الحديث أنه أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكرره به و يتوقاه، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه، فسيميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده المتوقى عنه، يوضحه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الموفى: "هو من قلر الله"، و قد أمر بالتداوى والدعاء مع أن المقدور كانن لخفائه على الناس و جوداً و عدماً سيست، وقيل: معناه أنه إذا بر لا يضبع عمره فكانه زاد، وقيل: قدر أعمال البر سبباً لطول العموء كما قلر الدعاء سبباً لرد البلاء، فالدعاء للوالدين و بقية الأرحام يزيد في العمر، إما بمعنى أنه يبارك له في عسره فييسر له في الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتبسر لغيره من العمل الكبر، فالزبادة مجازية، لأنه يستحيل في الآجال الزيادة الحقيقية". (مرقاة المفاتيح كتاب الدعوات: ١٣/٥ م، وشيليه) مجازية، لأنه يستحيل في الآجال الزيادة الحقيقية". (مرقاة المفاتيح كتاب الدعوات: فمنهم من يطيعه في عنان المعلوم المقدور هوالدعاء والإجابة، و منهم من يعصيمه في لا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء، فيدل ذلك على أن المعلوم المقدور هوالدعاء والإجابة، و منهم من يعصيمه في الايدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء، فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء والإجابة و الدعاء ولا المقدور الدعاء ولا والمقدور الدعاء ولا والمعاد والإجابة و الدعاء ولا الدعاء والإجابة و المعاد والدعاء ولا المعلوم المقدور الدعاء ولا

الإجابة، فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن، والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون ". (مجموعة الفتاوي لابن تميمية "، كتاب القدر: ١١٩/٨ ، مكتبه العُبَيكان رياض)
قال الله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشآء و يثبت و عنده أم الكتاب ﴾ يعني مما كان في اللوح، فما كان مكتوباً قابلاً للمحود به، سواء كان

المراب المعليق مكتوباً في اللوح أو مضمراً في علم الله تعالى، و ما ليس قابلاً للمحو يسمى بالقضاء المبرم، و ذلك القضاء لايرد". (التفسير المظهري: ٢٢٥/٥، حافظ كتب خانه كونته)

"فالجواب أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار، و من عذاب القبر، و نحوه ما يتحوه ما عبادة، و قد أمر الشرع بالعبادات، فقيل: أفلا نتكل على كتابنا و ما سبق لنا من القدر؟ فقال: "اعتصلوا فكل ميسر لما خلق له". و أما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة و كما لا يحسن ترك الصلاة والمصوم و الذكر اتتكالاً على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار و نحوه". (شرح مسلم للنووى، كتساب المقدر، بساب بيسان أن الآجسال والأرزاق وغيرها لا تريد و لا تنقص عما سبق به القدر:

تفذیریس جو پچولکھا ہوتا ہے وہ ہوکر دہتا ہے، گرکسی کونبیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لئے خواہش طبعی کے موافق گنا ہوں پر قصد آاقد ام کرنا اور یہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لئے میں ضرور کروں گا اور میں مجبور ہوں، بیطریق نظام، ناجا تز اور گمراہی ہے، بیالل سنت والجماعت کا مسلک نہیں، بلکہ جبر بیکا ند ہب ہے(1) - فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر والعبدمحمودغفرلد دا رالعلوم ديوبند، ۴۰/۲/۲۰ هـ الجواب صحح: بنده نظام الدين عفي عند دا رالعلوم ديوبند، ۴۰/۲/۲ هـ ـ

تقدير كيمسئله براشكال

سوال [٣٦]: قابل غور بات ہے کہ نقد ریکا مسئلہ جو پروردگار نے روزاول بیں لکھ دیا ہے دہ ضرور پورا ہوگا، جائے ہجی بھی ہوتو بھر انسان کی اس میں کیا خطا ہے کہ کسی آ دمی کی زندگی عبادت بیں گزری، آخری وقت خاتمہ خراب ہوا تو اس کے لئے دوز خ اتنی زندگی بھر کی عباوت غارت ہوگئی، زندگی میں بھی رمضان کا مہید نظر ور آیا ہوگا اور اس میں چوہیں گھنٹہ میں کوئی نہ کوئی دعاء ضرور بندے کی قبول ہوتی ہے، بھی بھی وقا فو قنا علیاء نے دعاء ضرور مانگی تو بھر اللہ نے کیوں پورانہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالی بندہ کے دشمن ہیں، علیاء نے دعاء ضرور مانگی تو بھر اللہ نے کیوں پورانہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالی بندہ کے دشمن ہیں، اس کا ایک زندگی بھرکی کسی خطاء سے سزا کی مستقی نہیں ہوئی، ایک صاحب نے بتایا کہ انسان کو صرف ادادہ کرنے کا گناہ سے گا میں اور شدروکیوں تو بھر عذاب ہوگا۔ تو میں کہنا ہوں کہ ادادہ بھی خداوند قد وس کے ہاتھ میں ہے، غلط ادادہ نہ کریں اور شدروکیوں تو بھر

<sup>(1) &</sup>quot;ر إذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعةً، و يعاقبون عليها إن كانت معصيةً، لا كمازعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلاً، لاكسباً و لا خلقاً". (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى، ص: ٣٢، قديمي)

<sup>&</sup>quot;و للعباد أفعال اختيارية يشابلون بها إن كانت طاعة و يعاقبون عليها إن كانت معصيةً الا كمازعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ٨٢، قديمي)

<sup>&</sup>quot;قالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبرو ليسوا مجبورين في اختيارهم الأزلي". (روح المعاني، [ البقرة :٢٠٠/ ١٠٣/ ١ ، دار إحياء التراث العربي )

عذاب كالمستحق شدتهيس ..

عقائداسلام قاتمی میں پڑھاہے،انسان نہ محدود ہے نہ بالکل آزاد ہے، کہ جیاہے جو کرے تو میں کہتا ہول کہ محدود نہیں رکھا تو جہاں غلطاراوہ کرے، وہ محدود کردے، جب اچھ ارادہ کرے تو چھوڑ دے،عذاب کا مستحق ندر کھے تو شاید آپ کہیں کہ دوز خ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تو میں کہوں گا بالکل ضرورت نہیں۔ الحجواب حامداً مصلیاً:

میدمسئلہ آپ کی مجھ سے اونچاہے، جیسے کوئی میزان پڑھنے والا کیے کہ مجھے مسئلہ الکحل کیا ہے، مجھے میں نہیں آتا۔ فقط واللہ تعالٰی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرل دارالعلوم دبوبشب

کیا تقدیر میں تبدیلی ممکن ہے؟

سوال [24]: تقدر کے کہتے ہیں؟ کیانقدر میں تبدیلی مکن ہے؟

الف ..... اثبات كى شكل بين ان احاديث وآيات سے تعارض ہوتا ہے، جن بين تقدير كان بدلنا وارد به جي اللہ عليہ ان احاديث وآيات سے تعارض ہوتا ہے، جن بين تقدير كان بدلنا وارد به جي جي ايك حديث كامفهوم ہے كہ پچھ سحابہ نے اپنی جنسی چيزوں كو تم كرانے كے اراد ہے كے، اس پر حضور اكر مصلی اللہ تعالی عليه وسلم نے فرمايا كه: ''جو چيز مقدر ہو چى ہے، وہ ہر حالت بين ملے گی''(۱) ای طرح قرآن كا علان ﴿ ما يُبدُن الفول لُدى ﴾ (١) ا

ب است نفی کی شکل میں ان احاویث سے تعارض ہوتا ہے، جن میں وارد ہے کہ تقدیر بدل عتی ہے،

(1) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجل شاب و أنا أخاف على نفسى المعنت، و لا أجد ما أتنزوج به النسآء، فسكت عنى، ثم قلت: مثل ذلك فسكت عنى، ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى، ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا أبا هريرة! جفّ القلم بصا أنت لاق ، فاختصر على ذلك أو ذر". (صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء: ٢٠٤ هـ ١٤٥، قديمي)

(ومشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/٠٠، قديمي

(٢) (سورة ق : ٢٩)

جيے: "لايرد القضا، إلا بالدعا "(1) وغيره-

ج .... كيااولياء الله السكيم التقديم كه تقديم كانبديلي كردي، مثلاً موت كووت كوبدل وي يا تقذيم وتا فيركروس المرق كالمرادس عادنده كردي حالانكرة آن اعلان كرتاج: ﴿ لا يستأخرون ساعة و لا يستفدمون ﴿ ٢) ــ المداً ومصلياً:

علم النبی میں ہرشی ہ کے لئے ایک نفشہ ہے کہ اس کا اس طرح ظہور ہوگا ،اس کو نفذ ہر کہتے ہیں ،اس نفشہ میں تبد یلی نہیں ہوتی ، مگر کوئی چیز مطلق ہوتی ہے ، جس کا اظہار پہلے سے کارکنان نضاء وقد ر پر بھی بسا اوقات نہیں ہوتا اور قلوب قد سیہ پر بھی انکشاف نہیں ہوتا اور وہ عدم ظہور تعلق کی وجہ سے اس کومبدل سمجھ جاتے ہیں (۳)۔
تعلیق بھی دعا کی ہوتی ہے بھی کسی اور چیز کی ،امید ہے اس گذارش سے (الف، ب، ج) کا جواب تعلیق بھی دعا کی ہوتی ہے بھی کسی اور چیز کی ،امید ہے اس گذارش سے (الف، ب، ج) کا جواب

(١) (جامع الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء لا يود القدر إلا الدعاء: ٣٥/٢: سعيد)

(مشكوة المصابيح، كتاب المدعوات: ١٩٣/١، قديمي)

(٢) (الأعراف:٣٨)

(٣) "واعلم أن ملهب أهل البحق إلبات القدر، ومعناه: أن الله ثبارك و تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه و تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه و تعالى ". (شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ١ /٢٤، قديمي)

"قال في شرح السنة: الإيسان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها و شرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، و الكل بقضائه و قدره و إرادته ومشيئته غير أنه يوضى الإيمان والطاعة، و وعد عليهما التواب، و لا يوضى الكفر والمعصية و أوعد عليهما التعاب، و العقاب، والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرباً و لا نبياً موسلاً". (موقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١ /٢٥٦، وشيديه)

"و قال أبوالمظفر بن السمعانى: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل و تاه في بحار الحيرة، و لم يبلغ شفاء العين، و لا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به، و ضرب دونه الأستار، و حجبه عن عقول الخلق و معارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل و لا ملك مقرب". (فتح الباري، كتاب القدر: ١ / ٥٨٣/، دار الكتب العلمية)

واضح بهوجائة گا۔

مسئله نقدیر کی دلیل شروح حدیث: نتخ الباری (۱) عمرة القاری (۲) مرقاة (۳) وغیره میں مذکور بیں، زیادة تفصیل مطلوب ہوتو مقاتئے الغیب (۴) اور روح المعانی (۵) میں دیکھیں ۔ فقط واللہ نتعالی اعلم۔ حرر ہ العبرمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بندہ ۱۱/ ۱۲/۳۶ھ۔

(٢) ﴿ وَكَانَ أَمِرِ اللهُ قَدْرًا مَقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُورًا مُقَدُرًا مُقَدُرًا مُقَدُرًا مُقَدُرًا أَوْ غَيْرَهُ وَ حَرَكَاتَ الْعِبْدُ وَ يَبِينَ أَنْ جَمِيعَ مَخْلُوقًا تَ اللهُ عَزُوجِلَ بِأَمْرِهُ بِكُلُمَةً إِنْ كُنْ مَنْ حَيْوانَ أَوْ غَيْرَهُ وَحَرَكَاتَ الْعِبْدُ وَ الْحَيْدُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المُعاصى أَوْ الطّاعات، كُلُ مَقْدُرُ بِالأَزْمَانُ وَالْأُوقَات، لازيادة في شيء منها، و لا نقصان عنها و لا تأخير لشيء منها عن وقته و لا يقدم قبل وقته ". (عمدة القاري: كتاب القدر، باب (وكان أمر اللهُ قدرًا مقدورًا): ٢٣ / ٢٣ ، دار الْكتب العلمية)

(٣) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض"، معنى "كتب الله" أجرى الله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد ما بينهما من التعلق، و أنبت فيه مقاديس المخلق ماكان و ما هو كائن إلى الأبد على وفق ما تعلقت به إرادته أزلاً كإثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحه، و قبل: أمر الله القلم أن يثبت في اللوح ما سيوجد من الخلائق ذاتاً و صقةً و فعلاً وخيراً و شراً على ماتعلقت به إرادته". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/١٥٤، وشيديه) وشراً على ماتعلقت به إرادته". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١/١٥٤٥، وشيديه) وسراً على ماتعلقت به إرادته". أي مقضياً ما قضاء كائن ........ ﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً هذه أي كل شيء بقضاء و قدر مست فإن الخير كله بقضاء و ما في العلام من الضور بقدر، فالله تعالى خلق المكلف بحيث يشتهي و يغضب، ليكون اجتهاده في تغليب العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فاقضى =

# انسان سے برے کام کیا اللہ تعالیٰ کرا تاہے؟

سوال [٣٨]: انسان جواتي برے كام انجام ديتا ہے، كياده خود كرتا ہے يا الله كراتا ہے؟ الجواب حامداً و مصلياً:

الله تعالیٰ برے کام کرنے کے لئے کسی کو حکم نہیں کرتا ، بلکہ وہ تو برے کام سے منع کرتا ہے(۱) انسان نفس و شیطان کے بہکانے سے خود برے کام کرتا ہے اور سزا کا مستحق ہوتا ہے(۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و بو بند۔

# ہرا یک کا ارا دہ خدا کے ارا دہ کے تا<sup>نع</sup> ہے

سوال[۳۹]: بموجب آیت کریمد: ﴿ و ما تشاؤ ن إلا أن یشا، الله ﴾ (۳) برکام کے لئے پہلے مشیت الہی ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ کا ارادہ ہوتا ہے اور اراوہ کی علی صورت کا نام اہتمام ہے، چنانچہ اہتمام کا انکار ارادہ کا انگار ہے اور ارادہ کا انکار مشیت البی کا انگار ہے بعن اہتمام کو صلالت بتانا، بیاہتمام کی اصل مشیت البی کو صلالت بتانا ہے جواصولاً غلط ہے، البذااء تمام کے متعلق اگر کوئی عدیث صرت جوافق فرما ہے، ورنہ یتر مرفع مائے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث صرت کے بوتو نقل فرما ہے۔

<sup>=</sup> ذلك في البعض إلى أن زنى و قتل فالله لم يخلقهما فيه مقصوداً منه القتل و الزنا و إن كان ذلك بقدر الله الخ". (التفسير الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب: ٢١٣، ٢١٣، سورة الأحزاب، رقم الآية بعدر الله الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَكَانَ أَمْرِ اللهُ قَلْدُوا مَقْدُوراً ﴾ ..... وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشيئا على ماهي عليه ، وجوّز كونيه بالمصعني المشهور له، وهو إيجاد الأشياء على قدر مخصوص وكمية معيته من وجوه المصلحة وغيرها". (ووح المعاني ، سورة الأحزاب : ٣ ١ / ٠ ٣، دار الفكر)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾. (النحل: ٩٠)

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء ﴾ (يوسف: ٥٣)

و قال تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشآء﴾. (البقرة: ٣٦٨)

<sup>(</sup>٣) (الدهر: ٢٩)

نوٹ: جواب بفقدرسوال کھاجادے، زائدیا تیں نہ کھی جادیں کہ پھرسوال کرنا پڑے، جارحدیثوں کے لئے جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ الہواب حامداً ومصلیاً:

یدا شکال بعیبندای تقریر کے ساتھ معاصی بین بھی جاری ہے تو جس طرح طاعات وقربات مستجہ غیر واجب علیہ غیر واجب مستجہ غیر واجب کے اہتمام کا دارا دہ کا انکار ارادہ کا انکار ہے اور ارادہ کا انکار مشیت البی کا انکار ہے (۱)۔ فسما خولکم رحمکم الله ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود كُنْگُوبى عِفااللَّه عنه معين مفتى مدرسه مظاہر علوم سہار نيور،٣/ شعبان ٢٢ هـ

منبيه: طرزسوال مناظران مستفتيانينين، اسكمتعلق بهلي بهي عرض كياتها وفي المجواب كفاية لمن أراد الهداية وأماالمجادل فلا يقنع إلا بالمجادلة

سعيداحد غفرله فتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور ٥ شعبال المسيع

(١) قال الله تعالى: ﴿ و ما تشاق ن إلا أن يشاء الله ﴾ (الدهر: ٢٩)

قال الله تعالى: ﴿ و ما تشاؤ ن إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ (التكوير: ٣٩)

"و عن بعض بنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلّمها فيقول: "قولى حين تصبحين سبحان الله و بحمده و لا قوة إلا بالله، ما شآء الله كان، و ما لم يشأ لم يكن، أعلَم أن الله على كل شيء علماً". ..... الخ". (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام: ١/١٦، قديمي)

"و من قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أحطاً، و من قال ما شاء الله كان و ما ساء الله كان و ما سام يكن، فقد أصاب، و كل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعاً، فالله خلق السموات بمشيئته قطعاً، و أرسل محمداً بمشيئته قطعاً، والإنسان الموجود علقه بمشيئته قطعاً، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال، فهو قادر على ذلك، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاً، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاً، والله أعلم ". (مجموعة الفتاوي لابن تيميه، كتاب القدر: ١٩/٨، مكتبه العبيكان، الرياض)

#### انسان مختارے یا مجبور؟

سسسوال[۰۶]: زیرمقتقد ہے کے دنیایی جب میری پیدائش نہیں تھی ہیل پیدائش نہیں فرشتہ تھا، نہ جنات ، نہ کو کی جانورہ نہ پیقر، غرض میر کہ بیچہ ہی تھیں تھا کو یا میرا وجود ہی نہیں تھا، جبکہ لاشی مجھن ہوتو نہ مسلمان ہوئے سے مطلب، نہ کا فر ہونے سے مطلب، نہ دوز رہ سے کوئی غرض ، نہ جنت سے اب جبکہ اللہ عز وجل نے دنیا ہیں میرا وجود بخشا اور میں آوی بن گیا تو مجھ کومسلمان رہنا فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتها عرق مرائی میں آوی ورز خریرائیان لا ناوغیر ہ مب ضروری ہوگا۔

زید کا ول تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم مہیں ہے، پھر جہکہ جنت کی باتیں اور دوز نے کی بڑار با وردنا ک سرا کیں زید کے کا نول میں پڑتی ہیں تو زید کو بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کہ میں و نیا میں نہیں آتا، وہیں ٹھیک تھا۔ اللہ تعالی نے میری روح پیدا کر کے بیسب ظلم کیا، (نموذ باللہ) کہ جھے کو دنیا میں بیدا کیا، ورنہ بھے کو دوز ن چست ہے کیا مطلب تھا، زید کو بہت مجھایا جاتا ہے، اب رہیمی کہنا شروع کر وہا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو پیدا کر نے ہے کہ فلاں دوز فی اور فلال چنتی، اللہ کوسب علم پہلے سے ہے کہ فلاں آ گے چلل کر گمراہ ہوگا، فلال مسلمان ہوجائے گا۔ تو اب انسان کو کو فی اختیار اور کسب ہی نہیں، جبور محض ہوا، سب پچھے قاللہ تو اللہ کی فلات ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

زیدازخود بے علم ہے ،اس کو خبر نہیں کہ ونیا میں آئے ہے کیا فائدہ ،اس کا مقصد حیات تو وہ جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس مقصد کو بتا بھی ویا ہے (۱) اگر زیدا پنے اختیار سے پیدا ہوتا تو وہ خود مقصد تجویز کرتا ، جب ایسانہیں ہے تو اس کوخود تجویز کرنے کاحق ہی نہیں ہے ، جو تھم زید کو دیا گیا ہے ، اس پر

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ و ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ والذاريات : ١٦)

پابندی ہے مل کرنا رہے ،اس کی تقدیم میں کیا لکھا ہے اس کا وہ ؤ مددار نہیں ہے ، نداس کو بتلا یا گیا ہے کہ تقدیم میں بہی ہے ،اس سے زائداس مسئلہ میں بحث ندکرے ،ورندزائد فقند میں جنتلا ہوکرا بھان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے ۔اس سے زائداسی اندنیالی اعلم۔

حرره العبرمحموعفي عنددارالعلوم ويوبند

الضأ

سوال[۱۳]: آوي مجور محض ہے يا كنبيں؟ واضح دليل پيش كرين زيدكى بيارى كاعلاج ضرورى ہے۔ العجواب حامداً ومصلياً:

انسان کواختیار واراده دیا گیاہے (۲) چنانچاہے اختیار وارادے سے کھاتاہ، بیتا ہے، منتاہے، چاتیا

وقال الله تعالى: ﴿ و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ : أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم ". رتفسير ابن كثير ، (الذاريات: ٣٠/٣،٥٦) مكتبه دار الفيحاء )

قال الله تعالى:﴿ و مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعِبْدُ اللهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ ﴾ (البينة : ۵)

قال الله تعالى: ﴿ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ (الزمر: ١١)

(1) "(و من لم يتكلم فيه لم يسأل عنه)؛ لأن الخلق مكلفون بالإيمان بالقدر بمقتضى الأدلة النقلية، غير مأمورين بتحقيقه بموجب الأدلة العقلية، فالشخص إذا آمن بالقدر و لم يبحث عنه، لا يرد عليه سؤال الاعتراض بعدم النفحص فإنه غير مأمور به". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: 17/1 من شيديه)

"و أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب و لا نبي مرسل، والمتعمق والنظر في ذلك ذريعة الحدران، و سلّم الحرمان، و درجة الطغيان، فالحدر كل الحدر من ذلك نظراً و في خلم القدر عن أنامه، و نهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه: و في كراً و وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، و نهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه: (لا يُسئل عما يفعل و هم يُسئلون) فمن سأل: لم فعل ؟ فقد رد حكم كتاب الله، و من رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين ". (شوح العقيدة الطحاوية، ص: ١٨٠، قديمي)

(٢)"و إذا عرف ذلك فللعباد أفعال اختيارية يتابون عليها إن كانب طاعةً، و يعاقبون عليها إن كانت معصيةً، لا كما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلاً كسبأو لا خلقاً". (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ،ص: ٣٢، قديمي) =

پھر تا ہے، بیسب ظاہر ہے اور ہرائیک کا مشاہدہ ہے، کس دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ زید کوضرورت ہے کہ کس بزرگ صاحب نسبت کی خدمت میں جا کر رہے اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کر کے ان کی ہدایات بڑمل کرے ان شاء اللہ تعالیٰ نفع ہوگا۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمود عفيء عشد ذارالعلوم ديوبند به

خودکشی کرنے والے کی موت خوداس سے قبضہ میں نہیں

سے وال[۳۴]؛ موت ہے متعلق ایک شخص کا قول ہے کہ میرے بس میں ہے کدا گرمیں ابھی خودکشی کرلوں تو مجھے کون روک سکتا ہے ، اس کے خیالات کوس طرح باطل کیا جاسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً :

برایک کی موت کا اللہ تعالی کی طرف سے وقت مقرر ہے اور اس کا سبب بھی مقرر ہے ، بعض وفعہ آدی ڈوبٹا ہے ، زہر کھالیتا ہے ، مختلف اسباب کو افتیار کرتا ہے ، گروفت نبیس آتا تونہیں مرتا ، جب وقت آجا تا ہے تب مرجا تا ہے ، کوئی پہر و ، کوئی مفاظت موت سے روکئے کے لئے کا رگر نہیں ﴿ فیادًا جَآء آجیہ م لا یسسا عرون سے عالی ﴿ أیسَما تَحُونُوا يَدر کَحُم الموت و لو كنته فی ساعة و لا یستقدمون ﴾ (۱) - وقال الله تعالی ﴿ أیسَما تَحُونُوا يَدر كَحُم الموت و لو كنته فی

"والحاصل أن العبد ليس خالقاً لأفعاله، وإنما هو كاسب لها باختياره" (تكملة فتح الملهم،
 كتاب القدر، ٣٢٨/٥، مكتبه دار العلوم كراتشي)

"ان أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله سبحانه و تعالى و حدها، أيس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة و اختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أرحد فيه فعله السمقدور مقارناً لهما، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إيداعاً و إحداثاً و مكسوباً للعبد، والمواد بكسبه إياه مقارنته لقدرته و إرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاكه، و هذا مناهب الشيخ أبي النحسن الأشعري". (شوح المواقف، المرصد السادس في أفعاله تعالى و فيه مقاصد : ١٢٢/٨ ا، دار الكتب العلمية)

"قالعباد منساقون إلى أن يفعلوا مايصدر عنهم باختيارهم، لا بالإكراه والجبر، وليسوا مجبورين في اختيارهم الأزلي". (روح المعاني، [البقرة :٤]: ١/٣٣ ا ، دار إحياء التراث العربي) (١) (الأعراف : ٣٣) (النحل : ١٦) ( "يونس: ٩٩)

بروج مشيدة ﴾ (١) \_ فقط والله اعلم \_

حرر ه العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۴/۲۸ هه.

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۴/۴۸ هـ

وقت سے پہلے موت نہیں آتی

سوال [٣٣]: وقت ميليموت آتى م كنيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خدائے پاک نے جس کے لئے موت کا جووفت مقرر فرمادیا ہے، اس سے پہلے موت نہیں آتی ، ہرایک اپنے وفت پر ہی مرتا ہے 'لکل عندہ أجل مستمی "الحدیث (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۵/۲۹ ہے۔

( ا )( النساء : ۸ ک)

﴿ أينما تكونوا بدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة ﴾: أى أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولاينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى : ﴿ كل من عليها فان ﴾ الاية، وقال نعالى: ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ و قال تعالى: ﴿ و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾ والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، و لا ينجيه من ذلك شيء، سواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلاً محتوماً، و مقاماً مقسوماً ". (تفسير ابن كثير، النساء: ٨٥ : ١ / ١٩٩ ) مكتبه دار الفيحاء و مكتبه دار السلام)

(٢) "حدث المستمى أسامة بن زيد ..... فأرسل يقرىء السلام و يقول: "إن لله ما أخذ، و له ما أعطى، وكل عنده بأجل مستمى". الحديث (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه: ١/١/١، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الجنائز: ١/١٠ ٥٠٠، قديمي)

قال الله تعالى: ﴿ و لن يؤخر الله نفساً إذا جآء أجلها ﴾ (المنافق: ١١)

قال الله تعالى: ﴿ و لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً و لا يستقدمون ﴾ (الأعراف: ٣٨)

## خلقت انسانی کی غایت

سه وال [۴۴] : انسان کواللہ تعالیٰ نے کس واسطے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے میں جوغرض رکھی ہے کیا اس غرض کامحتاج تھا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

انسان اس دنیامیں اس لئے پیدا کیا گیا کہ وہ یہاں آ کر محنت کرے اور آخرت کی زندگی کوسدھارے ، آخرت کی زندگی یہاں کی زندگی سے سد ہر جاتی ہے(۱) اس طرح کہ اللہ پاک نے جن چیز وں کا تھم دیا ، ان پر عمل کرے اور جن چیز وں ہے منع کیاان سے بازر ہے۔ واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود عفی عند دار العلوم دیو بند۔

غریب کی غریب سے شادی تقدیری ہے یا کوشش ہے؟

سے وال [۴۵] : اسسانیان کا جوعقد ہوتا ہے وہ منجانب اللہ ہوتا ہے یا انسان کی تجویز ہے؟ یہال اختلاف ہو گیا ہے۔

۲ ..... مالدار کی قسمت میں مالدار ہی بنتا ہے اور غریب کی قسمت میں غریب ہی بنتا ہے ، مالدارا پنی بیش غریب کوئییں دیتا ہے بیسب منجانب اللہ ہے ، یاانسان کی سعی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلباً:

ا ..... ہرانسان کے د تیا میں آئے ہے پہلے اللہ پاک کی طرف سے اس کی ہر چیز مقرر ہو پیکی ہے، انسان اس کے خلاف ہزار کوشش کرے ، یا چاہے بھی بھی کا میاب نہیں ہوسکتا ، سیا بیان ہے ، یہی ہرسلم کاعقیدہ

(١) "الدنيا مرّرعة الآخرة". (كشف الخفاء و مزيل الأنباس، رقم الحديث: ١٣٢٠، ١٢/١، ٢٠٠١ داراحياء التراث العربي)

(واتحاف السادة المتقين للزبيدي، ١٩٧٨، بيروت)

"و تمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي ينظهر ربحها في الآخرة، فمن استعملها في معصية الله فهو المغبون". (فتح استعملها في معصية الله فهو المغبون". (فتح الباري، كتاب الرقاق: ١ / ٢٣٠، دار المعرفة)

ہونا جا ہے ،قرآن پاک ادر حدیث شریف کی تعلیم بھی بہی ہے (۱)۔

۲ ..... جس کی جیسی تسمت تبحویز کردی گئی ہے، وہی چیز ساسنے آتی ہے (۲) پیضروری نہیں کہ ہر مالدار کو رشتہ دار مالدار ہی ملے ، بسا اوقات اس کے برخلاف بھی رشتہ دار مالدار ہی ملے ، بسا اوقات اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ مالدار کی مالدار کی بالدار کی مالدار کی تحقیم ہو کرغر بت آجاتی ہے اور غریب کی غربت ختم ہو کر بھی اکثر مالدار کی آجاتی ہے، نہ مالدار کی کو دوام ہے ، نہ غربت کو فقط داللہ تھا گی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۲/۱/۹هـ

معصوم بیچیس قصور کی وجہ سے بیار ہوتے ہیں؟

سسوال[۲۴]: دنیایش بچ بیار ہوتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں ،انہوں نے کیاقصور کیا؟

> (٣٠١) قال الله تعالى:﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كُتُبُ اللهُ لِنَا﴾.(التوبَّة : ١٥) وقال الله تعالى:﴿إِنَا كُلُ شَيءَ خَلَقْنَاهُ بَقَدُر﴾. (القمر : ٣٩) وقال الله تعالى:﴿و مَا تَشَآءُ وَنَ إِلّا أَنْ يَشَآءَ اللهِ ﴾ .(الدهر : ٢٩)

" عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " "كنب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر : ١ / ٩ ١ ، قديمي)

"و عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و هو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: فيكتب عمله و أجله و رزقه و شقى أوسعيد". الحديث (مشكوة المصابيع، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر: ١ / ٢٠، قديمي)

"عن عبادة بن النصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: "اكتب" قال: ما أكتب؟ قال: "اكتب القدر". فكتب ما كان و ما هو كائن إلى الأبد". (رواه التوملي وقال: هذا حديث غويب اسناداً). رمشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدو: ١/١١، قديمي)

الجواب حامداً و مصلياً:

ریکسے معلوم ہوا کہ بیکی قصور کی سزاہے، در حقیقت بید بنیا دہی غلطہ کہ یہاں جس کو بھی بیاری یا کوئی تکلیف پہو پچتی ہے وہ کسی قصور کی سزا ہوتی ہے بلکہ اس میں دوسری مصالح بھی ہوتی ہیں (1)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب سيح بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديوبند

معصوم بچول کے بیارہونے کاسب

مدوال[2]: نابالغ بيجاورشرخوار بجمعهوم بينى برگناه ہوتے ہيں،ان سے قبر ميں سوال نہيں ہوتا تو ان كى زندگى ميں انہيں اليى اليى تكليفوں ميں كيوں مبتلا كيا جاتا ہے جوہم سے ديمھى نہيں جاتى ؟ زيادہ تر چيك كى بيارى ميں مبتلا ہوتے ہيں۔

الجواب حامداً و مصلياً:

ان کے درجات کو بلند کرنا نیزان کے والدین اور عزیز وں کو جو کچھ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کے درجات کو بلند کرنا نیزان کے والدین اور عزیز وں کو جو کچھ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کے گنا ہوں کو دور کرنا اور خدائے پاک کی طرف توجہ دلانا، بیرووفا کد بے تو بالکل صاف نظر آتے ہیں اور بھی فاکد ہے ہوں گے جواللہ کے علم میں ہوں گے، اگر چھک میں زیادہ بنتا ہوتے ہیں تو اس میں والدین وغیرہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے کیونکہ بیر بیاری زیادہ گھنا دُن ہے (۲)۔

(۱)اس لئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی بیار ہوئے ہیں حالانکہ وہ نبی معصوم ہیں بلکہ میداللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جے جاتیں بیار کریں اور جے جاہیں سحت دیں ۔ حدیث ہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تواسے کسی مصیبت میں بنتلا کر دیتا ہے:

"عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يصهب منه". (مشكوة المصابيح ،ص: ١٣٨٠ ، كتاب الجنائز، باب عبادة المريض و ثواب المرض، سعيد) (٢) چونك يجونك يجاره في سهوالدين كوبهت تكليف بوتى مان كتاب التيان كورچات بلند بوت بين:

(٢) عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصيب عبداً =

اصل میں بیرخیال ہی غلط ہے کہ بیمال جو بیماری ہوتی ہے وہ بیمار کے گنا ہوں کی وجہ ہے ہوتی ہے،اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام کیبیم السلام کو بھی بیماریاں پیش آئی ہیں، حالانکہ دہ بھی محصوم ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند،۲۵-۱۰/۴۵ھ۔

# اولا دالزنا كاكياقصورہے؟

سے وال [۴۸]: کسی مردوعورت کے ناجائز تعلقات سے جواولا دیدا ہوتی ہے وہ برادری ش سرامی کہی جاتی ہے اور برادری سے خارج کر دی جاتی ہے،میری سمجھ میں نہیں آتا کے قصور والدین کا ہے،لاکے پر دھبہ کیوں قیامت تک آخر کارلگار ہتاہے؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

الیمی اولا د کا قصور نہیں ، جو پچھے سزا ہے وہ نا جائز حرکت کرنے والوں کے لئے ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمج وعقى عنددارالعلوم ديويند، ٨/٨٨٨٥ هـ

### ☆...☆...☆...☆

- نكبة فيما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفوا الله تعالى عنه أكثر و قوا: ﴿و ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أينديكم و يعفو عن كثير﴾. رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح ص: ١٣٦، باب عيادة المريض، قديمي)

"عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما يصيب المسلم من نصب، و لا وصب، ولا هم، و لا حزن، و لا أذى، و لا غم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه ". (مشكوة المصابيح ص: ١٣٣١، باب عيادة المريض، قديمي)

(١) قبال الله تبعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر اخرى﴾. (الزمر، پ:٢٣، آية:٤) وقال الله تعالى: ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها﴾. (حم السجدة، پ:٢٣، آية: ٢٣)

"قَالَ الآلوسي رحمه الله قوله تعالى: "(ومن أساء فعليها) ضره لا على الغير". (روح المعانى: ١٣١/٢٣، بيروت)

# مایتعلق بالسعادة و النحوسة (نیک شگونی اور بدشگونی کابیان)

بدشكونى

سے ال [ ۳۹]: گھر والوں کوتاریخ، یادن کا شک ہوتو اس کو بدشگونی سیجھتے ہوئے ان کے ساتھ چلا جائے، یاسی طریقہ پر، تا کہ خدانخواستہ بھی ہوگیا ہے تو ان کا شک قوئی ہوجائے گا اور بیامان کے خلاف ہو گا، کیوں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 'بدشگونی اور بیاری کا لگنا کوئی چیز نہیں' تو دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ 'جذا می سے ایساد وررہ وجیسا کہ شیرے' (1)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

کسی دن ، یا تاریخ کو تحوی سمجھیں تو اصلاح لازم ہے (۲) ، جذامی سے احتیاط کا حکم اس لئے بھی ہے کہ اس کے ظاہری اسباب کی وجہ سے اگر کسی کوجڈ ام ہو گیا تو وہ جذام کومتعدی نہ بچھنے لگے ، جس سے بچنا مقصود ہے (۳) ۔ فقظ واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم دبوبند، ۱/۳/۱۹ هد\_

(١) وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُ : " لا عدى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر، و فرّ من السحة و الأصفر، و فرّ من السحة و الأسد". رواه البخاري". (مشكوة المصابيح ، ص: ١٩٩، باب القال والطيرة، القصل الأول، قديمي)

(والصحيح لمسلم ، كتاب الطب والمرض والرقى ، باب لا عدوى و لاطيرة و لا هامة اهـ: ٢ - ٢٣٠ قديمى) (وصحيح البخارى ، كتاب الطب ، باب لا عدوى : ٩٥ ٩٠، قديمي)

(٢) "وعن سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عليه قال: "لا هامة و لا عدوى و لا طيرة، و إن
تكن الطيرة في شيء، ففي الدار والفرس والمرأة ". رواه أبوداؤد". (مشكوة المصابيح، ص: ٩ ٢ - ٩٠٠ باب الفال
والطيرة ، الفصل الثاني ، قديمي)

(٣)"و إنما نهى عن إيراد الممرَّض على المصح، وأمر بالفرار من المجزوم، لأن الصحيح إن مرض =

# متعيين ايام ميل نكاح ورخصتي منحوس نهيس

سے وال[۱۵]: آج کل عوام الناس لڑکی کے نکاح اور دخصتی جوکرتے ہیں، تین یا پانچ یا سات سال میں کرتے ہیں یا تو پہلے سال کریں گے، جفت سال میں نہیں کرتے اس کو منحوں خیال کرتے ہیں، پیشرک ہے یا کارشرک ہے؟ اورا گر محقیدہ نہ بھی ہو پھر بھی پیشکل مشابہ شرک ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بيخيال بدشكوني وبدفالي بي سياسلامي عقيده تبيل الله بي عقيده تبيل الله بي عقيده والمالي عقيده والمساوة والمساوي المستحديث (١) جن لوكول كاليعقيده تبيل ال كوالي جملة تشبه بي جناج بي المسدوالول كواستدلال كالموقع ملى: "من تشبه بقوم فهو منهم". المحديث (٢) وقط والله المم محرده العبر محمود غفرله ١١/١/ ١٨ هـ..

= منه صلى الله عليه وسلم الأمته، فمن كان له داريكره سكناها، أوامرأة يكره صحبتها، أو فرس الا تعجبه بأن يمقارق بالانتقال عن الدار وتطليق الموأة و بيع الفرس، فلا يكون هذا من ياب المطيرة المنهي عنها، و هذا كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فروها قميمة) قال الطيبي رحمه الله: و من ثمة جعلها صلى الله عليه وسلم من باب الطيرة على سبيل الفرض في قوله: (إن تكن الطيرة في شيء فني الموأة والفرس والمدار) قال الخطابي: "هده الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها و طباعها فعل و تأثير، و إنما ذلك كله بمشيئة الله و قضائه، و خصت بالذكر، الأنها أعم الأشياء التي يعتنبها الناس، ولماكان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اليمن، والشؤم إضافة مكان و محل. وممكن أن يقال: إن هذه الأشياء غالباً تكون أسباباً لسوء المخلق، و هو شؤم، فلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضى الله تعالى عنها أسباباً لسوء المخلق، و هو شؤم، فلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضى الله تعالى عنها بلفظ: "الشؤم سوء المخلق، (مرقاة المفاتيح، كتاب المكاح: ٢١٩٩، الحبيبة)

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الطب والرقي، باب الفال والطيرة ،ص: ١ ٣٩، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الطب والمرض والرقى، باب لا عنوى و لا طيرة و لا هامة النح: ٢٣٠٠/٢. قديمي) (والصحيح للبخارى، كتاب الطب، باب لا عدوي: ٨٥٩/٢، قديمي)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس: ٣٥٥، قديمي) (وسنن أبي هاؤد، كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة: ٣/٠ - ٥، دقر المام أحمد بن حنبل: ٣/٠ ٥، وقع الحديث: ٩٣ - ٥، دار إحياء التراث العربي)

# متعين امام ميں نكاح ورخصتی منحوس نہيں

سے وال[ ا ۵]: آج کل عوام الناس لڑک ہے تکاح اور خصتی جوکرتے ہیں، تین یا پانچ یا سات سال میں کرتے ہیں میں یا پانچ یا سات سال میں نہیں کرتے اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، میں ترک ہے یا کارشرک ہے؟ اورا گرعقیدہ نہ بھی ہو پھر بھی میشکل مشابہ شرک ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

مية خيال بيشكوني وبرقالي مبياسلامي تقيده ثبين السي توبدلازم هم: "لاعلوى ولاطيرة" المحديث (1) جن لوگول كامية تقيده فاسد والول جن لوگول كامية تقيده فاسد والول كامية تقيده فاسد والول كواستدلال كاموقع مليم: "من شنبه بقوم فهو منهم". المحديث (٢) فقط والله اعلم محرده العبر محمود غفرله ١٦/١/١٨ هـ-

= منه صلى الله عليه وسلم الأمته، فمن كان له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس الا تعجبه بأن يفارق بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة و بيع الفرس، فلا يكون هذا من باب المطيرة المنهى عنها، و همذا كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ذروها ذميمة) قال الطيبي رحمه الله ; و من ثمة جعلها صلى الله عليه وسلم من باب الطيرة على سبيل الفرض في قوله: (إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والمدار) قال المخطابي : "هذه الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها و طباعها فعل و تأثير، و إنما ذلك كله بمشيئة الله و قضائه، و خصت بالذكر، الأنها أعم الأهياء التي يعتنيها الناس، و لماكان الإنسان الا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اللهمن، والشؤم إضافة مكان و محل. ويمكن أن يقال : إن هذه الأشياء غالباً تكون أسباباً لسوء الخلق، و هو شؤم، قلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغفظ: "الشؤم سوء النعلق، و هو شؤم، قلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغفظ: "الشؤم سوء النعق، و هو شؤم، قلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغفظ: "الشؤم سوء النعق، و هو شؤم، قلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغفظ: "الشؤم سوء النعق، و هو شؤم، قلذا نسب إليها، و قد روى أحمد و غيره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها

(1) (مشكوة المصابيح، كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة ، ص: ١٩٩١، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الطب والمرض والرقى، باب لا عدوى و لا طيرة و لا هامة الخ: ٢٣٠/٣، قديمي) (والصحيح للبخاري، كتاب الطب، باب لا عدوي: ٨٥٩/٢، قديمي)

(٣) (مشكوة البينصابينج، كتباب البلباس: ٣٤٥، فبلينمن) (وسئن أبي داؤد، كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة: ٢٠٣/، فليمني) (ومسند الإمام أحمد بن حنيل: ٢/ ٥٠، رقم الحديث: ٩٣٠ • ١٠٥ دار إحياء التراث العربي)

# دن اورکسی تاریخ میں نحوست نہیں

سوال[۵۳]: اسساس بارے میں شرع تھم سے مطلع فرمادیں کہدن تاریخ کو منحوں سجھناا چھاہے یا برا؟ادر کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور بنچر کے دن زیادہ سفر فرماتے تھے؟

۲ .....ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ۱۸/ تاریخ کوشادی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ۱۸/ تاریخ میں شادی کرنے ہے اور لڑکی کی زندگی خراب ہوجاتی ہے، کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟

عو سو سے تیری کے چاند میں اور بارہ وفات میں شادی کی مقرر کردہ تاریخ میں شادی کر سکتے ہیں یانہیں؟
المجواب حامداً و مصلیاً:

ا .....حضرت مجدوالف ثانی نے لکھا ہے کہ اس امت میں کسی دن ( تاریخ وغیرہ) میں نحوست نہیں ، البعة بعض دن اور بعض تاریخ میں خیرو برکت زیادہ ہے، جعرات اور منچر کے سفر میں خیرو برکت ہے۔ ۲ ..... میہ چیزشرعاً ہےاصل ہے(1)۔

سر....كر كيت بين وشرعاً ال كي مما نعت نبيس \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ١٥/٢/٠٠ هـ-

الجواب صحیح: بنده محمر نظام الدین دارالعلوم دیوبند، ۹۰/۲/۸ و ه

دو پھائیوں کی شادی وو بہنوں سے کرنے کومنحوں سمجھنا

سے وال[۵۲]: زید کی بڑی لڑکی عمر کے بڑے لڑکے سے منسوب ہے، جائین کے تعلقات بحمد اللہ بہت فوشگوار ہیں، عمر کی خواہش ہے کہ اس کے چھوٹے لڑکے کا رشتہ بھی زید کی چھوٹی لڑکی سے ہوجائے مگر زید کو

(۱) "سئل نفع الله بعلومه: السؤال عن النحس و السعد، و عن الأيام والليالي التي تصلح لنحو السفر، و الإنتقال، ما يكون جوابه؟ فأجاب رضى الله تعالى عنه: من يسأل عن النحس و ما بعده، لا يجاب إلا يالإعراض عنه، وتسفيه ما فعله، و يبيّن له قبحه، و أن ذلك من سنة اليهود، لا من هدى المسلمين المسود كلين على خالقهم وبارئهم الذين لا يحسبون و على ربهم يتوكلون، و ما ينقل من الأيام المنطوقة ونحوها عن على كرم الله تعالى وجهه باطل، كذب، لا أصل له، فليحذر من ذلك، والله تعالى اعلم". (الفتاوى الحديثية، مطلب في الجواب عن الأيام والليالي اهـ، ص: ١٣٠، ١٣٠، قديمي)

بیعذر ہے کہ چونکہ اس کی نین پشتوں سے ایسا ہوتا آیا ہے، جب بھی اس کے کنیہ کی دو بہنیں ایک ہی گھر میں دو سکے بھائیوں سے منسوب ہوئی بین تو راس نہیں آیا ہے بعنی ایک بھائی یا ایک بہن فوت ہوگئی، اس لئے معذور ہے، ازروے تشرع زید کا ایسا عقید ورکھناا ورخوف زوہ ہوتا جائزہے یا باطل ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

دو بہنوں کی شادی ایک گھر میں دو بھائیوں ہے ہونے کی بنا پریتصور کرنا یا عقید و رکھنا کہ ایک بہن ضرور مرجائے گی یا ایک بھائی مرجائے گا، گھر آباد نہیں ہوسکے گا، شرعاً بے بنیاد اور غلط ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے(ا) مورت کا ایک وقت مقرر ہے خواہ ایک گھر میں شادی ہو یا علیحہ وعلیحہ و گھروں میں ، (یا) بالکل شادی نہ ہو، موت اپنے دفت پرآئے گی نہ مؤخر ہوگی ، نہ مقدم (۲) ۔ کیا چھوٹے بچوں کوموت نہیں آتی ؟ لڑک کے سے حق میں حالات کے اعتبار سے شادی وہاں نہ کرنا مناسب ہوتو دوسری بات ہے ، لیکن فہ کورہ خوف غلط ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبتد، ۱۱/۱۴/ ۹۲ هه۔

کیارات کوقرض دینامنحوس ہے؟

مسوال [۵۴]: رات میں قرض نددینامنحوں بجھتے ہوئے شرعاً کیاہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

رات میں قرض کو نموس مجھٹا جہال کاعقیدہ ہے۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبد مممودگنگو ہی عفااللہ عند معین ہتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ۲۲/ جمادی الثانی ۷ ۲ ھے۔

الجواب سيح بسعيدا حمر غفرله، صحيح عبداللطيف.

(١) "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتفاء ل و لا يتطير". (مشكوة المصابيح، باب الفال والطبرة، الفصل الثاني، ص: ٣٩٣، قديمي)

"و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى و لا طيرة، و أحب الفال الصالح". (الصحيح لمسلم: كتاب الطب والمرض والرقى، باب الطيرة، ص: ٢٣١/٢، قاسمى) (٢) قال الله تعالى: ﴿ إذا جآء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً و لا يستقدمون﴾ . (يونس: ٢٩)

# منگل اور بدھ کو خامت بنوا نا

مسوال[٥٥]: ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جامت یا ناخس منگل، بدھ کے دن نہ بنوایا جائے،
آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں (منگل، بدھ) میں تجامت بنوانے سے روکا ہے، انہوں نے سیرت حلیمیہ جزنمبر: کا، کاحوالہ دیا ہے۔ اس بارے ہیں آسخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیح کیا فرمایا ہے؟
الہ جواب حامداً و مصلیاً:

ان مولوی صاحب ہے سیرت حلبیہ جزنمبر: ۱۷ کی عبارت نقل کرائے سیجیں۔ قد مبلیله : مجامت عربی میں سیجین لگوائے کو کہتے ہیں (۱) ، بال اور ناخن بنوانے کوئیس کہتے ، حضرت مجدد الف ڈانی نے لکھا ہے کہ اس امٹ میں کوئی دن منحوں نہیں ، نحوست اٹھائی گئی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۹۹/۳/۳ ھ۔

# چند ہے اصل بدفالیاں

سوال[1]: بہت ہے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ، مکان میں درواز وہیمی دگایا جاتا ہے ، درواز ولگانے ہے جان و مال کا خطرہ ہوجاتا ہے ، بعض کہتے ہیں کہ چوکی نہیں بنتی ہے ، کوئی کہتا ہے کہ اچا تہ ہے ، درواز ولگانے سے جان و مال کا خطرہ ہوجاتا ہے ، بعض کہتے ہیں کہ چوکی نہیں بنتی ہے ، اگر دکھا جاتا ہے تو ہم کونقصان ہوجا تا ہے ، اس کے علاوہ لوگ یہ بھی رواج رکھتے ہیں کہ بعد مغرب کسی کو جونا ما تکتے پر بھی نہیں دیتے ہیں ۔ شرعاً اس کا کیا تھم ہے ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

یه جمله امورشرعاً بے اصل اور لغو بین ،ایساعقید ہ درست نہیں ،اس کوترک کرنالازم ہے (۳۰) فقط واللہ اعلم ۔ حرر ہ العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱ / شوال / ۲۷ ھ۔ الجواب صحیح : سعید احمد غفر لہ ،مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱ ا/ شوال / ۲۷ ھ۔

(١) "المحامة: تيجيني لكانت كالبيشة" (المنجد بس: ١٩٠، دارالا شاعت كراجي)

(۲) "بهت الدول منظل كون كون كون المحت إلى موري محى بالكل ملط م كى محى ون كون و منظم المؤليل " و الشار و الشار

# حیا ند جب عقرب میں ہوتو کام شروع کیا جائے یانہیں؟

سوال[۵4]: میں نے بزرگوں سے سناہے کہ قمر درعقرب کویا ۱۳/۱۸/۱۶ ارخ کویا نماز جمعہ سے پہلے کوئی بھی نیا کام یا کاروبارشروع نہ کرنا چاہیے ، نہ ہبی طور پرایسی ممانعت ہے یانہیں؟

الجواب حامداومصلياً:

شرعاً ہے اصل ہے (۱) فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود عقی عنہ، دار العلوم و یو بند۔۸۸ مار ۱۲/۲۵ھ۔

قطب تاره كي طرف بير يھيلانا

مسوال [۵۸]: یوں کہتے ہیں کہ بھال کی جانب ایک نور چمکتا تھارسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا نور تھا، لہذا عوام الناس قطب ستارے کی طرف یاؤں پھیلانے کو بہت برا تصور کرتے ہیں اور اس کا احترام قبلہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تشریح فرمائیں کیا حقیقت ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

میقول اور بیمل اور میعقبیره مستندنیی (۲) فقط والله تعالی اعلم به حرره العبرمحمود گذاگو چی عنه به

تیسری رات کاچا ندنه دیکھنااوراس کی کہانی سننا

سوال[۵۹]: عور میں اکثر اوقات تیسری تاری کا جا ندندد کھنا کہدکر تیسری تاریخ کے جاندی کہانی سنتی ہیں، شرعا کیا تھم ہے؟

<sup>=</sup> ثمة جعلها صلى الله عليه وسلم من باب الطيرة على سبيل الفوض في قوله: "إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح:٢٩٩٨، الحبيبية)

<sup>(</sup>١) (قد تقدم تخويجه تحت عنوان: "دن اوركس تاريخ مين تحوست تبين")

<sup>(</sup>۲)''مشہور ہے کہ سوتے میں تظب شالی کی طرف پاؤل نہ کرے سواس کی کوئی اصل نہیں''۔ (اغسلاط المعوام، ص: ۱۱، زمزہ پبلشون

الجواب حامداً و مصلياً :

تنیسری تاریخ کے جاند دیکھنے کوا چھانہ کہنا اوراس کی جگہ جاند کی کہانی سننا کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ بد شگونی ہے، اس سےشریعت نے منع فر مایا ہے (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبد محمود قمفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۲۹/۸/۲۹ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ۲۹/ ۸۸ هـ.

گرہن کے دفت کھا ٹا

سدو ال[۱۰]: عوام میں مشہور ہے کہ چاند، یاسورج گربن میں جب تک گربن رہے، اس وقت تک کیچھ کھانانہیں جا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

عوام میں غلطمشہور ہے (۲) فقط۔

روزانه أیک ببیبه رات کوامانت رکھ کرضیح کوواپس لینا

سدوال[۱۱]: زیدایک محله میں رہتا تھا، بکرنے ای محلّه میں دوکان پر چون کی کررکھی تھی، زیدا کشر بکر کی دوکان سے ضروریات کی اشیاء خریدتا ہے، ایک روز زید نے بکر کی دوکان سے پھے سودا ایک پیسہ کاخریدا، سودا لے کریہ کہد دیا کہ پیسے تعظیم دید دنگا، جب نماز نجر پڑھ چکا، اس وقت بکر کووہ بیسہ حسب وعدہ دیدیا، پھر شمام کو بکر نے کہا، بھائی زید! ایک پیسہ میراامانت رکھو، زید جب شبح نماز پڑھ چکو، بھے کوہ یدینازید نے ایسابی کیا، پھر بکرروز ایسا کرنے لگا، شام کوایک پیسہ دیدیتا اور شبح کو لے لیتا۔ زید کے دل میں خیال ہوا کہ شاید بکر پچھشگون کرتا ہو، زید نے بکر سے دریافت کیا، لیکن اس نے دل کا مدعا فلا ہر نہ کیا، اس لئے یہ مسلہ تحقیق طلب ہے کہ اس طرح کرنے سے شرعاً گناہ گارتونہ ہوگا، اگر گناہ زید پر لازم آیا تو وہ ایسا کرنا چھوڑ دے گا؟ محمد داؤد المحدیث سہار نبور۔

<sup>(</sup>١) (قد تقدم تخريجه تحت عنوان: "دن اوركي تاريخ يمن تحوست بيل")

<sup>(</sup>۲) "مشہور ہے کہ جاند اور سورٹی کے کہنے کے وقت کھانا پیمائنع ہے، سواس کی بھی کوئی اصل نہیں ، البنۃ وہ وفقت توجدالی اللہ کا ہے۔ اس وجہ سے کھانے چینے کاشنل ترک کرویتا اور بات ہے، رہا ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار بلکہ گناہ تک تو کرتار ہے اور صرف کھانا بینا جھوڑ وے، پیشر بعت کو بدل ڈ النا اور بدعت ہے'۔ (اغلاط العوام، ص: ۱۹۱، زمزم پبلشرز)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اً كرقر ائن قوييت معلوم بوجائ كه بكركوني شكون كرتا بي توزيد كو بركز اس كا كبن نبيس ما نناح إسبط، بلك الكاركردينا حاسية كيول كهاس ميل اعالمت على المعصية بين تعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإشم والمعدوان في " (1) الركس طرح بكركي نبيت كاعلم ند بورت بين چول كها حمال شكون ضرور بي بلكه عالب الإشم والمعدوان في " (1) الركس طرح بكركي نبيت كاعلم ند بورت ما يريبك إلى ما لا يريبك " (۲) فقط به المصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (۲) فقط والتذبيجا ند تعالى الله ما الما يريبك المام به المام بينا بينا المام به المام بالمام المام به المام بالمام المام بالمام بالمام به المام بالمام ب

حرره العبد محمود گنگو هی عفا الله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر عنوم سهار نپور ۱۸/ و یقعد ه/۵۲ هه۔ صحیح :عبد اللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۹۰/ و یقعد ه/۵۲ هه۔

### حجاو كااستعال كرنا

هسسوال [۲۲]: عوام میں مشہور ہے کہ درخت جھاؤ کومسلمان اپنے استعمال میں لا نابہت برا سیھنے ہیں ، اور کہتے ہیں ، اور کہتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابرائیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس درخت ہے آگ شروع ہوئی اور اسی ورخت نے آگ بکڑی تھی ، آیا ہے کی کتاب ہے نام بیس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جھاؤ کے متعلق ایساخیال اور عقیدہ ہے اصل ہے، حضرت تصانوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے اغلاط العوام، ص:۵(۳) میں اس کی تر دیدفر مائی ہے۔ فقط والله سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره محمود غفرلد

# وبا کی بہتی ہے نکلنا

سسے وال [۱۳]: اسسانیک گاؤل میں طاعون کا سلسلہ جاری ہوجاوے،اس گاؤل میں سے نگلنا مشروع یا نامشروع ؟ کیونکہ آ دھے آ ومی نکل گئے آ دھے بستی میں ہیں۔

را) (المائدة: ٣)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، ص: ٢٣٢١، قديمي)

(٣) (اغلاط العوام ،ص: ١١، ادارة المعارف كراچي)

# ٢ ..... اگر كونى فخص بيارى كى وجه سے چلا كيا كھيت ميں ،اس كے لئے كيا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ا ۔۔۔۔۔ ایسی بستی ہے اس خیال سے باہر نگانا کہ اگر یہاں رہیں گے تو طاعون میں بتلا ہوں گے، اگر ورسری جگہ چلے جا کیں گے تو نگا جا کیں گے، ناجا کز اور گناہ ہے، فقد اور حدیث میں اس کی ممانعت آتی ہے(۱) کذا فی الاشباہ (۲)۔۔

۳ .....اس کا جواب نمبر: این آگیا۔ فقط والله سیحانه تعالی اعلم۔ حرره العبر محمود گنگو ہی عقااللہ عند معین شفتی مدرسه مظاہر علوم سہار بیور۔ صحیح :عبد اللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۲۳/۲/۲۹ ہے۔ مجذوم اور ابرص کے ساتھ اختلاط

سو ال [۱۳]: زیدمرض جذام میں مبتلاء ہے عرصه آٹھ دی سال ہے، اور عمر برص کے مرض میں الاسے، نید کی ظاہری حالت چہرہ پر درم اور بدن میں پچھ زخم ہو جاتے ہیں اور عمر کا جسم سفید ہو گیا ہے، پچھ سیا بی کے داغ ہیں، لبذا تعلقات کھانے پینے میں زید وعمر کے ساتھ کیا تھم ہے؟ فضل محمد، نیاز محمد، علائی جائی ہوں۔ جلال آبا دشا جہان پور۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

" عـن جـابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه

(۱) "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطاعون رجز أرسِل على بنى اسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بارض فالاتقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه". (الصحيح لمسلم، باب الطاعون والطيرة والكهانة و تحوها: ٢٢٨/٣، قديمي)

"و إذا خرج من بلدة بها الطاعون، فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى، فلا بأس بأن يخرج و يمدخمل، و إن كان عنده أنه لو خوج نجا ولو دخل ابتلى به، كره له ذلك.". (الدر المختار، مسائل شتى، قبيل كتاب الفرانض: ٢ /٢٥٤، سعيد كراجي)

(٢) "المسألة الثالثة يستنبط من أحد الأوجه في النهى عن الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع التعرض إلى البلاء إلى اخره " (شرح الأشباء والنظائر الفن الثالث : الجمع والفرق: ٣٣٣/٣، إدارة القرآن)

في القصعة، و قال: "كل ثقةُ بالله و توكلاً عليه" ـ (١) رواه ابن ما جة (٢).

" عمن عمرو بن الشويد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه التبي صلى الله عليه وسلم: " إنا قد بايعناك قارجع "-(٣) رواه مسلم "(٤).

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا علوي ولا طيرة و لا هنامة و لا صيفير، و فيرّ مين النصحية وم كيما تقر من الأميد"ك رواه البخاري"(٥) (مشكوة :ص. ١ ٩٩، - (7) TAT

روایات قولیہ فعلیہ سے وونوں یا تنیں ثابت ہیں: اختلاط بھی اور احتیاط بھی البندا اگرعقیدہ خراب ہونے کا ندیشہ ہوکہ فلال شخص کیسا تھ کھانے بینے سے مجھے ضرور بیاری لگ جائے گی تواحتیاط کرنالازم ہے، اورا گراللہ پر بورا بھروسہ ہوکہ بیاری وغیرہ جو کچھ ہے سب اللہ سے تھم ہے ، بغیراس کے تھم کے پچھی نہیں ہوسکتا تو تعلقات رکھنے میں بھی مضا نقتہیں ۔ بیعقبیرہ رکھنا کہ بیاری ضرورلگ ہی جاتی ہے آگر چہ خدا کا تھم نہ ہو، بہت ہرا اور ناجائز ے،البتہ بیاری جس طرح کے دوسرے اسباب سے ہوتی ہے اور بھی باوجود اسباب کے نبیس ہوتی ،ای طرح ساتھ کھانے یہتے ہے بھی ہوجاتی ہے بہمی جیس ہوتی سے تقیدہ سے اور درست ہے ( م ) فقط واللہ سے انہ تعالی اعلم۔ حرره العبد محمود گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ۲۲۴/۱۱/۲۴ هه۔

صحيح:عيداللطيف.

<sup>(</sup>۱) (ترجمه) حضرت نبی اکرم سلّی القدعلیه وسلم نے مجدّ وم کا ہاتھ کیڑ کراہیے ساتھ پیالیدمیں رکھ دیا اور فر مایا:''اللّٰہ پر بھروسہ کر کے کھا ؤ''

<sup>(</sup>٢) (ابن ماجة ، كتاب الطب ، باب الجذام ، ص: ٢٦١ مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>٣) (ترجمه) وفد ثقيف بين ايك مجزوه مخص تفاء ني اكرم صلى الله عليه وسلم في اس كوكهلا بهيجا: "جم في تجويكو بيعت كرليا، والس جوجا"ر

<sup>(</sup>٣). (الصحيح لمسلم، كتاب الطب، باب اجتناب المجذوم ونحوه: ٢٣٣/٢، قديمي)

<sup>(</sup>۵) ( ترجمہ ) حضرت تبی آکرم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاوفر ہایا: ' نتہ بیماری گئی ہے نہ بدشگونی ، نہ انومنحوس ہے نہ ما وصفر ، اور مجدّ وم ے شیرے بھا گئے کی مثل بھاگ'۔

<sup>(</sup>٢) (روى الأحاديث الثلاثة في مشكرة المصابيح، باب الفال و الطيرة : ١ ٩٩، ٣٩١، قديمي) (أخرجه البخاري في الطب، باب الجذام: ٢/٥٥٠، قديمي)

<sup>(4) &</sup>quot;إن السمراد بنفي العدوي أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم =

# چیک والے کے لئے چند مخصوص چیزیں

سے باوجود جانے کے اگر کوئی کی گاوئی مال کی مرش چیک میں مریض کے گھے میں چھاؤی وجہ ہے سوٹابا ندھنااور گھر والوں کواس زمانہ میں کیڑے نہ بدلنے ویٹایا کیڑے بدل کر مریض کے گھر میں شہجانا، یا باہر ہے آئے ہوئے کوفورا مریض کے پاک نہ جانے ویٹااور گوشت نہ پچکٹا وغیرہ ایسب المورشر کی نقط انظر سے کیسے ہیں؟ نیز جملہ مذکورہ باتوں میں سے باوجود جانے کے اگر کوئی کسی ایک کا بھی نامل ہو، اس پر کیا تھی ہے؟ سائل ابندوبقیم خود۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

اً سرتج به کارطبیب بتلائے کہ ایسے مریض کو گوشت کی ہو، یاد صلے ہوئے کیڑے (مادے وغیرہ) کی ہو مصر ہے تواس سے بنابر پر ہیز علاجاً حتیاط کرنے میں مضا گفتہ ہیں (۱) یہ اور اس عقیدہ کے ماتحت ان چیز وں سے بچنا کہ چیک ماتا جی ہے اور ان چیز ول سے ناراض ہوتی ہے جیسا کہ اسی عقیدہ سے ہندواس کی بہت خاطر

— ليبين لهم أن الله هو الذي يموض و يشفى، و نهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضى إلى مسبباتها، ففى نهيه إثبات الأسباب، و فى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئًا، وإن شاء أيقاها فأثرت " (فتح البارى، كتاب الطب، باب الجذام) و العادم المادي الفكى .

(كذا في تكسلة فتح السلهم: كتاب الطب، باب:" ( لا عدوى و لا طيرة و لا جامة)" الغ: ٢ - ١٠٠٠ المادار العلوم)

(و كدافي شرح مسلم للتووي، باب: لا عدوي و لا طيرة و لا هامة الخ : ٣٣٠/٣، قديمي)

(1) "ونقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه قال: "إن الأمر بالفوار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء بل هو لأمر طبيعي، و هو التقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشمّ الرائحة، و لذالك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المويض إلى الصحيح بكثرة المخالطة و لها لذالك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المويض إلى الصحيح بكثرة المخالطة و لهناك يقال الماء بترك مخالطة المجذوم لاعلى طريق العدوى، بل على طريق التأثر بالرائحة، لأنها تسقيم من واظب اشتمامها". (تكمله فتح الملهم، كتاب الطب، باب: لا عدوى ولا طبرة و لا هامة ... الخ : ٣/ ١٥٢١، دار العلوم)

ووكذا في فتح الباري، كتاب الطب، باب المجذوع: ١١١٠٠. دارالفكر)

مدارات كرتے بيں اور پوجتے بيں، ناجائز اور منع ہے، يه ابل اسلام كاعقيده نبيں (1)، خلاف شرع امور سے اجتناب لازم ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر والعبر محمود كَنْكُوبي عقاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۲۰ م/ ۵۸ هـ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله مجيح: عبد اللطيف، ١٣٠/ جمادي الاولي/ ٥٨ هـ-

تغیرمکان کے لئے وقت مقررنہیں

سوال[۲۱]: مكان تغير كرنے كے لئے كوئى وقت شرع مے مقرر ہے يانبيں؟

الجواب حامدا ومصلياً:

کوئی وقت مقرر نہیں جب ضرورت ہو بفتر رضرورت بنانے کی اجازت ہے۔ فقظ واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ دار العلوم دیو بند۲/ ۸۹/۵ مھ۔

☆....☆...☆...☆

<sup>(</sup>١) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى وسلم: "لاعدوى و لاصفر و لا هامة" فقال أعرابى: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظبآء فيخالطها البعير الأجرب في جربها؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى وسلم: "فمن أعدى الأول". (صحيح البخارى، كتاب الطب، باب الهامة: ١٨٥٩/٣، قديمى)

# باب العقائد

# ما يتعلق بالله تعالىٰ و صفاته (الله تعالیٰ کی ذات وصفات کابیان)

عقيده كى تعريف

مسوال [٧٤]: عقيده كي لياتعريف بي؟ اورمسلمان كوكياعقيده ركهنا حابية؟

الجواب حامداً و مصلياً:

عقیدہ بنیادی یقین ہے، جس پر نجات مرتب ہوتی ہے اور اس کے ترک سے نجات سے محروی ہوتی ہے (۱) ۔ فقط داللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبارتمودغفرله ، دارالعلوم ديوبند-

أصاب من أجاب هذا الجواب: بنده نظام الدين عفي عنه، وارالعلوم ويوبند

الله تعالی کہاں ہیں؟

مدوال[14]: بارى تعالى كهال بين؟ ولائل عقليه وتقليه عدلاً ومفصلاً مع حواله كتب تحرير فرمايئ

(١) قال الله تعالى: ﴿الله يومنون بالغيب ويقيمون الصلوة و مما و زقتهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل الله تعالى: ﴿الذين يؤمنون بِما أنزل الله تعالى عند الله تعالى عند الله عند عند الله عند الله

و قال تعالى: ﴿ كُلُّ آمن باللهُ و ملائكته و كتبه و رسله ﴾ . (سورة البقرة :٢٨٥)

و قال تعالى:﴿و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً﴾.(النساء: ١٣٦) توث: عقيده كي تعريف بيرے:

"الحقيدة ما يقصد فيه الاعتقاد دون العمل". (التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه، ص:٣٨٣، الصدف يبلشرن

"العقيدة هي القضية التي تصدق بها، وقد تطلق على نفس التصديق". (شرح العقائد، ص: ١٠) امداديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اہلسنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرجگہ موجود ہے، ہرصغیرہ کبیر کاعالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ، نصوص صریحہ اور دلائلِ قطعیہ ہے اس کا ثبوت ہے:

قال تعالى: ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾ (١)\_

مگر اللہ تعالٰ کے لئے دوسری اشیاء کی طرح کوئی مخصوص مکان محیط نہیں، کیونکہ وہ مکانی نہیں، بلکہ واجب اور قدیم ہے اور مکان وغیرہ کیسے محیط ہو مکانا ہے۔ محیط ہو سکتا ہے؟

"و لا محدود، و لا معدود، ولا متبعض، ولا متجز، ولا شريك منها، ولا منتهاه، ولا يوصف بالماهيّة، ولا بالكيفية، ولا يتمكن في مكان، ولا يجري عليه زمان"د(شرح العقائد، ص: ٣٧ــ(٢)

(۱)(سورة سبا : <sup>س</sup>)

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَحْفَى عَلَيْهُ شَيْءُ فَى الأَرْضُ وَلا فَى السَّمَاءُ ﴾. (آل عمران: ۵) قال الله تعالى: ﴿ومايِحْفَى على اللهُ مِن شيء فِي الأَرْضُ وَ لا فِي السَّمَاءُ ﴾. (إبراهيم: ٣٨) (٣) (شرح العقائد النسفية للتفتازاني ،ص: ٠٣، قديمي)

"ومحمل الكلام و زبدة المرام أن الواجب لا يشبه الممكن، و لا الممكن يشبه الواجب، فليس بمحدود و لا معدود و لا متصور و لا متبعض و لا متحيز و لا متركب و لا متناه، ولا يوصف بالمائية والماهية، و لا بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحوارة والبوودة والببوسة و غير ذلك مما هو من صفات الأجسام، ولا متمكن في مكان لا علو و لا سفل و لا غيرهما، و لا يجرى عليه الزمان كما يتوهمه المشبّهة والمحسّمة والحلولية". (شرح الفقد الأكبر للملا على القاري، ص: ٢٣، قديمي) عليا الله تعالى: ﴿ وَأَن الله قَد أحاط بكل شيء علما ﴿ و الطلاق : ٢ ! )

#### خداکے لئے جہت کا ماننا

سے وال [۲۹]: کیاخدا کے لئے بھی زمان ومکان ، یا کوئی دیگر قید ، یا طرف ثابت ہے؟ جوالیا ظاہر کرے ، اس کی بابت کیا تھم ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

خداوند قدوس زمان ومکان اورسمت سے منز ہ ہے، جو شخص خدائے پاک کوان چیزوں کے ساتھ مقید مانتا ہے، وہ صلالت میں بہتلا ہے، شرح بخاری شریف میں تفصیل ندکور ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبر محمود عفی عنه، دارالعلوم ویو بند، ۱۵/ / ۸۷ ھ۔

نورنامہ کاایک شعر (خداکے لئے جسم ماننا)

مسوال [2]: نورنامہ، جمعرات کو پڑھا کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ گراس کی اپنی مصورت بنا رکھا اس میں وہ جو کہ قندیل تھا موال بیہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے؟

### الجواب حامداًو مصلياً :

بجائے اس کے قرآن پاک کی تلاوت کریں ، درود شریف اور استغفار پڑھا کریں ، اگر سب کوسنا نا مقصود ہوتو حکایت صحاب، فضائل نماز ، فضائل صدقات اور حیاۃ المسلمین پڑھا کریں ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسم سے

 <sup>&</sup>quot;وإنها المراد: إحاطة عظمة و سعة و علم و قدرة". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ،
 ص: ٢٨١، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في روح المعاني، ( النساء: ٢٢١): ٢٢٩/٥، دار الفكر)

<sup>(</sup>١) قبال المعلامة العينى: "وجه ذلك أن جهة المعلو لما كانت أشرف أضيف إليها، والمقصود علو الذات والمصفات و ليس ذلك باعتبار أنه محله أوجهته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً". (عمدة القارى شرح صحيح المسخارى، كتباب التوحيد، بباب: "و كان عرشه على الماء "، "و هو رب العرش العظيم" :١١٥/٢٥ ا، الناشر محمد أمين دمج)

پاک ہے(ا)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله

کیا غداہرشی میں ہے؟

سے وال [ائ]: ایک مسلمان کا اگر بیعقبیرہ ہوکہ خدا ہرشی ءمیں ہے، جی کہ ہت بھی خدا کے غیر نہیں ہیں ، کیاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا؟

الجواب حامداً ومصلياً :

ہرشی ء کوخدا کی مخلوق اعتقاد کرنا جائے ، بیعقیدہ کہ ہرشی ء خدا ہے حتی کہ بت بھی خدا کے غیر نہیں ہے اسلامی عقیدہ نہیں ، ایساعقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام ہے شارج ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین شفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲/محرم/ ۱۸ ھ۔ الجواب سجے سعیداحد عقرلہ ۱۲/محرم ۱۸ ھ۔

(۱) "قال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة، وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم". (فتح البارى، كتاب التوحيد: ١٣٠ /٣٥٥، دار المعرفة) وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم". (فتح البارى، كتاب التوحيد الشيء في زعمهم أنه جسم و لا وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: "و هو شيء لا كالأشياء، و معنى الشيء إثباته بالاجسم و لا جوهر ولا عرض". (الفقه الاكبر، ص: ٣٥، ٢٣)، قديمي)

"(و لا جسم)، لأنه مشركب و متحيز، و ذلك أمارة الحدوث". (شبرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ٣٨، ٣٩، قديمي)

(٢) "ايس كلام خلاف شرع است، اگر گوينده اين كلام حلول حق تعالى را در اشياء يااتحاد اشياء بآن ذات مقدس اعتقاد مي نمايد، پس كفر است". (فتاوي عزيزي ، ص: ١ ٣، كتب خانه رحيميه ديوبند)

"ر بيان ذلك أن الاتحاد بعدما قام من البراهين المقررة في كتب الحكمة، والكلام على امتناع السحاد الاثنين هو يستلزم كون الواجب هو الممكن و عكسه، و ذلك محال بالضرورة، و أما الحلول فلموجوه: الأول أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم في مكان، أو عرض في جوهر، أو صورة في مادة كما هو رأى الحكماء، أو صفة في موصوف، والإفتقار إلى الغير يتافى الوجوب، و من ذلك حلول الامتزاج كالماء في الورد، فإنه من خواص الأجسام، و هي مفتقرة إلى الغير. =

### الله تعالى كاہر شئے میں حلول كرنے كاعقيدہ

يسوال[41]: ميراعقيده ہے كەلتەتغالى عرش كے اوپر علم اس كانېر جگەہے، حاضرونا ظرمے "سميع بصير ، عبي كل شيبي، قدير ، والله غالب على أمره" \_

جولوگ اس مسئلہ کے منگر ہیں ، ولیل پیش کریں ، ورنہ تو وہ جھوٹے برخلاف اسلام کے لوگوں کو چلاتے میں اور برے عقیدے میں ڈالتے ہیں ، پھر کیوں لوگوں کوخراب و بر با دکرتے ہیں ،علم شریعت کا سیکھنا فرض ہے ، جولوگ اس مسئلہ کو غلط کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں مجھن وہ لوگ جائل ہیں۔

دیکھو، فررا غور کرو، جائل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر انبان میں ہے، یعنی مسلمان، ہندو،
چوڑھا، جمارسب کے نتی میں ۔ توباستغفار، بااللہ ان لوگوں کو ہدایت عطافر ہا" ورب العرش فوق العرش لکن بلا وصف النمکن والانصال" اللہ تعالی بڈا تھا ہے عرش مجید پر ہاور وہ ایسے مکان میں ہے جس کاعلم ایک وجہ، جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز میں ہے، ہندوہو، یا مسلم، یا چو پایوں کے جتی کہ تمام اشیاء پاک و پلید میں ہے، جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز میں ہے، ہندوہو، یا مسلم، یا چو پایوں کے جتی کہ تمام اشیاء پاک و پلید میں ہے، یو تو پایوں کے جتی کہ تمام اشیاء پاک و پلید میں ہے، یو تعلیہ ہوا ہے۔ کتاب العرش والعلو (کتاب حمویہ) قاضی ابن الحن نے ایک شخص مذہب جمیہ گوجہیم میں بید فرہب بیدا ہوا ہے۔ کتاب العرش والعلو (کتاب حمویہ) قاضی ابن الحن نے ایک شخص مذہب جمیہ گوجہیم میں قید کیا، کیونکہ قید کیا، پس اس نے تو ہی کہ دو باللہ میں اللہ تو بہ نصوصاً "جوشص کہتا ہے کہ خدا وند کر میم لامکان تو ہنیں کی ہے (نعوذ باللہ من فرک ) "تو بوالی اللہ تو بہ نصوصاً "جوشص کہتا ہے کہ خدا وند کر میم لامکان ہے ، امام الوصنیف جواب دیتے ہیں کہ" یک فر به "کفر کیا اس نے۔

الناني: أن الحلول في الغير إن لم يكن صفة كمال، و جب نفيه عن الواجب، وإلا لزم كون الواجب، وإلا لزم كون الواجب مستكملاً بالغير وهو بناطل المنائل الفتاوى الحديثية، مطلب ما معنى توحيد الصوفية المواجب مستكملاً بالغير من الفقهاء الاعتراض الخ، ص: ٣٢٨، قديمي)

<sup>(</sup>و كذا في شوح المقاصد: ٣٩/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) "وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عزوجل في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم، وفي المحشوش والأخطية، و هذا خلاف المدين، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً". (الإبانة في أصول الديانة ، ص: ٢١١، المملكة العربية السعودية مركز شنوان الدعوة)

الجواب حامداً و مصلياً :

خداوند کریم کے متعلق بیعقیدہ رکھنا کہ وہ ہر شیخ میں حلول کے ہوئے ہے، کقر ہے، ان دوتول عقیدہ رکھنا کہ وہ عرش پر، یاسی اُور مکان میں ہے جس طرح کہ یاوشاہ لندن میں ہے بیجی کقر ہے، ان دوتول عقید ول سے تو باورا جتناب واجب ہے، خداوند تعالی کی مکان میں محدود نہیں، دہ مکان سے منزہ وہ بالاتر ہے:

"و (یکفر) ہائیات المکان لله تعالی، فإن قال: الله فی السماء، فإن قصد به حکایة ماجاء فی ظاهر الاخبار، لایکفر، و إذا آراد به المکان کفر، وإن لم تکن له نیة، یکفر عند اُکثر هم، و علیه الفتوی اهے" مجمع: ۲/۲۹۸ (۲)، "یکفر بائیات المکان لله تعالی، فلو قال: از خدا هیچ مکان خالی نیست یکفر"۔ عالمگری: ۱/۲۸۸ (۲)۔

"ولا يتمكن في مكان اهـ"ـ شرح عقائد، ص: ٤٣٤(٤)-

البیة عرش پراس کا خاص تسلط اوراستبیلاء ہے، اس کی کیفیت کو وہی خوب جانتا ہے اور اپنے علم کے

(1) "و ليس حالاً و لا محلاً". (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري ، ص: ٣١، قديمي)

"و أما قوله: (عنده) فقال ابن بطال: "عند" في اللغة لمكان، والله منزه عن الحلول في المواضع، لأن الحلول عرض يفتي، و هو حادث، والحادث لا يليق بالله ". (فتح البارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿و يحذركم الله نفسه ﴾: ٣٤/١٥٣، قديمي)

"أن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحالّ تبعاً لذلك المحل في أمر من الأمور، وواجب الوجود لذاته بمتنع أن يكون تبعاً لغيره، فوجب أن يمننع عليه الحلول". (أصول الدين للرازي، ص: ٢٣)، مكتبه الكليات الأزهرية)

(٢) (مجمع الأنهر، كتاب السير، باب المرتد: ١/ • ٢٩ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين: ٢٥٩/٢، وشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٢/٠٥، ٣٠، ٣٠، وشيديه) (٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام العرتدين: ٢/٩٥، وشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب السير، باب المرتد: ١/١ و٢، دار إحياء التراث العربي بيروت) (مرازش ح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ٠٣، قديمي)

"و لا متمكن في مكان لا علو و لا سفل و لا غيرهما". (شرح الفقه الأكبر للقاري ، ص: ٣٦، قديمي)

> حرره محمودهس گنگوبی عفاءالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار بپور ۲۲۰/ فری الحجار ۱۵۵ هـ الجواب صحیح: سعیداحد غفرله، مصحیح: عبداللطیف مدرسه مظاهرالعلوم، ۲۲۳/ فری الحجار ۱۵۵ هـ

''الله تعالیٰ قادر ہے جو چاہے دکھلا دے'' بعقیدہ پراشکال اوراس کا جواب

مد بعد ال [20]: الل سنت والجماعت كاعقيده بكداللد تبارك وتعالى اس بات پرقادر بك جب حيات الله الله الله الله الله عليه وسلم كو حاضر كرد، يا جو حياب وكھلا و به اس كے ولائل عليه وسلم كو حاضر كرد، يا جو حياب وكھلا و به اس كے ولائل قرآن وحديث كي روشني ميں مرحمت فرما كيں۔ قرآن وحديث كي روشني ميں مرحمت فرما كيں۔

#### الجواب حامداً مصلياً:

اس کا قادر مطلق ہونا ہی کافی ہے، مزید کسی دلیل کی معاجت نہیں (۳) دلیل طلب کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قادر مطلق ہونا تسلیم نہیں یااس میں شہہے ۔ لیلۃ المعراج کا داقعہ کہ مسجد اقصی میں انبریاء نہیم السلام کی امامت، سب آ سانوں پرتشریف لے جانا، وہاں انبیاء سے ان کے مقامات پر ملاقات، جنت ودوزخ کا معائد ہی بڑا واقعہ ہے (۳) جس سے مسئلہ خوب واضح ہوجا تاہے۔

(١) (تفسير المدارك، (يونس: ٣): ٥٢٨/١ قديمي)

(٣) و في رواية "ثبه أتبي بالمعراج: و هو كالسلم ذو درج يوقى فيها، فصعد فيه إلى سماء الدنيا، ثو إلى بقية السموات السبع، فتلقاه من كل سماء مُقرَبوها، و سلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلم و درجاتهم، حتى مو بموسبي الكليم في السادسة، وإبراهيم المخليل في السابعة، ثم جاوز منزلته ما صلى الله تعالى عليه وسلم و عليهما و على سائو الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام .... و رأى سدرة المنتهى ... و رأى هناك جبوئيل على صورته: و له ستمائة جناح، و رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، و رأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية =

<sup>(</sup>٣) (الطلاق: ١٤)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾ (البقرة)

نیز جب واقعد معراج بیان فرمایا تو مشرکین نے بیت المقدس (مسجداقصیٰ) کے ستون وغیرہ کی تعداد وریافت کی ،اس وفت وہ مسجد سامنے کردی گئی ،آپ اس کود کھیود کھی کرجوابات عنایت فرماتے تھے(۱) نیز نجاشی کے انقال پر جنازہ سامنے کرویا گیا، تجابات اٹھاد ہے گئے ،اس پرنماز جنازہ ادافر مائی (۲)۔

نیزغزوهٔ موند کامیدان سامنے کردیا گیااور آپ صلی اللد تعالی علیہ وسلم فرماتے متھے کہ قلال شخص نے حجن ذالیا، وہ شہید ہو گیا، پھر قلال نے لیا وہ شہید ہو گیا، پھر قلال نے لیا تب فنح ہوئی، اور آپ کی مہارک آ تکھول سے آنسوجاری تتھے۔ یہ بھی فرمایا کہ قلال شخص کو دوباز وعطا ہوئے اور وہ ملا تک سے ساتھ از تا ہواجار ہاہے (۳) ، غرض بے شاروا قعات بطور شواہد موجود ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غرار دار العلوم ویو بند ، ۲۹ / ۱۰ / ۲۹ ہے۔

= مسندا ظهره إليه - ورأى الجنة والنار - ثم هبط إلى بيت المقدس، و هبط معه الأنبياء، فصلى بهم لما حانت الصلاة، و يحتمل أنها الصبح من يومتل الغ ". (تفسيرابن كثير: ٢/٢)، مكتبه دار القلم) (١) "قال أبوسلمة : سمعت جابر بن عبد الله وضى الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته و أنا أنظر (ليه". (صحيح المخاري، كتاب التفسير، باب (أسرى بعده ليلاً من المسجد الحوام): ٢/٨٢/١، قديمي) (ليه". (صحيح المخاري، كتاب التفسير، باب (أسرى بعده ليلاً من المسجد الحوام): ٢/٨٢/١، قديمي عليه "، عن ابن عباس قال: كشف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن سرير التجاشي حتى رآه و صلى عليه"، و لابن حبان من حديث عمران بن حصين!" فقام، وصفوا خلفه، و هم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه". أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه، و لأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى!" "فصلينا خلفه، و نحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا". (فتح عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى!" "فصلينا خلفه، و نحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا". (فتح عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى!" في المهلب عنه، و لأبي

(٣) "عن عبد الله بن أبى بن أبى بكرقال: ثما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: و كشف ما بينه و بين الشام، فهو ينظر إلى معركتهم، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "أخذ الراية زيد بن حارثة، فمضى حتى استشهد" و صلى عليه و دعا له و قال: "استغفروا له دخل الجنة، و هو يسعى، ثم أخذ الواية جعفر بن أبى طالب فمضى حتى استشهد". و صلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و دعا له، و قال: "استغفروا له، دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء". (الموقاة، كتاب الجنائز، باب المشى بالجنازة و الصلوة عليها، الفصل الأول: ٣/٠٥ ا، رشيديه)

الله تعالیٰ حفاظت کرنا چا ہیں تو وشمنوں کے تی میں حفاظت کریں، شہ چا ہیں شہریں سے الله تعالیٰ حفاظت کریں اولیاء ہے متعلق آپ نے سے تحقیق تریف کر ہیں میاری رسائی و لی تیس مسلمان اولیاء ہے اگر ہے التجا کرے کہا ہے حضرت فلان! ہم الله کے گنا ہما رہندے ہیں، ہماری رسائی و لی تیس مسلمان اولیاء ہے اگر ہے التہ کے ولی اور برگر یہ وہندے ہیں ، وعافر ماہے کہ ہمارا فلاں قلال کام ہوجائے۔ حیدر آباد میں ایک درگاہ حضرت یوسف شریف رحمت الله علیہ کی ہمولا ناسفتی صاحب! یہ میرا ذاتی ہوجائے۔ حیدر آباد میں ایک درگاہ حضرت یوسف شریف رحمت الله علیہ کی ہمولا ناسفتی صاحب! یہ میرا ذاتی ہوجائے۔ حیدر آباد میں ایک درگاہ حضرت یوسف شریف رحمت الله علیہ کی ہمولا ناسفتی صاحب! یہ میرا ذاتی ہیں تجربہ ہیں بخرض حاضری احاط کورگاہ میں قدم رکھتا ہوں تو میرے دل ود ماخ کوایک شم کا سکون ماتا ہے تیجی سئون حاصل کرنے کے میں حاضر در بار ہوتا ہوں ، اس سے میں نے یہ تیجر بہ کیا ہے کہ دو و ل الله ہیں ہے تھی سئون حاصل کرنے کے لئے میں حاضر در بار ہوتا ہوں ، اس سے میں نے یہ تیجر بہ کیا ہے کہ دو و ل الله ہیں

مذہب وملت احاط رحمت میں قدم رکھتا ہے تو ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اس کے بلیات، بہاری ضرور دور ہوجاتے ہیں اور اس کوفلی و د ماغی سکون ملتا ہے اور ریہ کہ صرف خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تہ کہ برزرگ محترم کی وَین،

اور اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان کے دربار ہیں اللہ تغالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جب کوئی انسان بلا

كونى مسلمان اگرا يسے برگزيده بزرگان دين اوراولياء الله ہے نگاہ كرم كى بھيك مائلے تو كيابيه مناسب نہيں؟

اگر بیر میں رخم آجائے تو ایک ڈاکٹر جوکا فرہوتا ہے اس کو بلواتے ہیں اور مرہم لگاتے ہیں تو کیا اپنی مصیبت میں اگر ہم مدد کے لئے (غیراللہ کا تصور کر کے ) اگر ہم حصرت محصلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حضرت غوث پاک کا نام لیس اوران کا ذکر کر کے حق تعالی سے دعا دکر یہ تو کیا ہے مناسب نہیں ؟ جب کر اللہ تعالی قرآن تھیم میں تھم دیتا ہے کہ اے مومنوا تم ایک دوسرے کے مددگارین جاؤے جب اللہ تعالی ایک دوسرے کو مددگارین جاؤے جب اللہ تعالی ایک دوسرے کو مددگارین جاؤے جب اللہ تعالی ایک دوسرے کو مددگارین جائے کا تھم دیتا ہے کہ اے مومنوا تم ایک دوسرے کے مددگارین جاؤے جب اللہ تعالی ایک دوسرے کو مددگارین جائے کا تھم دے دہار تھی مدد کے لئے اگر بزرگان دین کو پکاریں تو جائز نہیں اورا کیک ڈاکٹر جو کا فرب اس سے مصیبت میں مدد ما تکتے ہیں، چونکہ مردہ مرتانہیں زندہ رہتا ہے، خدائے پاک کی رحمت کا نزول اس برزرگ کے دربار میں ہوتا ہے اور ہم پلاللہ بہ و بلت اس سے فیضیا ہوتے ہیں، تو آیا بیمنا سب ہے آئیس؟ برزرگ کے دربار میں ہوتا ہے اور ہم پلاللہ بیا والمت اس سے فیضیا ہوتے ہیں، تو آیا بیمنا سب ہے آئیس؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

اس میں شک نہیں کہ القد تعالی کے مقبول و برگزید دبلدوں پر بیٹار رحمت کی بارش ہوتی ہے، ان کی قبر کے قبر کے قبر کے میں فریب پہوٹی کے مقبول کی قبر کے پاس اور ان کے وسیلہ سے دعاء خدائے پاک سے قریب پہوٹی ہے، نیز ان کی برکت سے اللہ پاک مصائب کودور قرماتے ہیں، یہ دوسرے مانگی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے، نیز ان کی برکت سے اللہ پاک مصائب کودور قرماتے ہیں، یہ دوسرے

حضرات كا بھی تجربہ ہے، لیكن براہ راست ان صاحب قبر بزرگ كو خطاب كر كے ان سے مانگنا اہلِ سنت والجماعت كے مسلك كے خلاف ہے(١)، جو بات جس قدر ثابت ہے اس كوتسليم كيا جائے، جو ثابت ندہواس سے پر بيز كيا جائے۔

جب تک آ دمی اس و نیا میں زندہ ہے اس کے احکام آور ہیں، جب اس کی وفات ہوگئی اس کے احکام آور ہیں، جب اس کی وفات ہوگئی اس کے احکام پر قیاس کرنا سیجے نہیں ، ہزرگان دین کو بھی وفات ہونے پر عنسل وکھن ویکر نماز جناز و پڑھ کر قبر میں وفن کیا جاتا ہے شریعت کا تقلم ہے، صحابہ کرام ، اولیا ، اللہ سب کے لئے بیسی تھم ہے (۲)، شہید کو نسل نہیں و یا جاتا ، وفات سے بعد مال بھی ترک میں تقلیم ، ووب تا ہے ، یوی بھی عدت گزار کروکاح خانی کی مختار ہوتی ہے ، وفات سے قبل زندہ پر بیتھ جوری نہیں ہوت (۳) کسی زندہ و اکثر کو آپ وفن کرنے کا حق نہیں ہوت (۳) کسی زندہ و اکثر کو آپ وفن کرنے کا حق نہیں رکھتے ، و نیری معاطع کا فر کے ساتھ بھی کئے جاتے ہیں ، حضرت نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے کا حق نہیں رکھتے ، و نیری معاطعے کا فر کے ساتھ بھی کئے جاتے ہیں ، حضرت نبی اگرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیسی بہودی سے قرض لیا اور اپنی زرواس کے پاس رہن رکھی ہے (۳) اس طرح آگر آ ہے کسی کا فروا کہ نہرے

(1) قبال العلامة الآلوسي "و أما إذا كان المطلوب منه ميناً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز، و أنه من البدع التي لم يفعلها أحدٌ من السلف اهـ ". (روح المعاني: ١/٣٥/١) ( بسورة المائدة: ٣٥)، دار إحياء التراث العربي)

و قال أيضاً: "لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور ..... أمر يجب اجتنابه، و لا ينيق بأرباب العقول ارتكابه". (روح المعاني: ٢ ١ ٢ ١ ، (سورة المائدة: ٣٥)، دار إحياء التراث العربي) بأرباب العقول ارتكابه". (روح المعاني: فكل مسلم مات بعد الولادة يصلي عليه، صغير أنكان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنشي، حراً كان أو عبداً إلى تقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "صلوا على كل برو فاجر" (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من بصلي عليه: ٢/٢ ٣٣ ، دار الكتب العلمية بيروت) (٣) "فأما في حق احكام الدينا فالشهيد ميت، يقسم ماله و تنكح امراته بعد انقضاء العدة". (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة ، فصل في حكم الشهيد في المدنيا ٢٠ / ٢٠ ١، دار الكتب العلمية بيروت) الصنائع، كتاب الصلوة ، فصل في حكم الشهيد في المدنيا ٢ / ٢ ٢٠ ، دار الكتب العلمية بيروت) (٣) "عن عائشة ورضى الله عنها) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى طعاماً من ربل يهودى إلى أجل و رهنه درعاً من حديد". (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شرى النبي صنى الله تعالى عليه وسلم بالنسيئة: ١ - ٢٠٠٠، قديمي)

زخم کی دوالیس، شرعاً اجازت ہے، لیکن کسی بزرگ ہے آ ہے، ہی ان کی قبر کے پاس جا کرزخم پر مرہم نہیں لگواتے،

آ ہے ضرور بزرگان دین کے مزار مبادک پرجائے اور موافق سنت ہر غلط کام سے نج کرزیارت بھی بیجئے ، نواب بھی بیبو نہی ہے ، دعاء بھی انڈ تعالی ہے بیجئے (1) اور اس طرح دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ! اپنے مقبول بندول کے شنیل جھی آئے کار کی دعا قبول کر، مصیبت کو دور قرما (۲) ، مگر براہ راست ان بزرگ سے نہ ما تکتے ، یہی طریقہ سے موافق ہے ، ان کا احتر اسبھی ہے ، انباع سنت کے موافق ہے ، ان کا احتر اسبھی ہے ، انباع سنت بھی سے ، اس سے زائد طویل بحث میں نہ جائے۔

حق تعالیٰ جل شاند کا معاملہ اپنے بندول کے ساتھ بہت تجیب وغریب ہے، دشمن سے حفاظت کر ہ چ ہیں قوم کان کا محاصرہ جونے کے باوجود پوری احتیاط کے ساتھ دشمن سے بچا کر مکہ معظمہ سے بچالا نمیں اور غار توریس بھی حفاظت فرمالیں، دشمن موجود ہے مگرد کیونییں سکتا (۳)۔ دوسرا معاملہ فرمانا جا ہیں توغز وہ احدیمیں سارا

( ا ) "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقبورالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا و لكم، أنتم سلقنا ونحن بالأثر".

قال القارى تحته: "و إذا زاره يقرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحدثلاث مرات، ثم يدعوا له، والا يمسحه، و لا يقبله، فإن ذلك من عادة النصارى". (المرقاة شرح المشكوة: ٣٥٣/٣، كتاب المجالز، ياب زيارة القبور، القصل الثاني، رقم الحديث: ٢٥٥ ما ، رشيديه)

(وكذا في البحرالوانق: ٣٨٢، ٣٨٣، كتاب الجنائز، وشيديه)

 (٢) "عبن أمية بس خياليد بين عبد الله بن أسيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين".

قال القارى: "(بصعاليك المهاجريين) أى بفُقرائهم و ببركة دعائهم و في النهاية : أى يستنصر بهم القارى : "و قال ابن الملك : بأن يقول: أللهم انصرنا على الأعداء بحق عبادك الفقراء المهاجرين" (السرقاة شوح المشكوة : ٩/٠٠١ ، كتاب الرقاق ، باب فضل الفقواء، الفصل الثاني ، رقم الحديث: ٥٢٣٠ . شيديه)

(٣) "عن ابن عباس رضي الله عمهما في قوله تعالى: ﴿إِذَا بَمْكُو بِكَ اللَّهِ كَغُرُوا لِينْبُوكِ ﴾ قال .
 تشاورت قريش ليلة مكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالرثاق، يريدون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و قال بعضهم: بل أخرجوه، فاطلع الله عزوجل ليه على ذلك، قبات=

لشکراور بتھیار موجوور بیٹے ہوئے بھی دندان مبارک شہیر ہوجائے، سرمبارک بھی زخمی ہوجائے (1) حضرت زکر یا ملیہ اسلام کوقوم نے بکڑنا چاہا مگر حفاظت کی گئی، قوم بکڑ نہیں سکی ، ایک درجت میں امن وید یا گیا، دوسرا معامد کرنا جا ہاتو درخت کے اندر آرہ سے ذیج کرادیا گیا (۲) رغرض کیجینہیں کہا جاسکتا کہ اس کے کام میں

= على على فراش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الليلة، وحرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وسلم حتى لحق ببالغار، و بات المشوكون يحرسون علياً يحسبونه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فللما أصبحوا تاروا إليه ، فلما رأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدرى، فاتعصبوا أثروه فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال! (مسند الإمام العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال! (مسند الإمام أحمد بن حنبل: المحديث: المحديث: المحديث: المحديث التواث العربي)

روكذا في فتح الباري : ٢٠٠٠، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة رقم البحديث: ٢٠٩٥، قديمي )

(وكلذا فني علمدة القارى: ١٠٠٤، كتاب مناقب الأنصار، باب هجوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقم الحديث: ١٥٠ ٣٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في روح المعاني : ٩ اغـ ٩ ١ ، ٩ ٩ ١ ، (سورة الأنفال ، الآية : ٣٠). دار احياء التواث العربي) . وكذا في تفسيو ابن كثير : ٢ ، ١ ، ٩٠، دار الفيحاء بيروت)

را) "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سبيل الله الشند غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله ". (صلى الله عليه وسلم). رصحيح البخارى: على سبيل الله المعاوى ، ياب ما أصاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الجراح يوم احد ، فديسى كتب خانه)

قال المحافظ: "و مجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه، وكسرت رباعيته، و جرحت وجنته و شفته السفلي من باطلها" (فتح الباري ٢٥/٥٠/١)، كتاب المغازي ، باب ما أصاب النبي صدى الد تعالى عليه وسلم من الجراح يوم أحد ، قديمي)

(كذا في تفسير ابن كثير : ٢٠١١ ٥٥، ٥٥٣٠ سورة آل عمران : ١٥٣٠ دار الفيحاء)

ر ٢) "وكذلك زكويا عليه السلام، لأنه لما قتل ابنه انطلق هاوباً، فأرسل الملك في طليه غضباً لما -

کیا کیاراز ہیں۔

صاحب قبر بزرگ ہے وعاکی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرد بیجئے ثابت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرله دارالعلوم ديوبند ٢٨/٢٨ ٩٥/٥ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ويوبند ٢٨/ /٢٨ ههـ

کیااللہ تعالیٰ او تگھنے پر قادر ہے؟

سسوال[24]: کیااللہ تعالیٰ بھی نیندیااو تکھنے پر قادر ہے؟ اور جو فدائے واحد کی ذات وصفات میں کسی بھی فعل فتیج کی قدرت ہونا مانے ،اس کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟

الجواب حامداً و مصلياً :

خدائے پاک کی شان اس سے بالاتر ہے ﷺ و لا توجیک الایت کے ساتھ و الا نوجیک الایت اسلام میں ہر گزشخیائش نہیں ، جوشخص ایسا کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ ہے وہ ایمان سے خارج ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ ، دار العلوم و بوبٹد ، ۱۲/۲۱/ ۹۵ ہے۔

حصل الإمرأته من قتل إبنه ، فوجد في جوف شجرة، ففلقوا الشجرة معه فلقتين طوالاً بمنشارٍ ". (روح المعانى: ٢/١٤/١، سورة البقرة : ١٠١٠، دار ؛ حياء النبراث العربي)

<sup>(</sup>١) (راجع) ص: ٣١ ا ، رقم الحاشية ال

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٥٥)

 <sup>(</sup>٣) "إذا وصف ألله بستما لا يملين به يكفر". (الفتاوى التتارخانية: ١١٥٥) ويما يقال في ذات الله سيحانه، إدارة القرآن)

<sup>&</sup>quot;فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به". (البحر الوائق:٢٠٢٥، باب أحكام المرتدين، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية ٢٥٨/٢٠ كتاب السير، باب أحكام المرتدين، و منها ما يتعلق بذات الله تعالى، رشيديه)

# خالق مخلوق بننے پر قادر ہے یانہیں؟

سوال [۷] : خالق سى بھى مخلوق كوجو جا ہے ، تاوے ، وہ خود بھى كوئى مخلوق بننے پر قاور ہے يا كہيں؟ الجواب حامداً و مصلياً:

تمام مخلوق خدائے قادر و مطلق کی بیدا کی ہوئی ہے(۱) خالق کے متعلق بیروال کہ وہ خورجی کو لُ مخلوق بنے پر قادر ہے یا نہیں ، بے کل سوال ہے، کیونکہ ہر مخلوق حادث و ممکن ہے(۲) اور خدائے پاک واجب وقد یم ہے (۳)۔ جس چیز کے تسلیم کرنے سے ذات و صفات خدا و ندی میں فرق آجائے وہ محال ہے جیسے خالق کو مخلوق سلیم کرنا، قدیم کو حادث تسلیم کرنا، واجب کو ممکن تسلیم کرنا، پس اس کا مخلوق بن جانا ممتنع بالذات اور محال ہے (۳) ، کوئی مُحال چیز باری تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ، وہ ہر محال سے منزہ و برتز ہے ، ایسی چیزوں کو اس کی طرف منسوب کرنا سخت گستاخی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# امكان كذب

## سه وال[٤٤]: ياموافق قول مولا نارشيدا حمرٌ تنگونيٌ صاحب فياوي رشيدييهُ منداحهوت بولنے يرقا ور

(١) وقال الله تعالى: ﴿وَ حَلْقَ كُلُّ شَيَّ فَقَدَرُهُ تَقَدِيراً ﴾. (القرقان: ٣)

حرر والعبدمحمو دغفرله ۽ دارالعلوم ديو بندا۲/۲ م ۹۵ هـ

وقال الله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق لكم ما في الأوض جميعاً ﴾. ( البقرة: ٣٩)

(٢) "والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع يقال: عالم الأجسام، وعالم الأعراض، وعالم الأعراض، وعالم العراض، وعالم العراض، وعالم العراض، وعالم المعوات و ما فيها والأرض وما عليها محدث: أى مخرج من العدم إلى الرجود". (شرح العقائد، ص: ١٩، دهلي)

(٣) "والمُحدِث للعالم هو الله تعالى: أي الذات الواجب الوجود الواحد القديم". (شرح العقائد ، ص: ٢٥) دهلي)

(٣) "و لا يحتاج إلى شيء أصلاً إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثاً للعالم ومبدء أله مبع أن العالم اسم لجميع ما يصلح عَلَماً على وجود المبدأ له، و قريب من هذا ما يقال: إن عبدأ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجباً؛ إذ لو كان ممكناً؛ لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدء ألها". (شرح العقائد، ص: ٢١، دهلي)

ہے' آیا ورست ہے' اگر دورست ہے تو کیا خدا جھوٹ بول ہے، جو خدا مجموٹ بولنے کی طاقت رکھا ہوتو کیا وہ جھوٹ نیس بول کے جنت ہے، اگر نہ کرو گئو دوز خ جھوٹ نیس بول کا اگر بول سکتا ہے تو اگر خدا کے کہ تم عباوت کرو ہمبارے لئے جنت ہے، اگر نہ کرو گئو دوز خ تو کیا اس قول کو دونول طرف ہے ایک طرف محمول نیس کر سکتے کا اگر دونوں طرف یعنی صدق و کذب میں ہے کس پہلو دلیا جاوے تو کیا ایک طرف کذب جہیں آسکتا کا اگر آسکتا ہے تو نعوذ باللہ خدا پر کذب کی نسبت صادق آتی ہے کا الرشعبان ۲ ہے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

قدرت مستاز م سدور نہیں ، کذب میں بالذات ممتن بالغیر ہے ، کذب چوں کے فتیج ہے ، ال لئے ال کا صدور باری تعالیٰ سے نہ بھی ہواا ارنہ بھی ہوگا ، جو مخص صدور کذب کا قائل ہے وہ کا فر ہے ، جبیبا کے فقاوی رشید یہ میں ہے (۱)۔

الیکن صدور ند بونے سے تدرت کا سب الازم نہیں آ ۱۰ قار قدرت ند مانی جائے تو بخز یازم آتا ہے جو کہ اور الله عسلسی قسل منسی قسایس ﴿(٢) کے خلاف ہے بقر آن شریف میں تعریف کے موقع پرفر ایا ہے الله وسن اصد بن الله قبالاً ﴿(٣) اس سامعوم جونا ہے کے سدل کی ضد پر قدرت ضرور ہاوروو (ضد) کذہ ہے کیونکہ اگر قدرت ند بموتو وہ صدق پر بجور بموگا ،لہذا الیم شی بھی تجھ تعریف کے قائل بموتی ہے کہ جس پر بمجور بمواوراس کے خلاف پر قدرت ند بونو وہ میں فقع تو فقیج بموتا ہے اور فعل فقیج پر قدرت فقی نمیس بوتی ، اور یہ مسئسہ شرح مقاصد ( ۴) شاح مواقف (۵) تفییر کیونہ (۲) شامی (۷) وغیر دسب میں موجود ہے۔

(١) (فشاوى وشيديده كالله العقائد، "اشاقاني كي ظرف جود كي تبسط" بس ١٩٨٠ - ميركرا چي )

رس رالنقرة ٢٠٠٠)

رالبسآء ۱۴۴۰ز

(٣) "والجواب، لا يسلم قبح الشيء بالنسبة اليه، كيف و هو تصرف في ملكه، و لو سلم. فالقدرة عليه لا تسافى امتناع صدوره عبه نظرا الى وجود الصارف، وعدم الداعي وإن كان ممكناً في نفسه". (شرح السفاصد، القصل الثائث في الصفاب الوجودية، المبحث الثاني إثبات القدرة لله تعالى: ٣٠ ١٥٥، دار الكتب العلمية بيروت)

: ١٥ " الفرقة (الرابعة النظام و متبعود قانوا الايقدر على) الفعل ( القبيح، لأنه مع العلم بقبحه، سفه =

= ودونه جهل، و كالاهما نقص) يجب تنزيهه تعالى عنه (والجواب أنه لا قبيح بالنسبة إليه، فإن الكل منكه) فلمه أن يتصبر ف فيه على أي وجه أراد (وإن سلم) قبح الفعل بالقياس إليه (فغايته عدم الفعل لوجود الصارف) عنه، وهو القبح، (وذلك لاينفي القدرة) عليه ". (شرح المواقف، المرصد الرابع، المقصد الثاني في قدرته تعالى: ٢٠٨٤، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) "احسج أصبحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى خلافاً لأبي على وأبي هاشم، و جه الاستدلال أن مقدور العبد شيء و كل شيء مقدور لله تعالى بهذه الآية، فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدوراً لله تعالى" (التفسير الكبير، ( البقرة : ٢٠)، ٩/٢ ا ٣، دارإحياء التراث العربي)

"قَإِنَ العَقَلاء أَجِمَعُوا عَلَى أَنْهُ تَعَالَى مَنْزُهُ عَنِ الكَذْبِ، وَ لأَنْهُ إِذَاجُورُ الكَذبِ عَلَى الله في الوعيد لأجبل منا قبال: إن التحلف في الوعيند كرم، قبلمَ لا يجوز الخلف أيضاً في وعيد الكفار؟ وأيضاً فإذا جازالخلف في الوعيد لغرض الكره فلم لا يجوز الخلف في القصص والأخبار لغرض المصلحة؛ و معلوم أن فتح هـ ذا الباب يـ فـ تضـي إلـي الطعن في القرآن و كل الشريعة، فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء". (التفسير الكبير،(النسآء : ٩٣)، ١٠ ٢٣٩، دار الكتب االعلمية طهوان) (٤) "هيل ينجوز اللخلف في الوعيد؟ فظاهر ما في المواقف والمقاصد أن الأشاعرة قاتلون بجوازه، لأنه لا يُعدّ نقصاً بل جوداً و كرماً، و صرح التفتازاني وغيره بأن المحققين على عدم جوازه، و صرح التسفى بأنه الصحيح لاستحالته عليه تعالى، لقوله: ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لذيَّ ﴿ وَ قوله تعالى: ﴿ وَ لَنْ يَجْلُفُ اللهُ وعَدُهُ ﴾ أي وعبده، و إنها يمدح به العباد خاصةً، ١٠٠٠ والأشبه ترجيح جواز التحلف في الوعيد في حق المسلمين خاصةً دون الكفار توفيقاً بين أدلة المانعين المتقدمة وأدلة المثبتين التي من نصها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفُو أَنْ يَشُوكُ بِهُ وَيَغْفُو مادون ذلك € و قوله عن إبراهيم: ◊ رب اغفر لي و لوالذي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؛ و أمر به نبينا صلى الله تتعالى عليه وسلم بقوئه تعالى : ﴿ وَاسْتَغَفَّرُوا لَذَنِيكَ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ﴿ وَفَعَلْهُ عَلَيْهُ السيلام كما في صحيح ابن حبان اأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أللهم اغفو لعائشة ماتقدم من دُنِيها و ما نأخر ، ما أسرت و أعلنت "،ثم قال :" إنها لدعائي لأمتى في كل صائرة ) ". (رهالسحفار ، باب صفة الصلاة، مطلب في الدعاء المحرم، و في خلف الوعيد، و حكم الدعاء بالمغفوة للكافر ولجميع المؤمنين ٥٢٣ . ٥٢٣ ، سعيد)

جبدالمثل (۱)المهند وغيره مين ال كوخوب بسط سے بيان كيا گيا ہے (۲) فقط والله سبحان تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عند علین مقتی مدرسه مظاہر علوم سبار تبورہ ۲۵ / ۸ / ۵ هد الجواب سبح : سعيد احمد تحفر لد مسبح : عبد النطيف ناظم مدرسه مظاہر علوم ، ۴ رمضان ۲۵ هد مسئله امكان كذب اور الفتح المبين ميں تلبيس

سب وال [ [ [ [ 2 ] : مارئ 2 ] من مقام کوسیار میں علاء دیو بندوعلاء بر بلوی میں مناظرہ ہوا، مخالفین کی طرف سے محمد حسن سنجعلی اور اپنی طرف سے مقامی علاء بنے ، ہوارے علاء بوجوہ چند جواب شدوے سکے، اہم احتراض ان کا احکان کذب تھا، حضرت کنگوری نے فقاوی رشید ہیں لکھا ہے کہ '' وقوع گذب معنی ہو گیا'' ( ۲ ) ، حضرت شخ البند نے المجمد المقل میں احکان گذب کو قابت کیا ہے ( ۳ ) ، برا بین قاطعہ میں خلفہ وعد کو فرع لکھ کرامکان گذب کا اعتراف کیا ہے ( ۵ ) ولائل نے قطع نظر مولانا عبد العلی صاحب آسی مدراس نے ایک کتاب ( فتح المبین مع منید الو بابین ) بجواب ظفر المبین لکھی تھی ، مولانا آسی کی کتاب ۱۸۹۱ء مدراس نے ایک کتاب ( فتح المبین مع منید الو بابین ) بجواب ظفر المبین لکھی تھی ، مولانا آسی کی کتاب ۱۸۹۱ء میں بار دیگر طبع ہوئی ، اس کتاب کا ایک ختیم تصمید ہے ، جس میں عقائد غیر مقلد ہی و بابی نجد بیکو شار کر کے اس کورد کیا ہے ، غیر مقلد و بابی نجد بیکو شار کر کے اس کورد کتاب کا ایک ختیم تھا کہ کا بات عقائد کے دو میں علیا ، دیو بند میں سے حضرت گناوی ، حضرت مولانا غلام رسول کیا ہے ، غیر مقلد و بابی نجد مولانا عام میں اور مہر کی بھی جس سے دیا وجود اکا ہرین و لیو بند امکان گذب صاحب کو دین کا طبعہ وغیرہ سے مولانا ہے ۔ تو مولانا آسی میران کی علاوہ علی ایک کتاب کور کان پور، لدھیانہ، رامپوروغیرہ کے وضح طبی اور مہر کی بھی جس اس کے باوجود اکا ہرین و لیو بند امکان گذب کان پور، لدھیانہ، رامپوروغیرہ کے وشخط جی اور مولانا آسی مدرات کی مدرات کا کتاب کیا جی کہ کان کور، میسا بکہ فتاد و کیر میں براہین قاطعہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ تو مولانا آسی مدرات کے قائل جیں ، موسیانہ کہ فتاد کی دشید یا المبید المقل ، براہین قاطعہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ تو مولانا آسی مدرات کے میں درات

<sup>(</sup>١) (جهد المقل في تنزيه المعزّ والمذل، مكتبه مدنيه لاهور)

<sup>(</sup>٢) (المهند على المفند ،ص: ٩ ٤، السوال الرابع والعشرون، مجيديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) معنى كي بجائة لفظ صورت كذب كاقركر مد (فشاوى رشيديه، ص: ٩٦ ، كتاب العقائد، نقل خط حضرت سيدنا حاجثي امداد الله صاحب " .... در مسئله امكان كذب الخ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) الجهد المقل في تنزيه المعز والمذل، مكتبه مدنيه اردو بازار الاهور)

<sup>(</sup>٥) (براهين قاطعه بجواب انوار ساطعه ،ص: ٢، دار الاشاعت كواچي)

کی کتاب د ضمیمه فتح المین مع عمیه الو بایین میں ان حصرات کی تصدیقات اور دستخط و مواہر کیوں عیب ہیں؟ اس کتاب میں غیر مقلدین و بابیہ کے عقیدے میں "یا شیخ عبد الفادر شیئا لله" کوشرک کہنا اور اس کے عدم جواز کے قول کوان ہی حضرات نے روکر کے دستخط و مواہر شبت کی ہیں، پھر راہ سنت اور فرآ وی دار العلوم و بو بہند میں ان چیز وں کونا جائز کیوں لکھا گیا؟

ندکورہ بالا مناظرہ کے بعد تقریباً تیس میل تک عوام علائے دیوبند کے عقائد سے پیمفر ہو چکے ہیں ، اس لئے آپ سے عرض ہے کہ علمائے دیوبند کے اقوال میں جو تعارض ، بلکہ خودا پیٹے اپنے قول کارو ثابت ہور ہاہے ، اس کونہایت سیر حاصل طور پر حل فر ماکر ہما رہے توام کو بچا کیں ۔فقط عبدالحلیم قاسمی بھوجا گاؤں پوسٹ کدالداضلع مغربی ویتا جپور۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

''الفتح المہین''کومبتدعین نے طبع کر ایا اور ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا جو کہ مصنف الفتح المہین کا نہیں اور علاء کرام کے جو وستخط''الفتح المہین'' کے آخر ہیں بیضان کوشیمہ کے فتم پر نشقل کر دیئے، تا کہ و کیفنے والے بیہ جھیں کہ بیمائے کرام اس ضمیمہ کے موافق اور مؤید ہیں، ظاہر ہے کہ بیکس قدر ہڑی تلمیس اور فریب کا ری ہے، جب مصنف''الفتح المہین'' کو اس کی اطلاع ہوئی تو مصنف مرحوم ومغفور نے اطلاعِ عوام کے لئے اشتہارشائع کیا اور فریب کاری کو فلا ہر کرے اس سے اپنی پوری ہرات کی ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

دوائل مطبع نے تمام ونیا کے رطب ویایس بدعات لکھ کران مہروں کو آخر ہیں لکھ ویا اورا کثر بدعات
ورسومات مروجہ کی اباحت وسٹر وعیت اس ہیں درج کی ہے، میں بہ ہزار جان اس شم کے بعقا کدواعمال سے بیزار
موں اورعوش کرنا ہوں کہ کوئی صاحب مواہیر کو آخر ضمیم میں دیچے کریے خیال نظر ما تھیں کہ ہولف کتاب اور علمائے
ویو بندمصد قیمن ومصوبین کتاب موصوف "المفتح المبین "کل مندرج ضمیمہ کے قائل ہیں سہ حاشا ،
اہل مواہیر و بندہ تحیف ایسی بدعات ورسومات نامشر وع اور ان پر مہر کرنے سے بری ہیں ، کیونکہ اس ضمیمہ میں
بہت سے مسائل بلاولیل ورج ہیں ، اور نظر آن شریف وحدیث شریف اور اتوال ائمہ جمہمہ میں سے ان کا شوت
ہمت ما مور ہے اصل امور ہیں ، ان کو واضل عمیا وات اور حسنات شرعیہ کرنا ہوئی جہالت ہے۔ میصرف اہل
مطبع کی چالا کی ہے کہ عوام کو دھو کہ دیکر بدعات ورسومات کو اس تذہیر سے روان کو دیں ۔ (لیسح ف الحق و ببطل

الباطل و لو كره المجرمون )(١)-

جھے ہندہ تجیف کو بوساطت جناب تقدّس مآ ب مولانا مولوی محرقاتم صاحب تحدث نا نوتو ی وحضرت مولانا محداث محداث محداث ہار نبوری امطراللہ علیہ ہے آ بیب رضوانہ خاندان حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث مولانا شاہ اسحاق صاحب محضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب محضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب محضرت مولانا شاہ اسکانی صاحب محضرت مولانا احمظی صاحب بخوبی واضح ہیں، وہی عقائد واعمال اس بندہ نجیف کے تصور فر ہائیں۔
عقائد واعمال کہ ان کی تصافیف اور فتو واسے بخوبی واضح ہیں، وہی عقائد واعمال اس بندہ نجیف کے تصور فر ہائیں۔
عائد واعمال کہ ان کی تصافیف اور فتو واسے بخوبی واضح ہیں، وہی عقائد واعمال اس بندہ نجیف کے تصور فر ہائیں۔
عائد وائی اللہ موجود ہو، وہ اشتہار ہرایاں کے آخر میں منظم کرلیں اور جہاں کہیں کتاب کی خبر پا نمیں مضامین واکدم توسہ بہو نچانے میں کوشش بلیغ کریں اور جوصاحب پھراس کتاب خدور کے طبع کا قصد فر ما تیں، مضامین واکدم توسہ بہو نچانے میں کوشش بلیغ کریں اور جوصاحب پھراس کتاب خدکور کے طبع کا قصد فر ما تیں، مضامین واکدم توسہ بھراس کتاب خدکور کے طبع کا قصد فر ما تیں، مضامین واکدم توسہ ضمیمہ خدکور جو میر نے تبین ہیں، خارج کر کے طبع کرادیں یا مع اشتہار بذا کے طبع کرادیں، تا کہ عنداللہ ماجور وعند

کتب خانہ وارالعلوم و یو بند میں اشتہارای کتاب کے ساتھ موجود ہے، امید ہے کہ اہل علم حضرات اور اہل فہم عوام کی الجھنیں بڑی حد تک دور ہوجا کمیں گی اور اب وہ الفتح المین کے مضامین کو خدا لفتح المین کے مصنف کی طرف منسوب کریں گے، جن کے وشخط کتاب ' الفتح مصنف کی طرف منسوب کریں گے، جن کے وشخط کتاب ' الفتح المین ''کے ختم ہونے کے بجائے ضمیمہ کا اضافہ کرکے ختم پر کردیے گئے، خدائے پاک ایسے وجل وفریب کرنے والوں کا انتظام فرمائے ، ویا نتداری وخوف آخرت ان کوعطافر مائے۔

الناس متكوريون اوركوكي وحوكه ندكهاو مدو ما علينا الاالبلاغ المبين".

ابرہ گیاامکان کذب کامسئلہ تو یہ درحقیقت سیدھی سادی صاف بات کو بگا ڑا گیاہے، جس مے مقصود عوام مسلمانوں کو دھوکا دیکرعلائے حق سے بدخلن و متنظر کرنا ہے۔ اصل مسئلہ توسیع قدرت کا ہے، جس کا عنوان بگاڑ کرلوگوں کے سامنے وحشت ونفرت پھیلائی جاتی ہے۔ ( فناوی رشیدیہ، قر آن محل ص: ۹۰) میں ہے (۲):

<sup>(</sup> ا ) (سوره الأنفال: ^)

<sup>(</sup>٢) (فتاوى وشبايه ،ص: ٩٣٠٩٣ ، كتاب العقائد ، التدتعالي كي طرف مجموث كي تسبب اسعيد،

''ذات پاک حق تعالی جل جلاله کی پاک و منزه ہے، اس سے که متصف بصفت کذب کیا جاوے۔ معافرات تعالی ﴿ و من أصدق من جاوے۔ معافرات تعالی ﴿ و من أصدق من الله قبل ﴾ (٣) جو من تعالی کی اسبت بی عقیده رکھے یا زبان سے کے کہ وہ کذب بولنا ہے وہ قطعاً کا فر ہے، معاون ہے اور مخالف قر آن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہر گزموس نہیں۔ ﴿ تعالی الله عما بقول المظالمون علواً کبیراً ﴾۔

الباته مي عقيده الله ايجان سب كاب كه خدائ تعالى في مثل فرعون وبامان والبي لهب كوقر آن بيس جبنى بوخ كاارش وفرما ياب، وه تحتم قطعى به اس ك خلاف برگز برگز ند كرب كا ، گروه قاور ب اس بات پكان كوجت لا يد يوب، عاج زميس بوگيا، قاور ب اگر جداييا ايخ اختيار ب ند كريگا و قال الله قعالى الله و لو شئنا لا نينا كل في سرويتا به المنظم و الناس أجمعين أنه (٢) اس آيت و واضح ب كدا كرخدا تعالى جابتا توسب كومؤمن من و يتا به من السجنة و الناس أجمعين أنه (٢) اس آيت و واضح ب كدا كرخدا تعالى جابتا توسب كومؤمن من و يتا به من جوفر ما چكاب اس ك خلاف ند كرت كا اور بيسب اختيار ب به اضطرار بيس، و و فاعل مختار بين من المناس بيد الله بين تحت قول تعالى الله الله في الناس الله بين تحت قول تعالى الله في الله بين الله الله بين الل

كتبه الأحقر رشيد أحمد گنگوهي عفي عنه

ص:۳۰۴ پراس مسئلہ کولکھ کر آخر ہیں تحریر فرمایا ہے:''اس کواعداء نے دوسری طرح بیان کیا ہوگا''۔ ( برا بین قاطعہ (۲) اور جہدالمقل میں بھی یہی ہے۔

اہل علم حضرات کے لئے اتنا کافی ہے،عوام کو ان کے ذہن کی صلاحیت کے اعتبار سےخود سمجھا دیں۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرر دالعبارمحمود فحفرله دارالعلوم ديوپندا/۴۵/۵۹ ههـ

(۱) (السآء: ۲۲) (۳) (السجدة: ۱۳) (۳) (البروج: ۲۱)

(٣) (المائدة: ١١٨) (٥) (تفسير البيضاوى: ١/١٩، دار لكتب العلمية بيروت)

(1) (براهين قاطعه لخليل احمد السهارنفوري)

## محال کے ساتھ ممکن ماننا

سوال [49]: محال كرساته مكن مانا گويا بهولول كي خوشبويس گھاس ليث كرد جودكومانا ہوا۔ الجواب حامداً و مصلياً:

ممکنات پر قادر ہوناصفیتِ کمال ہے، عاجز ہونائقص ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، محالات سے پاک ہوناصفتِ کمال ہے، محالات سے پاک ہوناصفتِ کمال ہے، محالات سے باک ہوناصفتِ کمال ہے، محالات سے متصف ہونائقص ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حرر والعبر محمود غفر لہ، وار العلوم دیو بند، ۱۳/۲۱ م ۹۵ ہے۔

كياالله تعالى عالم الغيب ہے؟

سوال [ ۸۰]: زید کہتا ہے کہ عراج شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوبارتشریف کے اور ہر بار پانچ وفت کی نماز معاف ہوئی ، اگرانلہ تعالی عالم الغیب تھا تو یہ پہلی ہی بارسب معاف کردیتا، اس معنی کر کے اگر دسول اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں تو اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہیں؟ العجواب حامداً ومصلیاً:

معراج کا داقعدایک بی دفعد پیش آیا ہے (۲) اوراس میں حضرت موی علیہ السلام کے مشورہ سے باربار

(1) 'لأن بداهة العقبل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل على من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات على أن أضدادها نقائص عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة الا يكون بدون هذه الصفات على أن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها". (شرح العقائد النسفية ، ص: ٢١ - ٢١ ، سعيد )

"بخلاف مثل العلم و القدرة ، فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها، و أضدادها صفات نقصان''. (شرح العقائد، ص: ٣٠، سعيد)

"لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقض و افتقار". (شرح العقائد ، ص: ٣١، سعيد)
(٢) " فالذي غليه أنفة النقل : أن الإسراء كان مرةً واحدةً بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، قال شمس المدين ابن القبيم : ياعبجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً ، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم المصلوات خمسين، ثم يتردد بين ربه و بين موسى حتى تصير خمساً". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، ص: ٢٢٣، قديمي)

جا كرورخواست كرتے اور ہرورخواست يرمعاف كرنے كى نوبت آئى ہے(ا)۔

اللّٰد تعالیٰ کاعالم الغیب ہوتانص قطعی سے ثابت ہے(۲) ،اس کا انکارنص قطعی کا انکار ہے جو کہ موجب کفرہے (۳)۔

حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنے عالم الغيب ہونے كی خودنقی فرمائی ہے اور الله تعالى نے تعم ديا ہے كدا پئلم غيب كى نئى كرويں: ﴿ قل لا أقول لكم عندى حزائن الله و لا أعلم الغيب ﴾ (٣) فقط والله سبحانة تعالى اعلم \_

حرره العبدمخنودغفرله-

(وكذا في تفسير ابن كثير، (الإسراء: ١): ٣٢/٣، دار القلم بيروت)

(۱) و فى حديث المعراج: "تم فرضت على الصلاة، خمسين صلاةً كل يوم، فرجعت فمروت على موسى، فقال: إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم، قال: إن أمّتك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم، وإنى والله قل جرّبت الناس قبلك، و عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك...... فرجعت إلى موسى، فقال: بما أمرت ؟ قلت ؛ أمرت بخمس صلوات كل يوم قال: ..... فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، قال: سألت ربي حتى استحيبت ولكني أرضى وأسلم .... الخ ". (مشكوة المصابيح، باب في المعراج: ٢٨/٢، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿و عنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، و يعلم ما في البروالبحر). (الأنعام : ٩ ٥) وقال الله تعالى؛ ﴿فَل لايعلم في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾. (النمل: ٢٥)

"و بالجسملة فالمعلم بالغيب أمر تفرد به سبحانه، و لا سبيل للعباد إليه إلا بإعلام منه و إلهام بطريق السعبجزة أوالكرامة أوالإرشاد إلى الإستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك", (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ص: 101، قديمي)

(٣) "فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة" (رد المحمار: ٣٦/٣، كناب النكاح،
 مطلب مهم في وطء السراري، سعيد)

رام) والأنعام: + ه)

 <sup>&</sup>quot;ان المعراج مرتان: مرة بالنوم و أخرى باليقظة". (مرقاة المفاتيح، باب في المعراج
 ۱۱۵۴/۱۰ شيديه)

# کیا ہروفت دیدار خداوندی ممکن ہے؟

سبوال[۱۸]: زیدکہتاہے کہ جمھے ہروفت ایسادیدارر ہتاہے کہ بغیراس کے میر اچلتااور سکون شکل ہےاور بیشعر پڑھتے رہتے ہیں۔ دروتو پھرہی دیکھیں گے بیس نے جھے کود کھے لیا

ادر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اورلوگ ان کے مرید بھی ہیں ،اس قسم کی باتوں ہے عوام کے عقیدے خراب ہونے کا ڈرہے ،ایسٹے خص کے متعلق کیا تھم ہے؟ فقط۔

الجواب حامداً و مصلياً:

(۱) "وأقره الشيخ علاء الدين القونوي في شرحه وقال: إن صحّ عن أحد دعوى نحوه، فيمكن تأويله بأن غلبة الأحوال تجعل الغائب كالشاهد، حتى إذا كثر اشتغال السرّ بشيء واستحضاره له، يصير كأنه حضر بين يديه انتهى. و يؤيده حديث: "(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه)" و كذا حديث عبد الله بن عسمر رضى الله تعالى عنه: "(حال الطواف كنا نترائ الله) وقال صاحب عوارف المعارف في كتابه "أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى": أن رؤية العيان متعذرة في هذه الدار، لأنها دار الفناء، والآخرة هي دار البقاء". (شرح الفقه الأكبر للملاعلى القارى، ص: ١٢٣ ، قديمى)

"و حال الشهود و ليس له الرؤية و لكنه كالرؤية كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "اعبد الله كأنك تراه". و هذه هي حالة المشاهدة التي أشار إليها القوم بتوالي النجلي على قلبه، فصار كالعيان في حاله". (الفتاوى الحديثيه، مطلب ما معنى توحيد الصوفية الموهم للحلول والاتحاد الموجب لكثير من الفقهاء الاعتراض، ص: ٣٣٤، قديمي)

(٢) (الأنعام: ١٠٨)

#### الله ميال كهنا

سوال[۸۲]: الله ميان كهنا كيما بيعتى جائز بك كمناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

'' الله میال'' کہنا درست ہے اردو میں بیالفظ اس موقعہ پر تعظیم کے لئے بولا جاتا ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی الله۔

حرره العبرمجمود غفرله دارالعلوم ديو بند ۲۲۴/۵/۹۰ صه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیو بند،۴۴/۵/۲۴ هه

كيا گا ذخدا كانام ہے؟

سدوال [۸۳]: ایک شخص نے دوران گفتگواللہ تعالیٰ کے لئے لفظ گاؤ (انگلش) کہ کرکوئی بات سمجھانی عابی جس پرایک صاحب نے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا: گاؤ، فاؤ، راؤ، ساؤ، میں کیا جانوں (حالا تکہ دہ انگلش بھی جانے ہیں) آپ اردو میں سمجھا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ۹۹/ نام ہیں انہیں ناموں میں ہے کسی نام سے سمجھا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ۹۹/ نام ہیں انہیں ناموں میں ہے کسی نام سے سمجھا ہے، عربی یا اردو میں کہتے میں سالہ ہم لوگوں کے درمیان بہت ہی چیجیدہ بن گیا ہے، کیا اس شخص کا لفظ گاڈ کو انتظاف نا، بگاڑ نااور بری طرح سے اداکرنا درست سے یائی لفظ کا احترام کرنا جائے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ا پنے محاورات اور بول جال میں اللہ تعالیٰ کا ایبا نام لینا اولی اور مناسب ہے جو قرآن شریف اور صدیث شریف ہوتا ہے میرزبان میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں،ان کا بھی اوب واحترام لازم ہے، یہ بات

(۱) "من الأسماء التوقيفية عُلَم، و منها ألقاب و أوصاف و ترجمة اللفظ بمنزلته، فالأسماء العجمية ترجمة تلك الألفاب والأوصاف، و لذا انعقد الإجماع على إطلاقها، نعم لا يجوز ترجمة العُلَم، فالله عَلَم والباقي ألقاب و أوصاف بخلاف المرادف العربي للأسمآء العربية، لأنها لا ضرورة إلى إطلاقها فلا يؤذن فيها، أما العجم فيحتاجون إلى الترجمة للسهولة في الفهم". (امداد الفتاوى: ١٣/٣) ٥، مسائل شتى ، دار العلوم كراچي)

(وكذا في اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني، ص: ٥٨، مصر)

جانتے ہوئے کہ فلاں لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی ہے اولی کرنے کا حق نہیں، اس سے پورا پر ہیز لازم ہے(۱)۔ فقط والتد تعالیٰ اعلم۔

حرر د العبرمحمود فحقرله دارالعلوم د يوبند، ۹۴/۲/۹ هـ-

اساءالهی دوسری زبانوں میں

سب وال [۸۴] : "شحیشر بعت "رساله میں ہے کہ اللہ کو ایسے اساء سے موسوم نہ کرنا لازم ہے جو قرآن میں بتلائے گئے ہیں: جیسے رحمٰن، بتار، غفار وغیرہ اور اللہ پاک کو ایسے اساء سے موسوم نہ کرنا چاہے ، جو اس میں نہیں بتلائے گئے معنی خواہ اس کے اجھے ہوں خواہ خراب جیسے: "کا ڈ ، ایز د ، یز دان ، رام ، ایشور ، پرمیشور ، پروردگار "وغیرہ ۔ اگر فارس کا رہنے والا فاری زبان میں "خدا" کہتا ہے جواس کی ما دری زبان ہے ، اس طرح بندہ ستان کا رہنے والا جس کی ما دری زبان ہمندی زبان میں "رام" کہتا ہے ، پھر خدا اور رام میں کیا بندہ ستان کا رہنے والا جس کی ما دری زبان ہمندی ہے ، ہمندی زبان میں "رام" کہتا ہے ، پھر خدا اور رام کہنا کیوں تا جا تر ہے؟ اگر ایک فارس کا رہنے والا کا فرا پی فاری زبان میں اللہ کو خدا ، ایز ور یز وان "کہتا ہے ، کہتا ہے ،

(١)قال الله تعالى: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ ... عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إن لله تعالى تسعة و تسعين إسماً، مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة ". والتفسير المظهري: ٣٣٢/٣، تفسير سورة الأعراف ، حافظ كتب خانه)

" ومنها أن لله مائة السم غير السم، من دعا بها استجاب الله له". (حاشية الصاوى على تقسير البحلالين: ١١٢، ١١٣، قديمي)

"هي معظمة في كل لغة مرجعها إلى ذات واحدة، فإن اسم الله لا يعرف العرب غيره، و هو بلسان فارسي "خدا" أي بلسانه الحبشة "واق" و بلسان الفرنجي "كريطود روا". بحث على ذلك في مسائر الألسن، تنجد ذلك الاسم الإلهي معظماً في كل لسان من حيث لا يدل عليه". (اليواقيت والجواهر ، ص: ۵۸)

(وكذا في المداد الفتاوي : ٣ ٣٠ ش، مسائل شتى ، دار العلوم كراجي)

يكارتے ميں تواسلام اور كفرمسمان اور كافر ميں امتياز نہيں كيا جاسكتا۔

۔ محض اس امتیاز کے واسطے اللہ نے اسائے حسلٰ سے واقف کردیا اور کوئی جمت باقی شار ہی ، تفصیلی جواب و بیجئے ، شایدان کی سمجھ میں آج کے اوراصلاح ہوجائے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اگر مرادیہ ہے کہ جواز کا دار مدار صرف ان نامول پر ہے جو کہ قرآن کریم میں دار دبوئے ہیں تو بروی وقت پیش آجائے گی ،اس لئے کہ شاید قرآن شریف میں تمام اسا چسٹی بھی موجود شہول ، فیز کتب سابقہ، تو راق ، انجیل ، زبور ، صحف ابرا تیم دمؤی کیا سب مربی ان میں جی اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اساء مبارکہ ندکور بیں ،ان کے متعلق صاحب شحة کیا کہیں گے ؟

بوستان ، سکندر نامہ ، مثنوی مولا ناروم جن میں بیشتر مواقع میں دعا تمیں بیں اور فاری کے بہت ہے اساء سے خطاب کیا گیاہے ، کیاان سب کا بڑھ ھنا ناجا کڑے جا لانکہان کتب کی تعلیم صدیوں سے بلکے زمانہ مجتبدین سے مداری میں ہوتی چی آرہی ہے اور تصوف ، حدیث ، فقہ تفسیر کا بہت بڑا فرخیرہ فاری اوراردوو غیرہ میں موجود ہے مداری میں ہوتی ہے اور تصوف ، حدیث ، فقہ تفسیر کا بہت بڑا فرخیرہ فاری اوراردوو غیرہ میں موجود ہے اور مصنفین نے اس کا اجتمام بیس کیا کہ اساء صنی مذکور فی الفر آن ہی سے تعبیر کریں ، شیخ محی الدین ابن عربی نے ایک بڑار نام اللہ پاک ہے تھی (1) (کذا فی الطحطاوی ، ص: ۵) (۲)۔

کتب عقائد، شرح مواقف ،شرح مقاصد، شرح عقائد، مسامره ،شرح فقدا کبریس بھی اسا جسنی کے

( ا )قال الله تعالى: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ قال الحافظ أبو بكر بن العربي عن بعضهم: إن لله تعالى ألف اسم، قال ابن العربي: و هذا قليل فيها". (رد المحتار ، كتاب الحطر والإباحة ، فصل في البيع: ٢/٢ ٣٩، سعيد)

"قال أبو البقاء ولو قلت: لاسم الله أو باسم ربى أتبت الألف و نحوه مما أضيف إلى غير الحالالة من أسماء البارى نحو باسم الخالق. و ذكر الفقيه الإمام أبو بكر العربي أحد أنمة المالكية في كتابه "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي" أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة، من أسماء الله ألف اسم فالله علم". وتفسير ابن كثير: ٣٥٨/٢ دار السلام)

(وكذا في تفسير روح المعاني : ٢٢/٩ ا، دار إحياء التراث العربي) (٢) (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، المقدمة: ٣/١. دار المعرفة) علاوہ دوسرے اساء بھی ذکر کئے ہیں ، اگر صاحب شحنہ یہ کہتے کہ نماز میں دوسرے ناموں یا دوسری زبان کے ناموں سے احتر از کرنا چاہئے تب بھی ان کا کہنا ایک صدتک صحیح ہوتا ، اگر چہ یہ بھی اجماعی چیز نہیں کیونکہ بعض ائمہ کے نز ویک فارق میں تکبیرتم یمہ کہنا اور فارتی میں قر اُت کرنا درست ہے(۱) اور بعض کے نز دیک اذکار صلوۃ کو مطلقاً ہرزبان میں پڑھنا درست ہے(کذانی روالحتار: ۱/۲۲۵)(۲)۔

تقصیل دیکھتی ہوتو آکام النقائس دیکھے ، شخ عبدالوباب شعرانی نے الیواقیت والجوابر کے ص: ۲۵ پر کھا ہے کہ اللہ تعالی کے جمع اساء جس زبان میں ہیں سب کے سب قابل تعظیم واحر ام ہیں: "فیان فلت: فهل یعسم تعظیم الاسماء جمیع الالفاظ الدائرة علی ألسنه الخلق علی اختلاف طبقاتهم والسنتهم؟ فالحواب: نعم، هی معظمة فی کل لغة مرجعها إلی ذات واحدة، فإن اسم الله لا يعرف العرب غيره، و هو بلسان فارسی "خدا" أی بلسانه الحبشة "واق" و بلسان الفرنجی "کريطرد روا"، بحث علی ذلك فی معظماً فی کل لسان من حیث بحد فلك الاسماء الإلهی معظماً فی کل لسان من حیث

(١) "و أما صحة الشروع بالفارسية و كذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف، فعنده تصح الصلوة بها مطلقاً .... والظاهر أن الصحة والاتنفى الكراهة". (رد المحتار ، كتاب الصلوة ، مطلب في الدعاء بغير العربية: ١/١٥، سعيد)

"قوله: (كما لو قرأ بها عاجزاً): أي لو قرأ بالفارسية حالة العجز عن العربية. فإنه يصح، و هذا بالاتفاق". (البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ١ ' ٢ ٣٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق ، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلاة ؛ ١٠١ • ٢ ، رشيديه)

(٢) "(كما صح لو شرع بغير عربية) - وعلى هذا بخلاف الخطبة و جميع أذكار الصلاة، و أما ما ذكره بقوله (أو آمن أوليني أو سلم أو سمى عند ذبح) أو شهد عند حاكم أو رد سلاماً، و لم أر لو شمت عاطساً (أو قواً بها عاجزاً) فجائز إجماعاً". (الدر المختار ، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ٣٨٣/١، سعيد)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الصلوة، افتتاح الصلاة بالتهليل؛ ١/٠٣٣، إدارة القرآن)

(وكذا في النهو الفائق ، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلاة: ١/٥ - ٢ ، ٢ - ٠ وشيديد)

"(قوله: و جعل العيني الشروع كالقرأة) في أنها لا تجوز بغير العربية إلا عند العجز (قوله: ولا سند يقويه) بل الوجه الجواز، لأن المقصود التعظيم، و هو يحصل بأي لغة كانت". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلوة، فصل الشروع في الصلوة: ١/١ ٢، دارالمعرفة)

لا يدل عليه"ــ

امام بخاری نے ایسی احاویت پاک بھی ذکر کی ہیں جن میں دوسرے اساء استعال کے گئے ہیں، اگر مراد بیہ ہے کہ دوسرے نام اگر چہ دیگر اقوام کے نز دیک خدا ہی کے نام ہیں، نیکن چونکہ وہ دیگر اقوام کے شعار بین چکے ہیں اور مسلم کو غیر مسلم کے شعار سے اجتناب چاہے تو بیمراد بھی خلاف شرع نہیں بلکہ شرعا مطلوب بین چکے ہیں اور جسلم کو غیر مسلم کے شعار سے اجتناب چاہے تو بیمراد بھی خلاف شرع نہیں ان کو منع کیا جاسکتا ہے جو غیر اقوام کا شعار ہیں اور جو شعار نہیں ان کو منع کیا جاسکتا ہے جو غیر اقوام کا شعار ہیں اور جو شعار نہیں ان کو منع کیا جاسکتا ہے جو غیر اسلام کی تصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکثر ت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

محرره العبرمحمودغقرليب

# اساءاللى ميس الحاد كامطلب

سوال[٨٥]: اساءالى يين الحادكرن كتعريف كياب؟ كيا محدوائر واسلام عفارج ب؟ الجواب حامداً و مصلياً:

ملحد کہتے ہیں سیدھے راستہ سے بٹنے والے کو، جوشخص شریعت اور اسلام کا سیدھا راستہ جھوڑ کر کسی دوسری طرف چلے ، اگر دہ بالکل حدد داسلام سے باہرنگل جائے تو دائر ہ اسلام سے خارج ہوجائے گا، بت پرست کہتے تھے کہ لات (بت) لفظ اللہ ہے ہنا ، ہے اور عزی (بت) لفظ: عزیز سے بنا ہے، اور منات (بت) لفظ:

 (١) "(الإعطاء بالسم النيروز والمهرجان لا يجوز): أي الهدايا ياسم هذين اليومين جرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه (يكفر)". (الدر المختار).

" والأولى للمسلمين أن لا يوافقهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور اهـ". (رد المحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى : ١ / ٤٥٠، ١٥٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الخنفي ، مسائل شتى: ٢١٣١، رشيديه)

(٢) (فيلروز الملغات اردو جامع ، مرتبه الحاج مولوي فيروز الدين ، ص:٥٨٥، ١٣١٤ ، الميروز سنز لميثيذ)

(و كله افعي نور اللغات ،مولوى نور الحسن نيّر مرحوم : ۲۳۳/۲ ، ۲۵/۱ ، ۲۲۳/۳ ، ۵۲۳/۲ ، سنگ ميل پېلى كيشنز لاهور)

منان ہے(۱) قرآن کریم نے کہا کہ بیاساء البی میں الحاد ہے، کیونکہ بیاللہ کے ناموں کا یگاڑنا ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔



(١) "والملحد: وهو من مال عن التبرع القويم إلى جهة من جهات الكفر، من ألحد في الدين حار و عدل ...... فالملحد أوسع فرق الكفر حداً: أي هو أعم من الكل". (رد المحتار ٢٣١/٣: باب المرتد، مطلب: في الفرق بين الزنديق والمنافق، سعيد)

﴿ و ذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾. الآية، حيث اشتقوا منها أسمآءً لآلهتهم كاللات من الله، والعزى من العزيز، و مناة من المنان ". (تفسير الجلالين مع حاشية الصاوى : ١/٢ ا ٣٠، بيروت)

"والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون، و ذلك أنهم عدلوا بها عبما هي عبليه، فسمّوا بها أوثانهم، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، و مناة من المنان". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٠٨/٤، بيروت)

# ما يتعلق بالإشراك بالله تعالى و صفاته (الله تعالى كي ذات وصفات مين شرك كابيان)

# شرك ي قصيل

سوان [۸۲]: شرک کے معنی کیا ہیں؟ کیا خدا کے بیٹا، پوتا، یا ایک خدا کے بجائے دوخداما ننا ہے؟ یا اس کے علاوہ اور پچھ یا تیں شرک کی ہیں؟ یا پھرکون کون با تیں شرک کی ہیں؟ بالنفصیل تحریر فرماویں۔ الدجواب حاملاً و مصلیاً:

خدائے پاک اپنی ذات وصفات میں یکتا ہے، اس کے مثل اور کوئی ذات ماننامیے شرک ہے، اس کی صفات کے مثل کسی میں صفات ماننا، بیشرک ہے۔ جو کام صرف اس کے لئے کئے جا کمیں وہ کام کسی اور کے لئے کرنا شرک ہے۔ مرادیں صرف اس سے مانگی جاتی ہیں، کسی اور سے مانگنا شرک ہے (۱) بہتنی زیور میں بہت سی

(1) "(و لا شيء مشله) اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته و لا في صفاته ولا في أفعاله ". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العنز، تنفسير قوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (سورة الشوري: ١١)، ص: ٩٨، قديمي)

"أحدهما أن يجعل لله تدا يدعوه كما يدعوالله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يحرجو الله، ويحيه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله، وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هوالشرك الأكبر وهو الذي قال الله فيه: ﴿ واعبدوا لله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ (النسآء يعبد الله، وهذا هوالشرك الأكبر وهو الذي قال الله فيه: ﴿ واعبدوا لله والمتنبوا الطاغوت ﴾ (النحل: ٣٦) وقال عمائلي : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم، ويقولون هولاء شفعاز نا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات و لا في الأرض، سبحانه و تعالى عمايشركون ﴾ (يونس: ١١٨) وقال تعالى : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض و ما ينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش، مالكم من دونه من ولي و لا شفيع، أفلا تتذكرون ﴾ (السجدة: ٣) والآيات في النهى عن هذا الشرك و بيان بطلانه كثيرة جداً". (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ص: ٣٠ مكته دار الباز، مكة)

مثالیس اس کی موجود ہیں(۱) خدا کا ہیٹا بوتا ماننا ،یا لیک خدا کی بجائے دویا زیادہ خداماننا ، پیکھی شرک ہے(۲)۔ فقط والتد تعالی اعلم۔

حرر والعبدمجمود غفرله دارانعلوم ويوبند، ۴۸٪ ۸۹٪ ۵۸۵ س

شرک نی و جودالو جوب

سنوال[۱۵] :شنوك في وجوب نوجود اورشنوك في العبادة كَنْ *وَكُنْجُ بِين*؟اورشُرُك كَيْ كُلُّ كَنْ فَتْمَيْنَ بِيْنَ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جس طرح باری تعانی واجب الوجود ہے،از لی ،ابدی ،غیر فافی ہے ،اسی طرح کسی اور چیز کونشلیم کرنا شرک فی وجوب الوجود ہے اورخدائے وحدہ کے ساتھ کی اورشنی کی بھی عبادت کرنا شرک فی العبادۃ ہے۔شرک فی الأسماء،شرک فی الصفات ،شرک فی الاً فعال بھی شرک کی فتمییں بیں (۳) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود عفی عند دارالعلوم دیوبند، ا/ ۸/ ۸۲ھ۔

الجواب صحح: بنده محمد نظام العرين عنى عنه دار العلوم ويوبنده الم ٨٨ ٨٨ هـ\_

(١) (بهشتى زيور، عقيرول كاييان: ١/٣٥، دارالاشاعت)

(٣) ﴿ قُلَ هُو اللهُ أَخَدُهِ أَللَهُ الصَّمدة لَهُ يَلِدُهِ وَ لَمْ يُؤلِّدهِ وَ لَمْ يَكُنُ لَّه كُفُوًّا احَدُه ﴾ (الإخلاص)

(٣) "و إنساقلنا: إنه حي قيوه، لأنه واجب الوجود لذاته، و كل ما سواه فإنه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه و تخليقه و إيجاده على ما بينا كل ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيل ﴾ وإذا كنان الكل محدثاً امتنع كون شيء منها ولداً و إلها كما قال: ﴿ إن كل من في السموات والأرض إلا الرحمن عبداً ﴿ " (التفسيو الكبيو: (آل عموان: ٢٠١) ، ٤ . ١٥٦ ، داالكتب العلميه طهران)

"إذا ئبت هذا فاعلم أن علماء نا رضى الله تعالى عنهم قالوا: الشرك على ثلاث مراتب و كله محره: وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهبته و هو الشرك الأعظم، و هو شوك الجاهلية، و هو المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَ الله لا يغفو أن يشوك به و يغفو ما دون ذلك لمن يشاء ﴿ (النسآء: ٨٣). ويليه في المرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، و هو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل و إيجاده، وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة، وقد تبراً منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يقبل هذه الرتبة المرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يفعل شيئاً من عديث جبريل عليه السلام، ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يقبل هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء، وهو أن يقبل هذه الرتبة الإشراك في العبادة و هو الرياء الشرياء المناه المناه

## كافرومشرك ميس فرق

سوال [۸۸]: كافروسترك مين كيافرق ہے؟ كيابسطرت كنهكارمؤمن كوالله پاك چاہ بخشے يائه بخشے، اى طرح مشركوں كوجى چاہے بخشے چاہے نه بخشے؟ الله ياك ميں اتن قدرت ضرورہ كه مشركوں كافروں كوجى بلاحساب كتاب جشت اعلى ميں واخل كروے، ﴿ إِن الله على كنل شيق قلدير ﴾ (١) كيكن الله بياك كافروں ومشركوں كوئيس بخشے گا، كيونكدو وقر آن مجيد ميں يول فرما تاہے: ﴿ إِن الله لايد خسفر أَن يشرك بسه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ (٢)-

= المعبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره، و هذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، و هو مبطل للأعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (النسآء: ٣١)، ١١٨/٥ دار الكتب العلمية ، بيروت)

(٢) (النساء: ٨٩، ١١١)

#### الجواب حامدأومصليا

برمشرک نو کافرے، لیکن ہرکافرمشرک نہیں(۱) کافرنو وہ بھی ہے جوضروریات وین نھی قطعی وغیرہ
کاانکار کرے، انگار کرے مشرک نہیں کہتے، بلکہ مشرک اے کہتے ہیں، جوانلد تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک کرے،
خواہ فرات میں خواہ صفات وافعال وغیرہ میں (۳) اللہ تعالی نے دونوں کوئہ بخشتے کا وعدہ فرمایا ہے: ﴿اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ لَا يَعْفِر أَنْ مِنْسُرَكُ بِهِ ﴾ النجر (۵)۔

لیکن باوجوداس کے قدرت سنب نہیں ہوئی ، بلکہ مغفرت پر قدرت باقی ہے کماٹی کتب العقا کد (۲)۔ فقط والتد سجانہ تعالی اعلم۔

## حرره العبرمحمود أكنكوبي عفاالقدعة معين مفتى مطاهر بلوم سهار نيورب

(١) أنظو المسئلة الآتية: "مشرك الريافر مين قرق"

(٣) "والكفر لغة الستر وشرعاً: تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلم، في شي مماجاء به من الدين ضررة".
 (الدر المختار مع ردالمحتار : ٣٢٣/٣؛ باب المرتد من كتاب الجهاد، سعيد)

"والكفر لغة الستر،وشرعاً: تكذيبه محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم في شي مسايثبت منه ادعاد ضرورة". (البحرالرائق: ٢٠٢٥) احكام المرتدين، رشيديه)

(٣) "حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الأثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان، بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره، إلا أن يخلع بخلعة الألوهية على غيره، أو يَقْنَى غيره في ذاته، ويبقى بذاته أو سحو ذالك ممايظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث: "إن المشركين كانوا يلبّون بهذه الصيغة: لبيك لبك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك"، فيتذلل عتده أقصى التذليل، وبعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى". (حجة الله البالغة: ١/ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ، باب أقسام الشوك، إذا ق المنيه يق)

(٣) (سورة البقرة ٣٩) (٥) (سورة النساء ١٦٨)

(٢) ر إن الله على كل شئ قدير) ( سورة البقوة: ١٣٨)

"والله تعالى لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، لكنهم الحتلفوا في أنه يجوز عقلاً أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلاً. وإنما عدمه بدليل السمع" (شرح العقائد، ص: ٨٥ دهلي)

## مشرك اور كافريين فرق

سدوان [ ٨٩]؛ مشرك اوركافر مين كيافرق باورمشرك اوركافرى كياتعريف بع؟ العجواب حامداً مصلياً:

برمشرک افر ہے، لیکن ہر کا فرمشرک نہیں، بلکہ بعض کا فرغیر مشرک بھی ہوتا ہے، مشرک وہ مخص ہے جو تو حید کا مشر ہو، لیعنی خدا کو ایک نہیں یا نتا، بلکہ اس کے ساتھ شریک یا نتا ہے اور خدا کا بھی منگر نہیں۔ اور جو کا فر مشرک کا مقابل ہے، وہ ہے جو خدا کو تو ایک یا نتا ہے، لیکن خدا کے تعین بیل غلطی کرتا ہے، مشلاً حضرت مسیح کو خدا اور معبود یا نتا ہے، مشلاً حضرت مسیح کو خدا اور معبود یا نتا ہے، مشلاً حضرت مسیح کو خدا اور معبود یا نتا ہے، تو ہے جو خدا کو نبیس ، شیخ اکبر نے فتو حات مکید کے باب ، ص: ۲۵ میں ایسا ہی بیان کیا ہے (۱) اور الیوا قیت والجوا ہر کے بص: ۳۳ میں بھی ہے (۲) دفقط والند سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفر لد۔

(١) 'و فرق بينه ربين الكفار من أهل الكتب المنزلة، فإن المشرك قادح في الحق و في الكون بشركه، فلم يكن له مستند يعصمه من القتل، لأنه قدح في التوحيد و في الرسل، والكفار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد و لا في الكون: أعنى الرسل، لكن قدحوا في رسول معين لهوى، أو شبهة قائمة بنفوسهم أداهم ما قام بهم إلى جحود الحق ظلما و علواً مع اليقين به". (الفتوحات المكية، البانب الخامس والسبعور ومائتان في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي، و هو من منازل الأمر السبعة : ١/٣ ما الكتب العلمية بيروت)

(٢) "فيان قيل: فهل كل كافر مشرك كماأن كل مشوك كافر، أم لا؟ فالجواب ما قاله في الباب الخامس والسبعين و مانتين: أن كل مشرك كافر و ليس كل كافر مشركا، فأما كفر المشوك، فلعدوله عن أحدية الإله، و أما شركه، فلأنه نسب الألوهية إلى غيرالله مع الله، و جعل له نسبتين فأشرك، و أما وجه كونه لا يلزم أن يكون كل كافر مشركا، فهوأن الكافر هوالذي يقول: إن الإله واحد غير أنه أخطا في تعبين الإله ..... الخ", (اليواقيت والجواهر، المبحث الأول في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له: ١/٢١، دارإحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي بيروت)

# صفات باری تعالی میں کسی کوشریک کرنا

سے وال [۹۰]: خالق اپنی صفت خاصد کی وجہ سے قادر مطلق اور یکٹا بھی بخلوق میں ہونا محال ہے ہمکن اور تنفس کے ساتھ تشبید وینا تو حید میں حیب لگانا ہے یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قادر مطلق جل شاند کے اوصاف خاصہ بیں کی تلوق کوشر کیک کرنا غلط ہے،شرک فی الصفات ہے،اس کی تو حید میں عیب لگانا ہے۔معاذ اللہ(1) نقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيرمحمودغقرل وارالعلوم ويوبندا۲/۲/۱۲ هـ ـ

كيا اولياء كوذاتى قدرت ہے؟

سوال [۱۹]: ما قولکم دام فضلکم اندرین مسئله یکم ازپیش امام مسجد در وعظ خود این می گوید که قدرتیکه مر خدا را هست اولیاء راهم باشد، باین الفاظ هم می گوید که بعضم از انبیاء و اولیاء مردگان را بالفاظ "قم بإذنی" و نگفت "قم بإذن الله" حیات بخشنده اند، پس بعضم از مقتدیان که در پس در نماز اقتداء کرده بودند اقتداء کردن در پس آن امام ترک کرده اند، دریس باب از روئم اعتقاد و فقه چه می گویند ترک اقتداء از روئم فقه و عقائد اولی است یا ناجائز یا اقتداء در پس او جائز؟ دلیل و برهان فقه عقائد فرموده مستحق اجر شوند.

سائل: ابوالقاسم نمبر: ٨، حق درگاه اسٹریٹ، پرنگی بینی مدراس، انڈید۔

الجواب حامداً و مصلياً:

فبعد! امام را نشاید که این چنین سخن بر زبان راند که موجب فتنه و فساد عقیده

(١) "والشرك أن ينبت لغيرالله سيحانه وتعالى شيأ من الصفات المختصة كالتصوف في العالم بالإرادة المذي يعبر عنه "بكن فيكون"، أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس و دليل العقل والمنام والإلهام ونحوذالك، أو الإيجاد لشفاء المريض". (الفوزالكبير: ص: ١٨ ، مكتبه خير كثير)

"فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الصار النافع الخافض الرافع المنع المانع المانع أو المائع أو المائع أو المائع أو المائع أو المائع أو المائع أو المعز أو المدل غيره فقدأ شرك بربوبيته". (مجموعة الفتاوي لابن تيمية: ١/٢٤،بيروت)

شود، قدرتیکه در مردم ظاهر می شود، ذاتی و خانه زاد نیست، بلکه پر تو قدرت قادرِ مطلق است جل شانه، کسے نمی تواند که بغیر مددِ خدا ذرّه و برگ کا هے را از جائے بجنباند، و از بعض اولیاء که این جمله منقول است در حقیقت حکایت جمله است که" از سروش در گوش ایشان گفته شد نه که از نفس خود گفته بودند". چنانچه در گوش منصور آواز آمد "أنا الحق" او مست شده همان آواز را می گفت، شنیدگان فهمیدند که او دعوی می کند پس بگذشت برو آنچه گذشت. اگر مرادِ امام همین است، در پس او نماز جائز است (۱) مگر او را احتیاط لازم است، و اگر انبیاء اولیاء را قدرتے مستقل مثل قدرتِ حق تعالی مسلم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والدا تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک است (۲) ، قتط والد تال ایم می دارد، این شرک ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد در این شرک ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد دا کند تا به می دارد دا این شرک ایم می دارد دا ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد دا این شرک ایم می دارد دا در دا ایم می دارد دا

(١) "والصلاة خلف كل بر و فاجر": أي صالح و طالح (من المؤمنين جائزة): أي لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا خلف كل بر و فاجر)". (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القاري،ص: ٢٦، قديمي )

"و تبجوز الصلاة خلف كل بر و فاجر لقوله عليه السلام: "صلوا خلف كل بر و فاجر" و لأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة و أهل الهواء والبدع من غير نكير". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٠٠ ا ، قديمي)

(وكذا في شوح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز، ص: ٣٤٣، ١٩٥٣، قديمي)

(٣) "و يليه في الرتبة اعتقاد شريك الله تعالى في الفعل، و هو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل و إيجاده و إن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة، و قد تبرأ منهم ابن عمر كما في حديث جبر ثيل عليه السلام". (الجامع الآحكام القرآن للقرطبي، (النسآء: ٢ ٩٠) ١٨/٥ ا، دار الكتب العلمية)

"حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنسا صدرت منه لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان، بل يختص بدالواجب جل مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره، أو يفني غيره في ذاته و يبقى بداته أو نحو ذلك مسا ينظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات، كما ورد في الحديث: "إن المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة: لبيك، لبيك لا شويك لك إلا شويكاً هو لك، تملكه و ما ملك". فيتبذل عنده أقصى النذلل، و يعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى". (حجة الله البالغة، باب أقسام الشرك: ١٨٣/١، قديمي)

# کیا اولیاء پرموت طاری نہیں ہوتی ؟

سبوال[97]: منا تقولون في معنى الأولياء لا يموتون هل هذه الجملة جزء من حديث أم كيف؟ و يعتقد فرقة ضالة أن الأولياء أحياء لا يموتون، بل هم يغيبون من نظر الناس و يسمعون كلام الناس من مقام تكلموا من قريب أو بعيد؟ المستفتى : فدوى محمد بدر الدجى عفى عنه ضلع جائكام- الحواب حامداً و مصلياً:

هدا لم يوجد في شيء من كتب الأحاديث الصحيحة والحسان فيما أعلم وأما السماع من أيّ مقام، تكلموا من قريب أو يعيد، فهو شان السميع الخبير، لا يشاركه أحد، ومن اعتقده فهو شرك في الصفات، قال القارى في شرح الفقه الأكبر: "إن رجال الغيب هم الجن، لأن الإنس لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس، و إنما يحتجب أحياناً، فمن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه و جهله وسبب الضلالة فيهم، و بالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرّد به سبحانه و لا سببل إليه للعباد إلابإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الإستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك.

ثم اعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الأشباء إلا ماأعلمهم الله تعالى أحياناً، وذكر الحنفية تصريحاً بالنكفير بإحنقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، لمعارضة قوله تعالى: ﴿قُلُ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ كذا في المسايرة اهـ"(١) - وقال في الفتاوى البزازية: "تزوج بلا شهود وقال: خدا و رسول خدا و فرشتگان وا كواه كودم، يكفر؛ لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلمان الغيب اهـ"(٢) -

"من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفراهـ"(٣)\_فقط والله تعالى اعلم و علمه أنم و أحكم\_

حرره العبريم وركنتكوي عفا الله عنه معين مفتى بمدرسه مظاهرعلوم سهارنفور البثدية

الجواب صحيح: سعيد احمد غفر له المبتلى بامانة الإفتاء بالمدرسة العلية المشتهرة بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهارنفور يويي، ٧/جمادي الاولى /٦٧هـ.

<sup>(</sup>١) (شرح الملاعلي القاري على الفقه الأكبر، ص: ١٥١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوى البزارية: ٣٢٥/١، الثاني فيما يتعلق بالله تعالى من كتاب السير، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (الفتارى البرّازية: ٣٢ ٢/٢) الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، رشيديه)

و قال الله تعالى: ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعاً و لا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت =

کسی برزرگ کی دوبائی

سے وال [۹۳]: دوہائی کے کیامعنیٰ اورغیراللّٰد کی دوہائی وینا جیسے کیج کے سلیمان علیہ السلام اور بیران پیر کی دوہائی ہے بولتا ہوں کہ ایسا کام نہ کرو، بیدرست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً مصلياً:

و وہائی (۱) اس طرح ناجائز ہے، بلکہ شرک ہے کہ غیر اللہ تعالی کی طرح متصرف ما نتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود كنگوی عفاء الله عنه معین مفتی مدرسه مطاهر علوم سهار نبور به الجواب صحیح سعیداحمد غفرله، ۹/ جمادی الا ولی/۲۷ هـ

> > = من الخير ﴾ (الأعراف (١٨٨))

قال الله تعالى: ﴿إِنَ الله عنده علم المناعة وينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام، (سورة لقمان: ٣٣٠)

"والتحقيق أن الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي، و قد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى، فمن ادعى أنه يعلمه كفر، ومن صدق المدعى كفر". (النبراس، ص:٣٣٣، امداديه ملتان)

"رجل تزوج امراةً بغير شهود فقال الرجل والمرأة: فدائرا، وبينام برا كواه كرديم ، قالوا: يكون كفواً، لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب، وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف بعد الموت". (فتاوى قاضى خان : ٣/٣ عـ ١٠) باب ما يكون كفرا من المسلم و ما لا يكون، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٢٢٦/٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين، وشيديه)

(١) "وكسى كا تام فيروز اللغات : ص: ١٥٤، فيروز سنن

(٢) "و منها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، و اعتقاده ذلك كفر". (وه المسحتار كتاب الصوم، مطلب في الندر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه: ٣٠٩/٣ معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ٥٢٠/٢، رشيديه) (والنهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ٣٢/٢، امداديه)

شہید بابار دونے چڑھاٹا

سے وال [۹۴]: مسجد میں یامکان کے کسی طاق میں میہ کرکہ یہاں شہید باباتیں ،اس پر ہندومسلمان دونے (۱) چڑھاتے ہیں ،ازروئے شرع کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مشر کا ندح کت ہے (۲) تو ہدلا زم ہے (۳) فقط دالند سبحانہ تعالی اعلم۔

کسی پیرے نام بچہ کے سریر چوٹی رکھنا

سوال[۹۵]:بزرگوں سے منت ماننا اور بزرگوں کے نام پر بچوں کے سر پر چوٹی رکھنا، پھروفت مقرر ہ بر درگا ہوں میں جا کرمنڈ وانا،از روئے شرع کیباہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بیحرام اورنشرک ہے (سم) \_ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم \_

(1) ''متراریریکلول یا شیرینی کا چله ها وا چله ها نا'' (فیروز اللغات جس: ۲۵۷ ، فیروز سنز)

(٣) "من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر". (الفتاوي البزازية :٣٢٦/٦، الفصل الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، وشيديه)

(وكذا في مجموعة الفتاوي : ١/١ ٣، كتاب العقائد، سعيد)

(٣) قال الله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾. (سورة النساء: ١٥)

قال الله تعالى : ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم و دود ﴾. (سورة هود: ٩٠)

(٣) "واعلم أن المنذر المذي يقع للأموات من أكثر العرام، و ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت و نحوها إلى ضوائح الأولياء الكوام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام". (رد المحتار ٢٢٠ ٣٣٩، كتاب الصوم، مطلب في النذر، سعيد،

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥ ٥٠ الباب السادس في زيارة القبور، رشيديه)

"عن ننافع عن ابن عمر رضى الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي و يترك البعض".

"عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن =

# کسی مرده برزرگ کاکسی انسان میں حلول کرنا

سعوال [٩١]: بيرياغوث بزرگ عورت مِن ٱسكتے بين يانہيں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

میصفت انسان کی نہیں، بلکہ شیطان کی ہے(1)۔ فقط واللّٰداعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ۔

# تگراہ مرشد کے کہنے سے قبر کوسجدہ کرنے کا حکم

سوال [94] : خلاصه سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں آیک مرشدصا حب رہتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ دفر نماز ، نماز کیا جوآ ومی رات ون محنت ومز دوری کرتا ہے اور دل ہیں اللہ کو یاد کرتا ہے ، کیا یہ نماز نہیں ہوگئے ہیں دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے ، کیا یہ نماز نہیں ہوگئے ہے ''؟ ایک مرتنبہ انہوں نے مجھ سے قبر پر سجدہ کرایا ، میل شم کھا تا ہول کہ میری آ تکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور اندر ہی اندر اللہ سے ڈرتا ہوں ، اپنی غلطی سے بے حد نادم ہوں ، میخف کوئی عالم و فاضل نہیں ہیں ، بلکہ پہلے اور اندر ہی اندر اللہ کے قرت ہوں ، اپنی ظرح کز اری اور اب پیرین گئے ہیں ۔ حضرت والا! مجھے ہی توب کا راستہ

= ذلك". (مشكوة المصابيح ، ص: ٣٨٠، باب الترجل، قديمي)

(1) "و ذكر أبوالحسن الأشعرى في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجن تدخل في بدن المصروع كماقال الله تعالى: ﴿ الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر﴾ الاية (سورة البقرة : ٢٤٥). قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إن المجن لا تمدخل في بمدن الإنس. قال: يا بني! يكذبون، هوذا يتكلم على لسانه ". (آكام المرجان في غوائب الأخبار وأحكام الجان، بيان دخول الجن في بدن المصروع ،ص: ١٠٤، مكتبه خير كئير)

"تصرف جن و شياطين در بدن آدمى: يعنى در روح هوائى وتسميه او كه حامل قوى است، و آنوا بصرع الجن در عربى مى نامند، و بآسيب و خبط در عرف تعبير ميكنند، نزد اهلسنت بلكه اكثر فرق السلام مسلم است، چنانچه در تفسير نيشاپورى وغيره درتحت آيه: ﴿ يتخبطه الشيطان من السمس ﴾ مذكور است: "وأكثر المسلمين على أن الشيطان قادر على الصرع والقتل والإيذاء بتقدير الله تعالى". (فتاوى عزيزى ، ص ١١٢، كتب خانه رحيميه ديوبند يوبى)

(وكذا في مجموعة الفتاوي، كتاب العقائد (اردو): ١ /٩٣ ، سعيد)

بتلاد بیجیے ، تا کہ گمراہی ہے بچوں۔

#### البجواب حامداً و مصلياً :

جن مرشد کے آپ نے حالات تکھے ہیں وہ ہدایت کے مرشد ہیں ایکی وہ دایت کے مرشد ہیں ایکی کام جنت کے داستہ پر چلا تا تہیں، بلکہ دوز رخ کے راستہ پر چلا نا تہیں، بلکہ دوز رخ کے راستہ پر چلا نا تہیں، بلکہ دوز رخ کے راستہ پر چلا نا تہیں، بلکہ دوز رخ کے راستہ پر چلا نا تہیں ایک کے خلاف کیا، ان کی نبیت کا حال ہم نہیں جانے ،صور قئر بیضر درشرک ہے، دومرے دیکھنے والے بھی اس سے مراہ موں گئے، آپ نے بھی تخت علمی کی، معصیت ہیں کی حاطا عت نہیں: الا طباعة لمد ہدوق فی معصیة السخالی "الدحالی" المحدیث (۱)۔ آپ اپنی نبیت کی وجہ سے شرک حقیقی سے اگر چہن کے کئے کہا تھا کہ جھا کہ قدا کو تجدہ نہیں کیا، شرک ہوا (۱)، دیکھنے والوں نے بھی بہی سمجھا کہ آپ نے قبر کو بجدہ کیا ہے، مثلی پر مصلی بچھا کر شدا کو تجدہ نہیں کیا، شاس مقصد کے لئے ان گراہ مرشد نے آپ کو تجدہ کر نے کہا تھا۔

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني، ص: ١٣٢١، قديمي)

(٣) "و ما يفعله من السجود بين يدى السلطان، فحرام، والفاعل والراضى به آثمان، لأنه أشبه بعبدة الأوثان، و ذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود، لأنه يريد به التحية، وقال شمس الأئمة السرخسى: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فبيل فصل في البيع: ٣١٣/٨، وشيديه) (٣) قال الله تعالى: ﴿إلا الله ين تابوا وأصلحوا و بيّنوا، فأولئك أتوب عليهم، و أنا التواب الرحيم (البقرة: ١١٠)

قال علامة الآلوسي تحتها : "أي أظهروا ما بينه الله تعالىٰ للناس معاينة، و بهذين الأمرين تتم =

## قبرول كوسجده كرنااور چومنا

سوال[۹۸]: ایک مولوی صاحب فارغ انتصیل مدرسه بزاحسب فیل امور کاارتکاب کرتے ہیں،
کیاشریعت کی روسے مذہب حنی میں بیا باتیں کرنا اور تعلیم وینا جائز ہے یا کیا؟ بیمولوی صاحب خاندائی ہیر ہیں،
اسپنے ہزرگول کے مزارات پر جا کر در و دیوار کو چومتے ہیں، مزار کے در واز ہ پر جا کر سرد کھتے ہیں، پھراندر واخل
ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کرمرید بھی ہڑھ چڑھ کراپیا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا حرام؟ آرڈ دکرنے والا
کیسا ہے؟ حوالہ جات کتب معتبرہ فقد، حدیث بفسیر سے جوابات ارقام فرما کرعنداللہ مشکور ہوں۔
للہ جو اب حاملاً و مصلیاً:

مزار کے درواڑہ پر جا کرسر رکھنا ، سجدہ کی ہیئت بنانا آگریقصد تعظیم ہوتو حرام ہے ، اگریقصد عیادت ہوتو شرک ہے ، قبر کو بوسدوینا یا مزار کے درود یوارکو چومنا بھی حرام ہے:

"من سبجد للسلطان بنية العبادة أولم يحضرها فقد كفر . و في الخلاصة: و من سجد لهم إن أراد به التعظيم: أي كتعظيم الله سبحاله ، كفر ، و إن أراد به التحية ، اختار بعض العلما، أنه لا يكفر ، أقول : هذا هو الأظهر . وفي الطهيرية : قال بعضهم : يكفر مطلقاً ، و أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود ، إلا أن وضع الخين أو الخد على الأرض فحش و أقبح من تقبيل الأرض ، أقول : وضع الجبين أقبح من وضع النجد الحد على الأرض فحش و أقبح من تقبيل الأرض ، أقول : وضع الجبين أقبح من وضع الخد الحد الكبر : ص ٢٣٨٠ (١) .

التوبة، و قيل: أظهروا ما أحدثوه من التوبة لبمحوا سمة الكفر عن أنفسهم و يقتدى بهم أضرابهم، فإن إظهار التوبة ممن يقتدى به شرط فيها على ما يشير بعض الآثار". (روح المعانى: ٢٨/٢، دار إحياء التراث العربي)

(٣) (طه : Ar)

(١) (شرح الفقه الأكبر لملاعلى القارئّ: أواخر فصل في الكفر صويحاً و كنايةً، ص:٩٣ ١، قديمي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل في البيع: ٣٦٣/٨، وشيديه)

(و روح المعانى تحت قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم) الاية: ١ /٢٢٨، دار إحياء التراث العربي ببروت) "والسنجدة حرام لغيره سبحانه اهـ". شرح فقه اكبر اص: ۲۳۰ (۱) "والمستحب لؤيارة القبور أن يقف مستندبر النقبلة مستقبلاً وجه الميت و أن يسلم، و لا يمسح الذراء ولا يقبله، و لا يمسه، فإن ذلك مي عادة النصاري اهـ ". طحطاوي، ص: ۳٤١ (٢).

"و من وقف بالقبر لا يلتصق به ، و لا يمسه (إلى قوله): فينبه العالم غيره على ذلك، و يحذر هم من تلك البلاغ التي أحدث هناك من لا عمم عنده ليطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام و يتمسح به و يقبله الغ". مدخل: ٢٦٢/١ (٣). فقط والله محائدتوالي اعلم \_

حرره العبدمجمود كنگوبى عفاالله عنه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، عبداللطيف ، ١٩/محرم الحرام / ٢٣ هـ

پیروم شدکوسجده کرنا

سوال[٩٩]: كياالله تعالى كوايك بجده اور دومرا مجده بيرومشائخ كودرست هيد؟ الجواب حامداً و مصلياً:

ہرسجدہ صرف اللہ کے گئے ہے، پیرومرشد کے لئے سجدہ کرنا حرام ہے اور تماز میں پیرومرشد کے لئے سجدہ کرنا شرک ہے اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو

<sup>(</sup>١) (شرح الفقه الأكبر أو اخر فصل في الكفر صريحاً وكنايةً، ص:١٨٤)

<sup>(</sup>٢) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الصلوة ، باب أحكام الجنائز ، فصل في زيارة الفبور ، ص: ١٢٢، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (المدخل لابن الحاج، فصل في زيارة القبور: ٢٥١/١، مصطفى البابي الحلبي)

<sup>(</sup>٣) "و ما يفعله من السجود بين يدي السلطان ، فحرام، والفاعل والراضى به آثمان؛ لأنه أشبه بعبدة الأوثان ، و ذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود ، لأنه يريد به التحية ، وقال شمس الأثمة السرخسى : السسجود لغير الله على وجه التعظيم كفر". (البحر الرائق ، كتاب الكراهية ، قبيل فصل في البيع : ٣١٣/٨، وشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية ، الباب النامن والعشرون في ملاقاة الملوك النع : ٣١٨/٥ مرسيديه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الفقه الأكبر ، أواخر فصل في الكفر صريحاً و كناية، ص: ٩٣ ١ ، قديمي)

عورت کو کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجد و کرے '(۱)،اس وجہ سے کسی کو بھی خدا کے سواسجد و نہ کیا جاوے۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله دارالعلوم ديوبند،۴۴۴م۱۰۹هـ

مصنوعی قبری پرستش

سبوال[۱۰۰]: زيرمصوى قبريناكريشش كرتاكراتاب، يكس ورجكاجرم ب؟ الجواب حامداً و مصلياً:

و وستحق لعنت ہے (۴) اس کوتو بدلازم ہے بتجدید ایمان اورتجدید نکاح بھی کرے (۳) \_ فقط واللہ لُغالی اعلم \_ حرر ہ العبدمجمود غفر لہ دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۱۲/۱۲ ہے۔

(1) "و عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو كنت آمر أحداً أن يسبحد الأحد، الأمرت المرتة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء و ما لكل واحد من الحقوق، الفصل النالي، ص: ١٨١، قديمي)

وذكر العلامة الجصاص بلفظية "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت الموأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". (أحكام القرآن، باب السجود لغير الله تعالى : ١/ ٢ م، تحت قوله تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم ﴾" الاية (البقرة : ٣٣)، قديمي)

وقال العلامة الآلوسي تبحث آبة البقرة رقمها: ٣٣: "إن السجود الشرعي عبادة، وعبادة غيره سبحانه و تعالى شرك محرم في جميع الأديان و الأزمان ، و لا أراها حلّت في عصر من الأعصار". (روح المعاني: ٢٢٨/١، دار إحياء التراث العربي)

(٢) (قد تقدم تخريجه تحت عنوان " پيرومرشد كوكيده كرتا")

"و من سجد للسلطان بنية العبادة أو لم تحضوه فقد كفر. و في الخلاصة : و من سجد لهم إن أراد بمه التعظيم كتعظيم الله سبحانه ، كفر". ( شرح الفقه الأكبر للقارئ، أواخر قصل في الكفر صريحاً و كناية، ص: ٩٣٠ ا ، قديمي)

(٣) "و ما كان في كونه كفراً إختلاف ، فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح و بالتوية و الرجوع عن ذلك =

## بيران بيركاكلمها ورجلوس

سسوال[۱۰۱]: دونول عيدول بين جائدى پنجير عفرت كى الدين جيلانى كيفلمول برچ حاناا دردف ستال مين "هو الله لا الله ، هو الله لا الله محى الدين جيلانى " ايك جهوفى نقارى سرنانى ، الوانى ، تلوار سخ سلانى كيسامي كالنا، جس مين نه تكبيرات تشريق مول ، ندذكر موتوا يسيجلوس مين شامل مونا كيسامي؟ الجواب حامداً و مصلياً:

یجلوں مشر کا نہ ہے ،اس میں شرکت حرام ہے ،ایمان کا خطرہ ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ کیا عبدالقاور جبیلانی کا نام لینے سے بال گھٹ جانے ہیں؟

سے وال [۱۰۲]: مسلمان کہتے ہیں کے عبدالقادر جیلانی کانام لیتے سے ڈیزھ بال گھٹ جاتے ہیں، اگر لا کھ مرتبہ نام لیا جائے تو بال ترشوانے کی ضرورت نہیں پڑ گئی۔

= بطريق الاحتياط". (التاتار خانية، كتاب أحكام المرتدين ، فصل في إجراء كلمة الكفر الخ : ١ / ١ ٢ ٣، إدارة القرآن)

(وكذا في الفتاوي العالمكيوية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، قبيل باب البغاة: ٢٨٣/٢، مكتبه وشيديه، كوئثه)

(١) قال الله تعالى: ﴿ و لا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (سورة المائدة : ٢)

وقال الله تعالى : ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ (سورة الأنعام: ١٨)

"و ذلك عسوم في النهي عن مجالسة سانر الظالمين من أهل الشرك وأهل الملة لوقوع الإسم عليهم جميعاً". (أحكام القرآن للجصاص: ٢/٣، تفسير سورة الأنعام: آيت :٩٨)

"عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كفر سواد قوم فهو منهم، و من رضى عمل قوم كان شريكاً لمن عمله". (المطالب العالية بزواند المسانيد الثمانية : ٢٢٣)

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٤٥، كتاب اللباس، قديمي)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ہمارا بیعقبدہ نہیں ، اگر کسی نے ہماری طرف اس کومنسوب کیا ہے تو غلط منسوب کیا ہے۔فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبدمحمووغفرله دارالعلوم ديوبنديه

الجواب سيح ، بنده نظام الدين عفي عنه، وارالعلوم ويوبند\_

بڑے پیرصاحب کا ملک الموت سے ارواح کوچھین کرزندہ کردینا

سے وال [۱۰۰]: ایک عورت کاشو ہر مرگیا وہ عورت رور ہی تھی، اتنے میں بڑے پیرصاحب نے دریافت کیا اس نے کہا کہ میراشو ہر مرگیا، اس کوتسلی دے کروہ چوشے آسان پر گئے اور ملک الموت کو پکڑا اور ایک روح ما تکی، اس فرشتے نے نہیں ویا تو ملک الموت سے وہ زنبیل بڑے پیرصاحب نے چھین کی اور تمام روحین زبین پرچھوڑ دی توسب کے سب زندہ ہوگئے۔ یہاں تک چیج ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

میواقعه سرا سرجھوٹ ہے، جس طرح دوسرے ندہ ب کے لوگ اسپٹے بزرگول کی طرف جھوٹے قصے منسوب کرتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی ایسی ہی صورت اختیار کرلی۔ إنائیله وإنا إليه واجعون نقط داللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۲۹/۱۸۲۸ھ۔ السصحہ عنہ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه. ر

کیابڑے پیرصاحب اورشس تبریز نے مردوں کوزندہ کیا؟

سوال[۱۰۴]: کیایہ ہات سیجے ہے کہ بڑے پیراورٹش تیریز رحمہ اللہ تعالی نے مردے زندہ کتے ہیں کیا بزرگوں سے الی کرامات ٹابت ہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

میں نے کسی متند کتاب میں بینیں ویکھا کہ بڑے پیرصاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شمس تمریز رحمہ اللہ تعالی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسی علیہ الصلاة والسلام کو بیام مجردہ عطا

فر مایا تھا (۱) اور بھی سی کے ذریعیہ کسی مروہ کوزندہ فر مایا تو القد تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں (۲) سیکن کو کی شخص خود کسی مروہ کوزند ونہیں کرسکتا۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

حرره العيدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۳/۴/۱۴ هه.

### بزرگ کی پھونگ کا اثر ایک میل تک پہو نچنا

سوال [۱۰۵]: یہاں پڑھیرالونا می ایک گاؤں ہے، یہاں پر بیلم بابونا می ایک شخص کو کسی کالل بزرگ نے بچھا یات قرآ نی عطافر مائی ہیں اور دریافت کرنے پروہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے ساتویں پارے ک وہ آ یہ بیٹی ہیں جسے پڑھ کروہ موامیں پھونک مارتے ہیں جس کا اثر ایک میل تک اپنے ہاتھوں ہیں گئے ہوئے پانی سے بحرے ہوئے برتنوں ہیں بہو نچ جا تا ہے اور ان کی بنائی ہوئی ترکیب کے موافق اس پائی کا استعمال کرنے ہزاروں ضلق خدائے فا کدہ اٹھایا ہے اور بیار پول سے نجات حاصل کی ہے۔

اب سوال سیہ کے ایک شخص واڑھی خدر کھٹا ہو گرنمازی ہویا ہے ٹمازی ہواور اسے کسی کامل بزرگ کی طرف سے کوئی آیا۔ یا اساء حسنی کو پڑھ کریائی طرف سے کوئی آیا۔ یا اساء حسنی کو پڑھ کریائی بریھونک ماردیتا ہوتو ایسا پانی بینا جائز ہے یانہیں؟ اور ایسے پانی سے فائدہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور چھونک کا اثر آئی دورتک پہونچ سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

### آیات قرآنی اوراس وسنی کااثریقیناحق ہے (۳) بسااوقات پڑھنے والے کی زبان کی وجہ سے ان کا

(١) قال الله تعالى: ﴿وأحي الموتى بإذن الله ﴾. (آل عمران: ٣٩)

وقبال تبعالى: ﴿وَ إِذْ تَنْحَلَقَ مِنَ الطِينَ كَهِيئَةَ الطِيرِ بِإِذْنِي، فَتَنَفَحَ فِيهَافِتَكُونَ طِيراً بِإِذْنِي، وتبوى، الأكمه والأبرص بإذلي، وإذ تخرج الموتى بإذني﴾. ( المائدة : ١١٠)

(٢) (فيكون طيراً باذن الله ) و أشار بذلك إلى أن إحباء ه من الله تعالى، و لكن بسبب النفخ ....... بل لو شاء الله تعالى الإحباء بنفخ أي شخص كان، لكان من غير تخلف ولا استعصاء ". (روح المعانى، (آل عمران: ٣٩): ١٨/٣ ، دار إحباء التراث العربي )

(٣) "عن أبي لهيعة عن قيس بن الحجاج قال: قال شيطاني: دخلت فيك و أنا مثل الجزور و أنا فيك
 اليوم مثل العصفور، قال: قلت: و لم ذلك؟ قال تذيبني بكتاب الله عزوجل . . . . و عن أبي خالد =

الر ظاہر نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسے مخص کے پڑھنے ہے بھی اشر ظاہر ہوجاتا ہے جو بظاہر بزرگ معلوم نہیں ہوتا، بھونک کااشر اللہ تعالی کی مدوسے بہت دورتک پہونے سکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر دالعبرمجمودغفرله دارالعلوم د بوبند، ۹۳/۲/۲۷ ههـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ٢٠/٢/٢٤ هـ ـ

پیر بزرگ کی سواری کا آنا

سے ال [۱۰۱]: بعض اوگ بیاتھی کہتے ہیں کہ بڑے پیرغازی میاں ہٹھیلے بابا کی سواری آگئی ،اس کی کوئی اصل ہے کے میں ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بزرگ حضرات انقال کے بعد کسی پرسوار ہوکراس کونییں ستاتے ،سواری آنے کے متعلق لوگوں میں جو خیالات تھیلے ہوئے جیں اور جس کا نام چاہیں منالت تھیلے ہوئے جیں اور جس کا نام چاہیں بتلادیں (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرلددارالعلوم ديويند بهوا/ ٨٩/٤ هــ

" الوالبي قال: خرجت وافداً إلى عمر رحمه الله و معى أهلي، فنزلنا منزلاً و أهلي خلفي، فسمعت أصوات الغلمان و جلبتهم، فرفعت صوتي بالقرآن، فسمعت وجبة شيء طرح فسألتهم، فقالوا: اخَذَتنا الشياطين فلعبت بنا، فلما رفعت صوتك بالقرآن ألقونا و ذهبوا". (آكام المرجان في غرائب الأخبار و أحكام الجان، سان تأثير القرآن والذكر والرقي،ص: ٩٨، مكتبه خير كثير)

"عن أبى سعيد المخدرى رضى الله تعالى عنه إن ناساً من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يَقرُوهم، فبينما هم كذلك إذا لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم دواء أو راق؟ فقالوا: نعم إنكم لم تقرونا و لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن و بجمع بزاقه و ينفل فبرا الخ". (صحيح البخارى، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب : ۸۵۴/۲، قديمي)

(1) ''سوال: نبی یاصدین یا شهیدیا و لی بیاصالح کا بعدموت یا قبل موت کسی کے سر پر آنا اور اس کی زبان پر بولنا اور اس کی مدد کرنا شرعا ثابت ہے یانبیس؟.... كيا بوعلى شاه قلندرُ كے مزار برحصرت جبرئيل عليه السلام آتے ہيں؟

سوال[۱۰۷]: حفرت بوعلی شاه قلندرجن کامزار پانی پت میں ہے،ان کے مزار پرحضرت جبرئیل

عنيدالسلام آتے ہيں، كيابيدورست ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

حضرت ہوعلی شاہ قلندر ؑ کے مزار پرحضرت جبرئیل علیہ السلام کا تشریف لا نائسی دلیل شرعی ہے ثابت تبییں ۔ فقط واللّٰہ سیجا نہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرليه دارانعلوم ويوبنديه

صاحب مزار كمتعلق عقيده

سوال [۱۰۸]: کیااولیاء کرام کے نام سے نیاز ونذ راور نمتیں مراویں ہانگناجائز ہے یاصری شرک ہوران کے مزارات پر پھول چڑھانا اور ریشی زری کی جاور یں چڑھانا درست ہے یااسراف؟ المجواب حاملة و مصلية :

اولیائے کرام کے لئے نذر مانٹا اوران کے مزارات پرچڑ ھاوے چڑ ھاناحرام ہے،اگر پیعقیدہ بھی ہو

= جواب: ثابت بين ، اليه اموركا قائل والى ، اسكاقول قابل ساعت نيس ، البنت شياطين ، جن اليه كام كياكرت بين ، جيماك موره بقره شراح : ﴿ المنافِ من الممس ﴾ الاية رمجموعة الفتاوى (اردو) ، كتاب المقائل: ١/ + ٤ ، سعيد )

(وكذا في امداد المفتيين، ص ؛ ٢٠١، دار الإشاعت)

"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إن الجن لا تدخل في بدن الإنس، قال: يبابني يكذبون ، هوذا يتكلم على لسانه ". (آكام المرجان في غرائب الأخبارو أحكام الجان ، بيان دخول الحن في بدن المصروع، ص : ١٠٤ ، مكتبه خير كثير)

"وكانت الشياطين تتراء ى لهم أحياناً، و قد يخاطبونهم من الصنم و يخبرونهم ببعض الأمور الغائبة أو يقطنون لهم بعض الحوائج". (مجموعة الفتاوى لإبن تيمية رحمه الله ، فصل في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها: • ٢٣٨/١ ، مكتبة العبيكان)

کہ وہ صاحب مزار ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں اور دنیا کی سب چیزیں ان کے تضرفات سے ہوتی ہیں تو شرک ہے:

"واعشم أن الشذرالذي يقع للأموات من أكثر العوام، و ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت و نحوها إنى ضرائح الأولياء الكرام تفرباً إليهم، فهو باطن و حرام. قال في البحر: لوجوه: منها أنه نذر لمحنوق و لا يجوز، ولأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، و منها: أن المنذور له ميت والمبت لا يمنك. و منها: أنه إن ظن أن الميت يقصرف في الأمور دون الله تعالى، كفر اهـ". صحصاوى عنى المراقى عن المراقى عن المراقى عند ١٥٣٨ (١) د فظ والترتمالي اللم -

حرره العبدمحمو دغفرله، دا رالعلوم و يو بند\_

### ا یک شیعه پیر کے عقا کدوخیالات

سے وال [۱۰۹]: ایک پیرسمی برقاتل معروف ومشہور ہے تفتیش ہے معلوم ہوا کہ وہ ند ہب روافض ہے تعلق رکھتا ہے، بناء علیہ وہ ابل سنت والجماعت کے عقا کہ ، فقہ کومحوا ورنسیان کے گھاٹ اتار دینا واجب اور فرض عین سجھتا ہے ، شب وروز آتی بیخ کئی میں غوطرز ن ہے اور بھولے بھالے سلمانوں کو اپنے باطل مذہب کا شکار بناتا اور گراہ کرتا ہے۔ اس کے بہت لوگ مرید ہیں منجملہ ان کے چند یہاں قصیہ بھوسا ور ، ریاست بھر تپور کے اندر بھی موجود ہیں جن کے ذریعہ اس مطل کے عقا کد باطلہ اور خبیثہ کا ظہور ہوتا ہے۔

مثلاً بہلاعقیدہ توبیہ کے دوہ کسی کوسلام نہیں کرتے ، دوسرامیہ کے کسی کے پیچھے ٹماز پڑھناا چھانہیں سیجھے خواہ امام کتنا ہی بڑاتنی و پر ہیز گار کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ بیمعلوم نہیں کہ بیام حلالی ہے یا حرامی ، زنا کاری کومباح اور نئین تواب سیجھتے ہیں ۔ سوم یہ کہتے ہیں ہماری شریعت اور ہے اور علماء کی اور ، دیگر ہمارے ہیر کامر تبہ خداتعالی ہے بھی بردھ کر ہمارے ہیر کے سامنے اللہ تعالی ہے ہی کیا چیز ، بلکہ خداتعالی بڑا ہی گیا ہے۔ چہارم حقیقی دین دردیشوں ہی کے ہمارے ہیر کے سامنے اللہ تعالی ہے ہی کیا چیز ، بلکہ خداتعالی بڑا ہی گیا ہے۔ چہارم حقیقی دین دردیشوں ہی کے

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء بد، ص: ٩٣، قديمي)

<sup>(</sup>و كلا في رد السحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا يفسده، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه: ٢٢٣٩، سعيد)

<sup>(</sup>والبحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ٢٠٠٣، رشيديه)

پاس ہے، علماء کے پاس بچھنیس کیونکہ وہ مثل تمار دحتی کے ہیں، خدا تعالیٰ ہے درولیش، ی لوگ ڈرتے ہیں، علما نہیں ڈرتے ہیں اور قرآن وحدیث کو درولیش، ی لوگ بچھتے ہیں علماء پچھنیس بچھتے ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ:

> ا ..... کیا داقعی پیش امام کی اس قدر شختیق تفقیش کرنا ضروری ہے کہ بیصلالی ہے یا حرامی؟ ۲ ..... کیا دروییشوں اور علاء کی شرع علیحدہ علیحدہ ہیں؟

٣ ....اوركيا بيركا مرتب نعوذ بالله منه خدا تعالى سے بر هر سے اور كيا خدا تعالى كيا ہے؟

۳ ..... اور کیا خدا تعالی ہے درویش ہی لوگ ڈرتے ہیں ، علاء لوگ نہیں ڈرتے ہیں ، باوجود کہ پیر کا مرتبہ خدا تعالیٰ سے اعلیٰ داعظم ہونے کے؟ نیز کیا فر مان خداوندی نعوذ باللہ من ذکک لغواور باطل ہے:﴿إنْ مِنْ اللهُ من عباده العلماء﴾ (1)۔ یخشی الله من عباده العلماء﴾ (1)۔

الحاصل جن لوگوں کے عقائد فہ کورہ بالا کے مطابق ہوں تو کیاان کو سلمان کہا جاسکتا ہے؟ نیزان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا جا ہے اور سلام وکلام، تعلقات و نیویہ مثلاً: اکل وشرب، تھے وشراء اور نکاح و غیرہ کرنا کیسا ہے اور جوعور تیں کہان کے تکاح کے اندر ہیں ان کاعلیجہ وکرنا ضروری ہے یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

بلا وجہ کسی ہے متعلق سیحقیق تفتیش کرنا میرامی ہے یا حلالی ہے میہ جائز نہیں اور کسی پر بلادلیل شرعی حرامی ہونے کی بدگمانی کرنا یا الزام لگانا حرام ہے (۲)،اگر اسلامی حکومت ہواور دوسرے شرا نظاہمی بائے جا کیں تو

(١) (الفاطر:٢٨)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا اللَّذِينَ امْنُوا اجْتَدِو كَثِيراً مِنَ الظَّن إِنْ بَعْضَ الظِّن إِثْمَ، و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ﴾ والحجرات: ١٢)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إياكم والنظن، فإن النظن أكذب التحديث، والا تتحسوا، والا تجسوا، والا تتحسوا، والا تتافسوا، والا تباغضوا، والا تتافسوا، والا تباغضوا، والا تتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظن والتعالى والتناجش ونحوها: ١٢/٢ ا ٣، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتباب الأدب، بناب قوله تعالىٰ: ﴿يَأْبِهَا الذِينَ امْنُوا اجْتَبُو كَثِيراً مِنَ الظّن﴾ الاية: ٢/٢ ٨٩، قديمي الزام لكان والع يرحد قد ف جارى كى جائكى: "و هو كحد القذف كمية و ثبوتاً ، و يحد الحر و العبد فاذف المسلم الحر البالغ العفيف بصريح الزنا أو بقوله: زنات فى الحبل أولست لأبيك النخ". ورئ على الثامى: ٣/١٩٨٤ (١) ...

اسسی بیابلوں اور گراہ کرنے والوں کا خیال اور من گھڑت عقیدہ ہے کہ علماءاور درویشوں کی شریعت علیحدہ ہے، شریعت کا تکم سب کے لئے برابروا جب العمل ہے (۲)۔

سسس بیاسلامی عقید نہیں بلکہ کفریہ عقیدہ ہے ، ایسا عقیدہ رکھنے والوں کوتج بید ایمان اور تجدیدِ نکاح سرنااوران تشم کے خلاف شرع عقائدے تو بہرنالازم ہے (۳)۔

٣.... چهوٹا، بڑے ہے ڈراکر تا ہے، ابل علم اپنی حقیقت کو پہچا نے ہیں اور اپنا تجھوٹا ہونا اور خدائے برتر کا کبرمن کل شی وہونا ان کوخوب معلوم ہے، اس لئے خداوند تعالی سے ڈرتے ہیں اور چوخص نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا تعالی سے بڑا جا نتا ہے وہ کہاں ڈرے گا، ایساعقیدہ رکھنے وانوں کواولاً نرمی ہے مجھایا جائے کہ ان کا بیعقیدہ اللہ پاک اور اس کے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھم کے خلاف ہے اور بدترین معصیت ہے، اس عقیدہ سے تو بہر کر کے تجدید اسلام و تجدید نکاح شرعاً ضروری ہے، اگروہ مان لیس تب تو بہتر ہے ورندان سے ترک تعلق کرویا جائے تا کہ ان کا اثر دوسروں برنہ پڑے اور خود نگ آکرتو بہر لیس تب تو بہتر ہے ورندان سے ترک تعلق حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نہور۔

الجواب سيح بسعيدا حدغفرله، صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظام رعلوم سهار نيور، ٢٦ رجب ٩ ٥٥ -

(1) (الدر المحتار، باب حد القذف: ٣/٣، ٥٠، ٢٨، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الحدود: ٥٢٩/٢، مكتبه شركت علميه)

(وكذا كنز الدقائق، كتاب الحدود ، باب حد القذف ،ص: ٩ ٨ ١ ، رشيديه)

(٢) "ولايصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهى لعموم الخطابات الواردة في الشكاليف و إجماع المجتهدين على ذلك.". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ٢١ ا ، هبحث لا يبلغ ولي درجة الأنبياء ، قديمي)

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا، قال: "لوكانت فاطمة لقطعتها". (المشكوة، ص: ١٣ ا ٣، باب الشفاعة في الحدود، قليمي) =

#### بيركوحاجت رواسجهنا

سوال [11]: ایک پیرصاحب کے انقال کے بعدان کے ایک مریدنے بیالفاظ کہ ہیں: ''اے
اللہ! ہم وین دونیا کی حاجت کس سے طلب کریں، جس سے ہم روحانی اور جسمانی حاجتیں طلب کرتے تھے وہ
ونیا سے کوچ کر گئے''۔ بیالفاظ اس کی زبان پرلانا کہاں تک درست ہے؟ ایسے محض کے بارے میں شریعت کا کیا
حکم ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

اصالة عاجت روا فدائے وحدہ لا شریك له برا) يكى اور كوماجت رواسجمنا تعليمات اسلام

= (٣) "فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره". (البحرالرائق:٣٠٢/٥) باب أحكام المرتدين، رشيديه)

(٣) "والهجر فوق ثلاث دالو مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حوم، و إلا لا: أى بأن كان الهجر لموجب شرعى لا يحرم". (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى: ١/٩٤، القاعدة الثانية ، إدارة القرآن) لموجب شرعى لا يحوم ". (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى: ١/٩٤، القاعدة الثانية ، إدارة القرآن) "قال المخطابي : رُخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها إلا إذا

كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فيجوز فوق ذلك، و في النهاية : قإن هجرة أهل الأهواء والبحد واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى المعق". (مرقاة المفاتيح: ٨٥٨/٨٠)، باب ما ينهى عنه من التهاجر والنقاطع، رشيديه)

( 1 ) قبال الله تبعاليٰ: ﴿ و إذا سألك عبادي عنى فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي، لعلهم يرشدون﴾". ( البقرة: ١٨٦ )

و قال تعالى: ﴿و من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، و هم عن دعائهم غافلون﴾ . (الاحقاف: ۵)

"إنكار لأن يكون أضل من المشركين ..... أى وهو أضل من كل ضال حيث توك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات الكمال ..... و دعا من ليس شانه الإستجابة له و إسعافه بمطلوبه (إلى يوم القيامة) ... أوهم عن دعائهم) ... أى والذين يدعون من لا يستجيبون لهم عن دعائهم إياهم (غافلون) لا يسمعون و لا يدرون ، أما إن كان المدعو جماداً ، فظاهر ، و أما إن كان من =

کے خلاف ہے، اللہ پاک کے علاوہ ہیر وغیرہ سے حاجت طلب کرنا جائز نہیں (۱) راس مرید نے اپنے ہیر کے بارے بارے میں جو فدکورہ الفاظ کیے ہیں ، ان سے ایہام شرک ہوتا ہے ، لیکن کی مسلمان کے قول پرشرک و کفر کا تھم لگانا شریعت میں بہت بڑی ذمہ داری کی ہات ہے، جب تک اس کے کلام کا سی محمل ذرا بھی نگل سکتا ہے (گوتاویل سے بی ہو) سخت تھم لگانے میں جلدی نہ کی جائے۔

" وقد ذكروا أن المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع و تسعون إحتمالًا للكفر و احتمال الكفر و احتمال الكفر و احتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتى والقاضى أن يعمل بالإحتمال الثاني ، لأن الخطاء في إبقاء ألف كافر أهون من الخطاء في إنداء مسلم واحد", شرح فقه اكبر، ص:١٩٩١ (٢)- يهال الله كالممل بربح كدوه فدا كوحاجت روا يجمع بوت ابع بيرصاحب كوسفارش مجمعا تقا

ذوى العقول، فإن كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى، فالإشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخبر، أو كونه في محل ليس من شان الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للعبد كعيسي عليه الصلواة السلام اليوم ". (روح المعاني: ٢٦/٢، ٤، دار إحياء التراث العربي)

(۱) قبال الله تعالى: ﴿ والذين تدعون من دون الله لايملكون من قطمير ﴾ (الفاطر: ۱۳) وقال الله تعالى: ﴿ والنَّذِينَ تدعون من دون الله لا يستنظيعون نصركم، ولا أنفسهم فيصرون ﴾ (الأعراف: ١٩٠) "إن النساس قند أكثروا من دعاء غير الله من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم مثل: يا سيدى فلان! أغشنني ، وليس ذلك من التوسل المباح في شئى اهـ". (روح المعاني (المائدة): ٢٨/١ ا ، داراحياء النراث العربي، بيروت)

وقال الله تعالى: ﴿والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشتى ﴾. (الرعه: ١٣٠) (٢) (شرح الفقه الأكبر للقارى، مطلب في النوبة و شرائطهما : ص: ١٢٢ ، قديمي) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب السير، الباب الناسع في احكام المرتدين، قبيل الباب العاشو في البعاة: ٢٨٣/٣، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب احكام المرقدين: ١٤/٠ ٢ ، رشيديه)

و في "همالا بد منه" امام ناصرالدين گفتركنسسده تودرد و سه بودن آن شكساست مازال عمم بردت نايدكرد: كه تابت از شك زائل نه شود و حال آنكه الاسلام يعلو و لا يُعلى" ودر هم به كافر گفتن الل اسلام جلدى شوايدكرد، حال آنكه يرصحت واسلام كرده على عكم كرده اند " در باب الفاظ الكفر بص: اسما ، مكتبه شركة علميدماتان ) یعنی پیرصاحب کی سفارش اور دعاہے (اللہ تعالی کے تعلم سے) حاجتیں پوری ہوا کرتی تھیں، اب پیرصاحب نہیں رہے تو سے توسس کی سفارش می نہیں رہا۔ اس لئے نداس پرشرک کا تعلم دگایا جائے نداس کواس قسم کا عقیدہ رکھنے اور بات کہنے کی اجازت دی جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيرمحمود غفرلد دارالعلوم ويوبند، ١١/٧/٨٥ هـ

## بوجا کے لئے چندہ اور بوجا کی مضائی کھانا

سوال[۱۱]: میں آرا میں اسلم الی میں کام کرتا ہوں ، ہرجمعرات کو آفس میں ہندولوگ ستیہ تارائن کی پوچا کرتے ہیں تواس پوچا کے لئے ہم سب سروی والوں سے دیں پسے یا بھی زیادہ ، شیوا ہی (۱) وغیرہ کے نام پربھی بھی ایک یا دورو پٹے دیئے بڑتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان تھوڑے ہیں ہماری چل نہیں سکتی ، سوچ ہے کہ پسے دیئے سے مالی شرک ہوگا اور اگر نہ دیئے تو ڈیل دیمن بن جا کیں گے، نیز پوچا کی مضائی کھو پر اکا کیا تھم ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اگر چیسے دیئے بغیر چھٹکارہ نہیں تو جواوگ ما تگتے ہیں ان کو ما لک بنانے کی نہیت سے دیدیں (۲) پھروہ اپنی طرف سے جہاں ول چاہے خرچ کریں، مٹھائی اور کھو پرابھی اگر لینا ضروری موتو اس کو لے لیس، پھر کسی جانور کو دیدیں، پوچا کی مٹھائی وغیرہ نہ کھا تیں (۳)۔ فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبہ مجمود عَفرلہ دارالعلوم دیو ہتر، ۲۵/۵/۳۷ھ۔

(۲) اپن طرف سے بطور مصرکے دیدینا تا جائز اور ترام ہے۔ کہ ما سیاتی تنخویجہ مفصلا تحت عنوان: ''اسکول پس پوجا کے لئے چندہ دینا ادر پوچا کا کھانا کھانا''۔

(٣) ينذرلقر الشكر الشكر الشكر النجرام بالدرام كالحاتا بحير المساد المندر الدى ينذره اكثر المعوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غانب أو مريض أوله حاجة ضرورية ، فيأتي بعض الصلحاء فيجمعل ستره على رأسه ، فيقول : يا سيدى فلان إن رد غانبي أو عوفي مريضي أو قضت حاجتي ، فلك من الذهب كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها أنه نذر لمحلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ، و منها أن المنذور له ميت، و الميت لا يملك ، و منها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتفاده ذلك كفر فاذا علمت هذا ، فما يؤخذ من الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتفاده ذلك كفر فاذا علمت هذا ، فما يؤخذ من =

<sup>(1)&</sup>quot;بندۇل كابرا دېيتا" ( فيروز اللغات:۵۵۵)

# اسكول ميں بوجا كے لئے چندہ دينااور بوجا كا كھانا كھانا

سے وال [۱۱۲]: ہم لوگ ایسی جگہ کے باشندے ہیں کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، جس کے قریب تین ہائی اسکول ہیں گراردو کی تعلیم کسی میں تنتی ، ہمارے بھیے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی ملازمت میں کچے دشواری ہوتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو بہت کوشش کے بعد آبک ہائی اسکول اردوگرانٹ پرائیویٹ طریقہ سے امسال رکھا گیا ہے جس میں احقر کو اسکول کے مینجگ نے نتی کیا ہے اور تینو او میں اس وقت اس کمیٹی سے دی جاتی ہماں مسلمان بچوں کی تعداد ہیں ہے اور ہیں وہ بچوں کی تعداد تین سوتک ہے، یہاں تمام تو انین ہندوانی ہیں جس میں تمام پوجا بھی شامل ہے :مثلاً ایکیش پوجا ہمرتی پوجا دغیرہ کیا جا تا ہے۔

ہر ماسٹر مسلمان بچوں ہے جرا کہتا ہے کہ م لوگ اس پوجا ہیں چندہ دواور دینا ہوگا جب کہ م اس اسکول ہیں تعلیم پاتے ہو، تو بچے مجبور ہوکر اپنے سر پرست سے کہ کر چندہ لاتے ہیں۔ ان پوجا وَں ہیں پچو کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں دہ کھایا کرتے ہیں۔ احتر نے جب اسال یہاں طازمت کی تو ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ ایسا چندہ ہین ہیں ہوتی ہیں ، تو وہ بولے ہم لوگ اسکول کے قانون سے ہمارے دھرم میں نہیں ہے، آپ کیوں بچول سے بے چندہ لیتے ہیں، تو وہ بولے ہم لوگ اسکول کے قانون سے ہمام سے لیتے ہیں ان سے بھی لیس گے۔ اب جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس بارے میں ان سے بھی لیس گے۔ اب جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے اس بارے میں ان سے بوجھا تو بولے ہم لوگ بیجوں ہو جانہیں ہوئی چیز ہیں دیتے ہیں، کھانے کی جو چیز بوجانہیں بوجا سے کوئی نقص نہیں ہے اور ہم تو آپ کے بچول کو بوجا کی ہوئی چیز ہیں دیتے ہیں، کھانے کی جو چیز بوجانہیں ہوئی جانہیں کے دوسرے دن کریں جب اس پوجا سے کوئی تعلق ہیں۔ وہ بولے اس میں اسکول کی تھٹی کریں تو اس کھی کریں تو اس کھوں کی نوبرت نہ آگے۔ جو جو جانہیں اسکول کی تھٹی کریں تو اس کھی کریں تو اس کھی کریں تو اس کھی کریں تو اس کھی کریں ہو جانہیں اس دن اسکول کی تھٹی کریں تو اس جی سے میں بوجا ہیں اس دن اسکول کی تھٹی کریں تو اس جی سے جو جی تو بیس نے میں بیس یہ خوش کریں تو اس جی ہیں کی نوبرت نہ آگے۔ میں بیس یہ خوش کریں تو اس کھی کی نوبرت نہ آگے۔

اس کے علاوہ تمام استاذوں ہے ایک مرعوثوثس لی جاتی ہے جس برتمام اساتذہ وستخط کرتے ہیں۔اگر

الدواهم والشمع والزيت وغيرها، و ينقل إلى ضرائح الأوليآء نقرباً إليهم، فحرام بإجماع المسلمس".
 (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ۲۰/۲، ۵۲، ۵۲۱ وشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به، ص: ٩٣٠ ، قديمي)

کوئی شدآ ئے تو باز پرس ہوتی ہے، نیز لڑکوں ہے بھی معمولی ، خاص کرا گراحقر ندآ ئے تو زیادہ تر تشمنی کا باعث ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ملازمت اور گرائٹ پر نقصان آسکتا ہے۔ آپ سے ورخواست ہے کہ کیا بیجے اس حال میں چندہ دیکر کھا سکتے ہیں؟ اوراحقر حتی الا مکان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بوجا میں نہ کھائے یا نہ شریک ہو، اگر بالک مجبور ہوکر وہ کھانا کھالیا تو امامت کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اگراس چیزاورکھانے کا پوجائے کوئی تعلق نہیں تو موجودہ حالت بیں کھانے کے لئے چندہ وینے اوراس کھانے کی وجہ سے کغروشرک کا حکم نہیں ہوگا (1) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۱/۱۳ ھ۔

( ) هسدًا حكم الواقعة المذكورة ، أما من أهدى شيئاً ذلك اليوم حسب اعتقادٍ ما : أى موافقة لهم أو تحسيناً لفعلهم أو تعطيماً لمذهبهم و معتقدهم أو إعانتهم على كفرهم أو تشبهاً بهم، فقد عدّ الفقهاء ذلك كله من جملة الكفر:

قال السلاعلى القارى " " من أهدى بيضة إلى المجوس يوم النوروز كفر: أى لأنه أعانه على كفره وإغوائه، أو تشبه بهم في إهدائه ، ومفهومه أنه لو أهدى شيئاً في يوم النوروز إلى المسلم لا يكفر ... ... وفي مجموع النوازل: اجتمع المجوس فقال مسلم: سيرة حُسَنة و ضعوها، كفر: أى لأنه استحسن وضع الكفر مبع تنضمن استقباحه سيرة الإسلام ، وفي الفتاوى الصغرى ؛ من اشترى يوم النبوروز شيئاً و لم يمكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظهم النوروز ، كفر: أى لأنه عظم عبد الكفرة". (شوح الفقه الأكبر للقارى، فصل في الكفر صويحاً و كناية، ص: ١٨٦ ، قديمي)

(وكذا في الفتاوئ البزازية ، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً ، الفصل الثاني ، النوع السادس في التشبيه : ٣٣٣/٦، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوى ، كتاب ألفاظ الكفر ، الفصل الثاني، الجنس السادس في التشبيه : ٣٨٧/٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية ، كتاب السير ، موجبات الكفر أنواع، منها ما يتعلق بتلقين الكفر والأمر بالارتداد النخ: ٢٤٤٢/٢، ٢٤٤٤، وشيديه )

(وكذا في التاتارخانية ، كتاب أحكام المرتدين ،فصل في الخروج إلى النشيدة : ١/٥ ، ١٥٥ إدارة القرآن ) =

# وُرگا يوجايي چندوريخ والے كائلم

سسبوال[۱۱۳]: اس مسلمان کے بارے میں کیا تھم ہے جو ہندوؤں کے دُرگا (ہندوؤں کی دیوی بھوانی ) یو جااور سرش بو جامیں چندہ دیتا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

اگر پوجا کواچھا مجھ کرچندہ دیتا ہے تو سخت گنبگارہاں کونوراْ تو ہدلازم ہے، اگر سی مجبوری کی وجہ سے چندہ ویتا ہے تو سخت کرنے ہوئے کے جوشخص چندہ لینے کے لئے آیااں کو دینے کی نیت سے دیدے براہ راست پوجا کے لئے نددے (۱) یہ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبدمجمود غفرل وارالعلوم ويوبند ١٢٠/ ١١/ • ١٧٠٠ هـ

مشر کا نہ طریقہ پر کنویں کے افتتاح میں شرکت

سسوال[۱۱۴]: ایک مسلم مخص نے کنوال کھدوانا شروع کیا، افتتاح تو دومولوی صاحب اورایک قاضی

(۱) قال الله تعالى: ﴿ و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان ﴾ . (سورة المائدة: ۴) 
'ذمى سأل مسلماً عن طريق البيعة لا ينبغى للمسلم أن يدلّه على ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية ". (الفتاوى العالمكبرية: ۲٬۰۵۰ كتاب السير، الباب الثامن في الجزية ، رشيديه) 
(وكذا في الفتاوى العالمكبرية : ۲٬۵۹۱ كتاب الثالث في الوكالة بالبيع، رشيديه) 
(وكذا في الفتاوى العالمكبرية : ۲٬۵۹۱ كتاب الكراهية، الثالث فيما يتعلق بالمناهى، رشيديه)

اما إذا لسم يكن على قصد التعظيم والتحسين والتشبه وغير ذلك فلا بأس به و لا يكون كفراً، لكن الترك و الإحتراز أولى، كيما قال العلامة البزاز في فتاواه قال : و إن أخذه لا على ذلك الوجه (أى الموافقة) لا بأس به ، والإحترازعنه أسلو ، المسلم إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر شيئاً ولم يُرد بمه تعظيم ذلك اليوم، و لكن جرى على ما اعتاده بعض الناس ، لا يكفر ، لكن لا ينبغى له أن يفعل ذلك" (البزازية ، كتاب الألفاظ النع ، الفصل الثاني ، البوع السادس : ٢ ١/٣) (وكذا في الشرح الفقه الأكبر ، فصل في الكفر صريحاً وكناية ، ص : ١٨١)

ا ما مصاحب کے ہاتھوں ہوا ہیکن اس طرح چونکہ کھود نے والے غیر مسلم تھا نہوں نے ایک پھڑکو بھیروں (۱) کے نامزد کر کے سیندور لگایا (۲) پھڑکو بھیروں (۳) ہتب پجاری نامزد کر کے سیندور لگایا (۲) پھڑکو ہوا کی ،گڑاور پینے کا بھوگ (۳) لگایا ، بھیروں کی ہے بولی (۳) ہتب پجاری نے زمین پرسات بھاوڑے مارکر کھلاشرک کیا ،اب ان کو ٹوں نے سات سات بھاوڑے مارکر کھلاشرک کیا ،اب ان کو گوں کے بیجھے نماز وغیرہ کا کیا ہوگا ؟ نیز ان کو گوں نے اس کی اجرت گیارہ گیارہ رو بے بھی لئے ہیں۔ المجواب حامداً و مصلیاً :

شرک کی قباحت و مذمت او کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں بلکہ سب کو ہی معلوم ہے (۱) مگر صورت مسئولہ میں جس نے شرک کی قباحت و مذمت او کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں بلکہ سب کو ہی معلوم ہے (۱) مگر صورت مسئولہ میں جس نے شرک کیا ہے و : تو ہے ہی مشرک (۷) مسلمانوں نے تو یہ کام کیا ، اگر معلوم تھا کہ بیشرک ہے تو زیادہ خطرناک اجازت وی یا اس کو پہند کیا یا ساتھ و یا ، اس نے بھی گناہ کا کام کیا ، اگر معلوم تھا کہ بیشرک ہے تو زیادہ خطرناک ہے (۸) اگر یہ تھھا کہ بیکوئی خاص طریقہ ہے جو کنواں تھودنے کے وقت کیا جاتا ہے اور عدم واقفیت کی وجہ ہے

(1) المجميرول "سيو. في كالوتار" \_ (فيروز اللغات إص: ٢٣٣)

''اوتارا' مندوول کے عقیدے میں خدا کا کسی جنم (خلقت) میں وافل ہوکر تخلوق کی اصلاح کے لئے دنیا میں آنا''۔ (الفیر وزیس: ۱۳۵)

(۲)" سرخ رقب کاایک سفوف (لیسی بهوئی چیز ، بپوڈر) جسے جند دعورتیں ما تک میں بھرتی ہیں'۔ (الفیر وز جس:۸۳۰)

(۳۰)'' بھوگ'' کھانا، تیرک، دیوتاؤں کا چڑ صادا''۔ (الفیر وزیس:۴۴۳)

(۱۷)'' ہے''عروج اسلیم مثناباش مزندہ ہاڈ'۔ (انفیر وز جس:۱۹۰۵) میعتی ان دیوہ وی کی شان میں جو کلیمی اور داد کے کلمات کہے جاتے ہیں۔

(۵) مي وَرُا" كدال ويليا" (الغير وزاش ٣١٣)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ إنه من يشرك بالله، فقد حرّم الله عليه الجنة، و مأواه النار، و ما للظالمين من أنصار ﴾. (المائدة : ٢٢)

(4) یعنی کرنے والے ہندوی ہیں، جیسے کہ موال میں مذکور ہے۔

(٨) يرضا؛ لَكُمْ والشرك يَبيل عب اوررضا بالنَفْر بِرَفْتَها عَرَامٌ فَ كَفْرِكَا عَلَم عَا مُدَيَها بَ " و فاكو شيخ الإسلام: إن الوضا بكفو غيرة إنما يكون كفواً إذا كان يستجيزه و يستحسنه ". (شرح الفقه الأكبر للقارى، فصل في المكفو صريحاً و كناية، ص: ١٨٠، قديمي)

﴿ وَكَذَا فِي الْفِتَاوِيُّ الْبِرَازِيةِ ، كِتَابِ ٱلْفَاظَ تَكُونَ إِسَلَامًا أَوْ كَفَراً ، الْفَصل الثاني ، النوع الوابع في الإيمان =

اس کو بیدد کیھتے رہے تو گھر زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ، تاہم تو بہ داستغفار پھر بھی کرلیں ، خاص کراہام وقاضی کا برتا منصب ہے ، جو جواس میں شریک رہے سب ہی دور کعت صلوۃ تو بہ پڑھ کرتو بہ کرلیں ، امام صاحب خود بھی تو بہ کریں اور منققہ پول کو بھی تو بہ کرا دیں (۱) آئندہ ہرگز ایسے کام میں شریک نہوں (۲) ندامام نہ منقدی ، نیز امام صاحب ، موذین صاحب ، قاضی صاحب کے حق میں یاسی بھی مسلم کے حق میں شرک وغیرہ کا لفظ استعمال نہ کریں ، اب اس قصد کو ہوانہ دیں بلکہ نتم کر دیں جق تعمالی سب کو عراط منتقیم پر چلائے ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۲ مردیں ۔ حق تعمالی سب کو عراط منتقیم پر چلائے ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم ۔

# کیاکسی خاص کنویں کے پانی میں شفاء ہے؟

سوال[۱۱۵]: ایک کنوال ہے جس میں چشمدنکل آیا ہے اس کنویں کے بانی کے متعلق سناہے کہ کسی کوئی تکلیف میں فائد و ہوگیا اس بوجہ سے عامۃ الناس بغرض شفاء اس کنویں کے یائی کو استعمال کرنے اور حاصل

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ١/١ ٣٦، كتاب أحكام الموتدين، فصل في إجراء كلمة الكفر، إدارة القرآن) (٢) "إعلىم أن من أراد أن يكون مسلماً عند جميع طوائف الإسلام، فعليه أن يتوب من جميع الآثام: صغيرها و كبيرها ، سواء ما يتعلق بالأعمال الظاهرة أو الأخلاق الباطنة ، ثم يجب عليه أن يحفظ نفسه في الأقوال و الأفعال و الأحوال من الوقوع في الارتداد ، نعوذ بالله من ذلك، فإنه مبطل للأعمال و سوء خاتمة الممآل ، و إن قدر الله عليه و صدر عنه ما يوجب الردة، فيتوب عنها ويجدد الشهادة لمترجع له السعادة ". وشرح الفقه الأكبر للقارى، بحث التوبة، ص: ١١١ . قديمي

<sup>=</sup> والإسلام: ٣٢٩/١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية ، كتاب السير ، موجبات الكفر أنواع، منها ما يتعلق بالإيمان و الاسلام : ٢٥٤/٢ ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكنَّا في التاتار خانية ، كتاب أحكام المرتدين ، فصل في إجرآء كلمة الكفر الخ : ٢٠١٥. إدارة القرآن)

<sup>(</sup>١) "ماكان في كونه كفراً اختلاف ، فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح ، وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط". (القتاوي العالمكيرية، كتاب السير ، موجهات الكفر أنواع ، قبيل الباب العاشر في البغاة: ٢٨٣/٢، رشيديه)

# كرنے كے لئے متقل مفركرتے ہیں ، آيابيرجائز ہے يانبيں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

العض جگہ پانی میں قدرتی طور پرالیا مادہ ہوتا ہے جس سے جسمانی امراض سے شفاء ہوجاتی ہے ہیکوئی تنجب کی چیز نہیں ہے اگر بات بہبل تک محدود ہے تو بچھ مضا کفٹریس، جیے بعض ادو بیکا استعمال ہوتا ہے یا تبدیلی آب وہوا کرم یا آب وہوا کے لئے بعض مقامات کا سفر کیا جاتا ہے، اطباء وڈا کٹر تجویز کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کی آب وہوا گرم یا مرد یا تر ہونے کی وجہ سے مریض کے موافق ہے یا بعض امراض ہیں جاری پانی سے شاس تجویز کیا جاتا ہے، لیکن اگر مقالد و اندیشہ کو کہ اس بنتے کورو کئے کی اگر مقالد ہونے کا مقلتہ (اندیشہ) ہو کہ اس پانی کی پوجا شروع ہوجائے گی تو پھر اس فتے کورو کئے کی ضرورت ہے، اس کی صورت مید ہے کہ جس فقص کی جلک ہیں وہ کنوال ہے اس کو سمجھا کر حسن تد بیر سے آ مادہ کیا جائے کہ وہ اس کو بند کرادے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم دييربند ..

### مسى خاص درخت سے شفاء حاصل كرنا

سو ال[11]: یہال بخصیل جانسو مظفر گر کے ایک گا کال میں پندرہ ہیں ایوم سے ایک بول کے درخت کے بیچے مسلم وغیر مسلم ، مرد، عورت ، جوان ، بوڑھے تقریباً برتتم کے لوگ اپنی جا جات مشلا شفائے امراض وغیرہ کے لئے آتے جیں ، تمام دن اس درخت کے بیچے بھیزر ، بتی ہے ، دور دراز سے لوگ کثر ت سے آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یبال کوئی جی سے اور سنا ہے کہ اب وہال مزار بعض لوگ کہتے ہیں کہ یبال کوئی جی سے اور سنا ہے کہ اب وہال مزار بھی بنانے کی اسلیم ہے ، لوگوں کا میر مقیدہ بن رہا ہے کہ اس درخت کے بیچے بیٹھنے سے شفاء ہوتی ہے ، جانے والے بتاتے ہیں کہ ضرورت منداس درخت کے بیچے مشی بند کر کے بیٹھتے ہیں اور نظر درخت کی طرف رہتی ہے ، مشی خور بخود کھل جاتی ہے اور مرض وغیرہ سے شفاء کی جاتی ہوتی ہے ۔ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بچھ ہا تمیں ہوتی ہوں ، جولوگ وہاں جاتے ہیں ان کی نیت سے تو اللہ بی واقف ہے ، بظاہر تو استعانت من غیر اللہ ہولی جادر بظاہر شرک و بدعت معلوم ہوتی ہے اور بوئی جادرہ وہی ہے جو قور اولیاء اللہ پلوگ جاتے اور اپنی حاجات ما نگتے ہیں۔ اب سوال میہ ہوتی ہا اور بی حاج کہ ان کے کیا وہی وعید اب سوال میہ ہوتی ہول ان ان کی آئی جا گا مرورت کے لئے جانا شرک ہوں تو ان کے لئے کہ ان کے کیا وہی وعید ہوشر کین کے لئے ظور ونی النار کی آئی ہے ؟ اگر جانے والے مسلمان ہوں تو ان کے لئے کہا جاتی رہتے ہیں یا جوشر کین کے لئے ظور ونی النار کی آئی ہوئی و عید ہوشر کین کے لئے ظور ونی النار کی آئی ہے ؟ اگر جانے والے مسلمان ہوں تو ان کے لئے کار آئی رہتے ہیں یا

تُوٹ جاتے ہیں؟ جیسے کفر کے بارے ٹیں لکھا ہے کہ ایمان سے خارج ہوجانے سے نکاح تُوٹ جا تا ہے؟ البحواب حامداً و مصلیاً:

(۱) "والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه بشتهى ما يضره و يلتذبه، بل يعشق ذلك عشقاً يفسد عقله ودينه و خلقه و بدنه و ماله، والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرّب صاحب العزائم والأقسام و كتب الورحانيات السحرية و أمثال ذلك إليهم بما يحبونه، فمن الكفر و الشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه كمن يعطى غيره مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة". (آكام المرجان في أحكام الجآن، الباب الثامن والأربعون في بيان السبب الذي من أجله تنقاد الجن والشياطين، ص: ٩٩، ٠٠ الله عكتبه خير كثير)

"و كانت الشياطين تتواءى لهم أحيانًا، و قد يخاطبونهم من الصنم و يخبرونهم ببعض الأمور الغائبة، أو يقطون لهم بعض الحوائج، فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بمااشتروه منهم من توحيدهم و إيمانهم الذي هملكوا بزواله كالسحر". (مجموعة الفتاوي لإبن تيمية مفصل في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها: • ٢٣٨١، مكتبة العبيكان)

(٢) "عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "لا يومي رجل رجل المسلم الله يكن صاحبه كذلك". (صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن ٢٠/١٩، قديمي)

"و الإيجوز أن يرمي مسلم بفسق و كفر من غير تحقيق". (شرح الفقه الأكبر، ص: ٢٦، قديمي)

لو گول كوتم مجها تمين \_ فقط دالتد نعها لي اعلم \_

حرر د العبرمحمودغفرل و دارالعلوم د يوبند، ۱۹۳/۴/۳۰ هه

الجواب فيج : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

### ورخت کے پاس بیٹھنے سے شفاء

سوال[2 1 1]: يبال پرايك مهوا(1) كادرخت ب، يهت مريض اس كياس جاكردرودشريف يرصحة بين، اس پرخصة وال يرايك كيفيت طارى هو تى به جوم يض اچها هونے والا ب درخت كي طرف مركة لكتاب اور جوم يض اچها مونے والانبيل بو وہ بيشار بتا ہے۔ بهت سول نے اس كا تجرب كيا ہے توال درخت كي لكتاب اور جوم يض اچها مونے والانبيل ہے وہ بيشار بتا ہے۔ بهت سول نے اس كا تجرب كيا ہے توال درخت كياب جانبيل؟ الكركوئي شخص عرصه سے يهار ہے تواس درخت كے پاس جاسكتا ہے يانبيل؟ الكركوئي شخص عرصه سے يهار ہے تواس درخت كے پاس جاسكتا ہے يانبيل؟ الكركوئي شخص عرصه سے يهار ہے تواس درخت كے پاس جاسكتا ہے يانبيل؟ اللہ واب حامداً و مصلياً:

### ورودشریف کی ترغیب وفضیات قرآن کریم (۲) اور حدیث شریف سے ثابت ہے (۳) زیادہ سے

(۱)" أيك درخت كانام ب، جس كي الوال كوتهات، إيواوس كي شراب اوريجوس كا تيل نكالت بين" ( نور اللغات بص ١٣١٨) (٢) قال الله تعالى: ﴿إِن الله و ملائكته يصلون على النبي، ياأيها الله ين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً ﴾ (الأحزاب: ٢٥)

(٣) "عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى علي " واحدة صلى الله عليه عشراً". رواه مسلم".

"عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى على صلاة واحدة صلى الله عشر عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات". (رواه النسائي)

"وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاةً". رواه الترمذي".

"عن عبد الله بن عسرو رضي الله تبعاليٰ عنه قال: "من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واحدةً صلى الله عليه و ملائكته سبعين صلاةً". رواه أحمد".

"وعن رويقع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من صلى على محمد و قال: أللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتى" رواه أحمد". (مشكوة المصابيح، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها: ١/١٨، ٨٤، قديمي)

زیادہ پڑھاجائے، مکان پر بھی مجدمیں بھی حتی کہ چلتے بھرتے بھی ، گراس مخصوص درخت کے پاس جا کر بیٹھنانہ دلاکل شرعیہ سے ٹابت ہے نہ میا کو کی حکمت اور طب کا مسلدہ، بلکہ وہاں جا کر بیٹھنے ہے لوگ اعتقاد کریں گے کہ اس درخت کو بھی کوئی وضل ہے، بید درخت واجب انتعظیم و تکریم ہے، پھراس پر چڑھا وے شروع ہوجا کیں گے، اس کی بوجا ہونے وہا ہے گا، اس لئے وہاں ہر گزنہ جا کے، اس کی بوجا ہونے گا، اس لئے وہاں ہر گزنہ جا کیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرا پر دارالعلوم و بویند، ۹۴/۴/۹ هه۔

## كامياني كے لئے أيك ورخت كے ينجے خاص بيئت اختيا ركرنا

سوال [۱۱۸]: ایک درخت ہے اس کے شیج جا کر بہت ہے آدی اور ہاتھ اسے وال اسکت ہے جا کر بہت ہے آدی اور ہاتھ اسکو میں پر بیٹ ہے اور الظربیر پر رکھتے ہیں، کہنے والا سکتا ہے کہ اگر مقصد میں کا میا ہی ہے تو ہاتھ آگے کو سرک جاتے ہیں اور پھر اوندھا زمین پر گرجا تاہے، اگر مقصد میں کا میا بی بیون ہوتی تو ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے پھونیس ہوتا۔ اس طرح کرنا شریعت کی روسے جا مزہ ہے یا نا جا کڑ؟ اور بیجدے شی شار ہوتا ہے یا نہیں اور چوش اس ورخت کے بینچ جا کرا یہا کرے اس پر شرک لازم آگے گا یا نہیں؟ نیز انسان کی تفذیر خاص پوری عمر کا القد تعالی ورخت کے بینچ جا کرا ہوا ایک ایک سال کا لکھا جا تاہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ماں کے پیٹے میں جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہوت اس کی ساری زندگی کارز ق اور کمل وہیں لکھ دیا جاتا ہے(1) اس کی تفصیل کاعلم اللہ کو ہے اور کسی کونہیں کہ کیا کیا لکھا ہے، کسی درخت کے شیچے جاکر اگر وہیٹے کر زمین پر ہاتھ شیکتا اور ہے بچھنا کہ اگر مقصود میں کامیابی ہوگی تو ہاتھ آ گے کو سرک کر زمین پر گرجائے گا ور نہای طرح بیٹھار ہے گا، یہ کوئی ٹوٹوکا اور شکون ہے، شرعی چیز نہیں ۔ زمانۂ جا بلیت میں بھی کو گوں نے کامیا بی اور

(١) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : "وكل الله بالرحم ملكاً فيقول : أي رب! نطفة، أي رب! علفه، أي رب! مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال. يارب! أذكر أم أننى، أشقى أم سعيد؟ فما الرزق ، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في يطن أمه". (صحيح البخاري، كتاب القدر: ١/٢ ٩٥، قديمي)

نا کا می کی چھوہ ایمنیں تجویز کر رکھی تھیں جن کی کوئی واقعی بنیاد نہیں تھی ،شریعت نے ایسی چیز ول کواستقسام قرار دیکر منع فر الایہ ہے(1)، تا ہم اگر زمین پرسرگر گیا تب بھی اس کوشرک نہیں کہا جائے گا ،گر اس سے منع کیا جائے گا۔فقط والند تھالی اعلم۔

> حرره العبرمحمودگنگو بی نففرایه دارالعلوم و بع بند ، ۹۳/۴/۱۲ هه۔ الجواب صبح : بنده نظام الدین فل عنه ، دارالعلوم و بع بند ، ۱۲/۱۳/۱۲ هه۔

> > قبركي مثى سے شفاء

سے وال آوا ا آ: ایک مرتبایک گاؤں میں جاڑے بخار کی بہت کٹرت ہوئی، جو تخص قبر ہے مٹی لے جا کر ہاندھ لیتا اسے آ رام ہوجاتا، بس لوگ اس کٹرت ہے متی لے گئے کہ جب بھی قبر میں مٹی ڈالوت ہی ختم ہوئی اور ہماری مرتبہ مٹی انے مولا نا کی قبر پر جا کر کہا کہ آ ہے کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مرتبہ مٹی ڈالیس کے ہوئے بین کرتبہارے اور چلیں گے ہیں ای ون مصیبت ، یا در کھوا اگر اب کوئی اچھا ہوتو ہم مٹی شد ڈالیس کے ہلوگ جونتہ بین کرتبہارے اور چلیں گے ہیں ای ون ۔ ہے آ رام نہ جوا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا ۔ کیا ایس عقید ہر کھنا درست ہے اور شریعت کا کیا تھم ہوگا؟

( ا )قال الله تعالى: ﴿ بَايِهَا اللَّذِينَ آمنوا إنما الحمر والمميسو والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾. (السائدة: ٩٠)

وقال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسُمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (المائدة:٣)

"أى حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها "زلم" وقد تفتح الزاي، فيقال: زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب: افعل ، وعلى الآخر: لا تفعل ، والثالث: غفل ليس عليه شيء وقال ابن عباس وضى الله تعالى عنهما: هي قداح، كانوا يستقسمون بهاالأمور". (تفسير ابن كثير، (المائدة): ١٨١٢، مكتبه دارالسلام الرياض)

"والبحق عنمدي أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلا شبهة كما هو نص الكتباب، و أن حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد، و أنه لا يخلو عن تشاؤم، و ليس بتفاؤل محض". (روح المعاني، المائدة: ١ / ٩٩، دار إحياء التواث العربي)

الجواب حامداً و مصلياً :

اصل شفاء دینے والے اللہ تعالی ہیں خواہ کسی حکیم ، ڈاکٹر کی دوائے ذریعیہ ہویا کسی عامل کے تعویذ اور پھونک سے دیں، خواہ کسی بزرگ کی کرامت (خاک قبر وغیرہ) ہے دیں، خواہ بغیر کسی ظاہری سبب کے دیں، ایک ہی چیز سے جب وہ جا ہیں شفاء دیدیں، جب جا ہیں شددیں، بیعقیدہ صبح اور درست ہے (ا)۔ شفاء کو کسی غیر کے قبصہ کے قدرت میں تجویز کرنا درست نہیں، خواہ وہ غیر کوئی زندہ ولی وغیرہ ہویا مردہ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنددار العلوم دیو بند، ۱۵/۹/۹ مدے۔ الجواب صبح ، بندہ نظام اللہ بن عفی عنہ مفتی وار العلوم ویو بند، ۱۵/۹/۹ مدے۔

### بدعات شركيه

سے وال [۲۰]: قبر پرست مسلمان جن کوتبور بین کہاجا تا ہے ان کے افعال شرکید و بدعیہ جیسے مزارات اولہاء وانبیاء کو بجدہ کرنا یا ان کی قبور کے شمل کے پاتی کو تبرک سمجھنا اور بطور آب زمزم کے اس کولا نا اور ان کو حاضر دنا ظر خیال کرنا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا اور ان کے نام کے وظا تف پڑھنا اور ان کو عالم الغیب جاننا اور ان کے مزارات پر نذریں چڑھا تا اور ان کے نام کے وہاں پر بحرے ذریح کرنا اور ان کی طرف اپنے بچوں اول اول دول کو منسوب کرنا کہ رہے ہے ہم کوفلال پیرنے دیا ہے وغیرہ وغیرہ ، یہا مورشر کیہ کفریہ کرنے والے مسلمان ہیں اول دول کومنسوب کرنا کہ رہے ہے ہم کوفلال پیرنے دیا ہے وغیرہ اولیاء وانبیاء واد ثان سے ایسی ہی عقیدت رکھتے تھے ،

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ (الشعراء : ٥٠)

<sup>&</sup>quot;فقال أنس رضى الله تعالى عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال: بلى قال: "أللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، و لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سقماً".

<sup>&</sup>quot;عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوقى يقول: "امسم البئاس رب النباس، بيدك الشفآء، لا كاشف له إلا أنت". (صحيح البخارى ، كتاب الطب ، باب رقية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ١٩٥٥/٣ قديمي)

<sup>﴿</sup> وَإِذَا مُرْضَتَ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ : أي إذا وقعتُ في مُرض ، فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه". (تفسير ابن كثير ، (الشعراء): ٣/ ١ ٥٣٥، دار الفيحاء و دار السلام)

بينواتو جروا ـ طالب تحقيق ابوالعتيق محمد پيهمان ، ١٨/ رجب/١٨ هـ ـ

#### الجواب حامداً و مصلياً :

مردم شاری کے اعتبار سے ان کا نام مسلمان ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے بیلوگ دائر ہ اسلام سے خارج بیں (۱) مشرکدین عرب بھی ایسے بی عقائد واعمال کی وجہ سے مشرک کہلاتے تھے، بیلوگ صرف نام کے مسلمان بیں ۔ فقط واللّٰہ د تغالی اعلم۔

حرره العبدمحمود كنگوي عفاانتدعنه عين مفتي مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور ۴٠/١١/٢٠ ههـ

اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگرانیماءاولیاء کے لئے وہ قدرت اور اختیار بالذات مانے ہوں اور حاضر وناظر بلا واسط بیجھتے ہوں تب تو وہی جواب ہے جومفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، ور نہ تغلیطاً توان پر تھنم کفر کرنا جائز ہے، دھنیقۂ تمام احکام کفر جاری نہ کئے جائیں گے۔
سعید احمد غفر لہ ہفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۳ افریعقد ۲۳۰ ہے۔
صحیح : عبد اللطیف ، مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۵ / فریعقد ۲۳۰ ہے۔

(۱) أما قوله: "قورك من السلف ولم يعتقده، وأما التبوك به فمردود على قفى قاتله، وكيف يتبوك به وهو اعتقاد باطل وبدعة شنيعة مذهومة. والله تعالى أعلم.

وأصا قوله: "أورال كوما شرونا شرخيال كرنا" فقد قال محمد بن شهاب البزاز: "قال علمائنا: من قال: أرواح الممسايخ حاضرة، يكفو". (الفتاوى البزازية ، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً، الفصل الثاني، النوع الثاني في ما يتعلق بالله تعالى: ٣٢٧/١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: كتاب السير، باب أحكام المرتدين: 4/۵، وشيديه)

روكذا في الدر المنتقى على شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب المرتد، ثم ألفاظ الكفر أنواع: ٥٠٥/٢، غفارية)

وأما قوله: "ان ومشكل كتا مجمنا" فهاطل لقوله تعالى: ﴿ولا تدع من دون الله مالا يتفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ﴾. (يونس: ٢٠١) = قد بعث العلامة الألوسي تحت هذه الآية طوبلاً فقال: "(ولا تدع من دون الله) استقلالاً ولا الشتراكاً (ما لا ينفعك) بنفسه إذا دعوته يدفع مكروه أو جلب محبوب (ولا يضرك) إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفعاً، أو بإيقاع المكروه - - (وإن يمسسك الله يضر) تقرير لما أورد في حيز الصلة من سلب النفع من المحبودات الباطلة، وتصوير لإختصاصه به سبحانه، وإن يصبك بسوء ما (فلا كاشف لمه) عنك كائناً من كان وما كان (إلا هو) -- (وإن يردك بخير) تحقيق لسلب الضرو النخ". (ووح المعاني: ١١/ ١٩ ٩ ١ ، دار إحياء التراث العربي)

وأما قوله: "ال كتام كوظا كف پر حنا" فلا يجوز، لأن الأوراد المثابة على فعلها خاصة بأسماء الله تعالى، وقال تعالى: ﴿فَاذَكُرُونِي أَذْكُرُكُم، واشكروا لي، ولا تكفرون ﴾ (البقرة: ١٥٢)

ولما رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء الخ: "عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في طريق مكة ..... فقال: "سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: "الذاكرون الله كثيراً والذاكرات". (باب الحث على ذكر الله تعالى: ٢/١ ٣٣، قديمي)

قال الملاعلى القارى تحت هذا الحديث: "المفردون أنفسهم عن أقرائهم ..... بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى، الأنهم أفراد بذكر الله تعالى عن من لم يذكر الله تعالى، أو جعلوا ربهم فرداً بالذكر، وتركوا ذكر ما سواه، وهو حقيقة التفريد هنا". (موقاة المفتايح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجل و التقرب إليه: ٣٣/٥، رشيديه)

وأما قوله: "ال كوعالم النيب جانا" فهو إشراك بالله في صفاته وهو تعالى منزه عنه، ونفي الله تعالى هنزه عنه، ونفي الله تعالى هذه الصفة عن جميع مخلوقاته، وأثبتها لنفسه بقوله: ﴿وعنده مفاتح الغبب لا يعلمها الاهو، (الأنعام: ٥٩)

"والمراد بالغيب المغيبات على سبيل الاستغراق، والمقصود على كل تقدير أنه سبحانه هو المعالم بالمغيبات كما هى ابتداء (لا يعلمها إلا هو) .....والكلام إما مسوق لبيان اختصاص المقلورات الغيبة به سبحانه من حيث العلم أثر بيان إختصاص كلها به تعالى من حيث القدرة ..... وإما لإثبات العلم العيام لمه سبحانه، وهو علمه بكل شئ بعد إثبات العلم الخاص، وهو علمه بالظالمين". (روح المعانى: ك/ + 2 ا ، ا 2 ا ، دار إحياء التراث العربي)

وأما قوله: "ان كمزارات برنذرائ پر حانااوران كمنام بربكر يوز كرنا" فباطل وحوام كماسيأتي تخويجه ....

## قبر پر چراغ ،منت ، ذیخ ، بحبده وغیره

سبوال[۱۲۱]: مصنوعی تیربنا کراس کوکسی ولی کا مزار قرار دینا،اس میس جراغ جلانا اورمنت چڑھانا اور بکرا گائے وغیرہ منت کر کے وہاں پر ذرخ کرنا اورلوگول کو کھلانا اور مزار کو سجدہ کرنا، شرعاً بیا فعال کیا تھم رکھتے ہیں اور فاعل فعل فدکور دکو کیا تھم لگایا جاسکتا ہے اوراس تشم کا طعام حلال ہے یا حرام؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مصنوعی قبر بنا کرکسی ولی کا مزار قرار دیتا مخلوق کودهو که دینا ہے لائدا قطعاً ناجائز ہے(۱) اور دیگر افعال ندکورہ بھی ممنوع اور ناجائز ہیں ، اگر واقعی کسی ہزرگ کی قبر ہوتب بھی افعالی مذکورہ کا ارتکاب ناجائز ہوگا اور قبر کو

= تحت عنوان: " تبوركا يرٌ هاوا"\_

وأما قوله: ''ان كى طرف اين كي اوراولا دكومشوب كرنا 'فياعت قاد باطل لقول الله عز وجل: ﴿والله جمعل لكن من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون ﴾ (النحل: ٢٢)

وقوله تعالى: ﴿يهب لمن يشآء إناثاً، ويهب لمن يشآء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً، ويجعل من يشآء عقيماً، إنه عليم قدير﴾ (الشورى: ٥٠،٠٥٥)

فهذه صفة خاصة لله تعالى لا مجال لغيره فيها قطعاً. فقط والله تعالى أعلم.

(۱) قال ابن كثير وحمه الله تعالى: "لكذلك المنافق سمّى مخادعاً لله وللمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبى والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن، و ذلك من فعلم وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا، فهو لنفسه بذلك من فعلم خادع، لأنه يظهر لها بقعلم ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرو وها، وهو مو ودها حياض عطبها، ومجرعها به كأس عذابها، ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه مالا قبل لهابه، فذلك خديعته نفسه ظناً منه مع إماء ته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى: (وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) إعلاماً منه عباده الممؤمنين أن المنافقين بإسائتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولادارين ولكنهم على عمى أمرهم مقيمين". (تقسير ابن كثير تحت قوله تعالى: ﴿يخادعون الله البقرة؛ ا/ك، مكتب دار السلام الرياض)

سجدہ کرنا شرک ہے، اگر بنیت عبادت ہو(۱) اگر بانیت تعظیم ہوتو حرام ہے، مشابہ بالشرک ہے(۲)۔ اگر نذر خدا کے لئے کی جائے اور اس کا کھانا مزار کے فقراء کو کھلا دیا جائے تو دہ کھاٹا فقراء کے لئے جائز ہے اور اگر نذر صاحب مزار کے لئے کی جائے تو حرام ہے، اس کا کھانا درست نہیں:

حرره العبدمحمو دغفرله

(1) "عن أبى هنريرة قبال: قبال رسنول الله صبلى الله عبليه وسلم: "لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد، الأمرت المرأة أن تستجد لنزوجها". رواه الترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق، ص: ١٨١، قديمي)

قال الممثلا على القارى: "فإن السجاءة لا تحل لغير الله". (المرقاة شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء النح: ٢/٦ ، ٣٠ ، رشيديه)

(٢) "و كذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدى العلماء والعظماء فحرام، و الفاعل والراضى به آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن، و على يكفر إن على وجه العبادة والتعظيم؟ كفر، و إن على وجه التحية لا، و صار آثماً مرتكباً لكبيرة" (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره: ٢ /٣٨٣ سعيد) (٣) (حاشية البطحطاوى على الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد، قبيل باب الإعتكاف: ١/ ١٤٥١، ٢٤٢، دار المعرفة بيروت)

( وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به، ص: ٢٩٣، قديمي) (٣)(أحكام القرآن للجصاص، باب السجود لغير الله تعالى، تحت قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ السَّجِدُوا﴾ الآية (البقرة: ٣٣): ١/١، دار الكتاب العربي)

### مزارات برعورتون كاجاناا ورمنت مانكنا

سوال[۱۲۲]: مزارات برعورتول كاجانا اوروبال منتيل مانكنا اوروبال يه الريس آكرتيرك تقسيم مرنا كيها بيا؟ المجواب حامداً و مصلياً:

اولیاءانٹد کے مزارات پر جا کر مرادیں اور منتیں مانگنا حرام ہے، جبیبا کہ البحر الرائق شرح کنز الد قائق میں نضریج موجود ہے(1) نقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔

### قبور کاچڑھاوا

سدوال[۱۲۳]: چرُ صاوے کی اشیاء "وسا اُھل به لغیر الله" کے تحت علاء حرام قطعی فرماتے ہیں، بدئی لوگ اس آیت سے صرف اس ذبیحہ کو مراو لیتے ہیں جو غیرالقد کے نام پر ذرج کیا گیا ہواور بظاہر سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ مفسرین نے اس آیت میں صرف ذرج حیوانات ہی کو ذکر کیا ہے۔ مفصل مدلل جواب مرحمت ہوکر شفاء میسر ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مفسرین نے ''ومیا اُھیل ہے، لغیر اللّٰہ'' کے ذیل میں چڑھاوے کو بھی ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہوتقبیر فقح العزیز پارہ الم بس: ۱۱۵ ، وتفسیر احمدی۔ اور فقہاء کے کلام میں مشقلاً چڑھاوے کی حرمت موجود ہے، درمختار (۲) طحطاوی (۳) فقاوی عالمگیری (۴) بجردائق (۵) وغیر وسب کتب میں اس کو بھراحت لکھا ہے:

"واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشموع

(وسيأتي تخريجه تحت عنوان: " تبوركا يراها؛ اعنى الحواشي الآتية)

(٢) (المدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسد، قبيل باب الاعتكاف: ٢/٣٩، سعيد) (٣) (حماشيه الطحطاوي على الدر المختار، كتاب التصوم، باب مايفسد الصوم و ما لا يفسد، قبيل باب الإعتكاف: ١/١/٢، ٢٤٣، دار المعرفة بيروت)

(٣) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، فصل في المتفرقات، قبيل كتاب المناسك: ٢١٦/١، وشيديه) (٥) (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ٢/٠/٥، ٥٢١، وشيديه)

<sup>(</sup>١) (كتاب الصوم؛ فصل في النذر: ٥٢١،٥٢٠/٢، رشيديه)

والنويت وتحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو باطل وحرام اه. قال في البحر؛ لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المندور له ميت والسميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر، أللهم إلا أن يقول: يا الله! إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم المفقراء الذين بباب السيدة نفيسة، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي، أوالإمام الليث، أو أشترى حصراً لمستجدهم أو زيتاً لوقودها، أو دراهم ممن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع لم لمفقراء أو نذر لنه عزوجل، وذكر الشيخ أنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده، فيجوز بهذا الإعتبار، إذ مصرف النذر الفقراء وقد وُجد، ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غني غير محتاج إليه ولا لشريف منصب؛ لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن فقيراً، أو لم يثبت ذلك إلى غني غير محتاج إليه ولا لشريف منصب؛ لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن فقيراً، أو لم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد، ولا تشتغل به الذمة، وأنه حراء بل سحت اه. طحطاوى، ص: ٣٠٤ (١).

تا وقتیکہ چڑھاوا چڑھانے والا اپنے اعتقاداور نیت سے توباور رجوع کرکے تھے یا ہبہ یا صدقہ وغیرہ کے زریعہ سے کئی کوندد ہے اس کا کھا نا جا زنہیں ۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۱/۲/۱۲ ہے۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرلہ، صحیح : عبد اللطیف، ۱۸/رتھ الثانی / دھیجہ۔ مزارات کا چڑھاوا

سے وال [۱۲۴]: جوملکات ہادشاہوں نے بیروں کے نام وقف کردی تغییں توان کی آمدنی سے اگر کنگر خانہ جاری کیا جاوے تو وہ کھانا کیما ہے اور جو بیروں پر چڑھایا جاوے اس کا کھانا کیما ہے اور جو باشرے اس چڑھاوے میں سے لڑ جھکڑ کرمٹل تر کہ جدی جھے کر حصہ لیتارہے تو و شخص کیما ہے؟

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب ما بلزم الوفاء به، ص: ٢٩٣، ٢٩٣، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقف نے وقف کی آمدنی سے تنگر خاشہ جاری کرنے کی اجازت ویدی تقی توستحق کواس کا کھاٹا جائز ہے (۱)۔ اگر وہ چڑ ھاوا چیروں اور مزاروں کے ٹام کا ہے تواس کا چڑ ھانا اور کھانا تا جائز ہے اور اگر وہاں کے فقراء کے لئے ہے تو نقراء کو کھاٹا درست ہے ، اگر وہ با قاعدہ شرعی طور پر وقف ہے تواس میں میراث جاری نہ ہوگی بلکہ واقف نے جو حصہ جس طرح متعین کر دیا ہے اس کے موافق ستحقین میں تقسیم کیا جاوے گا ، اگر وہ با قاعدہ وقف نہیں بلکہ کسی خاص شخص کی ملک ہے تواس میں شرعی طور پر میراث جاری ہوگی :

" واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم الشمع والنويسة وتعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم الشمع والمزيسة وتعدوها إلى ضرائح الأولياء المكرام تقرباً إليهم، فهوباطل وحرام " - طحطاوي، ص: ٣٠ ٤ (٣) - فقط والله بجائدوتها في اعلم -

مزاروں کا چکر

سے وال[۱۲۵] : اسسخداوند کریم قرآن شریف میں فرماتے ہیں'' انتباع کروجم صلی اللہ علیہ وسلم ک'' پھر مزاروں کا چکر، مرادوں کا مانگنا کیسے اسلام میں داخل ہو گیا ہے؟

۲..... نیاز و فاتحہ کی شرطیں کیا ہیں ، کیا فاتحہ کی ہوئی مشمالی یا مرغ مسلم مردے تک پہو نچتا ہے؟ ۳.....اوگ کہتے ہیں چونکہ اولیا ءکرام اور صالحین دنیا ہیں بھی زندہ ہیں اور آخرت ہیں بھی ،اس لئے وہ مدوکو آتے ہیں ان کا خیال ندکور کہاں تک صبحے ہے؟

سم سیکیا اسلام سے پہلے دوسرے نداہب میں بھی اس طرح اولیاء کرام یا پیر پیداہوتے تھے، اگر نہیں تو خدا تک رسائی کیسے ہوتی تھی؟

<sup>(</sup>١) "شرط الواقف كنص الشارع: أى في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: ٣٣٣، ٣٣٣، سعيد)
(٢) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب ما بلزم الوفاء به، ص: ٣٩٣، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... مرادی مانگنے کے لئے مزاروں کا چکر غلطا ورخلاف شرع ہے(۱) البتہ ایصال تواب کے لئے اور دنیا کی محبت کم کرنے کے لئے قبرستان جانے کی ترخیب آئی ہے(۲)۔

۲ ..... کوئی بھی نیک کام کرکے بغیر کسی ایک پابندی کے جس کا شرعاً جُوت نہ ہو، ثواب پہو نچا وینا درست ہے، شرعی طریقتہ پرصدقہ کرنے سے جوثواب حاصل ہووہ مروہ کو پہنچتاہے ( ۳ )۔

سا....اس پر کوئی شرعی دلیل قائم نہیں۔

سى يهلي بھى بيدا ہوئے تھ (٣) - فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم \_

املاه العبرمحمود كَنْكُوبى عَفاالله عنه دارالعلوم ويوبيّد، ١٥/٥/ ٢٠٠٠ هـ

قبرون كاطواف كرناا در چومنا

سدوال[١٢٦]: بزرگول كى قبرول كاطواف كرنا اوراس كويوسددينا كيسام؟

(١)قبال الله تمعالى: "﴿دَلَكَ بِنَانَ الله هُو البَحق، وأن ما يَدْعُونَ مِن دُونِه هُو البَاطل، وأن الله هُو العلى الكبير﴾ (الحج: ٢٢)

وقال تعالى: ﴿والذين تدعون من دونه، لا يستطيعون نصركم، ولا أنفسهم ينصرون ﴾(الأعراف: ١٩٤) (٣) "وعن ابن مستعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فنزوروها، فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة"، رواه ابن ماجه". (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، الفصل الغالث، ص: ٣٥ ا قديمي)

(٣) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراء ق للقرآن، أو الأذكار، أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى المبت، وينفعه، قاله المزيلحي في بناب المحج عن الغير". (مراقى الفلاح، كتاب الصلواة، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٢٢٠٢، قديمي)

(٣) بيسي حضرت أوح عليه الصلوة واسلام كرقوم من إلى حضرات اور سواح ، يغوث ، يعوق اور سريته ، كما في تفسير الن جريس وروح المعانى وغير هما تنحت قوله تعالى : ﴿ وَلا تَذَرَنَ وَدَا وَلا سُواعاً وَلا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ (النوح: ٢٣)

الجواب حامداً ومصلياً:

بدعتِ صلالت اورمعصیت ہے۔ فآوی عزیزی:۳/۲ ۱۱)، وجموعہ فآوی :۳/ ۲۷ (۲) فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

## نذرانة مزارات كي تفصيل

سے والی [۱۲]: شہرگوالپاڑہ میں مسلمانوں کے آیک قبرستان میں مدفون خراسانی پیرصاحب کے بارے میں آپ سے چندسوالات عرض کرنا چا ہتا ہوں ، برائے کرم ان سوالوں کے جوابات مع حوالہ کنب معتبرہ ارسال کرنے سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں گا۔ سوال عرض کرنے سے قبل مذکورہ قبرستان میں مدفون شاہ پیر صاحب کے مزاد کے بارے میں آیک مختصر بیان آپ سے عرض کرنا چا بہتا ہوں تا کہ اس کے بارے میں میرے سوالات کے جوابات شریعت اسلامی کے متعلق واضح طور پرتج ریکر نے میں آپ کوسہولت ہوجائے اور ہمیں بھی اس کے جوابات شریعت اسلامی میں آسانی ہوجائے۔

مختصر بیان: آج سے تقریباً ایک سوسال قبل سیدا بوالقاسم خراسانی پیرصاحب شهر گوالپاڑ و بیس تشریف لائے شے اور دین اسلام کی خدمت انجام دیتے، ان کی معیت میں لوگوں نے معرفت وسلوک اور ہدایت پاکر کافی فائد و اٹھایا، پیرصاحب گوالپاڑ و کے لوگوں کو بہت مجبوب سیجھتے تھے، گوالپاڑ و کے لوگ بی بہت تغظیم و تکریم کرتے تھے اور آج تک ان کی تغظیم گوالپاڑ و کے لوگوں کے دلوں بیس موجود ہے۔

مین میں اور ان کو مسلمانوں کے نکورہ قبرستان کے ایک اور آئی اور ان کو مسلمانوں کے نکورہ قبرستان کے ایک او کچی میک میں اور ان کو مسلمانوں کا قبرستان ندکورہ بیرصاحب کے میک میں انتقال سے بہت پہلے سے تھا، علاوہ ازیں ندکورہ مسلمانوں کا قبرستان بیرصاحب کا اپنا قائم کروہ ہر گزنہیں تھا، مرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ عام مسلمانوں کا قبرستان کر کے سرکار کے بہال درج ہے۔

خراسانی بیرصاحب کے انتقال کے بعد گوالیاڑہ کے سلمان زائرین مزار کے آنے جانے کے لئے

<sup>(</sup>١) (فتاوى عزيزى، باب التصوف، طواف كأتكم، ص) ٥٨ ١ ، سعيد،

<sup>(</sup>٢) (مجموعة الفتاوى (اردو)، كتاب الحظو والإباحة، بإنج سوال تعلق عبادت وثبوت فاتحدم وجدوطواف قبر اهد: ٢٢ ١٠٠ . سعيد)

پانٹج سوفٹ کمبا ایک پکاراستہ بناویا اور ہرسال عرس مبارک کیا جا تا ہے اور پیرصاحب کی خدمت عوام کی طرف سے کی جاتی ہے۔

فی الحال ای بارے میں قابلی فر کربات ہے کہ آئ سے تقریباً ہیں یہ بائیس برس پہلے پیرصا حب کے موات سیدخی الدین صاحب تشریف لائے اورا پی مرضی سے پیرصا حب کے مطابق صرف کرتے آئے ہیں اور کی منت وعظیہ ونڈرافہ وغیرہ نہیں ہے اورائیہ ہوتا ہے آئ تک اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتے آئے ہیں اور اس کا کوئی حساب و غیرہ نہیں ہے اورائیہ بات یہ ہے کہ سیدگی الدین صاحب کے گوالپاڑہ میں تشریف لانے سے پہلے چیہ وغیرہ بکس میں تقا اور اس ہیں بہتے شدہ بعید مزار اور قبرستان کے جنگل کی صفائی کے کام میں صرف ہوتا تھا اور یہ بھی سب کومعلوم تھا اور مسلمان عوام کا یہ خیال تھا کہ جب سیدگی الدین صاحب ہے مزار اور ساتھ ساتھ ہوتے قبرستان کی ترتی اور نفح کا کام اس بکس کے فائدان کے آئی اور نفح کا کام اس بکس کے فائدان کے آئی ہوتے ہوتا گیا کہ سید گھا گیا کہ سید کی الدین صاحب کے مزار اور ساتھ ساتھ ہوتے ہوتی بعد بیں افسوس کے ساتھ دیکھا گیا کہ سید فرار اور قبرستان کی ترتی میں کوئی خاص کام نہ کر کے خود الدین صاحب اس بکس کی آئید ٹی کے چید سے فرکورہ مزار اور قبرستان کی ترتی میں کوئی خاص کام نہ کر کے خود الیا نہاں ونفقہ میں صرف کر ہے آئے ہیں۔

اس بارے میں عوام میں ہے کی نے سبحیدگی کے ساتھ سید محی الدین صاحب سے بوجھا، تواس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ 'میر میرے دا داکی دراخت ہے اورعوام میر سے دا دا پیرصاحب کو عطیدا در بدید دیتے ہیں ، لہذا میں وارث ہونے کی حیثیت سے اس روپید پیسہ کو صرف کرنے کا مجھے بوراحق حاصل ہے' اور سید صاحب عوام کواس کا حساب و سے کے لئے راضی نہیں ہوئے ، آب مذکورہ پیرصاحب کے مزاریس رکھے ہوئے کہ سکس میں جوام کواس کا حساب و سے کے لئے راضی نہیں ہوئے ، آب مذکورہ پیرصاحب کے مزاریس رکھے ہوئے کہ کیس میں جو منت ، ہدیو، عطید وغیرہ کا پیسہ دستیاب ہوتا ہے ، اس بارے میں دریافت طلب امریہ ہے کہ:

است کی ولی یا ہزرگ یا پیرصاحب کے مزار پرکس کس وجہ سے منت کر سکتے ہیں؟ یا کس کس مقصد سے عطیمہ یا بورد دینا جا کرنے؟

سیسی مسلمان عوام کے قبرستان میں مدفون کسی بزرگ یا پیرصاحب کے مزار کومر کر تھبرا کر مذکورہ بزرگ سے کوئی وارث اپنے کواس مذکورہ کام کا خادم بننے کا اظہاد کر کے مذکورہ مزار میں لوگوں کے عطیہ، ہدید یا منت کے دیے ہوئے دو پے پسیما پٹی مرضی کے مطابق اپنے نان وقفقہ میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ ۳ .....ولی ہزرگ یا پیرصاحب کے مزارہ صاصل کر دولوگوں کے عطید، ہدید یا منت کے دوپے پہیے کس کس موقع پرخرچ کر سکتے ہیں ؟اوراس کے جمع اورخرچ کا حساب عوام سے لے سکتے ہیں یانہیں؟

ما استقرآن پاک میں امانت کے بارے میں کیا بیان ہے اور کس انداز سے ہے؟ اس بیان کے مطابق عوام کے دفیق، جیسے مسلمانی عوام کے تبرستان وفیرہ میں، کسی درسگاہ، خانقاہ یا کسی چیر بزرگ کے؟

مطابق عوام کے دفیق، جیسے مسلمانی عوام کے تبرستان وفیرہ میں، کسی درسگاہ، خانقاہ یا کسی چیر بزرگ کے؟

مراریا قبرستان کی ترقی میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اسد فدا کے نام پر نوّاب حاصل کرنے اور اس کوراضی کرنے کے لئے صدقہ دینا، خیرات کرنا (۱) اور اس کا مصرف ان فقراء کو قرار دینا جومزار کی حفاظت وخدمت کیلئے رہتے ہیں شرعاً درست ہے (۲)، وہ محافظ وخادم اگرصاحب مزار کے اقرباء ہوں تو وہ بھی الیسی رقوم کے ستحق ہو سکتے ہیں بلکہ دومروں پرمقدم ہیں، لیکن وہ خدمت وحفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو ان برزگ کی میراث تصور نہ کریں، میراث تو ان اشیاء ہیں جاری ہوتی خدمت وحفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو ان برزگ کی میراث تصور نہ کریں، میراث تو ان اشیاء ہیں جاری ہوتی ہے جومرنے والے نے اپنی مملوکہ اشیاء بطور ترکہ چھوڑی ہوں (۳) اس کئے (نہ) اس کومیراث کہا جائے گا نہ اس میں ورشہ کے درجات ذوی الفروض، عصبات، ذوی الا رجام کا کھا ظاموگا۔

براہ راست صاحب مزار کے نام پر پھی ہدیہ عطید دینا یا نذر ماننا جائز نہیں ، ندالی رقوم کولینا درست ہے، ند خدام مزار ہوں تو ہے مناز ہوں تو ہے، ند خدام مزار ہوں تو رہ نہیں مزار ہوں تو درست ہے جبکہ بیخدام فقرا وستی صدقہ ہوں ، مالدار ، ذی علم وبا وجا ہت ہوں تو نہیں لینا چاہیے :

"واعلم أن المنذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع

(1) قال الله تعالى: ﴿ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإن الله يعلمه ﴾ الآية (البقرة: + ٢٠)

(٢) "لوقال: على أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام بعينه، فأطعم هذا الطعام مسكيناً آخر، أجزأه،
 والأفضل أن يطعمه ذلك المسكين". (الفتاوي العاتار خانيه: ٣٣/٥، إدارة القرآن)

(٣) "الموروث هو التركة، ويسمى أيضاً ميواثاً، وهو ما يتركه المورث من المال أو الحفوق التي بمكن إرثها عنه". (الفقه الإسلامي وأدلته: ٢٣٩/٨)

(وكذا في البحوالرائق، كتاب الفرائض: ١٨٩/٨، وشيديه)

والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل و حرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأناء اه". درمختار. (قوله: تقرباً إليهم) كأن يقول: يا سيدى فلان! إل ردّ غائبي أو عموفي مريضي أو قُضِيت حاجتيء فلك من الذهب أو القضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذاء بحر".

"(قوله: بماطل وحرام) لوجوه: منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والعبت لا يملك، ومنها: أنه إن ظن أن الحيت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، ألنهم إلا أن يقال: ياالله! إني نذرت لك إن شايت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين باب السيدة نفيسة، أو الإمام الشافعي، أو الإمام الليث، أو اشترى حصراً لمساجد هم أو زيناً لوقودها أو دراهم نمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك ممايكون فيه نفع للفقراء والنذر للله عز وجل. وذكر الشيخ: إنما هو محل لصرف النلو لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو عالم مالم يكن فقيراً، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء لإجماع على حرمة الذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الدمة به، ولأنه حرام بل سحت، ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيراً أو له عيال فقراء عاجزون فيأخلونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضاً مكروه مالم يقصد عيال فقراء عاجزون فيأخلونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضاً مكروه مالم يقصد شرح العلامة قاسم". (رد المجتار، قبيل باب الاعتكاف : ١٩٨/ ، مصرى: ٢٩/٤٤ (١).

٣..... ويينه والاجبكه جائز طريقه بردے اور لينے والاستحق ہوجس كى تفصيل نمبر :امين ٱگئي تواس كوجائز

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الصوم: ٣٣٩/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر، قبيل باب الاعتكاف: ٢ / ٢ ٥ ، رشيديه) (وحاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، ص: ٢٠٣٠، قديمي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، في المتفرقات، قبل كتاب المناسك: ١ / ٢ / ٢ ، رشيديه) (وحاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصوم، قبيل باب الإعتكاف)

معرف میں صرف کرا درست ہے جیما کے فقیر کا حال ہوتا ہے(۱)۔

سے است در ہے والے نے جبکہ بطور صدقہ ان کو دیا تو وہ مالک ہوگئے (۲)، کھانے کپڑے اور دیگر فروریات میں خرج کر سکتے ہیں ، ان سے حساب لینے کاحق نہیں ہے ، البت اگر مصرف کی تعیین کر کے ویں ، مثلاً اس رقم سے فقرا وکو کپڑ ابنا کردیدیں بھرای کام میں صرف کر فالا زم ہوگا اور حساب لینے کا بھی حق ہوگا۔

ہے۔۔۔ دوسرے کی چیز جواسیتے پاس ہو،اس کی حفاظت ہواوراس کے صرف کرنے کی تعیین وتقبید ہووہ ا امانت ہے جیسے متولی مسجد وہتم مدرسد کے پاس مسجد ومدرسہ کی اشیاء ہوتی ہیں، اشیاء موتوفہ بھی متولی کے پاس امانت ہوتی ہے، متولی خواہ پیرصاحب کے رشتہ دارہوں یاغیر ہوں۔

۵ ..... چیبہ دینے کی تفصیل نمبر: ایس آئی، اس کا لحاظ ضروری ہے، غیرمسلم کی دی ہوئی رقم کا حکم بھی یہی ہے جبکہ دہ کارتوا ہے بھے کردے۔

ت نبید به: مزار پخته بنانا (۳)،ای پرقبه بنانا (۳)،ای پرچا در چرهانا (۵)،ای پرچراغ جلانا (۲)،ای پر

(١) (راجع، صفحه: ٩٩١، رقم الحاشية: ١)

(٢) "إعلىم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة", (الدر المختار) (قوله: ناقل): أي من ملك إلى ملك!
 ملك". (رد المحتار، كتاب الصيد: ٢٦٣/٢، سعيد)

(٣٠٣) "عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن ينى عليه، وأن يقعد عليه". (الصحيح لمسلم، كتاب الجنائز، فصل في النهى عن تجصيص القبور الخ: ١٣/١ ٣، قديمي)

وقال العلامة النووي: "والبناء عليه" فإن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فيحرام، نص عليه الشافعي والأصحاب، قال الشافعي في الأم: ورأيت الأنمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله: "ولا قبراً مشرفاً إلا سويته". (شرح مسلم: ١/١ ٣ ما تديمي)

(۵) "وكره بعض الفقهاء وضع السنور والعمائم والنياب على قبور الصالحين والأولياء قال في فتاوى الحج: وتكره السنور على القبور". (ردالمحتار: ٣١٣/٦، كتاب الكراهية، قبل فصل في النظر واللمس، سعيد) (٢) "وعين ابين عباس رضى الله عنه منا قبال: لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمستخذين عليها المساجد والسراج ".رواه أبوداؤد والترمذي والنسائي". (مشكوة المصابيح، ص: اك، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، قديمي)

چڑھاوا چڑھاتا (۱)، اس کو چومنا (۲)، اس کا طواف کرنا (۳)، اس کوسجدہ کرنا (۲)، عرس کرتا (۵)، توالی کرنا (۲)، بیسب امورخلاف شرع ہیں، بعض کی حرمت ومعصیت بہت شدید ہے، ایسی چیزوں سے پورااحتراز واجب اورلازم ہے۔

اگر وہ قبرستان مملوکہ ہے تو مالکان ہی اس کے انتظامات کے ذمہ دار ہیں، جس کو وہاں دفن کیا جائے گاس کے ورثاء ذمہ دار ہیں، دینے والے نے جو چیز دہاں گاس کے ورثاء ذمہ دار نہیں ہوں گے، پورے قبرستان کے تو بہت سے حقوق ہیں، دینے والے نے جو چیز دہاں کے خدام کودی ہیں تو ان خدام سے مدرسہ وغیرہ کے لینے کاحق نہیں، بہتر ہے کہ دینے والوں سے وریافت کرلیا جائے، وہ مداری ومکا تب وغیرہ میں صرف کرنے کی اجازت دیں تو وہاں ان کی ہدایت کے مطابق صرف کرنے کی اجازت دیں تو وہاں ان کی ہدایت کے مطابق صرف کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۱۲/۲۸ هـ

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "مرارات كالإراها"))

 <sup>(</sup>۲) ولا يسمسح القبر، ولا يقبّله، ولا يسمسه، فإن ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشرعة...
 (حاشية الطحطاوى على المراقى، فصل في زيارة القبور، ص: ٢٢١، قديمي)

<sup>(</sup>س) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "قبرول كاطواف كرنا")

<sup>(</sup>٣) (قد مضى تخريجه تبحت عنوان: "بدعات شركية")

<sup>(</sup>۵) "ولا يمجوز مايفعل الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود والطواف حولها، واتحاذ السراج والمساجد إليها، ومن الاجتماع بعد الحول كالأعباد، ويسمونه عرساً". (التفسير المظهرى: ۵۲/۲، حافظ كتب خانه، كونثه)

<sup>(</sup>٢) قبال ابن أمير الحاج في المدخل: "فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذا المغنى، إذا غنى تجدله من الهيبة والوقبار، وحسن الهيئة والسمت، ويقتدى به أهل الإشارات والعبارات ..... فإذا دبّ معه الطرب قبلاً، حوك رأسه كسما يفعله أهل الخمرة سواء بسواء .... ثم إذا تمكن الطرب منه ذهب حياء ه، ووقباره ..... فيهوم ويرقص، وينادى ويبكى ويتباكى، ..... وربما مزّق بعض ثبابه، وعبث بلحيته، وهذا منكر بيّن، لأن البنى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولا شك أن تمزيق الثياب من ذلك". رفصل في المولد: ٢/١)

# ین بیوی خدابرکت، پانچ پیرمزار پرنذرائے

سوال [۱۲۸]: مسلمانوں میں ہے ایک جماعت نے بن بیوی خدا برکت اور پانچ بیرو فیرہ کے نام ہے ورگا و بنوا کر و بال وود دو فیر و نذراند و ہے ہیں اور ان سے اپنی حاجت مانگئے ہیں تواب دریافت کرنا ہیہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر بیسب فعل کرے تو شریعت کی روسے اس کے لئے جائز ہیں؟ اگر جائز نہیں تو وہ مسلمان اگر بیست کا بیا تھکم ہے؟ اوراس فتم کے لوگوں کے ساتھ جم اہل سنت مسلمانوں توکیا برتا و کرنا جائیے؟ کوئی مسلمان اگر اسے ٹرا جان کر درگاہ کوتو ڈوالے تواس کے لئے وئی گناہ تو نہیں؟ الدجواب حاملة و مصلیا:

بیطریقه اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، شرعاً ہرگزاس کی اجازت نہیں(۱)، بیمشر کیبن کا طریقہ ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کونری سے فیمائش کی جائے کہ ایسا کرنے سے ایمان کا سلامت رہنا وشوار ہے، ووا گر بازندآ سمیں توان سے قطع تعلق کرنے میں اہل السنة والجماعة حق ہجائب ہوں گے(۲)۔

کوئی مسلمان اگرالیں جگہ کوتو ز دے جہاں مشر کا ندکا م کئے جائے ہیں تو وہ شرعاً مجرم نہیں (۳) ،اس پر اگر فتنہ بریا ہویا قانونی گرفت ہوتو اس کا انتظام پہلے لازم ہے ، نیز اگر واقعۂ وہاں کسی پیر بزرگ کا مزار (قبہ) ہوتو

(٢) "قال الخطابي : رخص للمسلم أن يغصب على أخيه ثلاث ليال لقلتُه، ولا يجوز فوقها، إلاإذاكان الهجران في حق من حقوق الله فيجوز فوق ذلك. ". (مرقاة المصابيح: ٨/٨٥٨، كتاب الآداب، باب ماينهي من التقاطع والتدابير اها، رشيديه)

"رفى النهايه : يريد به الهجر ضد الرصل بعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ماكان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبندع واجنة على مؤالأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". رموقاة المفاتيح، الفصل الأول، باب ماينهي من التقاطع والتدابراه، كتاب الآداب؛ ٥٩/٨، رشيديه)

(٣) "وضمن بكسر معزف قيمته صالحاً لغير اللهو، وقال: لايضمن، ولايصح بيعها، وعليه قال في الرد: هذا الاختلاف في الضمان دو ن إباحة إتلاف المعازف". (رد المحتار، كتاب الغصب، فصل في مسائل منفي قة ٢٠١٢، سعيد)

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "نذران، ﴿ الْمُعْلِلْ } )

اس کی تو ہیں نہ کی جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمو وغفرله دارالعلوم ديوبندب

دریا کے نام پر ذرج اور تصدق

مسوال [۱۲۹]: ایک قربیہ کے لوگ برلب دریا بمراذی کریں بایں غرض کددریا زبین کونقصان نہ کرے اورای جگرفتم قرآن شریف کرنا، ند بوج ندکور کا گوشت یہاں ہی پکانا اور کھا تا پکا کرختم کرنے والوں کو یہاں ہی کھانا کھلا ٹا بایں غرض کہ حضرت خضر علیہ السلام فعل ندکورہ پرخوش ہوں اور آئندہ زبین میں نقصان نہ ہونے یاوے اور فعل کرنے والے مسلمان بھی رہیں۔ جھر شفیع ضلع راولینذی۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

کوئی شی ، بغیرهم خدا و ندی کے نگفتی ہو نچا سکتی ہے نہ نقصان ، دریا کا زین کوفع یا تقصان ہو تچا تا بھی صم خدا و ندی کے ماتحت ہے (۱) کس دریا کے نام پر یا دریا کے لئے بکرا ذیج کرنا اور بیا عتقا و رکھنا کہ دریا بکرا لیے کرخوش ، وجائے گا اور بمیں نقصان نہ بہو نچائے گا ، یا حضرت خصر علیہ السلام کے لئے بکرا ذیج کرنا کہ اگر ہم نے بکرا ذیج کر کے اس کا گوشت یہاں پکا کرقر آئن شریف ختم کرنے والوں کو نہ کھلا یا تو حضرت خصر علیہ السلام براخی کو جائے گا ، یا کہ قصان نہ بہتی کے اور ایسا کرنے سے وہ خوش ہوجا کیں گا اور زمین کو نقصان نہ بہتی گئیں گے اور ایسا کرنے سے وہ خوش ہوجا کیں گا اور زمین کو نقصان نہ بہتی کی نور اس عقیدہ اسلام عقیدہ سے اور اس عقیدہ سے نقصان نہ بہتی کہ نور اس عقیدہ سے در اس عقیدہ سے بیا جا اور اس عقیدہ سے فقصان نہ بہتی کہ نور اس کا نہ نور اسلام کی نور اسلام کو نور اسلام کی نور اسلام کی نور اسلام کی نور کی ہو کہ نور کی کھو کی بلا ہشی ہو کہ اور اس کو نور المصابیح نا اللہ نور کی نور کی بشی ہو کہ اسلام کی نور کو المصابیح نا اللہ کی نور المصابیح نا الموسلوم کی اور اسلام کی نور المصابیح نا اللہ کی نور المحتور کی باب الموسلوم کی اور اسلام کی نور المصابیح نا اللہ کی نور المصابیح کا بالہ کی نور المصابیح کا بالم کو کہ اللہ نور کی وہ المصابیح کا بالم کو المصابیح کا بالہ کی نور المصابیح کا بالم کو المصابیح کا بالم کو کا المصابیح کا بالم کو کا وہ المصابیح کا بالم کو کا دیکھوں کو کو المصابیح کا دور المصابی کو کو المصابی کا دور المحدور کی دور المحدور کا دور المحدور کی دور المحدور کی دور المحدور کا دور کا دور کا کرنے کا کو کو کا کر کو کر کو کرنے کی کو کر

قال القارى: "و حلاصة المعنى: أنك وخلااله في المطلب المهرب، فهو الضار النافع والسمعطى المانع من المعلم المعنى عادثة من سعادة و شقاوة، و عسر و يسر، وخير و شر، و نفع و ضر، وأجل و رزق إلا و يتعلق بقدره و قضائه". (المرقاة شرح المشكوة: ١ ٢٣/٩ ، كتاب الرقاق ، باب التوكل و الصبر ، رقم الحديث: ٢٠٣٥، وشيديه)

توبہ واجب ہے(۱) ہاں اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعاء اور التجا کرنا کہ وہ دریائے نیز ہرقتم کے نقصان سے محفوظ کھیں، ضرور نافع اور سنتھ نہ ہے(۲) اس طرح نقصان سے بہتے کے لئے حسر، مقدرت خدا کے نام پر خبرات کرنا بھی مفید اور موجب ثواب ہے(۳) فقط واللہ بیجا نہ تعالی اعلم۔
کرنا بھی مفید اور موجب ثواب ہے(۳) فقط واللہ بیجا نہ تعالی اعلم۔
حرر والعبر محمود گنگو ہی عقا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، کا / ۵۲ کھ۔
الجواب میجے: سعید احمد غفر لہ، مسیحے :عبد النطیف ، ۱۹/ جمادی اللولی / ۵۲ کھ

(۱) "ذبح كردن جانور بنام غير خدا خواه پيغمبر باشاد خواه ولى خواه شهيد خواه غير انسان، حرام است، و اگر به قصيد نقرب بنام اينها ذبح كرده باشد، ذبيحة آن جانور هم حرام و مردار ميشود، و ذبح كتنده موتد ميشود، توبه ازين فعل منع لازم است، در تفسير ئيشاپورى و ديگر تفاسير موقوم است: قال العلماء: لو أن مسلماً ذبح ذبيحة و قصد بذبحه التقرب إلى غير الله، صار مرتداً و ذبيحته ذبيحة مرتد". (فتاوى عزيزى: ١/٥٥، مسئله ذبح جانور بنام غير الله تعالى، كتب خانه وحيميه ديوبند) (وكذا في بدائع الصنائع: ٢٥٥/١، كتاب الذبائح والصيود، دار الكتب العلمية)

(٢) "چنامج خود آپ منى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو عند الكوب: "عن ابن عبساس وضى الله تعالى عنهما أن نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو عند الكوب: "لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله الا الله وب السموات والأرض و رب العوش الكويم". (جامع المتومذي: ١٨ / ١٨ ، كتاب الدعوات، باب ما يقول عند الكرب، سعيد)

قال القارى تحده: "ثه هذا في الذكر إشارة بأنه لا يقدر أحد على إزالة العم إلا الله. قال الطيبي ": هذا ذكر يعرضب عليه رفع الكوب اهـ". (الموقاة شرح المشكوة: ٢٦١٥، كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات، الفصل الأول، رقم الحديث: ١١/٥ (شيديه)

"وعن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه كان إذا كربه أمر قال. "ينا حي ينا قيوم! برحمتك أستغيث". (كتاب الأذكار للنووى، كتاب الأذكار والدعوات النح ،باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة، ص: ١٢٢، وقم الحديث: ٢٠٠٠، مكتبة دار البيان)

(٣) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الصدقة تمنع ميتة السوء". قال المناوى: "الحالة التي يكون عليها الإنسان من الموت" قال التوريشتي: "و أراد بها مالا تُحمد عاقبته و لا تؤمن عائلته من الحلال كالفقر المُدقع، والوصب الموجع، والألم المقلق، والعلل المفضية إلى كفران التعسة و نسيان =

# " معوك" كاجانورذ في كرنااوركهانا

سوال [۱۳۰] : چه میفر مایند علماء کرام ومفتیان عظام در حکم جانور یکه بطریق بهوک گذاشته ، یعنی اگر بکسے اثرِ جنات یاموضِ شدیدلاحق شود، اکثر مقصود جانور ازاں برنگ گوناگوں آمیخته بنام ارواحِ خبیث مطلقاً می گذارند، ومی پندارند که تاثیر ازاں بدو لاحق شده آو راشفادهد خوردن آن شرعاً جائز باشد یانه ؟ وملکِ آل شخص زائل شد یانه ، اگر شود ، تصوفِ او چه حرج آید ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

این چنیس حیوان از ملک مالکِ خارج نه میشود، وبنام رواحِ خبیشه گذاشتن نادرست تاوقتیکه مالک ازیس گذاشتنش روانیست، وهم چنیس بغیر تملیک گذاشتن نادرست تاوقتیکه مالک ازیس گذاشتن رجوع کرده بکسے، برائے خداندهد، یابد ست اورنفر وشد یابطریق دیگر مثل همه مالک نگر داند، آنکس راخوردن و در آن تصرف گردن روا نخواهد شد، و دلائل آن درفتاوی عزیزی بر،ص: ۲۲،وص: ۳۳، (۱)وغیره مرقوم است، فقط والتد بجائه تعالی اعلم حرره العبر محمود گذاوی معین مفتی مدرسه مظامر العلوم سمان پور، ۱۲/۲۳/ ۵۵ هد

= المذكر والأهوال الشاغلة عمّاله وعليه". (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٢٨٠٢/٤: ١٣٨٠٠) وقم الحديث: ٢٣١٥ مكتبه نزار مصطفى الباز، الرياض)

(١)(فتاوى عزيزى، ص: ٢٠٥٥، سعيد)

"واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، ومايؤخذ من الدراهم والشمع والنيم والنويت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام". (رد المحتار: ٣٩/٢) كتاب الصوم، قبيل باب الاعتكاف، سعيد)

" ولقائل أن بقول: يستدل بالآية على نظير ذلك، وهو ما يُلقى في الأنهار والطريق وقرب الأشجار من طرح البيض والفرار بج ونحوذلك، فلايجوز فعله، ولايزول ملك المالك". (تقسير القاسمي: ٣٠٣/٣، (سورة الماثارة: ١٠٤٠)

# بت کے نام پرچھوڑے ہوئے سانڈ کا تھم

مدوان[۱۳]: ایک بهندونے بنوں کے نام پرایک سانڈ مجھوڑ ااور کی سال گزرنے کے بعد مالک نے ایک برہمن کو بلا کراس سانڈ کواس کے حوالہ کر کے اس کو مالک بنادیا، برہمن نے اس کو ایک مسلمان کے ہاتھ فروخت کردیا، مسلمان اول نے اس کو شرعی طریق سے ذرئے کیا۔ اب دریا فت طلب امریہ کے دفرج کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا تبیس؟ از طرف مولوی عبد الفقور دنگیوری معرفت عبد الرحمٰن کامل پوری۔ الحجواب حامداً و مصلباً:

عامة مفسرین نے "ما أهل لغیر الله" کی تقیر "ذبح الله صنام فذکر علیه غیر اسم الله " کی تقیر "ذبح الله صنام فذکر علیه غیر اسم الله " (راک) کی ہے(ا)، المغذااس تغیر کے موافق سانڈ جو کہ بتوں کے نام چیوڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ما لک نے دہ کسی کودے دیا خواہ وہ ہمیۃ ہوخواہ قیمتاً اور پھر شرعی طریق پر اس کو ذرج کرایا گیا تو وہ شرعاً حرام نہ ہوگا، کیونکہ وہ بت کے نام پر ذرج نہیں کیا گیا، لیکن بعض محققین نے "ما اهل به نغیر الله" کوعام کہا ہے لینی خواہ بتوں کے نام پر ذرج میں الله "کوعام کہا ہے لینی خواہ بتوں کے نام پر ذرج میں اس کا حلال ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بت کے نام پر ذرج کردیا گیا اور حرمت مقرر ہوچی ۔
مورت میں اس کا حلال ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بت کے نام پر ذرج کردیا گیا اور حرمت مقرر ہوچی ۔
مانی صورت میں حلال ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بت کے نام پر جھوڑ نے

= روكذا في امداد الفتاري: ٩/٣ مكتبه دارالعلوم كراچي)

(وكذا في مجموعه الفتاوي: ١٨٢/٢ ، كتاب الحظر والإباحة)

تسر جسسة سوال: اگر کسی جانورکوجوک کے ظریق پر چھوڑ دیا آیا ہواس کا کیا تھم ہے جس کی صورت یہ ہے کہ آگر کسی پر جنات کا اثر ہو یا مرض شدیدائی ہوتو کسی جانورکو تقلف دگوں میں رنگ کرارواح فہیشے کا م پر یا مطاقاً چھوڑ دیے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس کی تا تیر سے بیارکوشفا ہوگی ۔ اس جانور کا شرعاً گھانا جا گز ہے یا ہیں؟ اوراس شخص کی ملکیت اس جانور سے زائل ہوجاتی ہے؟

تسر جسسة جو اب: اس طرح کسی کو جو اب: اس طرح جانور مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا اورارواح خبیث کے نام پر چھوڑ ناجا کز شہیں ، اس طرح کسی کو مالک بنائے بغیر چھوڑ نابھی ورست نہیں ، جب تک مالک ارواح خبیث کے نام پر چھوڑ نے سے رجوح کسی کو خداوا سے ندو سے باتی سے جاتھ فروخت نہ کرے یا کسی ووسرے طریقہ پرشل ہیں مالک نہ بنا دے اس کو کھا نا اوراس میں تھو ۔ اس کو کھا نا اوراس میں تو میں مرقوم ہیں ، فقط۔

میں تصرف کرنا جائز نہ ہوگا اوراس کے دلائل فرآ و کی عزیز کی ہمی: ۲۲ میں مرقوم ہیں ، فقط۔

(1) زفیسیں حدار کے المتنویل: ۱ / ۹۸ ، سورہ البقوۃ : ۱۲ اس

ے رجوع کر لے اوراس کے بعد شرکی طریق برون کی کیاجائے، اس سے حرمت مرتفع ہوجائے گی، دوسری تفسیر احوط ہے (ا)۔ پس اگرصورت مسئولہ میں مالک نے اپنے فعل سابق الیئی: بتول کے نام پرچھوڑ نے سے رجوع کرلیا تھا اوراس کے بعد دوسر مے تفسی کو دیا ہے تب تو جائز ہے اوراگر اپنے سابق فعل سے رجوع نہیں کیا تو ناجائز ہے: "لو ذبح شاة علی النصب من الانصاب أو علی قبر من القبور، وقصد به التقرب إلی صاحب القبر أو صاحب النصب، وذكر اسم الله علیها، لاتحل ۱۵". فتاوى عزیزى، ص: ۲۲ (۲)۔

قال في البحر: "لا يبجوز لحاد م الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه، إلا أن يكون فقيراً أوله عيال فقرا، عاجز ون عن الكسب وهم مضطرون، فيأخذ نو له على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضاً مكروه مالم يقصد الناذر النقرب إلى الله وصدقة إلى الفقراء، ويقع عن نذر الشيخ، ١ه."، طحطاوى: ١/١٧٤ (٣) فقط والشريحا شرتعا أن الله و مدم حرره العبر محود كناكوبي عقا الله عنه معين مقتى مدرسه مظام علوم سها نيور، ١/٥٥ هـ محمد البواب محمد عنه اللطيف مدرسه مظام علوم سها نيور، ١/ ١/٩ عمادى الاولى / ٥٥ هـ البواب محمد عنه المراحد عقرله، محمد عبد العليف مدرسه مظام علوم سها نيور، ١/ جمادى الاولى / ٥٥ هـ محمد عبد المحمد عنه العلم على مدرسه مظام علوم سها نيور، ١/ جمادى الاولى / ٥٥ هـ محمد المورة المراحد عنه المورة المراحد المورة المراحد عنه المورة المراحد عنه المورة المراحد عنه المورة المراحد المورة المراحد المورة المراحد عنه المورة المراحد المورة المراحد المورة المراحد المورة المراحد المورة المورة المراحد المورة المورة المورة المراحد المورة المو

(1) "إذا جتمع البحلال والبحرام، أو البمبيح والبمحرّم، غلب الحرام والمحرّم". (شرح الأشباه والنظائر ، القاعدة الثانية: 1/1 - ٣٠)

(وكذا في تبيين الحقالق: ١١٩/٤ معيد)

"بت کے نام پر چھوڑ ہوئے سائڈ کا تھم شل سائبہ کے ہے اورسائبہ ملک غیر ہونے کی وید سے حرام ہوتا ہے، لیکن فہ کورہ صورت میں جب الگ نے زندہ سائڈ کو برہمن کے ملک میں دیااور پھر مسلمان نے برہمن سے خرید کرشری طریقہ سے ذرج کیا تواس میں حرصت کی کوئی و بہیں رہی اور محققین نے بھی ایسے جانور کو حرام قرار ٹریس دیا ہے، ملک اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جو غیر اللہ کا مندر کی جائے بھر مالکہ ہوتا ہے، اسلم یہ وہ ساتھ ل به لغیر جائے بھر مالک یاس کوشری طریقہ سے ذرج کرد ہے واس صورت میں ناؤر کا مقصد ذرج بی ہوتا ہے، اسلم یہ وہ ساتھ ل به لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وید سے حرام ہے اور دیلی صورت میں ناؤر کا مقصد ذرج بی موتا "رامداد الفتاوی: ۴/۹ وی

( واحسن الفتاوى : ١/٩٩) (ومجموعه الفتاوى : ١٨٢/٢ ، ١٣٩٠ سعيد)

(خير القتاوى: ١/٠٠/١) (اهداد المفتيين ،ص: ٩٣٢)

(٢) (فتاوي عزيزي، ص: ٣٨٣، سعيد)

(٣) (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصوم: ١/١ ٣٤، دار المعرفة بيزوت)

د یوی د بیتا و سے نام پر تقسیم ہونے والی اشیاء کا حکم

سنوال[۱۳۲]: اسدویوی دایوتا و سکنام پرتقسیم ہونے دالی اشیاء، مثلاً: گرشکروغیرہ حلال ہیں یاحرام؟ ۲ سدد یوی د بیتا و س کے نام پر چھوڑے ہوئے یا دیوی د بیتا و س کے لئے خریدے ہوئے جانورکوکسی مسلمان کے ہاتھ سے ذرج کرانے کے بعداس کا گوشت کھا سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ا.....رام ہے(ا)۔

المسير العبر محمود عقر له وارالعلوم و يوبند، ٩٩ /١٢/٢٩ هـ من من من الانكليل (٢) فقط والتدنعالي اعلم مرحم والعبر محمود عقر له وارالعلوم و يوبند، ٩٨ /١٢/٢٩ هـ

اہلِ ہنود کے مخصوص بکروں کا تھکم

سے وال [۱۳۳]: ہمارے علاقہ میں بعض ہنود کے پاس ایسے بھرے ملتے ہیں جوکان کئے ہوئے میں ادراس کے کانوں میں بالی بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، ایسے بھرے کامسلما توں کے لئے خرید نا اوراس ک

(١) "واعلم أن النفر الدي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشموع والزيت ونحوها إلى ضوائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهوبالإجماع باطل وحرام اها". (الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسد، قبل باب الاعتكاف: ٣٩/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ١/٢، ٥٣٠ رشيديه)

(۲) غیراللہ کے نام پر خربد نے سے ایسے تمام جانور حرام ہوجاتے ہیں، پھر جنب تبک اس نعلِ فقع ہے تو ہر کرتے ''بهم اللہ' پڑھ کر جانور ذرج کہ کیا جائے تو حرام ہی ہوگا:

قال الله تعالى: ﴿و منا أهنل به لغيرالله ﴾: أي ذكر عليه غير اسم الله، و هي ذبيحة المجوسي والنوشني والمعطل، فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه اهـ". (أحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٥٠ ١ ، (سورة البقرة: ٢٠ ١ )، دار الكتب)

"قال العلماء :لو أن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذبجها التقرب إلى غير الله صار موتداً، و ذبيحته ذبيحة موتد". (غوائب القرآن على هامش جامع البيان لابن جويو الطبوى: ٢٠/٢ ١ ، (سورة البقرة: ٢٤٢)، دار المعوفة بيروت)

ت کرنا، نیزاس کا گوشت کھانا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۔ اگروہ بکرے غیراللہ کے نام پر چڑھائے گئے توان کوخریدنا اور گوشت کھانا جائز نہیں (1)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرله دارانعلوم ديوبند، الم ٧١٥ هـ-

کالی بکری کوخصوص طور پرذ مح کرنا

سدوال[۱۳۴]: ایک محض رمضان کی ۲/ تاریخ کوایک سیاه رنگ کی بکری ذرج کرتا ہے اور تمام گھر کے آ وی بلدی میں ہاتھ رنگ کر اس پرلگاتے ہیں، پھرامام صاحب سے ذرج کراتے ہیں، اور اس کے سری و پائے چورا ہے راستہ میں فن کرتے ہیں اور گوشت کی پلاؤ پکواکر کھلاتے ہیں اور وہ بکری کا لی کے نام سے کرتے ہیں اور امام صاحب سے قل پڑھواتے ہیں اور گوشت کی بلاؤ بکواکر کھلاتے ہیں اور دہ مکری کا کھانا کیسا ہے؟ امام صاحب سے قل پڑھواتے ہیں اگرامام یکام نہ کرے تو مسجد میں نہیں روسکتا۔ اس بکری کا کھانا کیسا ہے؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

یفعل سخت گناہ ، قریب شرک ہے (۲) اور اس بکری کا کھانا حرام ہے ، وہ بالکل مردار ہے۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود کنگوبی عفاانله عند بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، کیم/ رمضان السهارک/۲۲ هه۔

(۱) مغیراللہ کنام پر پیجودے ہوئے جانور کا محم شل سائنہ کے جاور سائیہ ملک فیر ہونے کیجہ ہے رام ہے، اس لئے آگر مالک کا اجازت سے مذکورہ جانورکوٹر بر کرون کی بیاجائے و حال ہے کیونکہ جب نا فرمالک شدر باتو اس کا فساوٹریت بھی قائل اعتبار نیس رہا " ۔ (امداد الفقتیون ، ص: ۹۳۹) الفقتاوی: ۱/۱۵) (وامداد المفتیون ، ص: ۹۳۹) الفقتاوی: ۱/۱۵) (وامداد المفتیون ، ص: ۹۳۹) الفقتاوی: ۱/۱۵) (وامداد المفتیون ، ص: ۹۳۹) منافر کی آپ سے فرمایا ہے کہ البید قبار کی آپ سے دیائے اکثر لوگ فیراللہ (کس صاحب مزار و فیرہ) کی توشفودی کے لئے اپنی مرازی بوری ہوئے کی فرض سے کرتے ہیں ، اور بیرجرام ہاورا بیے فربیحوں کا کھانا قرآن باک کی آپ سے کہ تحت جرام ہے۔ مرازی بوری ہوئے کی فرض سے کرتے ہیں ، اور بیرجرام ہاورا بیے فربیحوں کا کھانا قرآن باک کی آپ سے کہ تحت جرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ : " ﴿ إِنْ مَا حرّم علیکم الممیتة والدم ولحم المحتزیر و مااهل به لغیر الله کی . الایہ " ( البقرة : ۱۵ ا ) قال العلامة الآلوسی د حمه الله تعالیٰ تحتها : "آی ماوقع متلبساً به ای بذبحه الصوت لغیر الله تعالیٰ =

# غیراللہ کے نام پر جھوڑے ہوئے سانڈے گا بھن کرانا

سے وال [۱۳۵]؛ غیراند کے نام پریعنی رام سیپ درگا دوغیر دی کام بندولوگ نیل بھینس چھوڑتے ہیں، اس کا کھانا مسلمانوں کے لئے درست ہے یانہیں؟ اوراس سانڈ ہے جو کہ غیرانلہ کے نام پر ہے مسلمانوں کوا پی گائے اور بھینس وغیرہ کو گا بھن کرانا درست ہے یانہیں؟ اگراس کا کھانا درست نہیں ہے تو اس مسلمانوں کوا پی گائے اور بھینس چھوڑتا، بتا ہیے کہ سلمان کوئی سانڈ نہیں چھوڑتا، بتا ہیے کہ سلمان کوئی سانڈ نہیں چھوڑتا، بتا ہیے کہ نسل کس طرح باقی رہ سمتی ہے؟ نیز مینڈک، کیکڑا، گیدڑ، بلی اور انسانوں کے بال، سانپ کا چھڑا، بیچنا یاخر پیٹا، اس کا پیدے کھانا جائز ہے مانہیں؟

## الجواب حامداً و مصلياً:

غیرانڈے نام پرچھوڑ اہوا جانورحرام ہاں کا کھانا ہر گرنجا کرنٹیں (۱)،ایسے جانور سے اگر گائے وغیرہ گابھن ہوکر بچہ دے تو وہ بچہ مروار نہیں (۲)۔مردہ مینڈک، کیکڑا، گیدڑ، بلی اورانسانوں کے بالوں کی خرید وفروشت ناجا کرنے ہے(۲۳)،اس کی قبلت کا جیسہ بھی جائز نہیں ،سانپ کا چڑہ دباغت ویکر بھے کرنا

.... و المراد- بغير الله - تعالى الصنم وغيره كما هوالظاهر". (روح المعانى: ٣٢/٢، دار احياء التواث العربى) وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "وكذلك حرّم عليهم ماأهل به لغير الله، و هو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك النح". (تفسير ابن كثير: ١/٤٤، مكتبه دار السلام رياض) (١) (تقدم تلحويجه تحت عنوان: "ابل يتودك تصوس بكرول كالتم")

(٢) "فيدوكانت أمه حلالاً، لكان حكمه حكم أمه، لأن حكم الولد حكم الأم، إذ هو كبعضها، الاترى أن حسارة أهلية لوولندت من حمار وحشى، لم يوكل ولدها، ولوولدت حمارة وحشية من حماراً هلى أكل ولدها، فكان الولد تابعاً لأمه دون ابيه". (أحكام القران للجصاص: ٣/ ٢٤٢٠٢٤١، سورة النحل، تحت قوله تعالى: (والأنعام خلقها)، قليمي)

"إن ولد الحيوان يتبع أمه". (و دالمحتار: ٣/ ٢٨٣ ، كتاب اللقيط، مطلب فيمن وجد خطباً، سعيد) (٣) في الله المختار: "وبطل بيع قن و وشعر الإنسان لكرامة الآدمي ولو كافراً". قال الشامي "الايجوز الانتفاع به لحديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر، فيزيد في قرون الساء وزوا بهن". هدايد. (فوع) لو أخذ شعر البني صلى الله عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هداية عظمية لاعلى وجه البيع، فلاباس به، سائحاتي عن الهندية". (الله المختار: ٥٨٥، كتاب البيوع مطلب في بطلان بيع، سعيد)

جائز ہے (۴)،اس کا پیسے بھی ورست ہے۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو وغفرلياب

الجواب تيجيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند به

پیر کے نام کا بکرا ذبح کرنے سے حلال نہیں

سے وال[۱۳۷]: پیرے نام کا بکرا جبکہ وقت و بح اللہ کا نام لیاجائے حرام ہے یا حلال یا مکروہ ، جبکہ تفسیر میں حرام ہونے کا شوت نہیں۔

الجواب حامداً و مصلياً:

حرام ہے: صرح به فی تفسیر الإک نیل حاشبة مداوك التنزیل، وأكثر فیه من النقول، وأيضاً صرح به فی تفسير عزیزی (۱) فقط والله سجانه تعالی اعلم - حرره العبر محمود عنی، وارائعلوم دیوبند، ۱۱/۳۰ مام مهم البواب سجی : بنده محمد نظام الدین عفی عنه وارالعلوم دیوبند، ۱۱/۳۰ ۱۱/۸۵ هـ

= وفي النهو: "ولم يجز أيضاً بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به، لأن الآدمي غير مبتذل، فلا يجوز أن يكون شئى من أجزاء ومهاناً مبتذلاً وهذا الإطلاق يعم الكافر". (النهر الفائق: ٣٢٨/٣، باب البيع الفاسد، امداديه ملتان)(وكذا في البحر الرائق: ١٣٣/١ ، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، رشياديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٤٧/٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، بيروت)

(٣) قال الحصكفي رحمه الله: "يباع إلاجلد إنسان وخنزير وحية". قال الطحطاوي : "(قوله: وحية) ينبغى تقييده بالحية الصغيره التي لهادم، فإن جلدها لوقته لايحتمل الدبغ، ومالادم لها طاهرة لعدم حلول الحياة فيها. والكبير ينبغي طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله، ويجوز بيعه للانتفاع به كمايدل عليه ظاهر كلامهم في الطهارة عند ذكر الدبغ وحرره". (حاشيه الطحطاوي على الدر المختار: ٣/٣ ٤، باب البيع الفاسد، بيروت) (وكذا في ردائمحتار على الدر المختار: ٢/٣٥، باب البيع الفاسد، سعيد)

"وأما مالايحتمل الدباغ مثل جلد الحيه الصغيرة، والفارة لايطهر بالدباغ كاللحم". (تبيين الحقائق، ١/١ ٩ ، كتاب الطهارة، سعيد)

(١) قال الشاه عبدالعزيز المحدّث الدهلوي في فتاواه : " لو ذبح شاةً على النصب من الأنصاب أو ..... =

# حضرت سيرسالا رغازي مسعودي نذر

سو ال[۱۳۷] ؛ غازی مسعود سالار غازی کی یادگار سالان نتاز ہ کرنے کے لئے اپنے مکان میں نشان مثل کے گولے کی طرح بناتے اوراس سے ڈرتے ، نیز تیمرک مانتے ہیں اور سالار غازی صاحب کے نام پرخصی و مرغ ذرئے کرتے ہیں چھی ومرغ کا خون نیز بڈیال سب ای مٹی کے ڈھیراور نشان میں فن کرویتے ہیں ، یہ سب ای کی خوشنووی حاصل کرنے کی غرض سے کرتے ہیں ، خصی نیز مرغ کا گوشت کھاتے نیز ا قرباء میں تقسیم کرتے ہیں ، اگر کو کی منع کرے تواس کو براتضور کرتے ہیں ۔ ایسا کرنا کرانا اور اس میں مدد کرنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

### سرره العبدمحمودغفرليد

= عملى قبو من القبور، وقصديه التقرب إلى صاحب القبر أو صاحب النصب، وذكر اسم الله عليه، لا تحل اهـ ". (فتاوى عزيزى، ص: ٣٨٣، سعيد)

(۱) "ذبيح كردن جانور بنام غير خدا خواه پيغمبر باشد خواه ولي خواه شهيد خواه غير انسان، حوام است، و اگر به قصد تقرب بنام اينها ذبح كرده باشد ذبيحهٔ آن جانور هم حوام و مردار ميشود، و ذبح كسده صرتد ميشود، توبه ازين فعل منع لازم است، درتفسير نيشاپورى و ديگر تفاسير موقوم است قال العلماء: لو أن مسلماً ذبح ذبيحه، و قصد بذبحه النقرب إلى غير الله صار مرتداً، و ذبيحته ذبيحة مرتد". (فتاوى عزيزى: ١/٥٠، مسئله ذبح جانور بنام غير الله تعالىٰ، كتب خانه رحيميه ديوبند) و كذا في روح المعانى: ١/٥٥، (سورة المائده: ٣)، دار إحياء التراث العربي)

(٢) "واعلم أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشموع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحوام اهـ". (الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسد، مطلب في النفر الذي يقع للأموات الخ. قبيل باب الاعتكاف: ٣٩/٢، سعيد)
(٣) (البقرة: ٣٤/١) قال الله تعالى: ﴿و ما أهل لغيرالله به﴾: أي ماذبح فذكر عليه غير اسم الله فهو حرام، =

# اولياءالله كيليخ نذرماننا

سبوال[۱۳۸]: کیامشکل کے دفت مرحوم بزگان دین اولیاء کرام کو پکارنا بنتیں ما تنا بیبروں کے نام سے نذر و نیاز کرنا اور بیعقید ورکھنا کہ پیروں کواللہ کے برابر نہیں ماننے ،ہم ان کواللہ کے بندے مانتے ہیں ،ای نے اس کو بیرقدرت وتصرف بخشاہے ،اس کی مرضی سے عالم میں تصرف کرتے ہیں ، ان سے مدو مانگنا عین اللہ سے مدو مانگنا ہے ،کیاا بیاعقیدہ درست ہے ؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

ايباعقيده ركنا تعليمات اسلام كے فلاف اور فلط ج، الى أوثو بالذم بے ورندائد يشب كدايمان بالكل بى سلب ند موجائد: "أماالند فر الذى ينفره أكثر العوام على ماهو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أوله حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء، فيجعل ستره على رأسه فيقول: ياسيدى فلان! إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى، فلك من الذهب ومن الفضة كذا أو من البطعام كذا، أو من الماء أو من الشمع كذا، أومن الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها: أنه نفر لمخلوق والنذر للمخلوق لايجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لانكون للمخلوق، ومنها: أن المنفور له ميت والميت لايملك، ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفراه، بحر: ٢٨٩/٢ (١) و فقط والند بحا تدفعا لى الممحد حرده العبارة والعبادة الله عمر دون الله عبادة والعبادة الله كفراه، بحر: ٢٨٩/٢ (١) و فقط والند بحا تدفعا لى الممحد حرده العبر محمودة في المرابع الم

لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على إسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك و ذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سانو المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع".
 (تفسير ابن كثير: ٢/٢ ١ ، ١٣ ١ ، (سورة المائدة: ٣)، دار الفيحاء بيروت)

(وكذا في روح المعاني: ٣٨/٨م، (سورة الأنعام: ٣٥)، دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في فتاوى عزيزى: ١/٥٥، مسئله : ذبح جانور بنام غير الله تعالى" كتب خانه رحيميه ديوبند يوپى) (١) (البحر الرائق: ٢/٢٥، كتاب الصوم، فصل في النذر، رشيديه)

"اعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام مالم يقصد واصرفها لفقراء الأنام". (الدرالمختار،٣٣٩/٢، كتاب الصوم،سعيد)

غیراللہ کے نام کا جاتور

سوال[۱۳۹]: جو براوغیره بنام غیرالله چور اگیام و،اس کوشری طریق سے ذرج کر کے کھانا جائز ہے یانہیں؟ محمد اصغر، بوشیار پوری

الجواب حامداً و مصلياً:

اگر مالک اپنی نیت سے توبہ کر کے خود ذرج کردے یا کسی کے ہاتھ فروخت کردے یا ویسے ہی ہبہ کردے تب تو درست ہے(۱)،اگر مالک نے تو بہنیں کی بلکہ اس کو چھوڑے رکھا اور کسی نے اس کو ذرج کردیا توبیجا ئرنبیں،اگر چہ بسم اللہ پڑھ کرذرج کیا ہو(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو وكنگوى عفاالله عنه \_

صحيح:عبداللطيف، ٢٨/ ذي الحبي/٩٣ هه\_

تجعينث كامرغا

الصوم،سعيد)

سے ال [۱۴۰]: کسی جانورمثلًا: مرغا وغیرہ کوجانوروں کے اوپر سے پھیر کریا کسی انسان کے سرپر سے پھیر کررکھا جائے تواس کا کھانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

سیمشر کا خطر بقہ ہے اور اس کو جھینٹ چڑھانا کہتے ہیں ، بیغیر اللہ کے لئے نذر ہوتی ہے جو کہ مردار کے حکم میں ہے ، اس کا کھانا جائز نہیں (۳) فقط واللہ بیجانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لۂ دار العلوم دیو بند ، ہم ۱۳۹۵/۲/۱ ہے۔

(١) (تقدم تنحويجه تنحت عنوان: "بت كنام يرتيمور عبوع مائدكاتكم")

(۲)''اگر مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کمیا تواس میں دودجہ ہے حرمت آگئی ایک مالک کی فساد نبیت کی دجہ ہے کیونکہ جانور کو سائیہ کرنے ہے مالک کا ملک زائل نبیس ہوتاا وردوس ہے نصب دسر قہ کی وجہ ہے''۔ (امداد کی الفتاوی ۹۹/۴)

(٣) "اعلم أن السذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو يسالإجماع بساطل وحرام مسالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام". (الدرالمختار: ٩/٣)، كتاب

# غیراللہ کے نام پر ذبح مشر کا نیمل ہے

سوال [۱۳۱]: اسسنرید نے ایسے بت اور مورتی کی منت مانی جس کو ہند ولوگ پوجے ہیں اور ان
پرچڑھاوا چڑھاتے ہیں، پھر چند سال کے بعد وہ اپنے لڑکے کے سرپر سے چوٹی اتر وانے کے لئے ایک یا دو
پر جڑھاوا چڑھاتے ہیں، پھر چند سال کے بعد وہ اپنے لڑکے کے سرپر سے چوٹی اتر وانے کے لئے ایک یا دو
پر سے اور مورتی کے نام سے مانے ، پھر وہ اس ایک میاد و بھر سے اس بت کے تام فرخ کئے۔

مرپر چوٹی اتر واکر بغیر کسی کا نام لئے فرخ کیا اور فرخ کرتے وقت نداللہ کا نام لیا اور نہ کسی بت ومورتی کا نام لیا۔

سرپر چوٹی اتر واکر بغیر کسی کا نام لئے فرخ کیا اور وزخ کرتے وقت نداللہ کا نام ایا اور نہ کسی بت ومورتی کا تام لیا۔

ساسسنرید نے بھرا اس بت اور مورتی کے نام کا مانا ہوا تھا اور مورتی اور بت گاہ پر پہو پنے کر '' بسم اللہ،

اللہ اکبر'' کہ کر فرخ کیا تو کیا ان تینوں صورتوں میں بت کے نام کی منت مانے کے سے تو کرنا ضروری کرتا ہے تو کیا اس کو
تو ہر نے کی ضرورت ہوگی ؟

ه ..... اگر کسی نے غیر اللہ کے نام کی منت مانی اور بے خبری کی وجہ سے کھالیا تو کیا گنہ گار ہوگا؟ ۲ ..... اگر کسی نے یہ بچھ کر کھالیا کہ بھائی ناراض ہوجائے گا تو کیا فتوی ہے؟

ے۔۔۔۔زیدکو معلوم ہے کہ غیراللہ کے نام کی نڈر ماننا شرک ہے اور کھانا حرام ہے، پھر بھی وہ اپنی منت یوری کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا تھم ہوگا؟ مولوی عبدالمجید قاعمی بناس کا نٹھا گجرات۔

الجواب حامداً و مصلياً :

اس طرح نذر ماننامشر کاند طریقہ ہے جو کہ بخت معصیت ہے اور ایبا بکرا حلال نہیں، تینوں صورتوں

 <sup>&</sup>quot;وكذا مايقع من المعتقدين للأموات من الذبح على فبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق
 بينه وبين الذبح للوثن". (فتح القدير للشوكاني: ١/٠٤١ ، مصر)

<sup>&</sup>quot;قال العلماء: لوأن مسلماً ذبح ذبيحةً وقصد بذبحها التقرب إلى غيرالله صار مرتداً، و ذبيحه ذبيحة مرتد". (تفسير النيشابوري بهامش الطبري: ٢٠/٣ ، دارالمعرفة بيروت)

<sup>&</sup>quot;لو أن مسلماً فبح ذبيحةً وقصد بذبحها التقرب إلى غيرانة، صار مرتداً، و ذبيحته ذبيحة مرتد". (التفسيو الكبير للإمام فخر الدين الرازى: ١١/٥) طهران)

میں حرام اور مردارہ ہے (۱) قرآن شریف وحدیث شریف کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل جن ہے اس پر ایمان لا ناضروری ہے ،کسی کواس کے خلاف فیصلہ دینے کا حق نہیں (۳) ،مہمان کواگر علم ہو کہ بیکھانا غیر اللہ کے نام کا اور ہت کی تذر کا ہے تواس کو بھی کھانا حرام ہے (۳)۔

جوفض بت کی بوجا کرے وہ اسلام سے خارج ہے (۴) نداس کا ایمان یاتی رہا، نداس کا نکاح یاتی رہا، تحدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے (۵)، شوہر نے اگر ایسا کیا ہے تو جب تک وہ تجدید ایمان وتجدید نکاح نہ

(۱) قال الله تعالى: ﴿إنما حرَّم عليكم المبتة والدم و لحم الخنزير و ما أهل بدلغير الله الآية (البقوة : ١٤١٠) "﴿و ما أهل بعدلغيس الله ﴾ والمسراد بغير الله تعالى الصنم و غيره كما هو الظاهر". (روح المعانى : ٢٠٣٠، (البقرة : ١٤٣٠)، دار إحياء التواث العربي)

"فبح لقندوم الأمين ينجرم؛ لأنبه أهبل بنه لغينو الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى)". (الدرالمختار ٢٠٩/٦، كتاب الذبالج. سعيد)

(٣) قال الله تمعالى: ﴿ما كان لمومن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الجيرة من أمرهم ﴾. الآية (الاحزاب: ٣٦)

(٣٠) "و في الأشباه : الحرمة تنتقل مع العلم". (الدر المختار : ٣٨٥/١ فصل في البيع ، سعيد) -

"أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام".

(الفتاوى العالمكيرية: ١٤٠٥ مم م، كتاب الكواهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، رشيديه)

(٣) "لو سجاد لصنم . يكفو" . (رد المحتار : ٢٣٢١٣ ، باب الموتد ، سعيد)

"عبادة الصنم كفر، و لا اعتبار بما في قلبه". (الأشباه والنظائر، ص: ٢٢٢، كتاب السير، قبيل اللقيط واللقطة الخ، دار الفكر)

(۵) "ما يكون كفراً اتفاقاً يبطل العمل والنكاح .... و ما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة و تجديد النكاح. . . . (د المحتار على الدر المختار: ٣٣ ١/٣ ، تجديد الإسلام". (رد المحتار على الدر المختار: ٣٣ ١/٣ ، ٢٣ ، باب المرتد مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد ، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكبرية: ٢ -٢٨٣ ، كتاب السير ، الباب التاسع في أحكام المرتدين، قبيل الباب العاشر في البغاة ، رشيديد)

(وكذا في التاتار خانية: ١٨٥٥ هـ م. كتاب أحكام المرتدين ، فصل في إجراء كلمة الكفر الخ، إدارة القرآن)

کرلے بیوی اس کو پاس ندآنے دے، جب بینذر ماننا ہی حرام ہے، شرک ہے تواہیے گھر پر بھی اس کو پورا کرنا ناجا سز ہے(۱) للبذاصورت نمبر بھی کی صورت بھی پہلی ہی صورتوں میں داخل ہے۔

غیراللہ کی منت مانے کا مستقل گناہ ہے اور جس نے بے خبری میں ایسا کھا تا کھا لیا تو اس کوتو بہوا ستغفار ان مہے ، کھلانے والے کو بھی سرزنش کرے اور آئندہ کو بوری احتیاط کرے۔ بھائی کی نارافعنگی کے اندیشہ سے بھی حرام ومردار کھا ناجا تزئین ، اللہ اور رسول کو ناراض کر کے بھائی کوراضی کرنے کا انجام خطرناک ہے (۳) ، غیر اللہ کی منت مانے پر جو وعید ہے اس کا علم نہیں تھا جہالت میں منت مان کی ہوا کہ بیرام اور شرک ہے ہرگز وہ منت پوری نہ کرے بلکہ اس سے تو ہرے ، غیراللہ کی منت ماننا بالکل جرام ہے خواہ وہ بت ہو بیا کوئی بزرگ (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرل وارالعلوم و بوبند، ۹۴/۲/۲۵ هـ. الجواب صحیح: بنده نظام الدین علی عنه، دارالعلوم و بوبند، ۹۲/۲/۲۲ هـ.

# النذ رلغير الله

سوال[۱۳۲]: العبادة مطلقاً ماليةً كانت أوبدنيةٌ من الحقوق الخالصة لله تعالى، فالإتبان بشئي من العبادات لغير = تعالى إشراك بالله تعالى، فالنذر لتعظيم المخلوق والإهلال

(1) "واعلم أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام .......تقرباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحوام". (الدر المخلوق ......و منها أنه نذر لمخلوق .....و منها أنه إن ظن أن المميت يتصوف في الأمور دون الله تعالى "كفر". (الدر المختار "كتاب الصوم مطلب: الندر الذي يفع للأموات: ٣٣٩/٢ سعيد)

(٢) "عن النواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، رواه في شرح السنة". (مشكرة المصابيح، ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثاني، قديمي)

 بششي لأجل تعظيم غير الله كفر وإشراك بالله تعالى، والمنذور حرام

## الجواب حامداً ومصلياً:

لعبادة مسخنصة بالله تعالى، والندر لغير الله حرام أو شرك، والمنذور لغير الله حرام ألبتة، نقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهَلُ بِهِ لَغِيرِ اللَّهِ ﴾ (١) والبسط في البحر الرائق(٢) - فقط والله بحالة تعالى اعلم - حررة العبر محمود تقرله، وارالعلوم و يوبنه، ١٨/١١/١٨ هـ -

# نذرلغير التدكأتكم

سے وال [۳۳]: کیا نذرونیاز کا کھا ناامیر،صاحب نصاب کھا تکتے ہیں؟ کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا اثمہ مجتمدین یا بڑے پیرعاحب نظام الدین اولیاً ۽ یاباتی معتمد علیهم بزرگان وینؓ کا تیجہ، دسوان، چالیسواں بواہب، بواہب تو کس بزرگ نے کیا؟ مع نام کے تحریفر مائیں اور موٹی کوایصال ثواب کی شیت سے یکا یابوا کھا ناغریوں کاحق سے یامالداروں کا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرنذرکسی میت کے لئے مانی گئی تو وہ حرام ہے اس کو کھانا کسی کو بھی جائز نہیں ، اگرنذرخدا کے لئے ہے اور قواب میت کے لئے تو فقراء کو اس کا کھانا شرعاً درست ہے، مالدار،عہدہ دار، علاء کو ایسا کھانا نہیں کھانا چاہئے:

( ا ) (البقوة: ٣٠ ١٠)

(٣) أما المنذر الذي ينذره أكثر العوام على عاهو المشاهد كأن يكون لإنسان غائب أومريض أوله حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء، فيجعل ستره على رأسه، فيقول: ياسيدي فلان! إن رد غائبي أو عوفي مريض أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب ومن الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء، أو من الماء، أو من المسمع كذا، أومن الريت كذا، فهذا الندر باطل بالإجماع، لوجوه: منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق والنذر للمخلوق لايجوز، لأنه عبادة والعبادة لاتكون للمخلوق، ومنها: أن السندور له ميت والميت لايملك، ومنها: أنسه إن ظن آن السيت يتصرف في الأصور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفو". والبحر الوائق: ٢٠ ـ ٢ ٥، كتاب الصوم، فصل في النذر، وشيديه)

"أللهم إلا أن يقول: يا الله! إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السبدة النفسة، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أوالإمام الليث أو أشترى حصراً لمساجد هم أو زيتاً لوقودها، أو دراهم لمن يقوم الشيائية عير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء، و النذر لله عزوجل، وذكر الشيخ: إنما هو بيان لصحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده، فيجوز بهذا الإعتبار، إذ مصرف النذر الفقراء وقد وُجد، ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه ولا لشريف منصب ، لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجاً ففيراً، ولا لذى نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيراً، ولا لذى نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيراً، و لم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنيا، للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد، ولا تشتغل به الذمة، وأنه حرام بل سحت". طحطاوى على مراقى الفلاح: ٢/٩٣٧(١)، تيج، وموال، عالميوال شرعاً تابت بين، برعت اور ممنوع طحطاوى على مراقى الفلاح: ٢/٩٣٧(١)، تيج، وموال، عالميوال شرعاً تابت بين، برعت اور ممنوع حرره العرائية محالة على مراقى الفلاح: ٢/٩٣٧(١)، تيج، وموال، عالم الله المستحت المرموع الله عنه الله عنه عنه الفلاح: ٢ / ١٩٣٩ (١)، تنج، وموال، عالم الله عنه الله عنه الفلاع على مراقى الفلاح: ٢ / ١٩٣٩ (١)، تنج، وموال، عالم الله عنه الله عنه الله عنه الفرى على مراقى الفلاع المنائعة ممانعت موجود مهم فقط والله بيا نقائي الماء محمود الله عنه الله عنه الفرى عنه الله عنه المؤلى الماء الماء المعلى المنائعة ممانعت موجود مهم فقط والله بعام الله عنه الماء محمود العبرة ممانعت موجود مهم فقط والله بعاله الماء الماء الماء محمود الماء الماء

نذرلغير الثد

سے وال [۱۳۳]: بزرگوں کے مزاروں پر جونڈرو نیاز چڑھائی جاتی ہے،ای طرح بزرگوں کوخوش کرتے کے لئے ان بزرگوں کے نام پر جومرغ وغیرہ ذرج کرتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جوعوام بزرگوں کے نام کی نذرونیاز مانے اور مزارات پر چڑھاتے ہیں، وہ بخت گندگار ہیں

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ٢٩٣، كتاب الصوم، باب يلزم الوفاء، قديمى)
(٢) "ويكره اتبخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع، ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتبخاذ المدعوة لقرائة القرآن، وجمع الصلحاء والقراء للختم، أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص". (رد المحتار: ٢/٠٣/ مطلب في كراهة االضيافة من أهل الميت، سعيد)
(٣) (الفتاوئ البزازيه، الخامس والعشرون في الجنائز، وفيه الشهيد: ١/٣ ٨، وشيديه)

اوردہ نذر حرام ہے، اس کا کھانا بالکل نا جائز ہے اور مرغ وغیرہ جوجانور بھی بزرگوں کے نام پر ذرج کرتے ہیں وہ بالکل مردار ہے، اگر نذر ماننے وقت بزرگوں کے تام کی نذر مانی، پھراس کو 'بسسہ الله ، الله اکبر' کہدروج کیاجاوے وہ بھی حرام ہے (1)۔

"اعلم أن المنذر المذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والنويت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام اه. درمختار. (قوله: باطل و حرام): لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، كفر الخ". طحطاى: ٢/ ٤٧١).

(١) "قال العلماء : لو أن مسلماً ذبح ذبيحةً وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله، صار مرتداً، و ذبيحة ذبيحة مرتد". (التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي: ١/٥ ، دارالكتب طهران)

"ذبع لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم؛ لأنه أهل به لغيرالله، ولو ذكر اسم الله تعالى". (الدر المختار، كتاب الذبائح: ٩/٦، ٣٠٠، سعيد)

"عن الحسن البصري سئل عن امراً ة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراً فقال: لاتوكل: لأنها ذبحت لصنم". (تفسير ابن كثير: ١ / ٠ ٨ ١ ، دارالقلم، يبروت)

"قال صاحب الروض: "إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر". قال الشوكاني الأوكاني الذبح لسيد الرسل كفراً عنده ، فكيف بالذبح لسائر الأموات". (فتح البيان: ١/٥٥ ، مصر) "ومشله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، والافرق بينه وبين الذبح للوثن". (فتح القدير: ١/٥٥) ، للعلامه الشوكاني، مصر)

"لو أن مسلماً ذبح ذبيحةً وقصد بذبحها التقرب إلى غير الشصار موتداً ،وذبيحته ذبيحة موتد". (تفسير النيسابوري على هامش الطبري: ٢٠/٢ ، بيروت)

(وكذا في موضح القرآن: ١ /٣٢، سعيد)

(وكذا في معارف القرآن: ١ /٣٢٣،٣٢٢، إدارة المعارف)

 (٣) (حماشيه المطحطاوى عملى البدر المختار: ١/١٥)، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، قبيل باب الإعتكاف، دارالمعرفة) "وما حل به : یعنی دیگر آن جانور که آواز برآورده شد، وشهرت دا شد درحق آن جانور که بغیر الله یعنی برائے غیر خدااست، خواه آن غیر بُت باشد یاروح خبیث که بطریق بهوگ که بنام اوبد هنده، خواه جنے مسلط برخانه یاسوانے که بدون دادند بجانور از ایذائے سکنه آنجادست بودار نشود، یاتوپ را روانه کودن ندهد، وخواه پیرے و پیغمبور رابایس وضع جانور مقرر کرده، همه حرام است، و درحدیث صحیح وارداست: "منعون من ذبح لغیرالله" یعنی سرکه بذبح جانور تقرب بغیر خدانماید ملعون است، خواه در وقت ذبح نام خدا بگیرد یانی، زیراکه چون شهرت داد که این جانور برائے فلانے است ذکر نام خداوقت ذبح فائده نه کود، آن جانور منسوب بآن غیر گشت، وخیش کشت که زیاده از خبث مودار است ،زیراکه مودار بی ذکر نام خدا جان داده و هرگاه ایس خبث دروے سرایت کود، دیگر بذکر نام حلال تمی شود ،مانند سگ و خوک که اگر بنام خدامذبوح شوند حلال نمی مگود، کذافی الاکلیل، ج: ۲۰ من و خوک که اگر بنام خدامذبوح شوند حلال نمی مگود، کذافی الاکلیل، ج: ۲۰ من تفسیر فنح العزیز للشاه عبدالعزیز المحدث دهلوی)(۱).

<sup>(</sup>١) "ملعونٌ من ذبح لغير الله "(فتاوي عزيزي، ص: ٥٠٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;لعن الله من ذبح لغير الله" (التفسير المظهري: ٣٠٠٣، حافظ كتب خانه)

<sup>&</sup>quot;عن علی رضی اللہ تعالی عنه حدثنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم باربع کلمات . "لعن الله من التو حیلہ: الله الله الله عنه حدثنی رسول الله صلی التو حیلہ: الله الله الله الله عنه الله صلی الله علم الأصول فی التو حیلہ: الله الله الله عنودی)

تسر جسمه: اكثر عوام كرف سے مروول كي خاطر جونڈ رچز هائي جاور بزر ول كے مزادات پر جوموم بن خوشبواوررو پیرچز ها في جاتا ہے جس كا مقصدان بزر ول يو توث كرنا اوران كا تقرب حاصل كرنا ہے بيسب با تفاق المدحرام ہو اور باطل جي (ورمخار) طحطا وك بيس ان كرام اور ناج كرن ہونے كى كى وجد كھی جي: ايك توب كا كو ق كے لئے نذر مانا ہے مالا نكه نذر عباوت ہے جوخات كرمات ہے دومرے ہے كرم كے لئے نذر مانا ہے مالا نكه نذر عباوت ہے ہو تو الله كا تقدر عباوت ہے ہو تو الله كا توب كو تا ہے اور بي عقيد وركھنا تو كھر اللہ جوسكاتا ہے اور تيمرے ہيك اس ميت كے ماتھ ہا قاد بھى كياجا تا ہے كہ وہ عام میں تصرف كرتا ہے اور بي عقيد وركھنا تو كھر

# غیراللد کی نذر کا کھانا کیا کیا جائے

سوال[۱۳۵]: غیراللہ کی نذرو نیاز کا کھانا ہلا علم تخدین آجائے اور پھرواپس کرنے پرواپس نہ لیس تو اس کوغر با یکودیا جاسکتا ہے کنین یا فن کردیا جائے یا جانور کودیدیا جائے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

اً ترغیرالله کینام کی نذر ہے تواس کوالیی جگہ رکھ دیا جائے کیا ہے جانور کھائے (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم حررہ العبدمحمود غفر لد ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۲/۸هـ الجواب صحیح : بندہ محمد نظام الدین عقی عنہ ۱۲/۱۲/۸ه

(1) "قيل: لتحمل الخمر إليها، أما إذاقيدت إلى الخمر، قلاباس به كمافي الكلب و الميتة". (الهداية،
 كتاب الأشوية: ٣٩٢/٣، شركة علمية)

"قال بعض المشايخ: لوقاد الدابة إلى الخمر الاباس به". (رد المحتار: ٣/٩/٦) كتاب الأشربة، سعيد)
"قال بعض المشايخ: لونقل الدابة إلى الخمر الإباس به، ولو نقل الخمر إلى الدابة
يكره". (الفتاوى العالمكبرية، كتاب الأشربة: ١/١ ١٣٠، شيديه)

"قوله: كمافي الكلب: أي لايحمل الميتة إلى الكلب، لكن يؤتى الكلب إليها". (الكفاية مع فتح القدير، كتاب الأشربة، قصل طبخ العصير: ٩/٠٣، المكتبه النوريه الرضوية سكهر)

# ما يتعلق بالاستمداد بغير الله تعالىٰ (غيرالله عمدوطلب كرنے كابيان)

### الاستغاثة

سوال[١٣٦]: الاستخالة إلى السخلوق، والإستغالة فوق الأسباب، و دعاله دعا، غيبياً حياً كان المدعو أو ميتاً إشراك بالله تعالى أم لا؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

"يكفر بقوله: أرواح المشايخ حاضرة تعلم". كذا في مجمع الأنهر (١) وقط والله يجانه تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله، وارالعلوم و يوبند، ۱۱/۱۲ ۸۸ هه۔

#### تداءالاموات

سوال[۱۳۵]: إذا دعا أحد: يا شيخ محى الدين رحمه الله تعالى! يا أبا بكر! يا عشمان!، وغيرهم من الأولياء الكرام، بعض العلماء يقولون: هو شرك محض، والبعض يقولون لبس بشركٍ، وإذا كان شركاً فما الجواب لما ورد في التحيات" أيها النبي" فإن الناس يقولون: إن الأولياء يسمعون بعد الموت، إذا سئل شيئاً يجيبون، و هكذا عقيدة الناس، و في أكثر البلاد يقرأ الناس: محى الدين فإنهم يقولون: إن محى الدين المانين شيئاً لله، وفيه يدعو العامة: يا محى الدين المإنهم يقولون: إن محى الدين

<sup>(</sup>١) (مجمع الأنهر، باب المرتد، النوع الأول: ٢٩١/٢ دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>وكبذا في الفتاوي البزازية: ٣٢٦/٦، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً، الفصل الثاني، النوع الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٩/٥ • ٢ ، رشيديه )

يمحضر في ذلك المعجلس و يجيب دعائهم، وهذا مجرب لأكثر الناس، إن الناس لا يفهم أن محى الدين هو الله ،و لكن يقولون: وله مرثبة ليس ذلك لعامة العلماء والناس، ما الجواب؟ (١). الجواب حامداً و مصلياً:

من اعتقد أن الأولياء والصلحاء بعد مفارقة أرواحهم من الأبدان يتصرفون في الكون، و لهم قدرة على أن يغيثوا من استغاثهم، ويسمعون ويَصِلون للإعانة من أي مكان ينادون، فهذا الإعشقاد لا أصل له في الدين من الكتاب والسنة، وقد صرّح الفقهاء بخلافه حيث فالوا في باب الممرتد: "وينكفر بقوله: أرواح المشايخ حاضرة تعلم اه". مجمع : ١/١٩٩/١)

الجواب: جوخص اس کا معتقد ہے کہ اولیاء وصلحاء اپنی ارواج کے بدتوں کے جدا ہونے کے بعد بھی عالم میں اقسرف کرتے ہیں اور جس جگہ ہے ہیں ان کو لکا راجائے ، ان کی سنیں اور ان کو اس کی قدرت ہے کہ اپنے سے مدوطلب کر نیوالوں کی مدوکور ہیں اور جس جگہ ہے بھی ان کو لکا راجائے ، ان کی سنیں اور ان کی مددکور ہونچیں ، تو اس اعتقاد کی دین میں کتاب وسلت ہے کوئی اصل نہیں ، اور تحقیق فقہا ، نے اس کے خلاف کی صراحت کی ہے اس طرح کہ مرتد کے باب میں بیان کیا ہے کہ ارواج مشایخ کو حاضر و ناظر اعتقاد کرنے سے انسان کا فرجوج تا ہے ، جمع الا نہر: الم 194 ، والبحر الرائق: ۵/۱۲۷ ۔ اور روائحتار میں کہا ہے کہ اگر کوئی ہے گھان کرے کہ مرود امور میں تصرف کرتا ہے ، نہ کہ اللہ تعالیٰ ، تو و کا فرجو جا سے گا۔ اس طرح طحلاء می علی مراتی الفلاح میں ہے۔

تشهدين جونداء وخطاب كاصيف واروبواب اتو وفقل كيطور ير يزهاجا تاب ،اصل خطاب اور برتشهد يرضع والے كه پاس آخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم كى روح كريم كي موجود بونے كى بنا يرتبين ،جيباك "يا جسال أوبى" (سورة السباء: ١٠) وغيره بهت ك أيات قرآن كريم ميں يرضى جاتى بي اورسوائيل كان سے كي اور متسورتين "۔ السباء: ١٠) وغيره بهت ك آيات قرآن كريم ميں يرضى جاتى بي اورسوائيل كان سے كي اور متسورتين "۔ السباء: ١٠) (مجمع الأنهو، باب المرتد، ثم إن ألفاظ الكفر ألواع: الأول فيما يتعلق بالله تعالى: ١/١ ١٩ ، ١٥ را المورسى)

والسحر الرائق: ٥/١٢٤/٥) ـ وقال في رد المحتار: "إن ظن أن الميت متصرف في الأمور دون الله تعالى، كفر". ١٢٨/٢ (٢)، و كذا في الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص:٣٧٨ (٣) -

وأما ما ورد في التشهد من صيغة الندا، والخطاب، فهو يقرأ على سبيل النقل، لا لأصل البخطاب و حضور الروح البكريمة عند كل متشهد كما يقرأ في القرآن الكريم: ﴿يا جبال أوبي ﴾ (٤) و غيره من الكيات الكثيرة ليس المقصود منها سوى النقل ققط والتُدتّعالي إعلم -

# انبيائے كرام كو پكار نا

سوال[۱۳۸]: بعض لوگ مصیبت اور حاجت کے وقت انبیاء میہم السلام، یا اولیاء کرام کو دورسے بطور استمد او پکارتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، اس صورت سے کہنا (ان کو پکارنا) جائز ہے یا نہیں؟ اور اس عقاد والے کا کیا تھم ہے؟

وورید، ایرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم "كهنا یا تماز مین" أیها السنبی " پر صنااور بیا عقاد ر همنا كه رسول الله تعالی علیه وسلم "كهنا یا تماز مین الله تعالی علیه وسلم ماری بهار كوس رسم بین اور خبر دار جوت بین ، ایسے اعتقادوا لے پر كیا تھم ہے؟ المجواب حامد أو مصلياً:

ي عقيده به اسلام كفلاف ب، جب ايساعقيده حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كمتعلق ركها كفر به توسلى الله تعالى عليه وسلم كمتعلق ركها كفر به تعلى ورست به وكاج (۵)" بارسول الله "اس عقيد سه به به اكه برجگ سه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اس آواز كوخوو سنة بين با جائز به اوراس عقيده سه كهنا كه ملائكه آب كواس كى اطلاع كرت الله تعالى عليه وسلم اس آواز كوخو سنة بين با جائز به اوراس عقيده سه كهنا كه ملائكه آب كواس كى اطلاع كرت (۱) "وفي البزازية: قال علم الوائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ۹/۵ ، ۲۰۹/۵ رشيديه)

(٢) (رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه: ٣٣٩/١، سعيد)

(٣) (الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به ،ص: ٩٣ ، قليمي) (٣) (سورة السباء: ١٩٠٠)

(۵) "إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل: يا سيدى فلان! أغثني، و ليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه

ہیں درست ہے(۱) کیکن عوام کے عقائد میں ضرورائ سے فسادا تا ہے لہذااس سے بچنا جا ہے۔

"أيها النبي" تمازيل برصناشرعاً ثابت بالبدااس كوبرهناجا سرم (٢) اورعقيده بدركهناجا سينك

ملائك كي ورود وسلام آپ تك پېنچنا ہے (٣) فقط والله سجان تعالی اعلم ..

حرر والعبرمجمودعفا التدعنه عين مفتي مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۲/۴۲ ۵۵ هـ ـ

لليحج بسعيداحمه غفرله-

اولیاءاللہ سے مدد مانگنا

معوال[٩٩]: اولياءالله عدوما نگناجائز ہے، يانبيس؟ فقط

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرات اولیاءاللد کواللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ورست ہے، مثلُ: یا اللہ اپنے اولیاء کے طفیل یا فلاں بزرگ کے طفیل مجھے نیک بیٹا عطا فرما (۴) ،خود براہ راست اولیاءاللہ سے میہ چیز نہ

= بـذلك، وأن لا يحرم حول حُماه، وقد عده أناس من العلماء شركاً". (روح المعاني، [ المائدة : ٣٥]، ٢ ٢١/٢ عدار إحياء التراث العربي)

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمني السلام". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الصلاة عليه وسلم و فضلها: ١/١٨، قديمي)

(٢) "قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلنا: السلام على جبرئيل و ميكائيل، السلام على فلان و فلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات الله و الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ..... الخ". (صحيح البخارى، باب التشهد في الآخرة: ١١٥/١ مقديمي)

(١) (١ جع الحاشية المتقامة رقمها: ١)

(٣) "عندنا وعند مشايخنا رحمهم الله تعالى يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم و بعد وفاتهم بأن يقول في دعاته: أللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي و تقضي حاجتي إلى غير ذلك". (المهند على المفند، الجواب عن السوال الرابع،ص: ٣٣مكتبة العلم)

ما تکی جائے کہ اے فلال بزرگ آپ مجھے بیٹا وے دیجئے ،اسی طرح کسی مصیبت یا بیماری وغیرہ بیس مبتلا ہوتو بزرگ کووسیلہ بنا کرانٹد تعالی سے مدومائے ، براہ راست بزرگ سے نہیں ، جیسے کہ بعض جگہ دستورہ کہ بڑے بیر صاحب ،یا کسی اَور بزرگ سے مدد ما تکتے ہیں اور کہتے ہیں: "یا غوٹ المدد" بشرعاً اس کی اجازت نہیں (۱) جو شخص تنبع سنت اور نیک آ دمی ہو ہمارے اطراف میں ،اس کووہائی کہتے ہیں ،اگر چہوہ بچھ بھی مراولیس ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

> حرره العبرمخبود ففي عنه دا رالعلوم ديوبيند، ۴۹/۲/۳۹هـ الجواب صحح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه يمفتي دا رالعلوم ديوبيند، ۲۹/۲۹/۲۷ هـ ـ

# پیران پیرے مدد مانگنا

سسوال [ ۱۵۰]: ایک عورت در دزه کی تکلیف میں کسی ولی سے استغاثہ کا کلمہ مثلاً: 'یا محی الدین' بے اختیار زبان سے کہتی رہے ، تواس کے متعلق کیا تھم ہے؟ نیز اس علاقہ میں استغاثہ کرناعوام میں رائج ہے ، مثلاً' یا غوث لا عظم' 'الیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کہنے والوں کے پیش نظر واقعۃ ان اولیا ء سے استغاثہ ہی مقصود ہے ، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ بلکہ صراحہ جب یوچھا جائے تو وہ بھی استغاثہ کی نئی ہی کرتے ہیں ، گویا محض عاد خانہ کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں ۔ محمض عاد خانہ کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں ۔ محمصطفیٰ مدرای ۔

(۱) "دوم آنکه بالاستقلال چیزے که خصوصیت بجناب اللهی دارد مثل: دادن فرزند، یا بارش باران، یا دفع امراض، یا طولِ عمر، و مانندِ آن چیزهائے آنکه دعاء و سوال از جناب اللهی در نیت منظور باشد از مخلوقے درخواست نمایند، این نوع حرام مطلق، بلکه کفر است. واگر مسلمانان کسے از اولیائے مذهب خود خواه زنده باشد یا مرده این نوع مدد خواهد از دائره مسلمانان خارج می شود". (فتاوی عزیزی، بیان در شبهاتِ بت پرستان: ۱/۳۱،۳۵۸ کتب خاندر حمیه دیوبند)

"إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات و غيرهم، مثل؛ "يما سيمدى فبالان! أغشني"، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللاثق بحال المؤمن عدم التفوه بنا سيمدى فبالان! وغشى، وأن لا يكنه فهم قريب منه". (روح بندك، وأن لا يكنه فهم قريب منه". (روح المعانى، والمائدة: ٣٥] ٢٨/٢، دارإحياء التراث المعربي)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حضرت محی الدین قدس الله سره کو حاضر و ناظر ، فریا درس اعتقاد نه کرتے ہوئے بھی بیصورت اختیار کی جاتی ہے ، تب بھی بیصورۃ شرک ہے ، اس لئے اس سے توبہ واجتناب ضروری ہے ، اگر اعتقاد بھی ہوتو پھر شرک ظاہر ہے ، جبیبا کہ مجمع الا نہر میں ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود خفر لہ دار العلوم و یو ہند ، ۲۴ م ۱۸ م ۱۸ ه۔
پیران پیر سے مدو ما شکنے سے متعلق شعر کا تھکم

سوال[۱۵۱]:

الله میرے بادشاہ ہیں محمہ وزیر توڑ دومیری مصبتیں کھول دومیری زنجیر مدد کر پیران پیر

> آ يا *ال فتم كلمات شرك بين؟* الجواب حامد**آ**ومصلياً:

حضرت بیران بیرقد ت الله مرزه ، یا اور کسی بزرگ مرحوم سے مدد ما نکنا جائز نمیں (۲) اگراعتقا دیہ ہوکہ وہ مدد کرتے ہیں اور میری آ واز کو سنتے ہیں تو یہ شرک ہے (۳) اس لئے ہرگز اس طرح وعا نہ کی جائے ، دعاء

(١) "و يكفر بـقولـه: أرواح الـمشـايـخ حاضـرة تعلم ".(مجمع الأنهر، باب المرتد، النوع الأول · ١/١ ٢٩ دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ٩/٥ • ٢ ، رشيديه)

(٢) قبال الله تعالى: ﴿و لا تدع من دون الله ما لا ينفعك و لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رآذ لفضله ﴾. (يونس: ٢٠١١-١٠٠١)

قال الله تعالى: ﴿ و من أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم خافلون ﴾ ( الاحقاف : ۵)

(٣) "و يكفو بقوله : أرواح المشايخ حاضرة تعلم ". (مجمع الأنهر، باب الموتد، النوع =

صرف الله تعالی سے مانگنی حیاہیے (۱) کہ وہ واجب وخالق ہے، حاضر و ناظر ہے، معین و مدگار ہے، سمج وبصیر ہے، اَورکسی کی بیشان تبیس ۔ فقط والله تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبيرمخمودغفرله، وارالعلوم و يوبند، ۱۹/۵/۹۴ هه۔

بيروفقير سے حاجتیں مانگنا

سدوال[۱۵۲]: جوخص یے تقیدہ رکھے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشرنہیں بلکہ نور میں، یعنی خدا کے نور سے جدا ہیں، یاان کو خدا نے نور کی ذات سے پیدا کیا ہے، اور تمام انبیاء کی ہم الصلاۃ والسلام عالم الغیب ما کان وما یکون اور ہر جگہ حاضرو ناظر ہیں، ای طرح تمام پیجبر علیہم الصلاۃ والسلام، پیر نقیر خدائی طاقتوں کے ما لک ہیں، اب ہمیں پیروں فقیروں سے حاجت ما تگئی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خدا کے وکیل ہیں، ہماری سفارش کرک ہیں، اب ہمیں پیروں فقیروں سے حاجت ما تگئی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے خدا کے وکیل ہیں، ہماری سفارش کرک کام کروا دیں گے، ایسے عقیدہ والا آ وی شریعت محمدی میں مسلمان ہے، یا کافر؟ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتا و کرنا چاہیے یا نہیں؟

الجواب حامداًومصلياً:

ا یسے عقیدے رکھنا درست نہیں (۲) ،ایسے خص کوتوب لازم ہے ،اگر ایسے عقیدے والے آ دمی کوان عقید وں کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں ویکھا جائے اور تاویل بعید کرے اس کو نہ بچایا جائے ،تواس کوموس و

= الأول: ١ / ١ ٩ ٢ / ١ دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب احكام الموتدين، ٩/٥ ، ٢٠٩ ، رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم، (المومن: ٢٠)

وقال الله تعالى: ﴿ أَجِيبُ دُعُو قَ البَدَاعِ إِذَا دُعَانَ فِلْيَسْتَجِيبُوا لَى وَ لِيؤَمِنُوا بِي، لَعَلَهُم يرشدون﴾. (البقرة: ١٨٦)

"وإذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله". (المشكوة ، باب التوكل والصبر: ٣٥٣/٢، قديمي) الله تعالى: ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم ﴾ ". (الكهف: ١١٠)

"ثم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علّمهم الله تعالى أحياناً، و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿ قَلَ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ كذا في المسايرة ". (شرح الفقه الأكبر =

موحد نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے اوپر مشرک ہوئے کا تھم لگایا جائے گا(۱) بھر چونکہ شریعت کا تھم ہے بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان پر کفر کا تھم نہ لگایا جائے اور اس کے کلام کی ایسی تا ویل کرنی جائے کہ وہ مسلمان رہ سکے اور کفر سے فی جائے کہ وہ مسلمان رہ سکے اور کفر سے فی جائے گا کہ اس کو اسلام سے خارج مورکفر سے فی جائے خواہ وہ تا ویل کتنی ہی بعید ہو، اس لئے ایسے آ دمی پر کفر کا فتو کی لگا کر اس کو اسلام سے خارج منہیں کیا جا تا (۲) اور مسلمانوں کی طرح تجمیز و تھین اور نماز جنازہ کو معے نہیں کیا جا تا (۲) اور مسلمانوں کی طرح تجمیز و تھین اور نماز جنازہ کو معے نہیں کیا جا تا ، پس اس سے ہم تھے لیے کہ ایسے عقید سے کتنے غلط اور خطرناک ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تھا لی اعلم۔

## طلب الحاجة من ابل القبور

سوال[۱۵۲]: قصد قبور العباد الصالحين لعرض الحاجات إليهم، وكانت الشفاعة منهم ليس أمراً مشروعاً، بل هو شرك بالله أو بدعة محرمة؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قصد القبور وزيارتها لتذكّر الآخر ة والموت مندوب كماورد في الحديث (٣) وطلب المحاجة من أهل القبور المحاجة من الله تعالى متوسلًا و متشفعاً بأوليا ثه مباح (٤) و طلب الحاجة من أهل القبور

= لملاعلى القارى ، ص: ١٥١ ، قاديمي)

(1) "ويكفر: بقوله: أرواح المشايخ حاضرة تعلم ".(مجمع الأنهر بباب المرتد، ص: ١/١ ٩ ٢،دار إحياء التراث العوبي) (٢) وفي الدر المختار : "إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه، فعلى المفتى الميل لما يمنعه". (باب المرتد من كتاب الجهاد: ٢٣٠/٣ ،سعيد)

"وقد ذكروا أن المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع و تسعون احتمالاً للكفر، واحتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتى والقاضى أن يعمل بالاحتمال النافى؛ لأن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد". (شرح الفقه الأكبر للقارى، أو اخريحت التوبة، ص: ١٢٢ ، قديمي) من الخطأ في إفناء مسلم واحد". (شرح الفقه الأكبر للقارى، أو اخريحت التوبة، ص: ٢٢ ، قديمي) (٣) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من "فزوروا القبور، فإنها تذكّر كم الموت". (الصحيح لمسلم، كتاب الجنائز: ١ /٣ ا ٣، قديمي)

(٣) "عندنا وعند مشايخنا رحمهم الله تعالى يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم و بعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي و تقضى حاجتي إلى غير ذلك". والمهند على المفند، الجواب عن السوال =

بدعة؛ لأنه قريب من الشرك (١) ـ فقط والله مبحانه تعالى اعلم ـ

حررهالعبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند ۴۴/۱۱/۸۸ ههـ

اولياء سےاستمد او

مدوال[۱۵۴]: مزارات پرجاور پر هانااولیاء الله استمداد چا بناکن صورتول میں جائزے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

مزارات پرجادر چردانامنع بن ویکره السندور علی القبور "(۲) اولیاء الذکی ارواح سے استمداد کرنا بعنی بیعقیده رکھنا کہ ہم جب مصیبت میں گرفتار ہوکران بزرگوں کوآ واز دینے اوران سے مدو ما نگتے ہیں تو وہ ہماری فریا دکو ہرجگہ سنتے اور ہماری مدو کے لئے آتے ہیں ، بیعقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ شرکا ندعقیدہ ہیں تو ہم ہماری فریا دکو ہرجگہ سنتے اور ہماری مدو کے لئے آتے ہیں ، بیعقیدہ اسلام سلام سلامت رہنا دشوار ہے: "ویک فسر بقولہ: أروا سے المشایخ حاصرة تعلم". (مجمع الأنهر : ۱۹۹۲) (۳) فقط واللہ سام اندوتعالی اعلم ۔

استمداد

سبوال [۵۵]: زید کہتاہے کہ استمد اوغیراللہ حرام ہے خواہ حالی حیات میں ہویا بعداز موت، خواہ انبیا علیہم السلام ہوں یاصلحاء واولیاء وغیرہ اور زیداہتے استدلال میں آیت کریمہ پیش کرتاہے ﴿ إِماك نعبد و إِماك نستعین ﴾ (۴) اور حدیث بھی پیش کرتاہے "إذا استعنت فاستعن بالله"(۵)۔

<sup>=</sup> الرابع، ص: ٣٢، مكتبة العلم)

<sup>(</sup>١) "لم يشك في أن الإستخالة بأصحاب القبور ....... أمر يجب اجتنابه، و لا يليق بارباب العقول إرتكابه". (روح المعاني، [ المائدة : ٣٥]: ٢٩/٢ ، دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>٢)(رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة،قبيل فصل في النظر واللمس: ٣٦٣/٦، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب المرتد، ثم إن ألفاظ الكفر أنواع: ٥٠٥/٢، الغفارية) (وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٩/٥ - ٢، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (الفاتحة :٣)

<sup>(</sup>۵) (مشكوة المصابيح، باب التوكل والصبر: ۳۵۳/۲، قديمي)

اورعر جہتا ہے تمہارایہ قول استداد غیراللہ خواہ حال حیات میں ہویا ممات میں ہو حرام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہرس ونا کس حالت حیات میں ہو اولیاء وغیرہ کے ہیں کہ ہرس ونا کس حالت حیات میں امداد طلب کرتا ہے، یقول تمہارے حرام ہواولیاء وغیرہ کے قوسل سے استمد ادکرنا جہنا سیجے نہیں کیونکہ حدیث کے خلاف ہے: "اذا اراد عوسا، فیلیناد عباد الله اعینونی اللہ اعینونی "(۱)۔

محمد فائق برتا ہے گڑھی طالب مدرسہ ہذا۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

آج کل عوام میں جوطر بیقداستد او باہل القبور کا جاری ہے وہ حرام بلکہ شرک ہے، کیونکہ عوام اعتقاد اگرے ہیں کہ برجگدسے ہماری ہر اور ستعلی علم وقد رت رکھتے ہیں کہ برجگدسے ہماری ہر طرح کی امداد کر سکتے ہیں، بیعقیدہ شرک ہے (۲)۔

"ويكفربقوله: أرواح المشايخ حاضرة تعلم اه" مجمع .(٣) "و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ كذا في المسايرة ".شرح فقه اكبر (٤)-

" أهـل الهند لهـم اليـد الـطولـي فـي ذلك قاتلهم الله، فإنهم يطوفون بقبر الولى الذي

(1) "عن عتبة بن غروان عن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا صل أحدكم شيئاً أو أواد عوناً و هو بأرض ليس بها أنيس، فليقل: يا عباد الله! أعينوني، فإن لله عباداً لا نواهم ". و قد جرّب ذلك". رواه الطبراني و رجاله و ثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عبه". (مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا انفلت دابته أو أواد غوثاً أو أضل شيئاً: ١ / ١٣٢ ا - دار الفكر) اليكن بيمدين شعيف و رشقطع بوئي كيدين قابل استدال أيل كما الثاراليد المصنف .

(۲) "و لا أرى أحداً مسن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير و دفع الأذى، وإلا لما ادعاه ولا فتح فاه". (روح المعاني (المائدة ٢٨/١): ٢٨/١ ، دار إحياء التراث العربي)

(٣) مجمع الأنهو، باب المرتد، ص: ١/١٩، دار إحياء التواث العربي)

(٣) (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ،ص: ١٥١ .قديمي)

(والمسايرة مع المسامرة، ص: ٨٨/٢ مصر)

يعتقدون فيه، و يظنون أنهم هو المتصرف في الكون، وأن الإنسان إذا تمسك بهذا فلا حاجة له بالمصلوة والصيام، وأكثر ما غلوا في ذلك أتباع سيدنا عبد القادر الجيلاني رضى الله تعالى عنه و نفعنا بيركاته، فإنه معاذ الله أنى يرضى بتلك الكفريات التي يعتقدونها. "تبليغ الحق". والبسط في "الفتاوى العزيزى".

اور حدیث "إذا أراد عوناً" الح كهال ہے؟ حوالہ دیاجائے(۱) ،البتة اگر كوئی فخص اللہ تعالى سے بیرے بھی بھی صلاحیت و بیا میرا فلال كام كرد بوتو اس طرح دعا كرنا درست ہے ، نیز بزرگان وین كوایصال تواب كر كے بطریق مذكور دعاء كرنا موجب بركت ہے ۔ احباء سے اپنے روز وشب كے كاروبار میں امداد لینا جائز ہے ، كيونكہ انسان مدنی الطبع ہے ، بلا ایک دوسرے كی اعانت كے اس كوزندگی بسرگرنا وشوار ہے ، نیز اس میں كوئی امر غیر مشروع لازم نہیں آتا ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمخود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۳۱/۵/۵۵هـ الجواب هیمی : سعیدا حمد غفرله مسیح : عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۳۰/ جمادی الاولی / ۵۵ هـ انال قبور سے استمد او

سوال[۱۵۱]: اوليالله (مرحوم) عدد عاماً تكناجا تزب يانيس ؟ اوردور عدد كے لئے يكارنا؟ الجواب حامداً و مصلياً:

مراد صرف الله تعالى سے مانگى جائے (٢) يكى مرحوم ولى كومد د كے لئے بكار نامنع ہے، اگر بيعقيدہ ہوكہ بهر كہ جہال سے بكاري، ولى مرحوم جارى بكاركو سنتے ہيں اور جارى مدد کے لئے آتے ہيں، توبيعقيدہ قطعاً غلط اور

<sup>(1) (</sup>راجع ،ص: ٣٥٣، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿إِياك نعبد و إِياك نستعين ﴾. ( الفاتحة : ٣)

<sup>&</sup>quot;وإذا سألت فاسئل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ". (مشكوة المصابيح، باب التوكل والصبو : ۲۵۳/۲،قديمي)

تعليمات اسلام كفاف ب(١) ومخت خطرناك ب: "إن ظن أن الميت ينصرف في الأمور دون الله تعالى ، فاعتقاده ذلك كفر الد". در مقار (٢) فقط والتدبيجانية الى اللم للم عند وطلب كرنا

اں ختم میں سرف تین اشخاص تھے اور بعد میں دوسرالہام آیا اوراس نے اس معاملہ کو آشکار کیا ، برائے کرم جواب جو بروئے نثر عمحمدی ہو طلع فر ماکیں۔

## الجواب حامداً و مصلياً:

# اس طرح ختم پڑھنا اور اس میں شریک ہونا جائز نہیں ،اگر عقید دیے ہو کہ جن کو پکارا گیا ہے ، سے مدد کے

(1) "و لا أرى أحمداً مسن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحى الغائب، أو الميت المغيب يعلم الغيب، أو يسمع النداء، و يقدر بالذات، أو بالغير على جلب الخير و دفع الأذى، و إلا لما ادعاه، ولا فتح فاه ". (روح المعانى، (المائدة: ٣٥/٢٠٥٥) ادار إحياء التراث العربي)

 (٢) (ود السمحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا يفسد، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه: ٣٣٩،٣٠٩،سعيد)

(وكذا في البحر الرانق، كتاب الصوم، فصل في النذر : ٢ / ٢٠ ١٥، رشيديه)

(و كـذا في حـاشيــه الـطـحـطـاوى عـلـي مـراقـي الـفـلاح،كتـاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء بـه، ص: ٢٩٣ ،قديمي) کئے جہنچتے ہیں تو بیشرک ہے(۱) اس سے ایمان سلامت نہیں رہے گا (۲)۔فقظ واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

# صاحب قبرے دعاء کی درخواست

سوال [۱۵۸]: قبرستان كازائر صاحب قبر كوخطاب كركے يوں كه سكتا ہے كَهُ الصحاحب قبر اآپ الله تعالى سے مارى مغفرت كى دعا يجيئے "أيك مولوى صاحب كہتے ہيں كديم كل حديث شريف سے ثابت ہے۔ الحجواب حامداً و مصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوکر اس طرح دعاء کی درخواست تو ثابت ہے (۳) بہکن دوسری جگہ کے برجا کرکی صاحب تیرے اس طرح خطاب کرنا ثابت نہیں، جس حدیث ہے اس کے شوت میں استدلال کیاجا تاہے، جب تک دوسامنے نہ ہواس کے تعلق کیاعرض کیاجا سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ۸/ ۱/۸ھ۔

(1) "وفي البزازية: قبال علماؤنا : من قال أرواح المشايخ حاضوة تعلم، يكفر". (البحر الرانق، كتاب السيو، باب أحكام المرتدين : ٩/٥ -٢٠ وشيديه )

(وكذا مجمع الأنهر، كتاب السير، باب المرتد، النوع الأول: ١/١ ٢٩، دار إحياء التراث العربي) (٢) "و لا تـجوز الإستعانة بالجن، فقد ذم الله تعالى الكافرين على ذلك فقال الله تعالى: ﴿ أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن" فزاهوهم رهقا". (الجن: ٢)

و قبال الله تبعالي: ﴿ ويوم يبحثسرهم جميعاً يا معشر النجن قد استكثرتم من الإنس ، و قال أولياً عدم من الإنس : وقال أولياً عدم من الإنس : وبندا استمتع بمصندا ببعض الآية قوله تعالىٰ : ﴿ قال: الناو متواكم خللين فيها ﴾ . (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٥١، قليمي )

(وكذا في شرح العقيدة الطحاوية ، مطلب في التنازع في حقيقة السحر وأنواعه ، ص: ١ ٣٠)

(٣) "و قلد ذكر جماعة: منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله الشمعت الله يقول: ﴿و لُو أَنْهِم إِذْ طَلَمُوا أَنْفُسهم جَاؤُوكَ فَاستغفروا الله واستغفر لهم الوسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ و قد جنتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشا يقول: =

# مُر دوں ہے تبول دعاء کی درخواست

سوال[۱۵۹]: بررگان دین کے فراد پرجا کراس طور سوعاء کرنا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ ہماری فلال پریشانیوں کے ملسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعاء فرمادیں کہ اللہ ہماری ضرورت کو پیرا کردئے میر بیٹ دوست ہے آہیں؟ ۲۔۔۔۔ اس طرح دعاء کرنا کی مصلی قلال ضرورت ان برزگوں کے فیل میں پیری کردئے ورست ہے آہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

ا استان طرح دعا کرتا ثابت نہیں ہے، اس میں ان برزگوں کو دعاء کرنے کے لئے خطاب کیا گیا ہے، میت کے ساتھ جومعاملہ شرعاً ثابت ہے اس کی اجازت ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کیا جائے (۱)۔

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فيطاب من طبهان القاع والأكم نفسي القداء لقبر أنت سياكنه فيسه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم فقال: "يا عتبي! الحق الأعرابي، فبشوه أن الله قد غفر له". (نفسير ابن كثير، ( النساء : ٦٣)، ١ / ١ ٢٩ مكتبه دار الفيحاء)

"روى أبو صادق عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفننا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، و حثا على رأسه من ترابه، وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، و حثا على رأسه من ترابه، فقال: قلت: يا رسول الله! فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك فقال: قلب إذ ظلموا أنفسهم الاية. وقد ظلمت نفسي و جنتك تستغفرلي، فنو دي من القبر أنه قد غفر لك". (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، [النساء: ٣٢]، ٢٤/٥ ادار الكتب العلميه بيروت) غفر لك". (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، [النساء: ٣٢]، ٢٤/٥ ادار الكتب العلميه بيروت) (ا) "والتفصيل في المستلة أن التوسل بالمخلوق له تفاسير ثلاثة: الأول: دعائه واستغاثته كديدن المشركين وهو حرام إجماعاً .... الثاني: طلب الدعاء منه ..... و لم يثبت في الميت بدليل فيختص هذا المعنى بالحي، والثائث: دعاء الله ببركة هذا المنخلوق المقبول، وهذا قد جوزه الجمهور". (بوادر المعنى بالحي، والثائث: دعاء الله ببركة هذا المنخلوق المقبول، وهذا قد جوزه الجمهور". (بوادر المعنى بالحي، والثائث: دعاء الله ببركة هذا المنحلوق المقبول، وهذا قد جوزه الجمهور". (بوادر الموادر : ٢/٢ مه مه ماداره اسلاميات الاهور)

"ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان! ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا، و يزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة، و يروون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه =

۲....اس طرح درست ہے(۱) \_ والند تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمو وغفرله، وارالعلوم ويوبند،٣/٣/١٩٨٦ \_

البواب صحيح : بند و نظام الدين عفي عنه، دا رابعلوم ديو بند-

جواب صیح ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ۔

''يا شيخ عبدالقادر شيئاً للهُ' كهنايا پر هنا

سوال[۱۱۰]: "ياشخ عبدالقادر شيئالله "كاترجمه ومطلب كياهي؟ السيلك اوربطور وظيفه براهناكيها هيج كيكمه كب اوركيول جارى جوا؟ اس كي محرك اول كون بين؟ فقط عمت الله جنگ لائن، عابدرو و حيور آباد-

الجواب حامداً و مصلياً:

اس میں حضرت سید عبدالقاورصاحب ہے کھواللہ کے واسطے ما ٹگا گیا موال خودان ہی ہے ،اوراللہ جل جلالہ عم توالہ کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ بھواللہ علی میں مقبول کی وسیلہ بنالیا جلالہ معاملہ النام و گیا ، ما لگا جا ہے۔ تفاضدان پاک ما لگ الملک سے اور وسیلہ بنالیا جا تااس کے مقبول بندے کو مگر یہاں معاملہ النام و گیا ، یہ علوم نہیں اس کام وجد کون ہے ،اس کا وظیفہ ناجائز ہے (۲)۔

 قال: "إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أو فاستغيثوا بأهل القبور". و كل ذلك بعيد عن الحق بمراحل". (روح المعاني : ٢٥/٢) ، بيروت)

(١) "عن عثمان بن خَنيف رضي الله تعالى عنه أن وجلاً ضرير البصر أنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أدع الله لى أن يعافيني (إلى قوله) إنى أسئلك و أتبوجه إليك بمحمد نبى الرحمة". الحديث. (سنن ابن ماجة، ص: ١٠٠، كتاب الصلاه ،باب صلاة الحاجة ،مير محمد)

(وكذا في مشكوة المصابيح: ص: ١٣٢ ، باب الإستسقاء، الفصل الثالث)

(وكذا في فتح الباري : ٩/٢ ٩ ٣، باب تحويل الرداء في الاستسقاء)

(۲) التدلغالي جس طرح اپني ذات مقدسه من يكتاب الحاطرة ال كي صفات شركي كا شريك بونانامكن ب، غيرالقد ساستغاشا ورطلب رزق الله تعالى كساتها الكوشريك كرناب الله تعالى كالمل فيصله ب كداس كساته شريك بيدا كرف والول كي مغفرت نبيس بوگ

قال الله تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أَن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ (النسآء: ٣٨) قال العلامة الآلوسي تحتها: " والشرك يكون بمعنى اعتقاد أنالله تعالىٰ شأنه شريكاً، إما في الألوهية أو

في الربوبية \*\*\* (و من يشرك) \*\*\*\* أي و من يشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات الكمال من =

''غوث''صوفیاء میں ایک منصب اورعہدہ ہے ، اپنے لغوی معنی میں نہیں ، تاہم اس سے عقا کد فاسد ہوتے ہیں بعنی لوگ ان کوفریا درس اور ہرا یک کی پگار سننے والا اور مدد کے لئے پہو نچنے والا مجھتے ہیں تو اس سے پخالا زم ہے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوېند،۲۴۴/۲۴ هه۔

'' يا شيخ عبدالقادر جيلاني'' كاوظيفه

سول [۱۲۱]: وظیفه این عبدالقادر جیلانی هیمانته ایره هناازروع عقائدانه ایست والجماعت اور با مخصوص عقائد ده با این میمانته این میمانته ایره با در مخصوص عقائده مناز میمانی و نیز حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی کوحاضر و ناظر ، عالم الغیب وحاجت رواه فریا ورس مشکل کشام تصرف ادر برخض کی برمقام سے بروقت ندااور پکار کا سننے والا جمه کروظیفه ندکور و پڑھنا شرعا کیسا ہے؟
مشکل کشام تصرف ادر برخض کی برمقام سے بروقت ندااور پکار کا سننے والا بجه کروظیفه ندکور و پڑھنا شرعا کیسا ہے؟
اگر صحید بیس کوئی ایسا کتبہ رگا مواور کوئی شخص اس کتبہ کومسجد کی بیشانی سے (اسے قرآن پاک اور سنت

رسول اورعقا كدابل سنت والجماعت كے خلاف بلكه مبجد كى غرض وغايت كے خلاف سجھتے ہوئے ) محوكر ديو قر اس اللہ اللہ مبعد كي غرض وغايت كے خلاف سجھتے ہوئے ) محوكر ديو تر اس كاكيا تھم ہے؟ جواب از روئے قرآن پاك وحديث نبوى وفقہ حنفيه اور محقیقین علائے سلف كے اتوال سے ديا جائے۔ المستفتى : مجمداحس \_

# الجواب حامداً ومصلياً:

وظیفه مذکوره پر هنااور بیعقیده رکهنا که حفرت شیخ عبدالقادر جیلائی برجگه حاضرونا ظر، عالم الغیب وغیره و غیره بین شرعاً می طرح جائز نهیل، ایساعقیده حرام بلکه شرک ہے کیونکه بیصفات خداد ند تعالی کے ساتھ خاص ہیں:
﴿ وعنده مفاتیح الغیب لا بعلمها إلا هو ﴾ (۱) جو محص کی اور میں ان صفات کاعقیده رکھتا ہوفقہاء نے اس کی تنظیر کی ہے: "ویکفر لفوله: ارداح المشائخ حاضرة تعلم النج ". مجمع الأنهر : ۱/۱۹۹۸ (۲)۔

<sup>=</sup> الجمال والجلال، أيّ شرك كان﴿فقد افترى إثماً عظيماً﴾. (روح المعاني : ١/٥ -٥٣-٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>١)(الأنعام: ٩٥٥)

<sup>(</sup>٢)(كتاب السيس ، بـاب السمو تـد ، ثـم إن الفاظ الكفو أنو اع، النوع الأول : ١/١ ٢٩ .دار إحياء التراث العربي)...

لیں ایسے وظیفہ کا کتبہ مسجد میں آ ویز ال کرنا بھی جا ئزنہیں اور مسجد کی پیشا ٹی پر کندہ کرنا بھی منع ہے اور اس کامحوکر نا باعث اجر ہے۔

'' یا شخ عبدالقا در جبیلانی'' کی حکمہ "یا اُر حم الراحسین" پڑھنا چاہئے،جس کے قبضہ وقدرت میں شخ عبدالقا در بلکہ تمام عالم ہے،خلاف شرع عقیدہ رکھتے والوں کوسی بہتر تدبیر شرع اور تفہیم سے راہ راست پرلانا علم ۔ علاجئے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبر محمود وكنگو بى عفاالله عنه بمعين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارن بور ۱۲/۹ مصر مصل معين مفتى مدرسه مظاهر علوم ۱۳/۸ رمضان الربارك/ ۵۶ هـ الجواب محيح: سعيدا حمد غفرله محيح : عبد اللطيف مدرسه مظاهر علوم ۱۳/۸ رمضان الربارك/ ۵۶ هـ .

'' ياغوث'' کهنا

سوال[۱۲۱]: محفل ميلادشريف بين شريك بهوكرياغوث كهدكر چنا كيسام؟ الجواب حامداً و مصلياً:

مینا جائز ہے، ایک قتم کا شرک ہے(۱) ایسی محفل میں شرکت ندکی جائے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبد محمود غفرلہ دار العلوم دیوبند، ۸۹/۲/۵ ھ۔

= روكذا في البزازية على ها مش الهندية ، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً او كفراً ، الفصل الثاني ، النوع الثاني فيما يتعلق با فد تعالى : ٣٢٧/٢ و شيديه)

(والبحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٩/٥٠ ا، رشيديه)

( ا ) ایسےالفاظ (یاغوث وغیرہ) اکثر اس عقبدے سے کیےجاتے ہیں کہ پیر حفرات ان مجانس ہیں حاضر ہوتے ہیں اورعلم غیب جانبے ہیں اور رپیشرک وکفرہے:

قال في البحو الراثق : "قال علمائنا : من قال : أرواح المشايخ حاضوة تعلم ، يكفو". (كتاب السير ، باب أحكام المرتدين : ٢٠٩/٥ وشيديه)

(وكذا في الفصاوي البزازية ، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً الخ : الفصل الثاني، النوع الثاني فيما يتعلق بالله تعالى: ٢٢/٢، وشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ وقد نَزَل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم ﴾ (النساء : ٣٠ )......

## ° ماغوث الأعظم المددُّ ' لِكَارِنا

سدوال [۱۲۳] : کیااولیائے کرام کواشحتے بیضتے پکارٹا جیسا کہ' یاغوٹ الاعظم المدو' یابڑا پیرجائز ہے یا کھلا ہواشرک ہے، یاان کے مزارات پرجا کر دعا کیں کرنایا کرانا کہ یکی دعا کیں کر سکتے ہیں، انہی کی خداسنتا ہے، بہبل سے دعا کیں تبول ہوتی ہیں اور مرادی گئی ہیں، بے اولا دوں کوا ولا دیں ملتی ہیں، بے روزگاروں کوروز گارمانا ہے؛ فرمائے؟ فرمائے ایسے اعتقادات رکھنے والا با وجودگلہ پڑھنے کے مسلم رہنا ہے یا مشرک ہوجا تا ہے؟ الہواب حا مداً و مصلیاً:

ان اعتقادات اوراعمال سے ایمان سلامت نیس رہتا ہے ، اس عقیدہ کوفقہاء نے کفر لکھا ہے: "ویکفر بقولہ: أرواح المشا تنخ حاضرة تعلم اله". مجمع الأنهر: ١٩٩/١)-

# · ما على مشكل كشا · " كيني كا تحكم

سوال [۱۲۴]: میں نے عام طور سے اوگوں کو کہتے ہوئے بیسنا ہے " یا علی مشکل کشا "میرے خیال شیل اللہ مسکل کشا" میرے خیال شیل مشکل کشا" مشکل کشا" مشکل کشا " مشکل کشا" مشکل کرنے والداللہ تعالی ہے، اس کے علاوہ کو تی تہیں تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشکل کشا کہنا جا تزہے؟ کسی شاعر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی

= قال رشید احمد المکنکوهی: اس آیت بعدم شرکست بالس غیر شردع تابت بوتی باس طرح که استهزاء بالکتاب الشرام به با که الشرام بین ، جیسا که ان کی شرکت کی حرمت تابت بوتی بند . (فتساوی رشید به ه، از تالیفات رشیدیه ، کتاب البدعات ، شرکت مجالس بدعت ، ص: ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، (داوة اسلامیات)

قال الشاطبي: "وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجاد لوهم، فإني لا آمن أن يخمنسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، قال أيوب: وكان (ابو قلابة) والله من الققهاء ذوى الألباب ..... وعن الحسن: لا تجالس صاحب يدعة، فإنه يمرض قلبك". (الاعتصام، باب في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، فصل: الوجه النالث من النقل ،ص: ١٥، دار المعرفة)

( ا ) (كتاب السير ، باب المرتد ، ثم إن ألفاظ الكفر أنواع : ٢٩٠/١ دار إحياء التراث العربي بيروت ) (وكدا في البزازية على ها مش الهندية ، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً ، القصل الثاني ، النوع الثاني فيما يتعلق با لله تعالى : ٣٣٢/٢ ، وشيد يه )

(والبحر الرائق، كنا ب السير، باب أحكام المرتدين: ٥٩٥٥ ، وشبديه)

شان میں ایک شعراس طرح کہاہے کیاوہ درست ہے؟ وہ بیہے:

دور ہوگی اس کی بلا میں نے عقیدت ہے کہا مشکل میں ہوں آجاؤیا مولاعلی مشکل کشا

الجواب حامداً و مصلياً:

مشکلات حل کرنے کے لئے حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز ویتا اور بیعقبیدہ رکھنا کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں فلط اور مشابہ شرک ہے (۱) اس سے توباورا حتیاط لا زم ہے، اس مقصد کے لئے جوشعر لکھا ہے وہ بھی فلط ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود غفرله وارالعلوم ويوبئد ١٢٠مم ٩٣/٩ هـ

چنداشعاراورعلی مشکل کشا

سسوال[۱۲۵]: شب برات کی محفل میلادین ایک شخص نے بیا شعار کیے جو نیچ درج ہیں،اس پرآ پس میں بحث ومباحثہ ہوا کیا بیے اشعار کہنا بالکل غلط ہے دغیرہ تو ایسے اشعار محفل میلا داور اس کے علاوہ میں کہنے درست ہیں یانہیں؟

وسیلہ ہے مرا وہ شیخ اعظم پکڑ لوں گا جب حشر میں تیرا دامان نہ کیوں مشکلیں پھر ہماری ہوں آسان خدا تک میں رسائی جاہتا ہوں شفع الوری تک میونی جاؤں گا میں علی سے مل جھھ کو مشکل کشائی

(وكلاً في الفتاوي البزازية ، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً ، الفصل الثاني ، النوع التاني فيما يتعلق بالله تعالى: ٣٢٩/٦، وشيديه )

الجواب حامداً و مصلياً:

شیخ محقق کامل کی تربیت اور توسل سے طالب صاوق کواللہ پاک کے ساتھ نسبت حاصل ہوجاتی ہے، یہی خدا تک پہو پنجنا ہے، شفیع الور ٹی کی بارگاہ تک بھی اتباع شیخ کی بدولت پہونچا جاسکتا ہے، لہذاان دونوں شعروں میں تو کوئی اشکال نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند بہت مشکل مقد مات اور معاملات کو آسانی ہے کین ان کی مجت وعقیدت لئے ان کو "حالال السمعضلات" کہتے تھے (۱) جس کا فاری ٹیں ترجمہ" مشکل کشا" ہے، لیکن ان کی مجت وعقیدت میں غلو کرنے والوں نے بیس جھ لیا کہ ہر مشکل کو خواہ کی زمانے میں چیش آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں اور توبت بہاں تک پہور نے گئی کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت" یاعلی ' بکارتے ہیں جی کہ اللہ یا کہ سے بھی وہ لوگ بے نیاز ہوگئے اور جملہ امور میں کارساز حقیقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بی قرار و بے لیا، بی عقیدہ اور طریقیہ اسلام کے خلاف اور شرک ہے (۲) اس سے بچالان مے، بیم روجہ کھل میلا دیمی ممنوع ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم میں حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۱۵/۵/۱ ہے۔

الجواب سيحجن نره محمر نظام الدين عفي عنه مفتى دا رالعلوم ديوبند، ١٥/٩/٥٨ هـ

(۱) "وقد اشتهراً بو الحسن على رضى الله تعالى عنه بالقضاء، حتى صار يضرب به المثل فى حل المعطلات وفك المغلقات، حتى قبل فى مشكلة يستعصى حلّها ويصعب كشف كنهها: "قضية ولا أباحسن لها". يعنون أن علياً أبا الحسن رضى الله عنه وهو حلال المشكلات أها". (تعليقات أبى غدة على الأحكام للإمام القرا فى المالكي، السوال الرابع ، ص: ٣٠، مكنب المطبوعات الإسلامية بحلب) حلى الأحكام للإمام القرا فى المالكي، السوال الرابع ، ص: ٣٠، مكنب المطبوعات الإسلامية بحلب) (٢) قال الله تعالى: ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السوء، و يجعلكم خفآء الأرض، أإله مع الله، قليلاً ما تذكرون ﴾. (النمل: ٢٢)

قبال المعلامة الآلوسي تبحت قوله تعالى: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ الآية (المائدة: ٣٥): "و استدل بعض النباس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين ...... و منهم من يقول للغاءب أو الميت من عباد الله تعالى الروتني كذا و كذا، و بزعمون أن ذلك من باب ابتغآء الوسيلة، و يروون عن النبي عَلَيْكُ أنه قبال: "إذا أعيتكم الأمور، فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور. و كل ذلك بعيد عن الحق بمراحل، (إلى أن قال): والناس قد أفوطوا اليوم ......و أعظم =

### ''يارسول الله'' كهنا

سوال[١٢٦]: يارسول الشكيناكيام؟ الجواب حامداً و مصلياً:

اگریدعقیدہ ہوکہ ہرجگہ حاضر ناظر ہیں تو شرک ہے، البینہ روضۂ اقدیں پر حاضر ہوکر یا رسول الند کہنا درست ہے(۱)۔فقط والشریحا شاتعالی اعلم

> حرره العبر محمود كمثلوت عندالندعة معين مفتى عدرسه مرفط برعلوم سهادينبور ، ١٥/صفر/ ١٨ هـ. الجواب معيم معرد احرضفر له مفتق مدرسه منظا برعلوم سهارينبور ، ١٥/صفر/ ١٨ هـ.

> > اشعار مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطاب

سوال[١٤٤]: اگركوني مخص رباعي ذيل كواس عقير عي يره هي كه جوفر شيخ درودشريف دربار رسالت میں لے جا کر پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرد ہیں ،میری طرف ہے اس رہا تی کو دریار رسالت میں پیش کریں گے، پڑھے تو کسی تشم کا شرک و گناہ تو نہیں جب کے سی سے بھی نہ پڑھتا ہو بلکہ علیحد ہ پڑھتنا ہو، تا کہ عوام کاعقبیدہ خراب نہ ہو، ریجی سنا ہے کہ بیر باعی حضرت مولا نا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ = من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفآء المريض و إغناء الفقير و رد الضالة ، و تبسير كل عسيس، و توحى إليهم شياطينهم خبر". إذا أعيبتكم الأمر الخ" و هو حديث مفتري على رسول الله مَنْهِ اللهِ العادفيان بحديشه، لم يَسروه أحد من العلمآء ، و لا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة... . . . إلى قوله: لم يشك أن الإستغاثة بأصحاب القبور . ... . . أمر يجب اجتنابه . و لا يليق بأرباب العقول ارتكابه". (روح المعاني :١٢٥/١ / ١٢٥ ، ١٢٩ ، دار إحياء التراث العربي) (١) قبال ابين الهسمامُ : " روى أبو حتيفة رضي الله تعالىٰ عنه في مستدد عن ابن عشر رضي الله تعالىٰ عنهما رقبال: من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة، وتجعل ظهرك إلى القبلة، وتستقبل القبر بوجهك ، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" ..... وعلى ماذكر نا يكون الواقف مستقبلاً وجهـ عليـ ه الـصلوة والسلام وبصره، فيكون أولى، ثم يقول في موقفه: السلام عليك يارسول الله اهل". (فتبح القديس، كتاب البحيج، مسائل منثورة، خاتمة تشتمل على ثالاتة مقاصد، المقصدالثالث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ١٨١،١٨٠) مصطفى البابي الحلبي، مصر

عليه وبلوي كى به اس كى كيااصل بي ارباعي حسب ويل ب

"یا رسول الله أنظر حالنا" تا آخر- یا وا توجوو سائل:عظیم الله متمم مدرسے فیض القرآن محله چاه چوژه یا فی بت ضلع کرنال-

الجواب حامداً و مصلياً:

ساتھ ساتھ سے عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے کے حضور اقدی صنی اللہ تعالی علیہ وہلم خود بذاتہ (بلاضم خداوندی) کئی کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے ، بلکہ وہ بھی ہر بات میں خدا تعالی کے مختاج ہیں (1) البشان کی برکت اور طفیل ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے بہت سے کام درست اور موافق مقصود بنادیتے ہیں اور حضور برکت اور حضور اگر مصلی اللہ تعالی عدیہ و تلم کی شفاعت حق ہے (۲) ۔ اس رباعی کا حال مجھے معلوم نہیں کہ س کی ہے۔ فقط واللہ اتعالی اللہ اعلم ۔

حررها عبرمجود کشوی ۲۱/۴/۲۴ هـ

الجواب صحيح اسعيدا مد ففرله، ٢٥/ ربحة الثاني / ١١ ه، صحيح : عبداللطيف، ١٢٥ ربح الثاني / ١١ هـ-

(1) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ أَنْتُهِ الْفَقُرَاءُ إِلَى اللهُ وَ اللهُ، هو الْغَنَى الْحَمِيد ﴾ (الفَاطر: ١٥) وقال تعالى: ﴿ وَ مَا أَرْ سَلَّنَا مِن قَبْلُكُ مِن رسول إِلا نُوحِى إليه أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلا أَنَّا فَاعْبِدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٥) (٦) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "انا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، و أول شافع، وأول مشفع". (الصحيح لمسلم: ٢ (٢٥) ٢٠ كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على حمع الخلائق، قديسى)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لكل نبى دعوة مستجابة، فتُعَجَّل كل نبى دعوته، ويُعَجِّل كل نبى دعوته، وإنبى اكتبات دعوتمي شفاعة لامتى. فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئاً". (سنن ابن ماجة. ١٠٠ منه مير محمد كتب خانه)

"و شفاعة الأنبياء عليهم السلام حق، و شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين المذنبين بالكتاب والسنة وإجماع الأمد. قال الله تعالى إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه و المدنبين بالكتاب والسنة وإجماع الأمد قال الله تعالى إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه و المدنبين الشفاعة لمن اهن له بها". وشرح الفقد الأكبر للشيخ أبي منصور السمرقندي، ص: ١٥٤، من الشنون الدبية ، قطر)

# ايك شعرمين حضوعات كوخطاب

سوال[١٦٨]:

ذراچېرے سے پرده کوا ٹھا ؤیارسول اللہ مجھے دیدا رنگ اینا دکھا ؤیارسول اللہ

بيشعر بيزه عكت بين يانهين؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جوشعرلکھا ہے وہ اس طرح نہیں پڑھنا جا اس سے بچنا بھی لازم ہے(1) \_ فقط واللہ نعالی اعلم \_ حررہ العبدمحمود نغرلہ دارالعلوم دیویند، ۲۹/۲۹ م

الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه مفتي دارالعلوم ديوبند، ٢٩/٢٩ / ٨٥ هـ ـ

بھگوان ہے مدو ما نگنا

سوال[۱۲۹]: ایک شخص میں جوصوم وصلوۃ کے پابند میں ایک حلف نامہ میں انہوں نے تحریر کیا کہ '' بھگوان میری مدوکر ہے''، ایسے شخص کے لئے کیا تھم ہے؟

(۱) اس قتم کے انفاظ اور اشعار میں شیۂ شرک ہوتا ہے اور جس طرح شرک سے اجتناب لازم ہے ای طرح شبہات شرک ہے بھی ضروری ہے اور یکی تقوی کی اصل ہے ، ورنہ ذرائع شرک مفصی الی الشرک ہوتے ہیں :

"عسن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت وسول الله عني يقول: "الحلال بين والمحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتفى المشبهات، استبرأ لدينه و عرضه، و من وقع في الشبهات كراع برعى حول الحمي، يوشك أن يواقعه، ألا! و إن لكل ملك حمى، ألا! وإن حمى الله في الأرض محارمه". الحديث. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ١٠/١٠، قديمي)

قال الحافظ ابن حجو " "و نقل ابن المنبر في مناقب شبخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه، تطرّق إلى الحرام ..... و قال: والمراد بالمحارم فعل المنهى المحرّم أو ترك الواجب، و لهذا وقع في رواية أبي فَروة التعبير بالمعاصى بدل المحرم". (فتح الباري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه و عوضه: ١/١٥١، ١٥١، قديمي)

الجواب حامداً و مصلياً:

ایسا کہنے سے توبہ واستغفار کرنا جا ہے ،صرف خدا سے مدد ما گی جائے (۱) بھگوان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو خدا کا مفہوم ہے۔ فقط واللّٰہ تعالٰ اعلم ۔

حرر والعبير محمود ففي عنه، وارالعلوم و يوبند ۱/۲۴۴هـ

و بوان وطن کے شرکیدا شعار

سوال[14]: اشعارة بل كے بارے میں كياتكم ہے؟

وہ ویکھے آپ میں مراکت رب ہے سی کو گر رہ کی طلب ہے ۔ کریں گر ذکر شغل اور فکر تو کیا خدا کو و مکھنے کا اور ڈھب سے (۲) خود ی ہے معنی اور اثبات رب ہے خودی سے آئینہ شان خدا کا نظر آجائے گا حق کیا عجب ہے گزر کر آپ ہے اپنے کو دیکھو خلاصہ ہے کہی علم لدن کا كەسپ بىل رىپ سىجاور قىين كرىپ سىج احد ب اسم اور احمد لقب ب نہیں ہے فرق کچھ احمد احد میں محد کو فدا کہنا روا ہے شیں کہتا ہے وہ جو بے اوپ ہے خدائی ان کا ساہے ہے سرایا نہ تھا سایہ جوان کا یہ سبب ہے

(١) قال الله تعالى : ﴿ و ما النصر إلا من خند الله إن الله خرير حكيم ﴾. ( الأنفال: ٥)

"أى و ما النصر بالملانكة و غيرهم من الأسباب... أو المعنى: لا تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام، فنان الناصر هو الله تعالى لكم، وللملائكة، و عليه فلا دخل للملائكة أصلاً". (روح المعانى: 7/9 ما دار إحياء التراث العربي)

" عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: " كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: " كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: " يا غلام! ... وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشتى لم ينفعوك بشتى لم يضووك بشتى لم يضووك بشتى لم يضووك الا بشتى قد كتبه الله عليك اهـ" (مشكواة المصابيح، باب التوكل والصبو: ٢٥٣/٢، قديمي) وحن "٢٥٣/١ وصل "٢٥٣/١)

وہ خود ہی حاضر و ناظر جہاں میں اسے کہتے ہیں عالم غیب کا ہے طلب دنیا کی ہے نہ آخرت کی خداوند' مجھے تیری طلب ہے کہ کہا کہ کا کہ کا کہ کہا کہ ارشاد ہے حضرت وطن کا نظر کوحق نما ہمرشی، میں رب ہے کہا رشاد ہے دارت وطن کا انتظار مندرجہ بالامصنفہ کتب دیوان وطن مولوی سیدافتار شاہ صاحب)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ان میں ہے بعض اشعار شرکیہ مضامین پرمشتمل ہے جن کا کہنا ، پڑھ مناء سنتا جا کز نہیں اور اس کا اعتقاد رکھنا شرک ہے (۱) اعافہ ناانٹد منہ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ حرر دالعبہ محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۵/ ۹/ ۸۵ ہے۔ الجوا بے سے جے: بند دھم نظام الدین عفی عشہ فتی دارالعلوم دیو بند۔

(1) قبولسه: "احماصد" نقظ" احد" الله تعالى كامقت خاصب، جس كامعنى" الوجيت اورا بني ذات وصفات ميس يكماً "بوئ كي بين اورالله تعالى كي صفاح كاس كي غير كي لئے ثابت كرنا شرك و تفريح:

"قال الله تعالى:﴿ قل هو الله أحد، الإخلاص: ١)

قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر: "أصل التوحيد و ما يصح الإعتقاد عليه يجب أن يقول: آمست بالله مدد و الله تعالى واحد لا من طريق العدد و لكن من طويق أنه لا شريك له" قل هو الله أحد، الله الصمد" الخ مد و لا يشبهه شتى". (ص: ١٥ ، ١٥ ، قديمي)

قال الملاعلي القارى تحنه: "وفي شرح القونوى: قال تعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلق خلفه ، فقد كفر وقال إسحاق بن راهوية: من وصف الله تعالى، فشبّه صفاته بصفات أحد من خلق الله، فهو كافر بالله العظيم". (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٥، قديمي)

وفي الفتاوي العالمكيوية: "وجل تزوج إمواً قو لم تحضو الشهود.قال: خدائ/اورسول/ا أواو =

### حضرت مولا نامحمرقاسم نانوتوی کے اشعار پراعتراض

سے ال[۱۷]: اسسسلیم کہتاہے کہ فیر خداہے مدد انگنا ناجائز ہے کلیم کہتاہے کہ جمارے پیشوا مولا نافخہ قاسم نا نوٹو گ نے اپنے قصائد قاسمی میں لکھا ہے

> رد کر اے کرمِ احمدی کہ تیرے سوا تبین ہے قامم ہے کس کا کوئی حامی کار

اگر جائز نہ ہوتا تو کرم احمدی کے طالب کیوں ہوئے ، سلیم کا قول درست ہے یا کلیم کا ؟

جمیل نے کہا کے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشفیع نہیں کہنا جائیے ، جلیل نے کہاا گرشفیع کہنا درست نہ

ہوتا تو ہمارے پیشوااپی کتاب' قصائد قائمیٰ 'میں اس طرح ند لکھتے 🔃

گناہ کیا ہے اگر کھھ گنہ کئے میں نے مخجے شفع کے کون اگر نہ ہوں بدکار

ان دونول میں ہے کس کا قول معتر ہوگا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

حضرت رسول مقبول صلی اللّد تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطهر میں تشریف فرما ہیں ، جی ہیں (۱) امت کی طرف سے صلوۃ وسلام بذریعہ ملائکہ خدمت اقد س میں پیش کیا جاتا ہے (۲) اور جو پچھروضۂ اقدس کے پاس عرض کیا

= أرام .... كفر". (كتاب السير ، موجبات الكفر أنواع: و منها ما يتعلق بالأنبيآء عليهم السلام : ٢٩٢٢. رشيديه )

و في البزازية على هامش الهندية: "يكفر، لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلمان الغيب". (كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً ، الفصل الثاني، النوع الثاني ما يتعلق بالله تعالى: ٣٢٥/٦، رشيديه) (١) "عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكثروا المصلوة على يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت على صلوته حتى يفرغ منها"، قال: قلته و بعد الموت؟ قال: "و بعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد يفرغ منها"، قال: قلته ي يوزق". (ابن ماجه، كتاب الجنائز، قبيل، كتاب الصيام، ص: ١١٨ ا، قديمي) الأنبياء، فنبي الله حيّ يوزق". (ابن ماجه، كتاب الجنائز، قبيل، كتاب الصيام، ص: ١١٨ ا، قديمي) "و عنه (أي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وهلم: "إن لله =

جائے اس کوخود <u>سنتے ہیں (۱) اس لئے دو</u>سروں کو یعنی غیر نبی کو نبی پر قیاس کرنا صحیح نہیں استمداد کی تفصیل کے لئے ''سپیل السداد'' ویکھیں۔

۳ ... جضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم یقیناً شفیع بیس، شفاعت فرما نمیں گے اہل سنت والجماعت کا اس پراتفاق ہے، سیح بخاری شریف (۲) اور کئپ عقائد (۳) بیس بیرند کور ہے۔ فقط والله تعالی اعلم۔ حررہ العبر مجمود غفرلہ دارالعلوم ویو بند ۲۲۰/۵/۲۳ اھ۔

= ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمنى السلام". رواه النسائي والدارمي". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، الفصل الثاني، ص: ٨٦، قايمي)
(1) "و عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى على عند قبوى سمعته، و من صلى على نائياً أبلغته". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، ص: ٤٨، قليي)
و قال القارى تحته: "قال ميرك نقلاً عن الشيخ: و رواه أبو الشيخ و ابن حبان في كتاب "ثواب الأعمال" بسند جيد ". (مرقاة المصابيح، تحت وقم الحديث : ٩٢٣، ٢٢/٣ ، رشيديه)

"ثواب الأعمال" بسند جيد". (مرقاة المصابيح، تحت وقم الحديث : ٣٢/٣، ٣٢/٣) رشيديه)
(٢) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". (سنن أبي داؤد، كتاب لزوم السنة، باب في الشفاعة: ٣/٢، ٣٠، مكتبه امداديه ملتان) (والمسند لأحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ٤٨/٣، رقم الحديث، ١٨١٤، دار إحياء التواث العربي بيروت)

"و عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه قال: في حديث طويل:" إذهبوا إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فيأتون فيقولون: يا محمدا أنت رسول الله و خاتم الأنبياء، و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنك و ما تأخر، إشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق، فآتى تحت العوش، فأقع ساجداً لوبى، ثم يفتح الله على من محامدة و حسن الثنآء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى، ثم يقول: يا محمدا إر فع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسى، فأقول: أمتى يا ربا، أمتى يا ربا، فيقال: يا محمدا أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة". الحديث، (صحيح البخارى، كتاب التفسيو، تفسير سوره بني إسرائيل (الإسراء) باب قوله: (ذرية من حملنا مع نوح) الاية : ٢٨٥/٢، قديمى)

(٣) قال الإمام الأعظم أبو حنيقة وحمد الله تعالى: "و شفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين المدنبين، و لأهل الكبائر منهم المستوجبين لعقاب حق ثابت". (الفقه الأكبر، ص: ٣٠، قديي)

# ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم (انبيائ كرام اوران كتبعين كابيان)

نبوت تشريعي وغيرتشريعي

سوال ا ۱۲ ا ا استصاحب شریعت کس نی کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟

٢ ....غيرتشريعي نبي ك كوكهتي إن ،ال كي تعريف كيا بي؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ا....جس کی شریعت مستقل ہو(1) \_

٢ ..... جود دسرے نبی کے تابع ہو (٢) فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرر د العبد محمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، 🖊 ۹۳/۸ هـ

ختم نبوت ذاتى معتعلق "الشهاب الثاقب" كي عبارت براشكال كاجواب

سوال[١٤٣]: حضرت مولاتا مد في رحمه الله تعالى كى كتاب "الشهاب الشاقب" ص: ١٤٨

میں پیمبارت ہے:

### ' د پس بنظر اس کے دصف اصلی اور کمال ذاتی کے ممکن ہوگا کہ کوئی نبی اس کے

(١) "والرسول إنسان بنعشه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام، وقد يشتوط فيه الكتاب، بخلاف النبي فإنه أعم". (شرح العقائد، ص: ١٤، قديمي)

''والرسول من له شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي ''. (شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهي، ص: ٥٠١، قطر)

(و كدا في شرح الملاعلي القاري على الفقه الأكبر، ص: ١٢، ، قديمي )

(وكذا في النبراس شوح شوح العقائد، ص: ١٥٠ اعداديه، ملتان)

(٢) (راجع رقم: ١)

بعد أو عاكر جديد مكن سي وجه خارجي على متنع بوكيا موال

بید ہی مطلب اس عبارت کا ہے جوس ہما میں محد دیر بلوی نے نقل کی ہے کہ: '' اگر قرض کیا جائے وجود کسی ٹبی کا بعد آ ہے گے تو آ ہے کی خاتم بیت پرخلل نہ ہوگا

"الى آخرەب

الجواب حامداً و مصلياً:

حضرت موال نائم قائم صاحب نائوتوی رحمه الندتعالی نے اپنی کتاب "تحدید الناس" میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی علیہ والم کے ایک معنی تو وہی ہیں جوسب کے ذہوں میں موجود ہیں، لینی یہ کہ حضور تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم انہیں ہونے کے ایک معنی تو وہی ہیں جوسب کے ذہوں میں موجود ہیں، لینی یہ کہ حضور اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انہیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تشریف لائے۔ "بی مطلب بھی درست ہاور اس بہ ہمارا عقیدہ ہے جسیدا کہ خود حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "جوابات محد درات عشر" میں جگہ جگہ کے کرفر مالی ہے کہ "خوا مالی کہ خود حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب" جوابات محد درات عشر" میں جگہ حکم میں اس بھی ہوں ایک اور معنی بھی ہوں ہوں کہ درسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی فات اور مرتبہ کے لاظ ہے بھی خاتم انہیاء کے قریش تشریف لائے اور اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی فات میں ہوئی ہیں ہوئی کی دات تمام انہیاء کے ہودوا کی کہ خوا ہے ہوں اس میں ہوئی کہ خوا ہوئی کہ دروا کی معادل ہوئی کہ دروا کر تشریف لائے ، اور اگر چہ چندا نہیاء کے بعد چندا نہیاء ہے بہ کہ والے اس مرتبہ کے لئا فات کی مواد تا ہے ، اب اگر کوئی شخص نبوت کا دموی کر ہے تو دہ باطل ہیں آپ مرتبہ کے لئا فات کی اعتبارے خاتم انہیان میں ہوئی نہیں آپ مرتبہ کے لئا طال ہیں آپ کے حاصل ہیں آپ کے حاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کو خاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کی حاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کے خاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں کا حاصل ہیں آپ کے کا حاصل ہیں آپ کی کو کا حاصل ہیں کا کو کی کیا کو کی کو کو کا حاصل کی کا حاصل ہیں کی کو کو کی کو کا حاصل کی کو کو کو کو کو کو کی

یمی مطلب "الشهاب الناقب" کی عبارت کا ہے، اب آگرکوئی اپنی باطن کی خرابی اور کی بنجی سے مطلب بگاڑ کر بیان کرے تو خود اس کا مطلب ہوگا، حضرت نا نوتو ی یا حضرت مدنی رحمة الله تعالی علیها کا وہ جرگر مطلب بیس، اس بگڑے بوئے مطلب کوان بزرگوں کی طرف منسوب کرنا افتر ا ، اور بہتان ہے اور اس بگڑے

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل: (تحذير الناس، الشهاب الثاقب ادرعبارات اكابري

ہوئے مطلب پر چونٹر کی تھم عائد ہوگا وہ خوداس بگاڑتے والے پر ہوگا نہ کہان بزرگوں پر فقط والند سجا نہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود عفاالذعندوار العلوم ديوبند، ١٨/٢/ ٨٨ ه

الجواب صحيح: بند ونظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند، ۴۰/۳۰ ۸۸ هــ

حضورصلی اللّہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے پرا شکال اوراس کا جواب

سے اللہ علی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ابند تبارک و تعالی وسلم خاتم النہ بین ہیں ابند تبارک و تعالی وسلم خاتم النہ بین ہیں ابند تبارک و تعالی و در مطلق ہے اور اس نے جس طرح پہلے انہ بیاء بھیجا ب بھی ان کے بھیجنے پر قادر ہے ، پھراب وہ نبی کیوں نہیں و در مطلق ہے اور اس الشکال کودور فرمادیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جب وہ قا درمطلق ہے تو اس کو کون مجبور کرسکتا ہے کہ وہ ضرور نبی بھیجے، کسی کومطالبہ کاحق نہیں ، اس نے اسے اسے ا اپنے بیا کس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوآخری نبی اور خاتم النہین قرار دیدیا ہے (۱) اس لئے وہ قا درمطلق ہونے کے باوجودا ب کسی نبی کو پیدائہیں قرمائے گا (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العیدمحمود غفر لہ، وارالعلوم و یو ہند،۲۹/۱۰/۲۹ ہے۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين ﴾ ( الأحزاب : ٣٠ )

"و قيد أخسر الله تبارك و تعالى في كتابه و رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في السنة المتواترة
عنه أنه لا نبي بعده ". (تفسير ابن كثير، (الاحزاب : ٣٠): ٣٠ ٢٥٢، مكتبه دار الفيحاء بيروت)

"وكلونيه صلى الله تبعيالي عبليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب و صدعت بدالسنة، وأجمعت عليه الأمة ". (روح المعاني، (الأحزاب: ٠٠٠) : ٩/٢٢ هـ، دار الفكر)

(٣) وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَحِكُمُ لا مَعْقَبِ لَحِكُمُهُ ﴾ ( الرعد: ١٣)

"لأن إخباره تعالى بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لا ينفى القدرة عليه، و لا يخرجه من الإمكان الذاني الامتناع الانقلاب، و إنسما ينفى عدم وقوعه أو وقوعه، فيصير ممتعاً بالغير، واللازم للممكن أن لا بلزم من فوض وقوعه نظراً إلى ذاته مُحال، و أما بالنظر إلى امتناعه بالغير فقد يستلزم الممتنع بالذات كاستلوام —

### كيا شيطان كاعلم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كعلم ہے زيادہ ہے؟

سدوال[۱۷۵]: زیدکہتاہے کہ شیطان کاعلم زیادہ ہے حضوراً رم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے اور بحرکہتاہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم زیادہ ہے، ان دونوں میں سے کس کا قول سیجے ہے؟ الہجواب حامداً و مصلیاً:

شیطان ملعون کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے علم کوزیادہ کہا جائے جب کہ حضرت رسول مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کی وہ شان ہے کہ سیدالا ولین الاخرین امام الانبیا ، والمرسلین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کا کتات جل شان ہے نہوت کے لائق اپنی ذات وصفات اوراموراخروی ہے متعلق استے علوم عطافر مائے کہ دیگرتمام انبیاء و ملائکہ اور تمام جن و بشر کے علوم کی حیثیت ان کے سامنے ایس ہے جیسے بھر نا پیدا کتار کے سامنے ایک قطرہ کی ہوتی ہے اور بیدی تعالیٰ کے عطافر مانے ہے ہے (۱) حق تعالیٰ کاعلم ذاتی ہے اوراس کے سامنے ایک قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ، کیونکہ حق تعالیٰ کاعلم غیر متنا ہی ہے ، اور سب کے سامنے تمام کلوقات کے علوم ایک قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ، کیونکہ حق تعالیٰ کاعلم غیر متنا ہی ہے ، اور سب کے علوم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ، کیونکہ حق تعالیٰ کاعلم غیر متنا ہی ہے ، اور سب کے علوم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ، کیونکہ حق تعالیٰ کاعلم غیر متنا ہی ہیں ، حصر سب کے علوم کشرت کے باو جو دمتنا ہی تیں ، حصر اے اکا برویو بند کا یہی مسلک ہے۔

= عدم السمعلول الأول عدم الواجب". (روح المعاني، (البقوة: ٢): ١٣٠/١ ، دار إحياء التراث العربي)

( ا ) قال الله تعالى: ﴿و ما ينطق عن الهوى إن هو ألا وحي يوحي﴾ (سورة النجم : ٣) و قال تعالى: ﴿ذَلَكُ مِن أَنِياءَ الْغِيبِ نُوحِيهِ إليكِ ﴾ (آل غمر ان : ٣٣)

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد وأيتنبي في المحجو وقويش تسألني عن مسواى، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكوبت كوبة ما كبوبت مثله قبط، قبال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء أنبأتهم به مسام المسلم: ١ / ٩ ٩ ،قديمي)

"وان سيدنا و شفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم النخلق وأفضلهم جميعاً، فمن سوّى بين علمه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم الصبى والمجنون أو علم أحد من الخلائق أو تفوّه بأن البليس المعين أعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو كافر ملعون لعنة الله عليه". (اعداد الفتاوى بالميس المعين أعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو كافر ملعون لعنة الله عليه". (اعداد الفتاوى بالميس المعقائد والكلام، دار العلوم كراچى)

### حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاختيارات ( ازبهارشر بعت )

سدوال [۱۵]: بہار شریعت حصاول سے جوجابیں کریں، جسے وہ جابیں ویل جو اللہ ہوجابیں کریں، جس سے جوجابیں واپس لیں، تمام جہال حضورا کرم کے تحت تصرف کردیا گیا، جوجابیں کریں، جسے وہ جابیں ویل ہیں، تمام جہال میں ان کے تعم کا پھیر نے والا کوئی تہیں بھام جہال ان کا تحکوم ہواں ہیں ان کے تعم کا پھیر نے والا کوئی تہیں بھام جہال ان کا تحکوم ہواں وہ اپنے رہ کے سواکسی کے تحکوم تہیں، تمام آدمیوں کے ما لک بیں، جوانہیں اپناما لک شدمانے حلاوت سنت سے محروم ہے، تمام ان کی ملک ہے، تمام جہال کی جا گیرہے بمد کوت السسوات والارض حضور کے زیر فرمان ، رزق و خیراور برقتم کی عطا کمی حضور ہی جنت ان کی جا گیرہے بمد کوت السسوات والارض حضور کے زیر فرمان ، رزق و خیراور برقتم کی عطا کمی حضور ہی کے درباد سے تقسیم ہوتی ہیں، و نیاو آخرت حضور کے عطا کا ایک حصہ ہا دکام تشریعیہ حضور کے قضہ میں کردیے گئے کہ جس پر جوجا ہیں حمال کریں اور جوفرض جا ہیں معاف کردیں'۔

کے جس پر جوجا ہیں حرام فرمانی اور جس کے لئے جوجا ہیں صلال کریں اور جوفرض جا ہیں معاف کردیں'۔
الحجواب حامداً و مصلیاً:

میعظیم الشان عقیدہ بلانص کیسے شلیم کیا جادے، خاص کر جب کے نصوص اس کے بالکل خلاف موجود جوں ۔ ملاحظہ ہو:

﴿قُسَ لا أَمَلَكُ ﴾ الخ الآية (١) "عن أبي هريرة قال: لما تولت: (أنذر عشيرتك) الخ، دعما النيسي صلى الله تعالى عليه وسلم قريشاً" إلى آخر الحديث، مشكوة، ص:٤٦(٢) ﴿لِيسَ لَكُ مِنَ الأَمِرِ شَيِّ الآية (٣) ﴿قُلَ لا أقول لكم عندي﴾ الآية (٣)\_

و قال تعالى: "﴿قُلْ لا أَمْلُكُ لِتَفْسِي ضِراً و لا نَفْعاً إلا مَا شَاءَ الله ﴾" (يونس: ٣٩)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿قُلُ لا أملك لنفسي نفعاً و لا ضراً إلا ما شاء الله ﴿ (الأعراف: ١٨٨)

<sup>(</sup>٣) "عن أبى هريرة قال لما نزلت: (آنذر عشيرتك) الخ، دعا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا، فاجتمعوا فعم و خص: فقال: "يا بنى كعب بن لؤى! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار . . . يا فاطمة! أنقذى نفسك من النار، فإنى لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها ". رواه مسلم ". (مشكوة المصابيح، باب الإنذار والتحذير : ٢٠١٢) قديمى) (٣) (آل عمران : ٢٨١)

<sup>(</sup>١٥) الأنعام: ١٥٠٠

عقائد مذکورہ کے جوت میں مصنف نے کچھ دالک بھی پیش کئے میں یانہیں؟ میں نے بہار شریعت کا مجھی مطالعہ نہیں کیا ،کسی جگہ سے دستیاب نہیں ہوئی ، ہریل سے منگائی تھی وہاں سے جواب نہیں آیا۔ فقط والللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمود حسن گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سبارینپور، ۱۱/ رجب/۱۲۳ هه۔ الجواب صبح : سعیداحمد غقرلہ سیح : عبداللطیف -

> > كياحضور سلى الله عليه وسلم نائب مطلق ما لك ومختار بين؟

سب وال [22] : اسلامضورا قدس کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائب مطلق ہیں، تمام جہاں حضور سلم اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کردیا گیا جو چاہیں کریں، جس سے جو چاہیں لیں جے جو چاہیں ویں، تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیر نے والا کوئی نہیں، تمام جہاں ان کا محکوم ہیں اور وہ اپنے دب کے سواکسی کے محکوم نہیں، تمام جہاں ان کا محکوم ہیں اور وہ اپنے دب کے سواکسی کے محکوم نہیں، تمام جہاں ان کا ملک ہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جہاں ان کا محکوم ہیں ان کی ملک ہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جہاں کی ملک ہے، تمام دمین ان کی علی ہوئی جنت ان کی جا گیر ہے، ملکوت السموات والارض حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار سے تقسیم ہوئی دست اقدی میں دیری گئیں، رزق وخیر اور ہرفتم کی عطائیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار سے تقسیم ہوئی ہیں، و نیاو آخر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطائی کی حصہ ہے، احکام شرعیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصورا کرم سلی کردیں اور جوفرض جا ہیں معاف قرمادیں 'در بہارش یعت ، حصہ اول بھی ہوں )

سر....!' حضورصلی الله تعالی علیه و تام کوخدا و ندعر ب کهه کر ند اگر سکتے ہیں''۔ ( ملفوظات خان صاحب ، حصه اول جس:۱۸۸)

۳ ..... ' اندیا علیه ما اسلام کو مجزات و اوراک مغیبات فلا بری جوارج ، تاع ، بصر کی طرح باطنی مجشی میں ، جب جابیبی خرق عادت فر مالیس ، مغیبات کومعلوم فر مالیس ، چامیس ندفر ما کمیں ' په (الأمسن وال علمی ، مصنفه خان صاحب بریلوی م ۲۰۹۰) مذکورہ بالا چاروں نمبروں کی تج ہیں جوالہ سب کھی گئی ہے، معلوم کرنے پر بر یلوی حضرات ان عبارات کی تیفسیل کرتے ہیں کہ اطلاع اللہ ، اصالے الر سول کے تحرت بینظر بیہ ہے کہ برحکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ملا ہے ، آپ کے کل فر مان باؤن اللہ ہیں ، آپ نے واقی کوئی تھم نافز نہیں فر مایا ، علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیا ، بایں ہم عشق محبت رسول میں بیتح بر کر سیا ہے ورنہ ہر چیز کا رب ہی ما لک ہے۔ بلکہ خالصتا ہر حکم رئی امت کو دیا ، بایں ہم عشق محبت رسول میں بیتح بر کر سیا ہے ورنہ ہر چیز کا رب ہی ما لک ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ بالا عبارات سے جوظا ہر ہے اور جو تفصیل ان کی تقل کی گئی ، زیدا مام اس کی تعلق کی گئی ، زیدا مام اس کی تعلق کی تاکہ بین بیں ؟ اس گئی کر وپ کی تاکید میں ہے اور نظر ہے دیو بند سے مناسبت بھی نہیں رکھتا ، ایسے امام کے چیھے نماز جا کر ہے بیانہیں ؟ اگر نماز پڑھ کی تو اعادہ ضروری ہے بانہیں ؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

<sup>(</sup>١) "أما إذا أدى إليه (الكفر) فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه ". (شرح العقائد النسفية للتفتاز اني ، ص: ١ ٢ ١ ،قديمي)

<sup>&</sup>quot;فيان كانت (أى البدعة) تكفره فالصلاة خلفه لاتجوز ".(البحر الرائق،كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١١١١، وشيديه)

<sup>(</sup>و الحلبي الكبير، فصل في الامامة ، ص: ١٣٥، سهيل اكيلمي)

## حضور صلى التد تعالى عليه وسلم كانما زميس خيال آنا

مدوان[۸۷]: جو محضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوانسان نه محجه وه كون ہے، كياا گرحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاخيال نماز ميں آجاوے تو وہ كتة اور خنز مرسے بھى بدتر ہے؟۲۱/ شعبان/۵۲هـ-ال جواب حامداً و مصلياً:

حضورا کرم صلی اللہ تفالی علیہ وسلم کا تصور نماز میں اس طرح جمانا کہ بالکل آپ ہی کی طرف و صیان رہے، کسی و وسری چیز کا خیال ول میں نہ آئے ، قطعاً منع ہے، بلکہ ایہام شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں نماز اللہ تعالیٰ کی نہ رہے گی، کیونکہ اس مورت میں نہ کے دعفرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لئے ہوگا اور اس کا موہم شرک ہونا طاہر ہے۔

اورا گرخز مروغیرہ کا تصور آئے گاتو حقیرو ذلیل ہوکر آئے گااس کی کوئی تعظیم دل میں نہ ہوگ لبذا شرک کا شائبیں ، پخلاف حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور کے کہ وہاں تعظیم ملحوظ ہوتی ہے جس میں شرک کا شائبیس ، پخلاف حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواٹسان نہیں مامتاوہ نص قطعی : ﴿إِنْ مِنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### (١) صراطمتنتيم مين لكهاب:

"اہل مکا شفات یہ خیال نہ کریں کہ نماز میں شخ کے تصور یا ارداح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی ای نماز کا حاصل کرنا ہے جومومنوں کے لئے معراج ہے نہیں ہر گزشیں ،نماز میں یہ توجہ بھی ایک شاخ ہے خواہ وہ خفی ہو یا اخفی میہ بھی نہیں کر فرشتوں کا کشف نماز میں براہے بلکہ اس کام کا ارادہ کر نااورا یق ہمت کواس کی طرف متوجہ کر دینا اور نہیت میں اس مدھا کا ملاوینا تخلص لوگوں کے خلوص سے خالف ہے اور خود ، نمو و مسائل کا دل میں آ جانا اور ارواح اور فرشتوں کا کشف نماز میں متفقر ق با خلاص لوگوں کو نہیا ہے معربیا نیوں کی اجہ سے عطا ارواح اور فرشتوں کا کشف ان فا خرد ملتوں میں سے ہے جو مشور حق میں متفقر ق با خلاص لوگوں کو نہیا ہے معربیا نیوں کی اجہ سے عطا اور کر سے بیان کے اور فرشتوں کا کشف ان فا خرد ملتوں میں سے ہے جو مشہور حق میں متفقر ق با خلاص لوگوں کو نہیا ہے معربیا نیوں کی اجہ سے عطا اور کر سے بیل ' ۔ ( صرار المستقمی ( اردو ) ہیں : ۱۲۸ء اسلامی اکیڈئی لا جور )

#### اورمولا ناحرفرا زخان صفدرصا حب وامت بركاتهم كهصة بين

' صراط متنقیم کی اس عیارت میں وساول کے قلف درجات بیان کئے گئے بین کے بعض کا خطرہ کم اور بعض کا زیادہ ہے ، مثا از نا کے منیال سے اپنی منکو مہ جوی کے ماتھ جماع کا خیال بہتر ہے کیوں کہ آیک چیز ٹی نف جائز ہاں دوسری حرام ہے ، لبندا علال کا وسرحرام کی ہذابیت بہتر ہے اور ای طرح گاؤو قریعتی دنیا کی چیزوں کے خیال میں مستغرق ومنہمک اور تکو ہوجانا اس کحاظ سے کم خطرنا کے بیچے کہ یہ چیزیں صبحے اور کا ال مسلمان کے نزدیکے حقیر اور ذکیل اور بے وقعت ہوتی جیں اور ان میں اس کوکوئی … =

مند كند كو (١) كالمنظرية به فقط والعديجا له تعولي العلم.

حرره العبير محمود كشوي عفاالله عله على عشريه مظام سوسهار نيور ، نه الم ١٨٥ هـ.

الجواب صحيح بسعيدا حمد فوفرند فستحيم عبداللطيف ناظم بدر مدمظام ملوم بهار نيوره بهم رمضان الا ۵ هـ ـ

كيانماز مين حضرت رسول اكرم سنى الله تعالى عليه وسلم كاخيال آنانماز كوفاسد كرديتا ہے؟

سسوال[9] ا: جارے بہال دیوبندی مولویوں کو بدنام کررتھا ہےان کا کہنا ہے کہ دیوبندی کہتے میں کہ حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمولی انسان تھے، ان کا خیال نماز کے اندرآ جاوے تو نماز بالکل نہیں ہوتی ،اس بیجہ سے بدنام کررکھا ہے، آپ اس کا ضروری فتو کی جیجیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

علاء واور بند کا عقید و ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے زیادہ اور سب سے او پنجے مقرب رسول ہیں، جو کمالات اللہ تعالی نے آپ کوعطا قرمانے ہیں وہ جموعی طور پر کی تبی یا فرشنہ کوئیس سلے، آپ سب پیٹجیروں کے سید ہیں، سب آپ کے جسٹر سے کے بنجے ہیں (۲) ذات اور صفات سے اللہ تعالی میں ان کو ہر گز جگہ نہ در در حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان سے ایک گونداس کو فراز کا لئے کی سب کا اور ان سبتیوں کے فرکور تصور اور خلالے کے سب کے میں نماز ہی صرف ہمت کے درجہ کا خیال اور تصور اور خیالے کے جو نگہ ان سے مسلمان کی بے حدم بت اور عقیدت ہوتی ہوئی ہوئی اللہ نماز ہیں صرف ہمت کے درجہ کا خیال اور تصور محضر ہاور کی جائیں اندہ تعالی سفیہ وہا کی طرف صرف ہمت کے درجہ کا خیال اور تصور محضر ہاور علی اللہ تعالی سفیہ کی طرف صرف ہمت کر کے دل ہیں نماز کی حالت علی اختیار اور ان ہیں نماز کی حالت میں خیال لا نا ادر بہ ہمہ درجوہ آپ کی طرف متوجہ ہوجانا معشرت ہوگئی آپ کی بے بناء عقیدت اور ان زوال عمیت کے پیش نظر اور بید تعظیم و تکریم کے کا ظرف اس خیال ہیں متب کہ ہوگر آپ کی بے بناء عقیدت اور ان زوال عمیت کے پیش نظر اور کی سول کی نہ کے لئد تعالی علیہ وہارک وہا می اس کے بیادہ ذکھ نواز کے دور ان کی دوسری چزین تو ہو وقعت ، تقیر اور ذکیل ہیں اور آئے خضر سے صلی اللہ تعالی علیہ وہارک وہا می تعلی دیارہ کو میں ہوجائے گا جو نماز ہیں مطاوب تھی وہارک وہا می تعلی دیارہ تعلی موجائے گا جو نماز ہیں مطاوب تھی وہارک وہا می تو تو ہو اس تھیں ہوتا کہ کہا تھا کہ دور کی موجائے گا جو نماز ہیں مطاوب تھیں ہوتا ہے کہ کو تعالی علیہ وہارک وہا کی مالات ہیں ''

جہاں کے سارے کول ایک جھے میں میں ہیں ۔ ترے کما ل کسی میں نہیں گر ، و جا ر (عیارات اکا پر ہس:۱۰۲، مکتبہ صفدریه)

(١) (سورة الكهف : ١١١)

(٢) "وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والإستقامة التي لم ينلها بشر =

متعلق شان نبوت کے موافق جس قد رعلوم آپ کوعطا ہوئے کسی کوبھی نہیں طر (ا) نہ کوئی آپ کے درجہ کو پہنچا،

نہ پہنچ سکتا ہے (۲) جوشف اس کے خلاف علماء دیو بند کی طرف کوئی بات مٹسوب کرتا ہے وہ غلط کہنا ہے اور بہنال

با تدھتا ہے، نماز کو بچھ بچھ کر پڑھنے کا حکم ہے، جب نماز میں قرآن پاگ کی وہ آبات پڑھے گاجن میں نام مبارک

موجود ہے جیسے: ﴿محمد رسول الله ﴾ الابلة تومعنی پردھیان کرنے کیلئے تصور مبارک ضرور آئے گا اور جب

تشہد پڑھے گات بھی تصور آئے گا (۳) پھر کہنا کہ خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی اور اس کوعلماء دیو بند کی طرف

منسوب کرنا بہتان ہے جس سے علماء دیو بند بری ہیں۔ والله علیٰ ما نفول و کیل فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبر محمد خود خور نے دارا علوم دیو بند ، ۹/۳/۴ ھے۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ويوبند، • ا/٣/ • ٩ هه-

= سواه لا من الأولين و لا من الآخرين، و هو صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق و سيدهم في الدنيا والآخرة ". (تفسير ابن كثير، (الفتح : ٢); ٢٣٥/٣، دار الفيحاء)

"عن أبي سعيد الخدرى وضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم!" أنا سيد ولد ادم يوم القيامة و لا فيخر، بيدي لواء الحمد و لا فخر، و ما من نبي يومئذ ادم فمن سواه تحت لواتي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر". (جامع الترمذي، أبواب المناقب : ٢/٢ - ٢ ، سعيد)
(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أتقاكم و أعلمكم بالله أنا". (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 'أنا أعلمكم بالله ". : ا/ك، قديمى)

"رأنا أعلمكم بالله) ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، و أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منه في أعلى الدرجات". (فتح الباري ، كتاب الإيمان، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا أعلمكم بالله". : ١ / ٢ ٩ ، قديمي)

(٢) "و لا يبلغ ولى درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الإتصاف بكمالات الأولياء، فما نقل عن بعض البكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر و ضلال ". (شوح العقائد النسفية للتفتاز اني، ص: ١٦٤ / ٢١ ، قديمي)

(وكذا في شرح الفقه الأكبر للملاعلى القارى ، ص: ١٢١، قديمي) ( الميأتي تخويجه تبحت عنوان: "تشديل تفويسلى الله عليه الما كالشور")

### تشبدين حضورالية كالصور

#### الجواب حامداًومصلياً:

نماز ئے معتی پردھیان رکھ کراور مجھ کر پڑھن چاہئے اس لئے تصور بھی آئے گا(ا)۔ معراج میں ثبتن چیزیں: 'النحیات ،انصدوات ،انطیبات"بارگاو خداوندی میں پیش کئے تو وہاں سے جواب میں تین چیزیں: 'انسدلام ، و حصة عبر کات 'عطابو کیں (۲)۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم۔ حرر ، العبر مجموع شی عند۔

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند\_

(١) "وقيل: الخشوع في الصلاة، هو جمع الهمة لها، والإعراض عما سواه، والتدبر فيما يجرى على لسانه من القراء ة والذكر من الخ". (التفسير المظهري، (المؤمنون: ٢): ٣٦٢/٦، حافظ كتب خانه) (وكذا في تفسير الخازن، (المؤمنون: ٢): ٢٦٤/٣، دار الكتب العلميه)

"والمراد بخشوعهن سكون الجوارح عن العبث، والقلب عن أن يشتغل بغير ما هو فيه من صلاته بأن يكون مشأملاً لمعانى قواته وأذكاره الخ ". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة : ٢-٢/٦ رشيديه)

"قبال الخزالي في الإحياء : و قبل قولك: "السلام عليك" أحضر شخصه الكريم في قلبك، و ليصدق في أنه يبلغه، و يبرد عليك ما هو أو في منه". (مرقاة الفاتيح، كتاب الصلاة . ٢ - ١٣١ -رشيدية كونته)

(٢)" التحيات لله والصلوات والطيبات) و هي الصادرة منه ليلة الإسراء، فلما قال ذلك النبي و صلى الله تعالى و ها النبي و صلى عليك أيها النبي و صلى الله تعالى و ها النبي و حياه بقوله: "السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بوكاته".

(مراقى الفلاح شرح بور الإيضاح، كتاب الصلاة، ص ١ ٢٨٣ . فديمي

# کیا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑے گرنے کا اراوہ فر مایا؟

الجواب حامداً و مصلياً :

زید کابیان میچے ہے، بیرواقعہ میچے بخاری شریف میں ندکور ہے (۲)، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق وصفات کے اعتبار سے اعلی ورجہ پر فائز تھے، جوقرب اورفضل و کمال آپ کو حاصل ہے اورکسی بشریا ملک کو حاصل

(1) "و فتر الوحي فترة معتى حون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغنا حزناً عدا منه مراواً ، كي يتردى من رؤس شواهق الجبال ، فكلما أوفى بذرزة جبل لكي يلقي نفسه منه ، تبدّى له جبرئيل ، فقال : يا محمد! إنك رسول الله حقاً ، فيسكن لذلك جاشه و تقر نفسه فيرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة الجبل ، ثبدّى له جبرئيل فقال له مثل ذلك ". (صحيح البخارى ، كتاب النعبو ، باب أول ما بدى و به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة : التعبو ، باب أول ما بدى و به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة :

(٢) (صحيح البخارى المصدر السابق)

نہیں، بال ہم آپ بشر سے بطبیعت بشریہ آپ میں موجود تھی وہ آپ سے جدانہیں ہوئی تھی ایکن دیگرافراوبشر سے ساس بات میں متناز ہے کہ آپ پر وئی نازل ہوتی تھی اوراس کے مطابق احکام خداوندی پڑل فرماتے اور درسروں او ہدایت کر آپ ہے معصیت کا صدور نہیں ہوا، اگر بھی کوئی بات خلاف اولی صادرہ وئی توان پر مطلع کر کے معاف کر دیا گیا: ﴿إنسا أنا بشر مثلکم بوحی إلی ﴾ اللية (۱) ﴿ وما يعدو عن البوى إن هو إلا وحی بوحی ﴾ اللية (۲) ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ اللية (۳) ۔ يعدو عن البوى إن هو إلا وحی بوحی بوالية (۲) ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ اللية (۳) ۔ واقع مسئوله میں خود شی کا صدور نہیں ہوا ور ندزید نے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف خود کئی کی الباری المست کی اوراراد کا فدکورہ کا سبب بینیں تھا کہ آپ کوا پنی نبوت یارسالت میں کوئی وہم ہوا ہو، بلکہ سبب فتح الباری

"وأساز والاته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعد ما نبئ افلطعف قوته عن تحمل ما حسب عن عبد الخلق جميعاً كما بطلب عن عبد البرجل البراحة من عم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه او لو أفضى إلى المالاك تعسم عاجلاً حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبي المحمودة اصبر والساب تا نفسه النخ"(٤)-

جس طرح سیال ای طرح سیال ای ملکین ہونا عزم واستقلال کے خلاف نہیں ای طرح سیاراوہ اپنی نبوت پریقین کے خلاف نہیں۔ فقط واللہ سیجانہ تعالی اعلم۔ حرر والعد مجمود کنگوہی مفااللہ عند۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوا با جان اور حضرت عا كشهر ضى الله عنها كوامى جان كهنا مده ال (۱۸۲): ايك خطيب صاحب ايئ تقرير بين ياا چي گفتگو كه اندر جب بھي حضور صلى الله تعالى

(١ : الكهف: ١٠٠٠) (١ : الكهف: ١٠٠٠)

را الراليرية: ١٣٣٠ م

(٣) (قتلح البارى، كتاب التعبير، باب أول ما بدىء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوزيا
 الصالحة ٢٠ ١/١٥ قديمي .

ملیہ وسلم وحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا تذکرہ کرتے ہیں تو از راہ غلبہ محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام '' اہا جان محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم'' اور'' امال حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها'' کہتے ہیں، تمام است مسلمہ کے روحانی باپ ومال ہیں ،اس لئے ہم ان کو مال باپ کے لفظول سے صراحة تعبیر بھی کر سکتے ہیں۔

بوچھنا ہیہ ہے کہ ایسا کرنا برعت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ عام لوگ اگر اس ممل پر اصرار کریں تو آسیا تھم ہے؟ بظاہر ووایک کے ایسا کرنے سے کوئی خراقی نظر نہیں آتی ، ہاں کلام اس صورت میں ہے جب عام بوگ اصرار کریں، ہرایک کا تفصیل تھم کیا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

خالی اباجان اورامی جان نیس کہنا جائے (۱) مصرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنبا کوام الموثنین آبنا ساف سے منقول ہے : ﴿ وَأَرْ وَاجِهُ أَمْهُ اللّهِ مِنَا جَا ہِ جَان اورا با جان جرد وکی شان اقدی ہے ، بہت آم درجہ کا لفظ ہے ، اباجان کہنے میں بظاہر نص قرآنی: ﴿ مَا كَانَ مُحَدَّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

ترره العبرمجموع في عنه، دارالعلوم ديو بند،۴۴۴/ ٩٠/٥ صـ

(۱) اس کی ممانعت اس دفت ہے جب عمومی معتی مرا د ہوا دراس مین فضیلت کا کوئی پہلوخوظ شہو ۔

(٣) قال الله تعالى ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ( الأحزاب : ٣)

"ويسمّى كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً، ولذالك سمي النبي صلى الله تعالى حليه وسلم أبا المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه امهاتهم و في بعض القرآء ت (وهو أب لهم)". (روح المعانى (الأحزاب ٥٠٠): ٣١/٢٢ ، دار الفكر)

(٣) (الأحزاب: ٢٠٠)

( ۲ ) آیت کریمہ میں نہیں ہاہے ہونے کی نفی وار وجو تی ہے، اگر تعظیماً اور تکریماً آیا جان کہا جائے تو بظاہرا س بیس کو تی حری نہیں ، یلکہ حضور پر نو رکی شفقتوں کو دیکھیکر'' ابا جان' بولنامستھین ہے، چنانچے علامه آلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کلھتے ہیں:

"(ولكن رسول الله) استدراك من نقى كونه عليه السلام أبا أحد من رجالهم على وجه يقتضى حرمة المصاهرة و نحوها إلى إثبات كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أبا لكل واحد من الأمة فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له صلى الله تعالى عليه وسلم، و وجوب الشفقة والتصبحة لهم عليه =

# کیا نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ بڑے بھائی کے برابرہ؟

عدو ال[۱۸۳]: حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا مرتبه بردیے بھائی کے برابر ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

حدیث باک میں ارشاد ہے: "أن اسید ولد آدم ولا فحر". (١) حضرت نبی اکرم صلی التد تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبداللہ باک کے نزویک اتنا بلند ہے کہ نہ کوئی فرشتہ اس کو پاسکتا ہے، نہ کوئی پیغیبر (٢)، پھر بڑے بھائی کے برابر کیسے بوسکتا ہے؟ البتہ حضور صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بلند مرتبہ کے باوجود حضرت عمر کو بھائی

= صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن كل رسول أب الأمنه فيما يرجع إلى ذلك، وحاصله أنه استدراك من نفى الأبوة الحقيقية الشرعية التي يترثب عليها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الأبوة المحازية الله عيه الله على من شان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، و تقتضى التوقير من جانبهم والشفقة من جانبه صلى الله تعالى عليه وسلم ". (روح المعانى، (الأحزاب: ٣٠): ٢/٢٢ مدار الفكو)

(١) ( فيض القلير شوح الجامع الصغير : ٥/ ٢٩١ منزار مصطفى الباز)

(٢) "والمعتقد المعتمد أن أفضل الخلق نبينا حبيب الحقء وقد ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، فقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء". (شرح الفقه الأكبر للملاعلى القاري ، ص: ١٢ ا ، قديمي)

"و أفضل الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى : ﴿ كنتم خير آمة أخرجت ﴾. الاية ". زشرح العقائد النسفيه للتفتازاني، ص: ٢٠ ا ، المطبع اليوسفي)

"وأفضل الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة ﴾ الآية وعددنا في الاستدلال وجهان: أحدهما الإجماع، فهو قول لم يعرف له مخالف من أهل السنة بل من أهل القبلة كلهم، ثانيهما الأحاديث المنظاهرة كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله فضلني على الأنبياء، و فضل أمتي على الأمم". رواه الترمذي، وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة" رواه مسلم. وقوله: "أنا أكرم الأولين والآخرين على الله و لا فخر"، رواه الترمذي والدارسي، وقوله: "إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين و خطيبهم و صاحب شفاعتهم غير فخر". رواه الترمذي، و أمثالها كثيرة" (النبراس، ص: ٢٨١، حقانيه ملتان)

فرمایا ہے(۱) اورامت کوبھی بھائی فر مایا ہے جبیبا کہ اھا دیث میں موجود ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجھود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۲۹ ۸۸ھ۔

# نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوصرف بھائى كا درجه دينا

> بمسری با انبیاء پرداختند اولیاء را خویشتن بیداشتند

جب انبیاءصاحبان مسلم الصلاق والسلام کی شان بعیداز قیاس ہے تو ان کا مقابلہ کرنے والا گمراہ ہے یا کافر؟ وہ دائر ہاسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرتوعکس سے دوزخ جنت ،حور وغلمان ، آسان وزمین اورکل کا نئات پیدا کئے گئے ہیں، کوئی نماز یا اورا و بغیر در ودشر یف کے مقبول نہیں ، پھران کا مقابلہ کرنایا مثل ان کے اپنے کو مجھا ورست ہے؟

ودعب على حدورات والمحالي عدد وأنا فرطهم على الحوض". (سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب حلية الوضوء: ١/٣٥، قديمي)

(وابن ماجه، أبواب الزهد، ياب ذكر الحوض ، ص: ٩ ٣١٩ قديمي)

<sup>(1) &</sup>quot;عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرة فقال: "أي أخي! أشركسا في دعائك و لا تنسنا". (جامع الترمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات: 47/٢ معيد)

<sup>(</sup>٢) "و ددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد". (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة: ١٢٤/١، قديمي) "و ددت أنى قد رأيت إخواننا"؛ قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: "أنتم

الجواب حامداً ومصلياً:

کوئی امتی کسی نبی کے درجہ کوئیں پہنچ سکتا (۱) ، ولایت کے او نیچ مقامات پر پہنچنا بعیر نہیں مگر جو حضرات پہنچتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے اور تکبر نہیں کرتے ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا کہ وہ صرف بھائی کے درجہ میں ہیں ، اس سے زیادہ ان کی کوئی فضیلت نہیں میہ غلط ہے ، انبیا بھیہم الصلاق والسلام کی شان میں تو بین اور گستاخی کرنا کفر ہے (۲) ، بلا تحقیق کسی کی طرف کوئی غلط عقیدہ منسوب کرنا ورست نہیں ، تہمت ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود ففي عنه-

(۱) "و لا يسلخ ولى درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة المَلك، مأمورون بتبليغ الأحكام و إرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء، فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولى أفضل من التبي كفر و ضلال ". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٦٤١٦٥، قديمي)

"و منها: أن الولي لايبلغ درجة النبي، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي حتى في المنام و بمشاهدته الملاتكة الكرام، مأمورون بتبليغ الأحكام و إرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء العظام، فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولى أفضل من النبي كفر و ضلالة و إلحاد و جهالة". (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاوي ، ص: ١٢١، قديمي)

"و لا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و نقول : نبي واحد افضل من جميع الأولياء ". (العقيدة الطحاوية ، ص: ١٣ ،قديمي)

(٢) "والمنتقص له كافر". (مجموعة رسائل ابن عابدين، تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام الخ : ١/١ ١ ٣ سهبل اكيثمي)

"و لو عاب نبياً يكفر ". (خلاصة الفتاوى، كتاب الفاظ الكفر ، ٣٨٥/٣ مجد اكيدهي)
"و لو عاب نبياً كفر". (المفتاوى البزازية، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً الثالث في الأنبياء: ٣٢٤/١، وشيديه)

تمام امت مسلمه کوحضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے برابر سمجھنا

سسب وال[۱۸۵]: ایک شخص جوکه این کواور تمام است مسلمه کوحضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے برابر تمجمتا ہے اور کہتا ہے کہ دخترت ابرا ہیم علیه الصلاح کے برابر توسیحی لوگ ہوسکتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد صرف پانی سے طہارت کر لیتا ہے توالیہ شخص کوامام بنانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اگروہ نفس مخلوق خدااور بشر ہونے میں برابر مجھتا ہے تو یہ عقیدہ درست ہے اور قرآن پاک(۱) حدیث پاک یاک دیشہ کے برابر کے برابر کا بہت ہے تابت ہے اور قرآن پاک (۱) حدیث پاک ہے برابر کے برابر کو کی استی نہیں ہوسکتا ہے کو کی استی نہیں ہوسکتا ، چہ کو کی استی نہیں ہوسکتا ، چہ جا کی گا متی برابر تو کو کی بیٹیم بھی نہیں ہوسکتا ، چہ جا کی گا متی برابری کا دعوی کرے (استعفر اللہ)۔ اگر کو کی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ہر گرنہ ہرگر امامت کے جا کیکہ کوئی امتی برابری کا دعوی کرے (استعفر اللہ)۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ہر گرنہ ہرگر امامت ہے

(1) قال الله تعالى: ﴿ هل كنت إلا بشراً رسولا ﴾ (الإسراء: ٩٣)

وقال الله تعالى : ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلِكُم ﴾ (الكهف: ١١٠)

وقال الله تعالىٰ ﴿أَكَانَ لَلنَاسَ عَجَبًا أَنْ أُوحِينَا إِلَى رَجِلُ مَنْهُمِ﴾ (يونس: ٢)

(٢) قبال رسول الله صلى الله عليهوسلم: "إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون". (صحيح البخارى،
 كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان : ٥٨/١، قديمى)

(٣) "و لا يبلغ ولى درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون، مأموتون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليع الأحكام و إرشاد الأنام بعد الانصاف بكمالات الأولياء، فما نقل عن بعض النكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفرو ضلال". (شرح العقائد النسفية للتغتازاني، ص: ٢١/١١٥ . قديمي)

لائق نہیں(۱)۔

جو شخص پیشاب کے بعد ڈھیلے وغیر و سے استنجانہیں کرتا بلکہ فوراْ پائی سے دھولیتا ہے تو تھن غالب ہیہ ہے کہاں کا کیٹرانا پاک رہتا ہے ، آج کل ڈاکٹروں اور طبیبوں کا تجربہ بیہ ہے کہ پیشاب کے بعد عامیۂ قطرہ ضرور آتا ہے اس لئے ایسے شخص کوامام نہ بنایا جائے (۲)۔فقط واللہ بھانہ تعالیٰ اعلم۔

روضة اقدى سے دست مبارك كا نكانا

سے وال [۱۸۶]: سرور کا سُٹات احریجتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر مبارک ہے کسی کے مصافحہ کے داسطے نکلنا صبح ہے؟ اور از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

سرور کا ئنات حضرت رسول مقبول محرصلی الله تعالی مذیبه وسلم کا دست مبارک مزار اقدس سے لکانا بعض

"و لا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، و نقول: نبى واحد أفضل من جميع الأولياء ". (العقيدة الطحاوية، ص: ١٣ ا ، قديمي)

(1) "أما إذا أدى إليه (الكفر) فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٢١، قديمي).

" و شروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء سنة أشياء: الإسلام و هو شرط عام، فلاتصح امامة منكر البعث الخ". (نور الإيضاح مع شرحه مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ٢٨٤، قديمي كراچي)

(وكذا في رد المحتار، باب الإمامة: ١/٥٥٠، سعيد)

(۲) اصل مقصد قطرے سے فراغت اور طہارت حاصل کرنا ہے تواہ ڈھنے سے ہویا پائی سے اور سے کہنا کہ ایسا شخص ڈھیلا اور پائی دونوں چیزیں استعال کرے اس کا مقصود بھی بہی ہے کہ قطرے سے فراغت حاصل ہوجائے تا کہ اس کے کیڑے پاک رہیں ، اورا گرایک یاود ٹوں چیزیں استعال کرنے کے بعد بھی قطرے سے فراغت حاصل نہیں ، وتی تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے کہنے ہے ۔ کہ بھی ہوتی کے بیٹرے ناپاک جیں ، اس نئے وہ امامت نہیں کرسکت اگر چہ بوجہ معذوری اس کی اپنی نماز دوسرے امام کی اقتدا ویس درست ہوتی ہے اورا گران بین سے صرف ایک سے بھی طور ہے جا ورا گران بین سے صرف ایک سے بھی طور ہے جا ورا گران بین سے صرف ایک سے بھی فاور بھی طرح سے فراغت حاصل ہوتو ایک بھی کافی ہے۔

اولیاء کے لئے شرعاً ممکن ہے کال نہیں،علامہ جلال الدین سیونکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' السحب اوی للفتاوی'' میں ایباواقعہ بھی نقل کیا ہے (1) قبراطہر میں حیات بھی احادیث سے ٹابت ہے (۲) فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبرمحمود غفرلہ۔

# قبراطہر سے دست مبارک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاکسی کے لئے نکانا

سوال [۱۸۵]: کیا نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا دست مبارک سمی کے مصافحہ کے واسطے مزار اقدس ہے لکل سکتا ہے؟ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ روایت بے سند کی اشاعت باعثِ فقد ہو عمق ہے کہ سندگی اشاعت باعثِ فقد ہو عمق ہے کہ تاہیں؟

(1) "وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: قال رجل للشيخ أبي العباس المرسى: يا سيدى! صافحتي بكفي هذه إلا رسول سيدى! صافحتي بكفي هذه إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .. ". وفي بعض المجاميع: حج سيدى أحمد الرفاعي، فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد:

فى حالة البعد روحى كنت أرسلها تسقب للأرض عندى وهي نسائبتي وهي نسائبتي وهي نسائبتي وهي نسائبتي وهي نسائبتي وهي نامده دولة الأشباح قدد حد ضررت في المدد يسمينك كي تحريطي بها شفتي

فخرجت اليد الشريفة من القبر الشريف فقبلها ".

(الحاوى للفتاوي، كتاب البعث، تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك : ٣١٣،٣١٢، ٣١٣، دار الفكر)

(٢) "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون". (ع) عن أنس (ح)". (فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحديث: ٢٥٥ م، ٢٥٥ م، نزار مصطفى الباز)

"(وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء "فأقول: حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فبره هو و سائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك و تواترت به الأخبار". (الحاوى للفتاوى، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء: ٢٨/٢ ا ، دار الفكر)

الجواب حامداً و مصلياً:

حصرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبراطہر میں زعرہ بیں (۱) حدیث پاک میں متعدد سندوں سے یہ چیز مروی ہے اور اس پر مستقل رسائل بھی علاء نے تصنیف کئے ہیں، جس طرح فرقی عادت کے طور پر حیات ظاہری میں بھی امور صادر ہوئے ہیں اور ان کا صدور مسلم عقیدہ ہے ای طرح باذ نہ تعالی اگر کسی کے لئے قبر اطہر سے دست مبارک مصافحہ کے لئے نگل آئے تو یہ نہ عقلام متنع ہے نہ شرعاً (۲) معلامہ تبقی الدین بنی علامہ سیوطی علامہ در تانی اور شنخ عبد الحق رحم ماللہ نے اس قتم کے متعدد واقعات اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففرله دارالعلوم ويوبند

(١) كما في المحديث: "عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة ...... إلى قوله ... .. فقال: إن الله عزوجل حرّم على الأوض أجساد الأنبياء " (سنن أبي داؤد، باب تفريع أبواب الجمعة : ١/ ٥٠٠ ، سعيد)

"قال النووى: قال العلماء: الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين لا يورثون ....
قلت: أو لأنهم أحياء في قبورهم، فالأموال باق على ملكهم ...... و مال السبكي الى الأول، لأن
الأنبياء أحياء في قبورهم، و قضيته أنهم يعطون بعض أحكام الدنيا ........ قال ابن عابدين في رسائله:
إن المسح ههنا لانتفاء الشوط و هو عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث، و أما عدم
موت المورث بناء على أن الأنبياء أحياء في قبورهم كما ورد في الحديث ....... و أجاد شيخ مشايخنا
الكنكوهي قدس سره في الكوكب الدرى في باب ما جاء في تركة النبي عملى الله تعالى عليه وسلم
تقريراً أنبقاً ينبغي أن يكتب بماء اللهب فقال: و لأن النبيين صلوات الله عليهم أجمعين لما كانوا أحياء
في توكة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ٢٨٢/١)

شق صدراورمعراج

ســــوال[۱۸۸]: جوهم حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے شق صدر کو باطل کہتا ہے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی معراج جسمانی کوخواب وخیال سمجھتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ روح الامین نمبر ۲۲ مرز ایوراسٹریٹ کلکتہ۔

الجواب حامداً ومصلياً ومسلّماً:

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشق صدر ، روایات صحیحہ سے ثابت ہے، تفسیر فتح العزیز تفسیر الم نشر سے: ۲۷۵/۲ میں ہے کہ جیار مرتبیشق صدر ہوا ہے ، ابن حبان ، جا کم ، ابونغیم ، ابن عسا کر ، عبد اللہ بن احمہ وغیر جم کی روایات صحیحہ کواستدلال میں پیش کیا ہے (۱)لہذااس کا انکار نا واقفیت یا عناویر بینی ہے۔

" "عن أبى المحير الأقطع قال: دخلت المدينة و أنا بفاقة، فأقمت خمسة أيام ما ذقت ثواقاً، فتقدمت إلى النفير الشريف و سلمت على النبى و على أبى بكر و عمر و قلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله! و تضحيت و نسمت خلف المنبو، فرأيت النبى في المنام و أبو بكر عن يمينه و عمر عن شماله وعلى، بين يعديه، فحر كنى على و قال: قم قد جاء رسول الله، فقمت إليه وقبلت بين عينيه، فدفع إلى رغيفاً، فأكلت نصفه و انتبهت، فإذا في يدى نصف رغيف". رواه أبو عبد الرحمن السلمى". (القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع، ص: ٣٢٥، الباب الرابع في تبليغه عليه السلام سلام من يسلم عليه ،مؤسسة الربان، بيروت)

(۱) "روزے همراه پسران دایه خود در کودکان بازی کرده، در چرانیدن گوسفندان مشغول بودند، و بسران دایه برانے گرفتن تان و آذوقه پیش مادر خود رفته، و آنجناب تنها همراه گوسفندان در آن صحرا بودند که ناگاه دو جانور کلان بصورت کو گس (که آنرا در زبان هندی گد گویند) نمودار شدند، "یکے مردیگرے را پرسید که این همان شخص ست؟ آن دیگر گفت که آری، پس هر دو متوجه آنحضوت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم شدند، و آنحضوت بسبب ترس از آن جانوران رو بگریر نهادند، تا آنکه آن هر دو جانور هر دو بازوئے آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم را گرفته بر پشت بو زمین انداختند، و بمنقارهائے خود شکم مبارک آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم باک

= کردند، و از سینه آنـحـضـوت صلی الله تعالی علیه وسلم دل مبارک ر ابو آورده، نیز چاک کردند، و از ان خون بسته سیاه یر آورده بو فافتند، و گفتند که این خون بسته مودار نصیب شیطان ست، در دل هر آدمی این را از دل او بر آوردیم، والا هر گز وسوسه شیطان را قبول نخو شد کرد.

بعد ازان یکے مر دیگرم را گفت که آب برف بیار، بآن آب شکم ایشان را بشستند، بعد ازان آب ژاله طلبیدند، وبآن آب دل را شستند، بعد ازان گفت که سکینه بیار، آنچیری بود بر مثال در در و آنرا بزل ایشان افشاند ند، بعد ازان یکے مر دیگرم را گفت که این را بدوز و آنرا دوخته بمهر نبوت مهر کردند، و سیسه مبارک آن حضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم را دوخته برابر کردند، چنانچه انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه که خادم ملازم آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بود میگفت که من اثر سوزن را در سینه مبارک آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم میدیدم الخ.

دوم آنکه ابن حبان و حاکم وابو نعیم وابن عساکر و ضیائی مقدسی و عبد الله بن احمد در زواند مسند بسند صحیح روایت کرده اقد که آنحضرت صبی الله تعالی علیه و صعم چون ده ساله شدند، در صحرائے بودند که دو کس بصورت دو مرد ظاهر شدند، آنحضرت صلی الله تعالی عایم و سلم میفرمودند که من مانند چهره هانے آن دو شخص هیچگاه چهره نورانی ندیده ام، و بوتے خوش که از انها می آمد در هیچ عطری نشمیده ام، و مانند جامه هائے آن دو شخص در نفاست و صفا و درخشندگی هیچ جامه بنظر من نیامده، آن هر دو شخص جبرئیل و میکائیل علیهما السلام بودند، هر دو بازوئے موا بوجهی گوفتند که اصلاً مرا معلوم نشد، و باسانی تمام بر فقره فقا مرا غلطانیدند که هیچ عضو من بے جانشد، و درد نه کرد، و بازآنها شکم مَو اچاک کردند، و اصلاً خون نه بر آمد، و درد نه شد، و یکے از آنها آب در طشت زرین می آورد، و دیگر تمام درد نه مرامی شست، بازیکے مو دیگری را گفت که دلِ این را چاک کن، و غل و حسد را ازوے ده رکن، خونِ بسته بر آورد ند، و بر دیگری را گفت که دلِ این را چاک کن، و غل و حسد را ازوے ده رکن، خونِ بسته بر آورد ند، و بر الفت می دیگری را گفت که دلِ این را چاک کن، و غل و حسد را ازوے ده رکن، خونِ بسته بر آورد ند، و بر الفت که دلِ این بیند، از چیزے بصورتِ تل سیمیں آورده در دلِ من الله تعالی الله تعالی علیه وسلم فرمودند که من علیه وسلم لاگرفته، گفتند که بر دو اسلامت باش. آنحضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرمودند که من علیه وسلم لاگوفته، گفتند که بر دو اسلامت باش. آنحضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرمودند که من علیه وسلم لاگوفته که در دو دوائے دوروند که من علیه وسلم لاگوفته که دوروند که من علیه وسلم لاگوفته که دوروند که من علیه وسلم لاگوفته که دوروند که من علیه وسلم و دوائے خوروند که دوروند کوروند که دوروند که دوروند که دوروند کوروند کوروند

معراج جسمانی مبحداقصیٰ تک بحالتِ یقظ نص تطعی سے ثابت ہے، اس کا اٹکار کفرہے اور ساء دنیا تک خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر مضل اور مبتدع ہے اور ساء دنیا ہے آگے جنت وعرش وغیرہ تک تجبر واحد سے ثابت ہے، اس کا منکر فامق ہے۔

فى العقائد النسفية: "والمعراج لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق". قال التفتاز انى تحت (قوله: حق) "أى ثابت بالخبر المشهور حتى أن منكره يكون مبتدعاً (إلى أن قال) فقوله: فى اليقظة إشارة إلى البرد على من زعم أن المعراج كان فى المنام (إلى أن قال) و قوله: بشخصه إشارة إلى الرد على من زعم على من زعم أنه كان للروح فقط (إلى أن قال) و قوله: إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج فى اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب و قوله: (ثم إلى ما شاء الله ) إشارة إلى العرش، وقيل: فوق شاء الله ) إشارة إلى العرش، وقيل: فوق

اذان وقت در دلِ حود شفقت و رحمت بر هر صغیر و کبیر می یابم، واین بار آنحضوت صلی الله تعالیٰ علبه وسلم چون سنِ بلوغ قریب رسیده بود از لوازم جوانی میل بشهوت و سورتِ غضب ست، برائے عصمت از گناهائے که تعلق باین دو صفت دارند، و بیشتر غلبهٔ آنها هر جوانی و ما بعد جوانی ست شق صلر مکرد واقع شد. سوم آنکه چون هنگام بعثت قریب ست، و زمانِ نزولِ وحی بر دل مبارکِ آنحضوت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نزدیک آمد، بارِ دیگر دلِ ایشان را برائے تنقیه و تقویت جاک کودند ....... چهارم: شب معراج، واین با ر شق صدر برائے آن بود که دل مبارکِ آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه و این با ر شق صدر برائے آن بود که دل مبارکِ آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه و الوارِ مثله جاک کودند ...... چهارم: شب معراج، واین با ر شق صدر برائے آن بود که دل مبارکِ آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه و سلم قوتِ سیرِ عالَم ملکوت بهم سازند، و طاقت دیدنِ تعلیات بدیهه و انوارِ مثله لیه پیدا کند". (تفسیر عزیزی، (سوره الم نشرح: ۲۳۰ – ۲۳۲) ، ارگ بازار قندهار)

(وكدا في دلائل النبوة للبيهقي، باب ذكر رضاع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و مرضعته و حاضنته: ١/١ ٣١، و باب ماجاء في شق صدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ: ٥/٢، دار الكتب العلميه بيروت)

العرش إلى طرف العناقم. فبالإسراء وهو من المستجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب، والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور، و من السماء إلى الجنة أو إلى العرش أو غير ذلك احاد". شرح عقائد نسفى، ص: ١٠٤ (١)-

"قال أهل السنة بأجمعهم: إن المعراج إلى المسجد الأقصى قطعى ثابت بالكتاب، وإلى سماء الدنيا ثابت بالخبر المشهور، وإلى ما فوقه من السموات ثابت بالأحاد، فمنكر الأول كافر ألبتة، و منكر الثاني مبتدع مضل، و منكر الثالث فاسق". تفسير احمديه، ص:٣٠٥ (٢)- فقط والدُسِحانة تعالى المم

حرر والعبد محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۴۴/۱/۲۴ هه۔ الجواب سیح سعیدا حمد غفرله مفتی مدرسه، صیح عبداللطیف مفتی مدرسه۔

### معراج ميں رؤيت

مدوال[١٨٩]: حضرت محمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كود نيايس الله ياك كاديدار موكيا بها بيري الله والماء المحواب حامداً و مصلياً:

حضورا كرم سلى الله تعالى عليه وسلم كوجب معراج بهو أن تواس وقت بعض علماء قائل بين كه الله تعالى كود يكها هم، بعر بعض كهتم بين كه ظاهرى آئكهول سے اور بعض كهتم بين كه ظرما كذب الفواد ما وأى بين حضرت جبريك عليه الصلاة والسلام كود يكھنے كاذكر ہم جبريل عليه مدارك مين ہم : "(ماكذب الفواد) فؤاده محمد (ما وأى) ماوأه بيصره من صورة جبريل عليه الصلاة والسلام: أى مافال فؤاده لما واه بيصره: لم أعرفك، ولو قال ذلك، لكان كاذباً؛ لأنه

<sup>(</sup>١) (شرح العقائد النسفيه للتفتازاني ، ص: ١٣٥ ، ١٣٥ قديمي)

<sup>(</sup>كذا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، ص:٢٢٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (التفسيرات الأحمديه، (الإسراء: ١)، ص: ٥٠٣، حقانيه يشاور)

عبرف ينعنني أنه راه بنعينه، وعرفه بقلبه، والم يشك في أن ما راه حق، و قيل: المرثي هو الله سبحانه رآه بعين رأسه، و قيل: بقلبه اهما، مدارك: ١٤٨/٤ (١)-

"شم التصحيح أنه عميه السلام راى ربه بفؤاده لا بعينه اهـ" ـ شرح عقائد نسفى، ص:١٠٥ (٢) ـ فقط والتدتعالي اللم ـ

حررهالعبدحجود عفااللدعنه

(+) (تفسير المدارك (النجم: ١١) ٢١٣١٢، قديمي)

"(بالتخفيف والتشديد): أى فهما قرأتان سبعيتان، فالمعنى على التشديد أن ما رآه محمد بعينه صدقه قلبه و لم ينكره، والتخفيف قبل كذالك، و قبل: هو على إسقاط الخافض، والمعنى ما كذب الفؤاد فيما وآه، قوله: (من صورة جبريل) بيان لماراى، و هذا أحد قولين، و قبل: هو الله عزوجل وعليه فقد رأى ربه موتين: موة في مبادى البعنة و موة لينة الإسراء، واختلف في تلك الرؤية فقيل: وآه بعينه حقيقةً: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، منهم: ابن عباس وأنس بن مالك والحسن وغيرهم".

(حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، (النجم: ١١١): ١٣/٦، ١٤١٠(الباز)

"(ما كذب الفؤاد ما رأى): أى لم يكذب قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى و جعل الله تلك رؤية، وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر، و الأول مروى عن ابن عباس، وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه، و هو قول أبي فر و جماعة من الصحابة، والثاني قول أنس و جماعة".

"وروى عن ابس عباس أيضاً أنه قال: أتعجبون أن تكون المخلة لإبراهيم. والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، و روى عن ابن عباس أيضاً أنه قال: "أما نحن بني هاشم فنقول: إن محمداً وأى وبه موتين" وقال ابن مسعود: وأى جبريل على صورته مرتين، وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام (ما كذّب؛) بالتشديد: أى ما كذب قلب محمد ما وأى بعينه تلك الليلة بل صدقه". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (النجم: ١١١): ٢٥ ا ٢٢٠١، دار الكلمية بيروت)

(٢) (شرح العقائد النسفية للتفتازاني ، ص: ٣٩ ا ،قديمي)

<sup>&</sup>quot;وأن الصحيح أنه رآه بقلبه و لم يره بعين رأسه". (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص: ٢٢٦، قديمي)=

## معراج میں اہل چنت و دوزخ کو دیکھنا جب کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی

سدوال[۹۰]: دخول جنت ودوزخ میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد ہوگالیکن حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج میں میدان حشر سے پہلے جنتی کو جنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں کس طرح دیکھا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوصورت حال اس وقت پیش آئے گی اس کا نقشہ اور خا کہ دکھلا یا گیا(1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد جمود غفرلہ، دارالعلوم و یوبند، ۱۲/۲۳ م ۹۵ ھ۔

مقامجمود

سدوال[۱۹۱]: مقام محمود کے ہارے ہیں مختفر تشریح فرمادی کیا وہ جنت میں ہے یا میدان حشر میں ؟ اس میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

### میدان حشر میں پیشی کے لئے شفاعت کی اجازت خاص طور پر دی جائے گی، وہ مقام محمود ہے(۲)۔

" "قال ابن عباس رأى محمد صلى الله تعانى عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه، روى مسلم عن أبي العالية عنه قال : (ما كذب الفؤاد ما رأى) (ولقد رآه نزلة أخرى) قال: " رآه بفؤاده مرتين ". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (النجم : ١٣٠): ٢٢/٢٤، دار الكتب العلميه بيرون)

(۱) "ف مصيت هنيهة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشوح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن، عندها أناس يأكلون منها، قلت: يا جبريل! من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك يأتون الحرام ويتركون الحلال، قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال: فنفتح أفواهم فيلقمون من ذلك الجمر، ثم يخرج من أن أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى، فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء من أمتك ﴿الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيراً وتفسير ابن كثير : ١٩ ١، (سورة الإسراء)

(٢) "قال ابن جوير : قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله تعالى عليه =

فقط والندتعالى انلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۱/۸۸ هطه

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عني عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٦/١١/ ٨٨ هه\_

#### مسئله ثنفاعت

سروال[۱۹۲]: مولا ناصاحب بی استینی فاضل فرمات میں کہ شفاعت کوئی نہیں کرائے گاہ کیا ۔
قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ بنہیں ہے الم عسب ان یسعشک ربک مقاماً محسوداً (۱) اس سے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفاعت قرمانا تابت نہیں ہوتا؟ بخاری شریف پارہ اٹھارہ کتاب النفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفاعت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایما ندارلوگ انس رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے ، حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے ، بعداس کے یکے بعد فریگر سے پینے ہرول سے عرض کریں گے سب انکار کریں گے ، تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال

= وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم". (تفسير ابن كثير، (الإسراء: ٩٥): ٣/ ٥٠/٥٠ رالقلم)

"وروى التوملدي عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فني قوله: ﴿ هي الشفاعة ﴾ قال : هذا حديث حسن صحيح".

"الرابعة: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم السلام حتى ينتهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل حسابهم ويبراحوا من هول موقفهم، وهي الخاصة به صلى الله تعالى عليه وسلم". (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، (الإسواء: 29): ١/١٠، دار الكتب العلميه، بيروت)

"و من الناس من فسره بمقام الشفاعة في موقف الحشر حيث يعترف الجميع بالعجز، أعم من أن تكون عامةً كالشفاعة لفصل القضاء أو خاصةً كالشفاعة لبعض عصاة أمته صلى الله تعالى عليه وسلم في العقو عنهم ". (روح المعاني، (الإسراء: ٩٤): ١٥ / ٣٠٠ دا الفكر)

(1) (الإسراء: ٩٤)

عدید و تلم کی خدمت بابر کت بین جا کرع ض کریں گے، آپ قبول فر ہا کرشفاعت کراویں گے '(۱)۔

کیا قرآن مجیداور حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرایمان لا نامسلمانوں پرفرض نہیں ہے؟

کیا قرآن مجیداور حدیث شریف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت کرا تارسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے؟ کیا شفاعت سے انکار قرآن مجید ہے اور حدیث شریف ہے انکار نہیں ہے؟

الہ جو اب حامداً و مصلیاً:

حضورا كرم على الترقالي عليه و لم كاشفاعت قربانا الله في كالمه بها المحسنفيض من الأخبار (إلى أن قارت ب: "وانشفاعة تابتة للرسل والأخبار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار (إلى أن قال) لنا قوله تعالى: ﴿ واستغفر للنبك و للمؤمنين و المؤمنات ﴾ و قوله تعالى: ﴿ وَما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ إلى أن قال: و قوله عليه الصلاة والسلام: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى " و مشهور بل الأحاديث في بنب الشفاعة متواثرة المعنى اهم ", شرح عقائد بسفى، ص ١٨٨ (٢) \_ هو مشهور بل الأحاديث في بنب الشفاعة متواثرة المعنى اهم ", شرح عقائد بسفى، ص ١٨٨ (٢) \_ القيامة فيقولون: أنس أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "بجتمع المؤمنون يوم المقيامة فيقولون: أن أنب أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجلا لك ملائكته، و علمك أسماء كل شي، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: للست هناكم، و يذكر ذفيه فيستحى، إيتوا توحاً فيأتوني فانطلق حتى استادن على ربي فيؤذن، لست هناكم، و يذكر ذفيه فيستحى، إيتوا توحاً فيأتوني فانطلق حتى استادن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي، وقعت ساجداً فيدعني ما شآء، ثم يقال؛ ارفع راسك، وسل تعطه، وقال تسمع، واشفع فإذا رأيت ربي، وقعت ساجداً فيدعني ما شآء، ثم يقال؛ الفيمي كراجي)

"(و شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق): أى عموماً في المقصود (و شفاعة نبينا صلى الله عليه و سلم): أى خصوصاً في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض المورود (للمؤمنين المائيين ): أى من أهل الصغائر المستحقين للعقاب (ولأهل الكبائر منهم): أى من المؤمنين (المستوجبين للعقاب حق ثابت) فقد ورد: (شفاعتي لأهل الكيائر من أمتي) رواه أحمد و أبو داؤد والتومذي وابن حبان والحاكم عن جابر، والطبرائي عن ابن عباس، والسرصلي وابن مناجه وابين حبان والحاكم عن جابر، والطبرائي عن ابن عباس، والمخطب عن ابن عمر و عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فهو حديث مشهور في المبنى، بل والمخطب عن ابن عمر و عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فهو حديث مشهور في المبنى، بل

نیز بہت ی آیات ہے بھی استدال کرتے ہیں اور آیت: ﴿عسی أن یعنك ربك مقاماً محمودا﴾ کے متعنق بھی جمہور قائل ہیں کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے تقسیر مدارک النزیل میں اس آیت کے قبل میں لکھا ہے:

"نصب علی انظر ف: أی عسی أن یبعنك یوم القیامة فیقیمك مقاماً محموداً، أوضمن "یعنیك" معنی "بقیمك" و هو مقام الشفاعة عند المجمهور، ویدل علیه الأخبار النے" (۱) شفاعت کا تکار در حقیقت نصوص قطعیا وراحادیث صریح کا انکار ہے، معنز لیشفاعت کے مشر ہیں، اہل النہ والجماعة نے کتب عقائد وقفیر میں ان کی تروید کی جاوران کے قبل کو باطل قرار دیا ہے (۲) فقط والقد ہجا ندتی کی اعلم۔

حرر والعبر محمود گنگوہی عقائد تحقیمین مفتی مدرسه مظاہر عنوم سہار نبور۔

جواب میں ہے ہے اسعیدا حمد غفر لی، صحیح عبر اللطیف، ۱۳ المحرم/ ۵ کا ھے۔

شفاعت وافضلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

سے وال [۹۳]: اسبیم و مجروبی مشافی می عقائد فرکور درج کئے جاتے ہیں اور بحرکی حدہ نے یادہ تعدی معلوم ہوتی ہے، بکر کے عقیدہ کا بخیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ برتا وُوی بی اور و نیاوی جائز ہے یا نہیں اور جماعت میں بھی پکھنقصان لازم آتا ہے یا نہیں؟ جماعت میں شامل ہوجائے تو نکال وینے کا حکم ہے یا نہیں اور جماعت میں بھی پکھنقصان لازم آتا ہے یا نہیں؟ اور ایسے آوی کو باقی ووسر سے امام نے ہوتے امام بننا درست ہے یا نہیں؟ اور اس کے ایمان میں خلل آتا ہے یا نہیں اور ایسا ایمان ہونے میں نکاح وغیرہ میں بھی پکھنقص ہے یا نہیں؟ حد کا حکم ہے یا نہیں؟ سویہ کہ جمراور کر آپ میں جھنٹوا کرتے ہیں عمر کہتا ہے کہ شفاعت رسول کریم برحق ہے اور بکر کہتا ہے کہ برحق نہیں ہے۔

ایس میں جھنٹوا کرتے ہیں عمر کہتا ہے کہ شفاعت کا مقام ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور بکر کہتا ہے کہ مشام المحدود شفاعت کا مقام ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور بکر کہتا ہے کہ شفاعت خاص کر دسول کریم کے واسطے معین نہیں ہے۔

کہ شفاعت خاص کر دسول کریم کے واسطے معین نہیں ہے۔

۳.....اور عمر کہتا ہے کہ مارسول اللہ کہنا جائز ہے اور بکریہ کہتا ہے کہ ہرگز جائز نہیں۔ ۴.....عمر کہتا ہے رسول کریم سب بینمبروں سے افضل ہیں اور بکر کہتا ہے کہ سب برابر ہیں،سب

<sup>= (</sup>وكذا في شرح العقيدة الطحاويه لابن أبي العز ، ص: ٢٣٣، قديمي )

<sup>(</sup>١) (تفسير المدارك، (الإسراء: ٤٩): ٢٥/١)، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (راجع،ص: ٠٠٠، الحاشية رقمها: ٢)

پیغمبروں سے افضل نہیں؟ صفحہ کتاب لکھ کر جواب تحریر فرماویں ۔حوالے جتنے زیادہ ہوں بہتر ہے اور ایسے آ ومی کے چھپے نماز پڑھ کراعادہ واجب ہے پانہیں اور اس کے جنازہ کا کیا کیاجاد نے؟ان مسائل کی ہاہت زیادہ تنازع ہور ہاہے اس لئے جواب بوری تھیل سے تحریر فرماویں ، تا کہ فریقین کوسلی ہوجائے۔ فقط

### الجواب حامداً و مصلياً :

ا... شفاعت كمتعلق عمر كاقول على بمركا قول خلط ب: "والشفاعة ثابتة لنوسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار خلافاً للمعتزلة اهـ". شرح عقائد نسفى، ص ١٨٢١).

٣ ..... ال يلى يحى عمر كاقول حق مها "قال أكثر أهل التاويل: ذلك (أى المقام المحمود) هو السقام الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم" تقيرا بن كثر: ٣ / ٥٥ (٢) \_

"وشفاعة الأنبيا، عليهم الصلاة والسلام: أي عموماً في المقصود، وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسدم خصوصاً في المقام المحمود واللود الممدود والحوض المورود للمؤمنين المذنبين: أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب والأهل الكائر منهم حق، فقد ورد: "شفاعتي لاهل الكائر من أهم الكسائر منهم حق، فقد ورد: "شفاعتي لاهل الكيائر من أهم المستحقين للعقاب والأهل الكائر منهم حق، فقد ورد: "شفاعتي لاهل الكيائر من أهم المستحقين للعقاب والأهل الكائر منهم عن أنس رضى الله تعالى عنه، والترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه، والطبراني عن ابن عباس رضى الله وابين مناجه و ابين حبان والمحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه، والطبراني عن ابن عباس رضى الله

(١) (شوح العقائد النسفية للتفتاز اني ، ص: ١١٥ . قديمي)

"شفاعته في أهل الكبائر من أمته مسمن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفى علم ذلك على الخواوج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث و عناداً مسن علم ذلك، واستمر على بدعته، و هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً ".

(شرح العقيدة الطحاريه لإبن أبي العو، ص: ٢٣٣، قديمي) (وكذا في شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ٩٣، قديمي) (٢) (تفسير ابن كثير (سورة الإسراء. ٩٤): ٣/٠٤، دار القلم) تمعالىٰ عنهماء والخطيب عن ابن عمر و كعب بن عجره رضى الله تعالىٰ عنهم، فهو حديث مشهور في المبنى بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى اهـ". شرح فقه اكبر، ص:١١١ (١)-

"قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة، وفي حديث طويل: "وإني لأقوم المعقام المحمود، قال: ذاك إذا جيء بكم حفاةً عراةً": أى قوله: "فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد، فيغبطني فيه الأولون والآخرون"، وفي حديث آخر: "ثم يقوم نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم رابعاً فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع". وهو المقام المحمود الذي قال الله عزوجل: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ وإلى غيرذلك من الأحاديث الكثيرة اهـ". في البارئ شرح البخاري، كتاب النفيروكتاب الرقاق شرناوة قصيل ب (٢).

سا ..... " یا رسول الله " اس خیال اور عقیده سے کہنا کہ حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ، الله باک کی طرح حاضر و ناظر ہیں اور ہر جگہ ہے اس آ واز کوخود عنتے ہیں ناجائز بلکہ شرک ہے۔ اور اس عقیدہ سے کہنا کہ ملائکہ کے ذریعہ سے الله تعالیٰ علیہ وسلم تک پہونچا دیتے ہیں جائز ہے ، عوام چونکہ اس عقیدہ کونہ جانے ہیں نہ بیجھتے ہیں ، بلکہ وہ پہلا ہی عقیدہ رکھتے ہیں ، اس لئے ان کوئع کیا جاتا ہے ، کس صحح عقیدہ والے کو بھی عوام کے سامنے اس طرح ایکار نے سے احتر از کرنا چاہئے۔

٣.....اس مستله مين جميع عمر كاعقيده ميح اورابل حق يرموافق هي: " أفسط الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم " يشرح عقائد شي جس:١٠١ (٣) \_

<sup>(</sup>١) (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارى ، ص: ٩٣، قديمي)

 <sup>(</sup>۲) (فتح البارى، كتاب التفسير باب (عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً): ۹/۸ • ۵۰ (وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار: ١١/٥٢٠) قديمي)

<sup>(</sup>٣) (شرح العقائد السفية للتقتازاني ، ص: ١٣١ ، قديمي)

<sup>&</sup>quot;إن أفضل السخلوقات في الدنيا والآخرة هو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي جمع كل خلال الخير ونعوت الكمال، و بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم عامة لجميع المكلفين، و أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم عليه المسلمون لقوله صلى الله تعالى عليه الله تعالى عليه وسلم: "أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر) ".(الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر، ص: ١٢٢) =

جس شخص کے ایسے غلط اور خراب عقائد ہوں وہ ضال وسفل ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں ، تاہم اگر اسکے چھپے کوئی نماز پڑھی ہے تو فریضہ ساقط ہو گیا اور نماز جناز ہ بھی الیسے خفس پر پڑھی جائے گی:'' ویصلسی علی کیل فاحیر احد'' شرح عقائد نسفی ہیں: ۱۵ ا (۱) یہ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرر و العبير محمود كنگو بهي عفاالله عنه علين مقتى مدر سدمظا مرعلوم سهار نپور ٢٣/٣/٣٥ هـ ـ

الجواب سعيدا حمد مخفرايه، صحيح :عبداللطيف، ٨٠/ رزيَّ الأول/ ٥٨ هـ ـ

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والیہ بین کا ایمان لا نا

سے وال [۱۹۴]؛ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایما ندار ہونے کی روایت کتب سیر میں یا احادیث میں آئی ہے یانہیں؟ اگر آئی ہے تو کیسی ہے اور ان کے ایما ندار ہونے پر اعتقاد ولیقین رکھنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واللہ ین کے ایما تدار ہونے میں اکابر کے مختلف اقوال ہیں ، بعض فرماتے ہیں کہ " ماتا علی الکفر "(۲)\_

= "وأنه أفضل الأنبياء وأمنه خير الأمم". (شرح المقاصد، المقصد السادس في السمعيات: قصل في المبوة: ٣٠٥٣، دار الكتب العلميه)

(شرح العقائد النسفية للتفتازاني ، ص: ١٢١.قديمي )

(۱)(والصلاة خلف كل بو و هاجو): أى صالح و طالح ر من المؤمنين جائزة: أى لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله و سلم: "صلوا خلف كل بو و فاجو" . (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى ، ص: ٢١) قديمى)

(كذا في شوح العقيد الطحاوية لابن أبي العز ، ص: ٣٤٣، قديمي )

(٢) "قَالَ الْقَارِي: شَمِ الْجَمَهُورِ عَلَى أَنْ وَالْدِيهُ صَلَى اللهِ تَعَالَى عَلَيهُ وَآلَهُ وَسَلَمُ مَا تَا كَافُرِينَ . وَهَذَا الْحَدَيْثُ أَصِحَ مَا رَوِي فَى حَقِهِمَا ". (بَذَلَ الْمَجَهُودَ ، كَسَابِ الْجَنَائُو ، بَابِ فَى زَيَارَةُ الْقَبُورِ : (لَحَدَيْثُ أَصِحَ مَا رَوِي فَى حَقَهِمَا ". (بَذَلَ الْمَجَهُودَ ، كَسَابِ الْجَنَائُو ، بَابِ فَى زَيَارَةُ الْقَبُورِ : ( ٢ ) المَدَادِيهُ مَلِتَانَ )

ر وكذا في مرقاة المفاتيح ، كتاب الجنائز : ١٠٣ مرقاة المفاتيح ، كتاب الجنائز : ٣٠ ا درشيديه ،

ايك روايت بين ج: "استاذنت ربى أن أستغفر الأمي، فلم يأذن لى" (1) مسلم كى أيك اور روايت بين ج: "ان رجالاً قال: يما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! أين أبى ؟ قال: "في النار" فلماقفا دعاه فقال: "إن أبى وأباك في النار"، مسلم، شامى ٢٢ (٢)-

آيت: ﴿ولا تسئل عن أصحاب الجحيم ﴾ السيخدين المناور الرم كسوال: " لبت شعرى ما فعل أبواى " كرم كسوال " لبت شعرى ما

تفسير مظهري بص: ١٢ مين لكها ہے كديتي كنهيں (٣) بعض روايت معلوم بوتا ہے كہ حضور ملى الله الله عليه وآلد بن كوزنده كيا كيا اوروه آپ برايمان لائے (٣) - "تيم في ولائل النهوة" ميں حضرت الله منى الله تعالى عند سے اورا بن نعيم في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے اورا بن نعيم في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے اورا بن نعيم في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے اورا بن نعيم في حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے اورا بن نعيم الله قبل عليه وآليه وسلم: "و ما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله في

(١) (الصحيح لمسلم، كتاب الجنائز، قصل في الذهاب إلى زيارة القبور: ١/٣١٣، قديمي) (٢) (الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار الخ: ١/٣/١، فديمي)

(ورد المحتار،باب نكاح الكافر، مطلب في الكلام على أبوي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهل الفترة : ١٨٥/١٨٥/ ا،سعيد)

(٣) "و ما ذكر البغوي أنه قال عطاء عن ابن عباس: أن النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال ذات يوم: (لبت شعرى ما فعل أبواي) فنزلت هذه الآية. و قال عبد الرزاق: أخبرنى النوري عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي عنه . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج: أخبرني داؤد بن عاصم عنيه، فذكرا نحوه، فليسس بمرضي عنده و ليس بقوي". (التفسير المظهرى، (البقرة: ١١٩):

(٣) " وأورد السهيلي في الروض الأنف بسند قال: "إن فيه مجهولين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما له، فأمنا به، ثم أماتهما . وقال السهيلي بعد إيراده : الله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم أهل أن يختص بما شاء من فضله و ينعم عليه بما شاء من كرامته" . (الحاوى للفتاوى، مسالك الحنفاء في والدى المصطفى: ٢٨/٢ ، دار الفكر بيروت)

خيرهما، فأخرجت من بين أبوين فلم يصبني شي، من عهد الجاهلية، و خرجت من نكاح و لم أخرج من سفاح من لون آدم عليه الصلاة والسلام حتى انتهيت إلى أبي و أمي، فأنا خيركم نفساً و خيركم أباً "(1) تقييرمظيري: ا/ ١٤-

جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ ....، ملاعلی القاری، قاضی عیاض، قاضی ثناء اللہ وغیرہم نے مستفل تصاشیّے اس بارے میں کی ہیں ادرروایات جمع کی ہیں۔

حق مذہب بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں نیز اس قتم کے دوسر ہے مسائل میں سنج وکا ؤکر نا مفید نہیں ، بلکہ سی حد تک معنر ہے لہذ اتو قف وسکوت بہتر ہے (۲) البی عمل ہے شب دروز پیش آنے والے مسائل صوم وصلوۃ وغیرہ کی تحقیق مفید بلکہ ضروری ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود دَكنگو بي عفاالله عنه، مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ، ۱/۸ مه هه

بذاهيج :عبداللطيف، بنده:عبدالرحن عفى عندمدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ٨/١/٨ ٥٥ هـ ـ

حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کی نجات

سوال [198]: كتاب "شريعت كه جهالت" مين سلم شريف كي ايك حديث نقل كي به كدايك فخص نے حضور اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے عرض كيا كه برا باب كهاں ہے؟ حضور اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے

(1) (دلائل النبوة، باب ذكر شرف أصل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و تسبه: ١ /٢٢ ١ ، دار الكتب العلمية)

(۴) "قال السهيلي في الروض الأنف بعد إبراده حديث مسلم: وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقوله: "(لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات)" وقال تعالى : ﴿إن الذين يؤذون الله و رسوله ﴾. الاية. وسئل القاضي أبوبكر بن العربي أحد ألمة المالكية عن رجل قال: إن أبا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في النار، فأجاب بأن من قال ذلك، فهو ملعون لقوله تعالى : ﴿إن النبي صلى الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ﴾ قال: و لا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في النبار، و من العلماء من ذهب إلى قول خامس ، وهو الوقف، قال الشيخ تياج المدين الفاكهاني في النبار، و من العلماء من ذهب إلى قول خامس ، وهو الوقف، قال الشيخ تياج المدين الفاكهاني في كتابه "الفجر المنبو": الله أعلم بحال أبويه ". (الحاوى للفتاوى، مسالك الحنفاء في والذي المصطفى :

فرمایا که دوزخ بین ، راوی کابیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب من کروہ مخص واپس ہواتو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب من کروہ مخص واپس ہواتو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو واپس بلا کرفر مایا کہ بیرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں (۱) بچھ لوگ اس حدیث براعتر اض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ کس طرح دوزخ میں ہوگئے؟ آیا ہے حدیث صحیح ہے یاضعیف؟ امید ہے کہ اس مسلم پر تفصیل سے دوشتی ڈالیس گے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بیصدیث معتبرہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلہ پر متعدد رسائل تصنیف کے ہیں اور بتایا ہے کہ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نجات پانے کی اطلاع آپ کو کی گئی ہے،

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد ماجد کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پرایمان لائے (۲) ۔ سیوطی کے فلاف بھی بعض علماء کے دسائل ہیں ، احتیاط اور سلامتی کا راستہ ہمارے اور آپ کے لئے بیہ کہ اس مسئلہ میں غاموتی اختیار کریں ، آپ خود غور کریں گ آپ کے والد کے متعلق بحث کی جائے کہ دوز خ میں ہیں عاشجات فاموتی اختیار کریں ، آپ خود غور کریں گ آپ کے والد کے متعلق بحث کی جائے کہ دوز خ میں ہیں عاشجات پاکھا وہ سائل اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرلهب

<sup>(1) &</sup>quot;عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أين أبي؟ قال: "في النار". قال فلما ققى، دعاه فقال: "إن أبي و أباك في النار". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار: ١١٣/١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "المسلك الشالث: أن الله أحيا له أبويه حتى آمنابه، و هذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم ...... وأورد السهيلى فى الروض الأنف بسند قال: "إن فيه مجهولين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما له، فأمنا به ثم أماتهما . وقال السهيلى بعد إيراده: الله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته و قدرته عن شيء، و نبيه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم أهل أن يختص بما شاء من فضله و يتعم عليه بما شاء من كرامته" . (الحاوى للفتاوى، مسالك الحنفاء في و الدى المصطفى: ٢ /٢٥٨ ٢ دار الفكر بيروت)

حضرت رسول مقبول مقبول عليه وآله وسلم كوالدين كالله كقم سے زندہ ہونا اور كلمه برج ه كر انتقال كرجانا صحاح ميں تو موجود نہيں ، البتة سيوطى رحمه الله تعالىٰ نے اليي بھى روايت نقل كى ہے(1) اس لئے اس برتشد دنه كياجائے بلك خاموش اختيار كى جائے (٢) \_ فقط والله تعالىٰ اعلم \_ برتشد دنه كياجائے المائل اختمام وقتيار كى جائے (٢) \_ فقط والله تعالىٰ اعلم \_ حررہ العبر محمود غفر له ، دارالعلوم ديو بند ، ۲/۲ / ۴۰ هـ \_ الجواب شجى : بنده نظام المدين ففر له ، دارالعلوم ديو بند ، ۲/۲ / ۴۰ هـ \_ الجواب شجى : بنده نظام المدين ففر له ، دارالعلوم ديو بند ، ۲/۲ / ۴۰ هـ \_ ا

(1) "وأورد السهيلي في الروض الأنف بسند قال: "إن فيه مجهولين عن عائشة رضي الله تعالى عنها" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه، فأحياهما له، فامنا به ثم أماتهما. و قال السهيلي بعد إيراده الله قادر على كل شيء، و ليس تعجز رحمته و قدرته عن شيء، و نبيه صلى الله على الله عليه عليه و آله وسلم أهل أن يختص بما شاء من فضله و ينعم عليه بما شاء من كرامته ". (الحاوى للفتاوي، مسالك الحنفاء في والدى المصطفى: ٢٥٨/٢،دار الفكر بيروت)

(٢) "قال السهيلى في الروض بعد إيواده حديث مسلم: "وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقوله: "لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات" وقال تعالى: ﴿إن اللهن يؤذون الله و رسوله ﴾. الآية. وسئل القاضي أبوبكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال: إن أبا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في النار، فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون، لقوله تعالى: ﴿إن الله ين و للله ين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الله نيا والآخرة ﴾، قال: و لا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في الناو، و من العلماء من ذهب إلى قول خامس، وهو الوقف، قال الشيخ تاج المدين الفاكهاني شي كتابه "النفيجو المنبو"؛ الله أعلم بحال أبويه". (الحاوى للفتاوى، مسالك الحنقاء في والدي المصطفى: ٢ / ٢ ٢ ع ١٠ دار الفكى

### حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین محتر مین کا ایمان

سوال[9] علیه والدین کاروح بیاک والعمال الله تعالی علیه وآله و الدین کی روح بیاک والعمال ثواب، صدفه و ختم قرآن کا ثواب پیونها نا چاہئے یا نہیں؟ حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وآله و کلم کے والدین نے کس دین پر انتقال فرمایا؟ کیا حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وآله و سلم کے والدین قبر میں ووبارہ زندہ ہوئے اور حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وآله و سلم کے والدین قبر میں ووبارہ زندہ ہوئے اور حضور اکرم صلی الله تعالی علیه و آله و کا محملیا کے مجیما کے مولا ناعبدالحق صاحب نے "راحة القلوب" میں اکھا ہے۔ المجواب حاسلاً و مصلیاً:

جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۲/ رسائل مستقل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق تحریر کئے ہیں جن میں ایمان کو نابت کیا ہے اور ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تر دیدی ہے، اس مسئلہ پر گفتگو مناسب نہیں ،خلاف اوب ہے (۱) جن اکابر نے گفتگو کی ہے وہ روایا ہے صدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں کی ہے، اب کیا ضرورت باقی رہی ۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبار محموداً كُنْكُوبِي عِفااللهُ يعنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهاريبور ٢١/٢١/١٢ ه

الجواب فيجيح: سعيدا حمد غفرك فيح :عبداللطيف، ٢٥/ جمادي الثّاني/١٣٦١ هـ.

عصمت انبياء يهم السلام

سدوال[۱۹۸]: ایک عالم بیفرماتے میں کداللہ تعالی نے بالارادہ نبی ہے کسی نہ کسی وفت اپن حفاظت

(١) "و روى بأسانيدضعيفة أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعا وبه فأحياه و آمنة أم وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فآمنا به. و احتار الإمام الرازى أنهما مانا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والجمع أن الإحياء كرامة لهما ليضاعف توابهما، وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطى وسائل ستاً في إثبات إيمانهما وإيمان جميع آباء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى آدم، و تبعه محققوا المتأخرين، وعارضه على بن سلطان القاري برسالته في إثبات كفرهما، فرأى استاذه ابن حجر مكى في منامه أن الفاري سفط من سفف فانكسرت رجلاه، فقيل: هذا جزاء إهامة والدي وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فوقع كما رأى، و من أراد كشف مشكلات هذه المسئلة فلينظر في رسائل المبيوطي". (النبواس ، ص: ٢١ ١٣ ما مداديه ملتان)

اٹھا کراغزشیں ہوجانے دی ہیں، تا کہ لوگ انبیا ،کوخدا نہ مجھیں اور جان لیس کہ بیکھی بشر ہیں، کیا بیفر مانا اصولاً ہے؟اب تک انبیاء کے متعلق علاء ہے یہی سنا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، کیا اس طرح ان کی عصمت پر دھبہ حبیس آتا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ا نمبیاء بیسم السلام کو پشر ہی سمجھا جائے (۱) خدانہ سمجھا جائے ،اس مقصد کیلئے ان سے لغزشوں کا صادر کرانا اورا پنی حفاظت کا اٹھالینا میرا کیک ایسی بات ہے کہ ان عالم صاحب سے پہلے شاید کسی نے نہ کہی ہو، نہلھی ہو، نہلس کے خیال میں آئی ہوہ نہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفت میں میں جد بیان کی گئی۔

خدااور بشرین فرق کرنے کیلئے عوارض بشریت اسٹنے ہیں کدان کو دیکھ کرکسی کے ذہن میں بھی میہ بات مہیں آسکتی کہ اس کیلئے نغزشوں کا صدورضر دری ہے ، کھانا پینا (۲)،اونٹ پرسوار ہونا (۳)، بکری کا وودھ دو ہنا، عمامہ باندھنا،سر پرتیل لگانا،عمرہ سے حلال ہوتے وفت سرمنڈ انا ،تلوار لے کرمیدان جہاد میں جانا، پھر گئنے سے

(١) قال الله تعالى : ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلُكُمْ يُو حَيْ إِلَىَّ أَنْمَا اللَّهِكُمْ اللَّهِ وَاحْدَبُ (الآية : ١ ١ ١ ١ ١ الكهف، )

"عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه قال: قدم نبى الله صلى الله عليه وسلم وهم يأ برون السخل، فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: كنا نصنعه قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً"، فتركوه فنقصت قال: فلد كروا ذلك له فقال: "إنـماأنابشر، إذا أمر تكم بشىء من رأيي فإنما أنا بشر". رواه مسلم. (مشكوة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ص: ٢٥، قديمي)

(٢) "فأما المطعم والمشرب، فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذالك يضر بالطبيعة جداً، بل كان يا كل ما جو ت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والقاكهة والخبز و التمر وغيرها مما ذكر ناه في هديه في الما كول، فعليك بمراجعة هناك". (زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الماكول والشرب، ص: ٨٢١ ، دار الفكر بيروت)

(٣) "رَمَنَ الإِسَلِ القَصُواءَ قَيلَ; وهي التي هاجر عليها، والعضباء، والجدعاء، ولم يكن بهما عصب والا جمدع، وإنسما سميتا بـذلك". (زادالـمعاد، فـصـل في دوابه صلى الله عليه رسلم، ص: ٥٢، دارالفكر، بيروت)

مجروح ہونا، دندان مبارک شہید ہونا، بخارآ نا بخسل فرمانا، نکاح کرنا، وفات پانا وغیرہ وغیرہ، بیسب بہت کا فی وانی بین فرق کیلئے، اس فرق کے واسطے نغزش کو تبحویز کرنا بے نظیر لغزش ہے جس کی ذمہ داری خود لکھنے دانے پر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله وارالعلوم ديوبند، ۲۵/۰/۹۵ هـ

معصوم کون لوگ ہیں؟

سوال[۱۹۹]: ا....معصوم کی تعریف میں کون کون آئے ہیں،ان سے رُفِعل کا ہونامکن ہے اِمحال؟ ۔۔۔۔۔ ہے گناہ کس کو سمجھا جائے ،ان سے برے کا م کا ہونامکن ہے یا غیرمکن؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ا.....انبیاء طیم السلام، ملا تکداور معصوم بچ سب معصوم میں واضل ہیں ،ان سے بُر ے نعل کا صدور جو موجب عذاب ہومتنع بالغیر ہے(۱)۔

۲ ..... بے گناه معصوم کوسمجھا جائے اس کی تشریح نمبر: امیں آگئی (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیویند، ۱۲/۲۱ مص

(1) "والأنبياء عمليهم السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعني قبل النبوة و بعدها". (شرح الفقه الأكبر للإمام السمر قندي، ص:١٣٣،١٣٢، قطر)

"والأنبياء عليهم السلام كلهم منزهون: أي معصومون عن الصغائر والكبائر". (شرح الفقه الأكبو للملاعلي القاري ، ص: ٢ ٥ ، قديمي)

"(وملائكته) بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون، وأنهم معصومون و لا يعصون الله". (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري ، ص: ٢ أ ،قديمي)

"عن الحسن البصرى عن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "وفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". (جامع الترمذي: ٢٩٣/١، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يحب عليه الحد، سعيد) (والصحيح للبخارى: ٢٩٣/٢، باب الطلاق في الاخلاق والكره، قديمي)

(٢) (راجع الحاشية السابقة: ١)

## کوئی غیرنی بھی معصوم ہے؟

سے وال [۰۰]: معصوم کالفظ سوائے انبیاء علیہم السلام کی ذات پاک کے اُورکسی کے لئے بولٹا و کہنا جائز ہے یانہیں؟ یامعصوم کالفظ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے؟ عامطور پر لوگ چھوٹے بچوں کومعصوم کہتے میں، کتنی عمرتک کے بچےمعصوم کہلانے کے مستحق میں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بچول کوبھی معصوم کہنا درست ہے، جب تک وہ بالغ ند ہوں (1)۔ فقط والند سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود کشکوری عقااللّہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر عنوم سہار نبور۔

صحيح: عبدالنطيف ،الجواب صحيح: سعيدا حدغفرانه،مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ..

كيا انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كونبوت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے واسطے سے ملى؟

حديث" إنها أنا قاسم والله يعطى" (٢) نيز ويكرنصوس مع بعض عرفاء في استدلال كرتي بوئ

(۱) جب تک وہ یالغ نہ ہوتواس کے گنا ہوں پرموا خذہ نیس ہوگا۔

"عن على رضى الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:" وفع المقلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه". (مسند الإمام احمد بن حنبل: ١/٨٤/١، وقم الحديث: ٩٣٣، بيروت)

"عن الحسن البصرى عن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يشب، وعن المعتوة حتى يعقل ". (جامع الترمذي: ١ . ٢٩٣ ، أيواب المحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه المحد، سعيد) (والصحيح للبخارى: ٢ / ٢ ٩ ، باب الطلاق في الاغلاق والكود، قديمي) = (٢) (صحيح البخارى: كتاب العلم، باب من يود الله به خيراً يفقهه في الدين: ١ / ١ ١ ، قديمي)

اس بات کی تصریح کی ہے کہ جملہ معارف دنعماء الهید نبوت وغیرہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواللہ پاک نے ابتداء عطافر مائی ہیں، پھرآ پلے کے ذریعے حسب ہمایت دوسروں کوتفتیم کی گئی ہیں (۱) اصل مہبط ویخزن وَات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ويوبندر

### كياساتول زمينون مين انبياء بين؟

سسوال[۴۰۲]: رسالت مآب ملی الله تعالی علیه دسلم نے فرمایا که: "مجھ جیسیاز مین کے سات طبقوں میں موجود ہے"۔ روایت کیسی ہے، اگر بھی ہے تو کیا مطلب ہے؟

= (والصحيح لمسلم ، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة: ١ /٣٣٣، قديمي)

(١) قبال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَحَدُ اللهُ مِيثَاقَ النبيين لَمَا اتينَكُم مِن كِتَابِ وِ حَكَمَة، ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به و لتنصرنه، قال أاقررتم و أخذتم على ذلكم إصرى، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين﴾ (آل عمران: ٨١)

"عن المعرباض بن ساريه"عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال:" إني عند الله مكتوب خاتم المنبين، وإن آدم لمنجدل في طينة". (مشكوة المصابيح، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه : ٢٠/٢ | ٥٠ الفصل الثاني، قديمي)

الدات ہیں اور سوا اللہ تعلق کے بیان الدات ہیں اور سوا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) موصوف یوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور ٹبی موصوف یوصف نبوت بالعرض ، آوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے ، پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں ، آپ بر سلسلہ نبوت مختم ہوجا تا ہے ، غرض آپ جیسے نبی الامت ہیں ویسے ہی نبی الاً نبیا ، بھی ہیں '۔ (تحذیر الناس:ص: ۲)

"اس عبارت میں مولا نا موصوف رحمہ اللہ تعالی نے آئخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہالذات نبی کہا ہے اور ویگر حضرات انبیاء کرام ملیہم الصلا قاوالسلام کو نبی ہالعرض کہا ہے،اس مقام پر بالذات کا یہ عنی نبیں کے معاذ الندآ پ کی نبوت خانہ زاو ہاور کسی کی محتاج نبیس، جبیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات ذاتی ہیں،کسی کی رہین منت نبیس ہیں، یلکہ حضرت مولانا موصوف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات نبوت براہ راست بغیر سی کے واسطہ کے مرحمت فریائے ہیں اور دیگر حضرات انبیا یکرام علیہم الصلاق والسلام کو کمالات نبوت آپ کے واسطے اور طفیل سے متابیت فریائے ہیں''۔

'' تحذیرالناس' کی اس عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ اورول کی نبوت آپ کا فیض ہے، برآپ کی نبوت کس اور کا فیض نہیں''۔(عبارات ا کا بر ہس: ۱۳۲، مکتبہ صفوریہ)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

بدروايت صحاح ستديين بيس ب، البند ورمنتورين حضرت ابن عباس صى الله تعالى عنهما يرموتوف ب(١)، اس يرجية الاسلام مولانا قاسم نا نوتوى رحمه الله تعالى في اسيخ رسالية وتخذير الناس عبر الورمولا ناعبد الحي للصنوى في ' دمجموعه فمآوی'' کے شروع میں تفصیل سے کلام کیا ہے ، وہاں دیکھ لیاجائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبدمحمودعڤا الله عنه وارالعلوم ديوبند، ٨/١/٨هـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند، ٨/ ١/ ٨٨ هـ \_

انبیاء کیبهم السلام کے دین کا نام

سب وال[٢٠٣]: حضورا كرصلى الله تعالى عليه وسلم سے يبلے جينے انبيا عليهم السلام گذر كئے ان كے دینوں کا نام کیا تھا؟ لیعنی جس طرح ہمارے دین کا نام اسلام ہے اس طرح حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے پہلے جتنے نبی اوررسل گذر گئے ان سے دین کا نام کیا تھا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

حضرت ابراہیم علی مینا وعلیه الصلاق والسلام کے دین کا ٹام بھی اسلام ہے کھے و سیما کم المسلمین من قبل ﴾ الاية (٣) - فقط والله تعالى اعلم -حرره العبرمحمودغفرله دا رالعلوم ديو بنديم ١/٢/٢٢ هـ\_

(١) "و أخرج ابن جرير، و ابن أبي حاتم، والحاكم و صححه، والبيهقي في الشعب، وفي الأسماء والصفات عن أبي الضحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: (و من الأرض مثلهن) قال: سبع أرضين، في كل أرض نبي كنبيكم، و آدم كآدم، ونوح كنوح، و إبراهيم كإبراهيم، و عيسي كعيسي، قال البيه قبي: إسناده صحيح، و لكنه شاذ، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً". (الدر المنثور، (الطلاق: ١٢) : ٢٣٨/٦؛ مؤسسة الرسالة)

(٣) عبارت طويل مونے كي بناء بِلْقُلْ نبيس كي كي البذاء كيج : (مجموعة الفتاوي (اردن، كتاب العقائله، بموجب مديث: "إن الله خلق سبع أوضين اهد" حضورصلي التدعليدوسلم كرمماثل أورجي يغيرول ك قائل كاتهم ،سعيد)

(٣) (الحج: ٤٨)

## انبياء عليهم السلام كي ولا دت كاطريقه

سوال[٢٠١]: السلام عليكم ورحمة الله ويركانه

جناب مفتى صاحب! ينج لكص موع مسلدكا جواب بأ دل تحرير فرمانيس\_

کے سب آ دمی جس جگہ سے پیدا ہوتے ہیں حضرت محمط فی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے پیدا ہوئے یا کہ مناف میارک سے؟ ہمارے اس دیار میں اس مسئلہ میں اختلاف ہور ہاہے، چند عالم کہتے ہیں کہ جمیع انسان جس جگہ سے پیدا ہوتے ہیں، حضرت محمصط فی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس جگہ سے پیدا ہوئے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہنا ف مبارک ہے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

"عن هممام ابن يمحيى عن إسحق بن عبد الله أن أم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت; لما ولدته، خرج من فرجى نور أضاء له قصور الشام، فولدته نظيفاً ما به قذر" ـ رواه ابن سعد" خميس : ا/٢٠٤٠ [] ـ

الروایت کوفل کر کیش عبدالحق محدث و بلوگ نے کھا ہے: "این صدریت است در آنکه ولادت از طویت معتاد ہود که سائر زنان راباشد، و حدیث دیگر نیز که دروے آمده:

"ف آخذنی المخاص "که بسمعنی در درد است، نیز ظاهر در آنست ". مراج العبر ۲:3/۱۹ اس سے معلوم ہوا کہ ولادت اس جگہ سے ہوئی جس جگہ سے سب کی ہوتی ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود گنگونی عفا اللہ عند۔

حضور صلى القدتعالى عليه وسلم كى ولا دت مے متعلق نهاية الال جس: ٥٩ ميں دوتول اَور بھى لکھے جيں: اول په كه ناف سے پچھ نيچ ايك سوراخ پيدا ہوا جس سے ولا دت ہوئى، پھروہ نوراً بند ہوگيا، دوم بير كه بائيں پہلى ك

<sup>=</sup> وقبال الله تعبالي: ﴿ و وصبى بها إبراهيم بنيه و يعقوب يننى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا و أنته مسلمون ﴾. (البقرة: ١٣٢) حضرت ابراهيم عليه السلام كعلاوه ديكرا ثمياء كرام كاديان كانام چوككر آن و حديث ين ثبين ها، ال لئ حضرت مفتى صاحب في جواب بين ان كم تعلق بي تين فرمايا .

<sup>( 1 ) (</sup>تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، ذكر بعض ما وقع حين الولادة: ١ /٣٠ ٢ ،مؤسسة شعبان)

نیچ (خاصرہ) سے ولاوت ہوئی ۔ قول اول جمیع انہیا ء میں مشترک ہے، قولِ ثانی آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، مگر دلیل میں کوئی روایت پیش نہیں گ ۔

بطریق ولادت مغنا د کانتی سے اٹکار کیا ہے، لیکن اس نوع کی بحث کرنا حضور اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم کی شان رفع سے خلاف اور اِساءت اوب ہے، لہذاائی سے سکوت جائے ۔ فقط۔ محمود گنگوہی عفی عنہ۔

> الجواب صحیح: سعیداحد غفرله، صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نبور۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟

سدوال[۲۰۵]: دنیامیں حضرت آدم عبیدالصلاق والسلام ہے لیکر حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں؟ ان کاشار قرآن وصدیث میں سے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

چندانبیاء کے نام قرآن وصدیث میں آئے ہیں ، بعض روایات میں ایک لاکھ چوہیں ہزارانبیاء کا عدد بتلایا گیاہے، جبیبا کہ ملاعلی القاری وغیرہ نے تحریر فرمایا ہے، بغیر گنتی کی تعیین کے جس کوبھی اللہ پاک نے نبی بناکر بھیجاہے اس پرایمان لا ناضروری ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاوالعبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/ ک/۱۳۹۹ھ۔

### تعدادانبياء يبهم الصلاة والسلام

سے وال [۲۰۷]: کل کتنے انبیاءاس دنیا میں آئے؟ صحیح تعدا ومعلوم نہ ہوسکی ،اگر صحیح تعدا و کی تصدیق کسی کتاب سے ثابت ہے قواس کتاب کا نام وحوالہ تحریر فر ما کیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

سی آیت قرآ نیمی تعداد فدکور نیس بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوالا کھے قریب آئے، قطعیت کے ساتھ عدد کومتعین نہیں کیا جاسکتا ۔ شرح فقد اکبر (۱) شرح مقاصد (۲) شرح عقائد (۳)

" رقد روى بيان عددهم في بعض الأحاديث على ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سنل عن عدد الأنبياء فقال" مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاً" و في رواية: "مائتاألف وأربع و عشرون ألفاً". والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى: ﴿ منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك ﴾ و لا يؤمّن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم إن ذكر عدد أكثر من عددهم، أو ينخرج منهم من هو فيهم إن ذكر أقل من هددهم: يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول ألفقه لا يفيد إلا الظن، و لا عبرة بالظن في باب الاعتقاد بات خصوصاً إذا اشتمل على اختلاف رواية، و كان القول بموجبه بما يقضى إلى مخالفة ظاهر الكتاب، وهو أن بعض الأنبياء لم يلكر للنبي عليه الصلاة والسلام، و يحتمل مخالفة الواقع وهوعد النبي من غير الأنبياء بضاءً على أن إسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان ". (شرح العقائد النسفية للنفتازاني، ص: ١٠ المطبع اليوسفي)

(و كذا في النيراس: ٢٨١، اعدايه ملتان)

(1) "و قد ورد: أنه عليه السلام سئل عن عدد الأنبياء عليهم السلام فقال: "مانة ألف و أربعة و عشرون ألفاً) و في رواية: "مانتا ألف و أربعة و عشرون الفاً". إلا أن الأولى أن لا يقتصر على عدد فيهم ". (شرح الفقه الاكبر للملا على القارى: ص: ٥٦. ٥٥، قديمي)

(٢) "يعنى قد ذكر في بعض الأحاديث بيان عدد الأنبياء والرسل على ما روى عن أبي ذر العفاوى رضى الله تعالى عنه أنه قال: "مائة ألف و الله تعالى عليه وسلم: كم الأنبياء ؟ فقال: "مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاً". فقلت: كم الرسل ؟ فقال: "ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً" ،لكن ذكر بعض =

تعدّ دآ ومعليهالسلام

سے ال [۲۰۷]: میں نے پہتم خود کی تواری میں دیکھا ہے اب وہ تاریخ یافیوں، بہت غوروخوض کرتا
ہوں مگر جا فظ کا م بیل کرتاء اس میں بیصد یہ کھی تھی۔ "عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما قال: قال
رسون الله صنبی الله تعالی علیه وسله: "إن الله تعالی خلق مائتی ألف ادم "۔ راوی سابق اور
سون الله تعالی کا حوالہ یا وُنین، یہاں تک لکھا تھا کہ آ دم کی اولاد ۴۵ / اور ۵۰ مرارسال اس زمین پر حکم ال ربی اس کے بعد بوج معصیت نیست ونابود ہوتی ربی ، کیا بی حدیث سے عالی بھولتا ہوں؟

= العلماء أن الأولى أن لا يقتصر عددهم؛ لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يغبد إلا الطن و لا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقادات، و ههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: «منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص أنه (غافر : ٥٨) (شرح المقاصد المقصد السادس في السمعيّات، فصل في النبوة : ٢/٢ ا ٢، دار الكتب العلمية )

(٣) "(و قد روى بيان عددهم في بعض الأحاديث) على ما روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنل عن عدد الأنبياء فقال: "مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاً" و في رواية: "مائتا ألف وأربع وعشرون ألفاً" والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى ﴿ منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك ﴾. (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٣٩، قديمي)

را) "قال: أبو ذر رضى الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ! كم وفاء عدة الأنبياء ": أى كم كمال عددهم قال: " مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا، والرسل من ذلك ثلاث مائة و حمسة عشر جماً غفيراً". العدد في هذا الحديث وإن كان مجزوماً به، لكنه ليس بمقطوع، فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملاً من غير حصر في عدد، لئلا يخرج أحد منهم و لا يدخل أحد من غيرهم فيهم". (مرقاة المفاتيح، كتاب الفتن، الفصل الثالث: ٩/ ١٣١٤، وشيديه)

روكذا في رد المحتار، آداب الصلاة، مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام: ٢٤/١ ٥، سعيد )

البجواب حامداً و مصلياً:

بیحدیث کشب صحاح میں موجو دنہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العید محمود عفی عنہ۔

سيدنا آوم عليه السلام كى سب اولا دسيد كيول نهيس؟

المسوال [۲۰۸]: میری نظرے ایک رسالہ میں مندرجہ ذیل سوال گزراء اس میں جواب بھی ہے، گر جواب سوال سے موافقت نبیس کررہا ہے، سوال کا جواب عام مسلمانوں کے لئے سجھنا نہایت ضروری ہے، لبذا میں جتاب سے مخلصانہ گذارش کروں گا کہ سوال مندرجہ ذیل کا تکمل جواب بالکل سمادہ اور سلیس زبان میں مدلل واضح اور صاف طور برتی مرفر ما تمیں تا کہ عام مسلمان بخولی سجھ تھیں۔

سوال بیب کراس بات کوونیا بخوبی جانت ہے کہ سب کے باپ یعنی ساری و نیا کے باپ حضرت سیدنا آوم علیدالسلام بین، دیکھنے کی بات بیہ کہ بھارے والد ماجد یعنی سیدنا حضرت آوم علیدالسلام بین، بھرے باپ سید بین تو اولا دبھی سید بون چاہئے ،کیکن بھاری سجھ بین نہیں آتا کہ باپ سید بول تو اولا دکوئی سید ہے ،کوئی موجی ہے ،کوئی خان صاحب ہے وغیرہ ۔ یہ کیوں ،کوئی بجھ کوئی کھ اگر معلی السلام بین تو ساری کی ساری اولا دبھی سید ہوئی چاہئے مگراییا نہیں ہے یہ کوئی السلام بین تو ساری کی ساری اولا دبھی سید ہوئی چاہئے مگراییا نہیں ہے یہ کیوں ؟ السجواب حامداً و مصلیاً:

لفظ''سید' کے دومعنی ہیں :ایک معنی ہیں آتا ، سردار ، داجب الاطاعت ،اس اعتبارے حضرت آدم علی تبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو''سیدنا'' کہا جاتا ہے اور ان کی اولا دہیں ہے جو بھی وغیرہ اور واجب الاطاعت ہوئے سب کو ہی سیدنا کہتے ہیں جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور جو واجب الاطاعت نہیں ہوئے سب کو ہی سیدنا نہیں کہا جاتا ہے۔ جن صفات و کمالات کی وجہ سے باپ واجب الاطاعت ہوگی اور سیدنا کہلانے کا مستحق ہوگی ، اور جس اولا دہیں وہ صفات و کمالات ہوں وہ اولا دبھی داجب الاطاعت ہوگی اور سیدنا کہلانے کی مستحق ہوگی ، اور جس اولا دہیں وہ صفات و کمالات نہ ہوں وہ دبتو واجب الاطاعت ہوگی اور شربیدنا کہلانے کی مستحق ہوگی ، اور جس اولا دہیں وہ صفات و کمالات نہ ہوں وہ نہ تو واجب الاطاعت ہوگی اور شربیدنا کہلانے کی مستحق ہوگی ، اور جس اولا دہیں وہ صفات و کمالات نہ ہوں وہ نہ تو واجب الاطاعت ہوگی اور شربیدنا

<sup>(</sup>١) "(السيد) :المالك، والملك، والمولى، ذو العبيد والخدم، والمتولى للجماعة الكثيرة وكل من =

نہیں ہوا کرتی۔

دوسرے معنی سید کے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ اولا د جوحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی ، وہ اوران کی اولا د باعتبار نسب کے سید ہیں ، وہ جوبھی پیشہ اختیار کرلیس گے اس کی وجہ سے ان کا نسب نہیں بدلے گاسید ہی رہیں گے (1) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحنودغفرل دارالعلوم ديوبند

## تخليق بني آ وم برا شكالات

### سوال[١٠٩]: كَتْنُك اخبار مسلك ٢٠٠٨ في آن ياك كي معلومات نهيس، اس ليخ آپ كي

= الهترضت طاعته ". (المعجم الوسيط: ١ / ١ ٢ ١٠/الطبعة الثانية محسوو مهوان، ايوان)

(١) "السيد: ذو السيادة، قد يخفف فيقال: سيد، والعامة تكسر العين فيه، وعند النصاري لقب المسيح، وعند النصاري لقب المسيح، وعند السلامين: من كان من السلالة النبوية السيدان: الحسن والحسين ابنا على". (المنجد، ص: ١١١١،١٠١١ لمطبعة الكاتوليكية)

روكذا في المنجد من العربية إلى الاردية : ص: • • ٥٠٥١ الاشاعت)

"السيد: لقب تشريف يخاطب به الأشراف من نسل الرسول". (المعجم الوسيط : ١/١٢ ١/١ الطبعة الثانية ، خسرو مهران ايران)

"فإن العلماء ذكروا أن من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ينسب إليه أو لاد بناته، فالخصوصية للطبقة العليا، فأو لاد فاطمة الأربعة: المحسن والحسين و أم كلثوم و زينب ينسبون إليه صلى الله تعالى عليه وسلم، و أو لاد الحسين ينسبون إليهما، فينسبون إليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وأو لاد زينب و أم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم، فلا يتسبون إلى فاطمة و لا إلى أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم أو لاد بنت بنته لا أو لاد بنته، فيجرى فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه، وإنما خوج أو لاد فياطمة و حدها للخصوصية التي ورد بها. الحديث. .....والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره: "كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فياطمة، فإنى إنها أبوهم و عصبتهم ". (ود المحتار، كتاب الفرائض، باب الوصية للأقارب وغيرهم: ٢٨٥/٢ سعيد)

عنایت کی ضرورت ہے، پورے اسلام کے علماء کوچینج کیا ہے صرف ایک انسان نے اور ہر عالم اور مفتی اور مولا تا مولوی جوچھی ہوں سب کواس پرچے کا جواب وینا بہت ضروری ہے۔

نہ ہب کوا گرموجودہ زمانہ کی روشی میں چیش نہیں کیا گیا تواس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک صاحب نے کہا کہ 'نہ جب کی بنیاوہ بی خوف پر ہے ، سماری چیزیں اس خوف کے گروگھوتی رہتی ہیں ، اللہ بھی اپنی تو حیر کا اقرار خوف ہی کے ذریعہ کراتا ہے بینی اگرتم مجھے نہیں ما نوگے تو دوزخ میں ڈال دوں گا ، اللہ نے تیا مت کا دن رکھا ہے ، کہاجاتا ہے کہ اس دن سب اعمال تو لے جا 'میں گے لیکن اس دن کا جونقشہ کھینچا ہے وہ نہایت خوناک ہے ، کہاجاتا ہے کہ میں تمہاری عبادتوں کا جوت جو سی سائل تو لے جا 'میں گے لیکن اس دن کا جونقشہ کھینچا ہے وہ نہایت خوناک ہے ، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری عبادتوں کو جا تیں جول ، اگروہ انسانوں سے بے بیاز ہے تو پھرازیا نوں کو بنا ہوں ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کو چا ہتا ہوں ہوایت و بنا ہوں اور جس کو چا ہتا ہوں ، اگر اللہ کوان کی ضرورت نہیں تو پھر انکوں درسانوں کو بھیجا کیوں ؟ افسی بار بارکیوں ڈرایا ؟ فرشنڈں کی طرح ان کو غلام کوان کی ضرورت نہیں تو پھر انکوں درسانوں کو بھیجا کیوں ؟ افسی بار بارکیوں ڈرایا ؟ فرشنڈں کی طرح ان کو غلام بنالیٹا تو اس تم کے ڈروں کی کیا ضرورت نہیں؟

سزاکے لیے دوزخ کیول بنائی؟ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں بزارجیم وکریم ہوں پھر لاکھوں انسانوں ووزخ میں ڈالنا کیا رجیمی اورکر بی ہے' (نعوذ باللہ) اور اس متم کے سینتلز دن اعتراضات ہیں مثلاً انسان کو پیدا کیوں کیا؟ فرشنوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان پیدا ہوگا ، اللہ اس کو جنت میں رکھے گا ، وہاں شیطان بہکائے گا ، پھر اللہ مزاکے طور پر آ دم وحواعلیم الصلا ہ والسلام کو زمین پر بھینک دیگا ، آ دم علیہ الصلا ہ والسلام کی اولا و ہوگی ، یوٹی وخوز بزی کرے گی ، کیا ہیا انصاف ہے کہ شیطان کے دام میں پھنساوے اور قیامت کے دن دوزخ میں ڈال وے! غرض ایسے ہی سوالات کئے گئے ہیں میں سنتار ہا اور آ پ کوسنار ہا ہوں ، کیا ان سوالات کا مولوی صاحب کے ہاں جواب ہے جس کوئو جوان قبول کر سیس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

به سوالات آج ان نو جوانوں کے دماغ میں سے پیدائیس ہوئے، بلکہ بہت پرائے ہیں اور ان پرصدیاں گزرچکی ہیں ، تشیر کیبر، بیضاوی (ا) وغیرہ میں موجود ہیں علماء اسلام نے اردو میں بھی ان کوتفصیل سے (۱) "ویدل علی ذلک وجوہ: احدها: ان قولهم (اتجعل فیها)، هذا اعتراض علی الله تعالیٰ، و ذلک من اعظم الذنوب، و ثانیها: أنهم طعنوا فی بنی آدم بالفساد والقتل، و ذلک غیبة، والغیبة من کبائر الذنوب =

لکھ کر جوابات دیئے ہیں ، تغییر حقائی (۱) ، تغییر بیان القرآن وغیرہ میں فدکور ہیں (۲) \_' اکسیرٹی اثبات القدیر، شفاء المرتاب، اشرف الجواب، اسلام اور سائنس' وغیرہ مستقل کما ہیں بھی اس تم کے شبہات واعترا اضات کے لئے عرصہ ہوا شائع ہو بھی ہیں، اگر بیانو جوان طبقہ نہ ان کتابوں کو دیکھے، نہ علماء مختقین کے پاس جا کر جوابات حاصل کرے، نہ علوم اسلامیہ کو پڑھے، نہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، نہ اہل شخقین کے وعظ ہے، نہ ان کے حاصل کرے، نہ علوم اسلامیہ کو پڑھے، نہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، نہ اہل شخقین کے وعظ ہے، نہ ان کے حاصل کرے، نہ علوم اسلام اور بڑھے، نہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، نہ اہل شخفین کے وطف ہے، نہ ان کا جوابی و تعدون ہو گئے ہور ہیں جائے گئے ہو اور ہیں جائے ، بیکہ ان اعتراضات کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے اور ان سے تفریخ اور آپ کو اللہ تعالی نے اسلام کے ساتھ گر آتھاتی عطافر مایا ہے، اس لئے آپ کو یہ موالات اجتبی معلوم ہوئے اور قاب میں کلفت بھوس ہوئی ۔ اللہ پاک آپ کے عطافر مایا ہے، اس لئے آپ کو یہ موالات اجتبی معلوم ہوئے اور قاب میں کلفت بھوس ہوئی ۔ اللہ پاک آپ کے عطافر مایا ہے، اس لئے آپ کو یہ موالات اجتبی معلوم ہوئے اور قاب میں کلفت بھوس ہوئی ۔ اللہ پاک آپ کے تعلق اسلام اور جذبہء خبر میں ترقی و پچھٹی عطافر مائے ۔ آھین۔ فقط والٹہ تعالی اعلی م

= الخ ..... وثانيها أوكان الفساد والقتل فعلاً لله تعالى لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول: إني مالك أفعل ماأشاء الخ". (التفسير الكبير، (البقرة: ٣٠): ٢١/٢ ١ - ٣٤ ا ، دار الكتب العلمية طهران)

"(قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) تعجب في أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها .... والمعنى أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك، والمقصود منه الاستفسار عما رجمهم مع ماهو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الإستحلاف لا العجب والتفاخو". (التفسير للبيضاوي، (البقرة: ٣٠): ٢٣، ٢٣، سعيد)

(1) ودهمراس کے مماتھ جنب ان کو پیھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور ما دہ ایسے اجسام مختلف الطبائع ہے ہوگا کہ جن کو قوت شہو یہ اور غصوبہ لازم ہے کہ جس سے خواہ تخواہ زنا وغیرہ فساؤ ظہور میں آتا ہے تو ہوا تجب ہوا کہ جس میں دو ہوئی تو تیں اور ایک قوت معلیہ عمدہ ہوء اسکا تو پیدا کرنا بھی مقتصی حکمت نہیں چہ جائیکہ اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گیں اس لینے ( نداعتر اص ومباحث اور حسد عقلیہ عمدہ ہوء اسکا تو پیدا کرنا بھی مقتصی حکمت نہیں چہ جائیکہ اس کو خلیفہ بنا دیا ہے تو پھر اس کو خلیفہ بنا نا اس میں کیا حکست ہے '؟ کے طور پر بلکہ ) نہایت بھر واکھارے یہ ہوال کیا کہ یا الہی اجب اس کا بی حال ہے تو پھر اس کو خلیفہ بنا نا اس میں کیا حکست ہے '؟ (تفسیو حقائی (البقرة: ۴۳۹): ۱۵۴/۱) میں معمد ک

(۲) ''خلاصہ یہ ہے کہ جب کام کر نیوالوں کا ایک گروہ موجود ہے تو ایک نی تخلوق کو جن میں کوئی کام کا ہوگا کوئی نہ ہوگا ، اس خدمت کے لئے تجویز فرمانے کی کیا شرورت ہے؟ یہ بطورا محتراض کے نیس کہا نداینا استحقاق جنگا یا جوان مقدمی خدمت گزارول پرشہات پیدا ہوں''۔ (تفسیر بیان القرآن ، (البقرة: ۴ س): ۱ /۱ ۱ ۸ ، ۱ ستاج پبلشوز دھلی)

## شيطان في حضرت آدم عليه الصلاة والسلام كوكس طرح بهكايا؟

سسوال[۱۰]; حضرت آوم عليالصلاق والسلام كوبهكان كي لئے شيطان جنت ميں كيسے داخل جوا، جبكہ شيطان كا داخلہ جنت ميں نامكن ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس بیں ایک قول سے کہ شیطان کے لئے جنت سے نکل جانے کا فیصلہ تو ہو چکا تھا ،گراس کا نفاذ نہیں ہواتھا اس لئے اس کومو قع مل گیا۔ایک قول سے کہ اس نے وسوسہ ڈالا ،اس کے لئے وہاں موجود ہونا ضروری نہیں تھا ، دور سے بھی دسوسہ ڈال سکتا ہے (۱)۔فقط والٹہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم ویو بند ،۲۶ ۱۰/۲۹ سے۔

## حضرت داؤدعليه الصلاة والسلام مضعلق أيك عقيده

سوال[11]: ایک فخص حفرت واؤوعلیہ الصلاح کے متعلق میعقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت واؤو علیہ الصلاح والسلام کا امتحان دراصل اس بات میں تھا کہ ایک دن عبادت کے لئے انہوں نے اس طرح خاص کرلیا تھا کہ اس دن وہ مخلوق سے بے تعلق ہوجاتے تھے، ایک صوفی مرتاض کی الیک گوشتینی اور ترک علائق کوتو پہند یہ ہ کہا جاسکتا ہے لیکن ایک خلیفہ وقت اور مسلمانوں کے سابق امیر کے لئے گوشتینی اور وہ پورے ایک دن کے لئے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

جس گئا جس گئا جائے ، اگر زندہ ہے ، اگر وہ زندہ ہے تو خوداس سے دریافت کیا جائے ، اگر زندہ نہیں ہے تواس نے جس کتاب میں اپنا ہے عقیدہ کھا ہے ، وہ کتاب یہاں بھیج وی جائے یااس کتاب کا نام مطبع صفحہ لکھ دیں تا کہ اس کو دیکھ کر جواب لکھا جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱/۳/۲۱ میں اھے۔
الجواب صحیح : بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱/۳/۲۲ ھے۔

<sup>(</sup>١) "وأنه كيف توصل إلى إزلا لهما بعدماقيل له: (أخرج منهاءفإنك وجيم) فقيل: إنه منع من الدخول =

# كيا حضرت عيسى عليه السلام وفات پا گئے ہيں؟

سے وال [۲۱۳]: ا۔۔۔۔کیا قرآن کریم ہے حضرت عیسی علیہ السلام کاچو تھے آ سان پر جسم اٹھا یا جاتا ثابت ہے اور پھرز مین پراتر نا؟اگریٹیج ہے تو پھروہ آیت نقل فرمادیں۔

۲----- ہمارے یہاں مسلمانوں میں پیجھگڑا چل رہاہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام وفات شدہ ہیں یا حیات، از روئے قرآن درست کیاہے؟

سسن بیر کہتا ہے کہ تونی باب تفعل سے ہادراللہ تعالیٰ فاعل ہے اور حضرت عیسی ذی روح ہیں اور مفعول ہیں ، الیمی صورت ہیں تونی کے معنی سوائے قبض روح کے ادر پچینہیں ہوتے ، اس کے خلاف قرآن سے کوئی مثال دیجئے۔

سسن زید کہتا ہے کہ قرآن مجید، احادیث، تفاسیر اور محاور و توب کی روسے لفظ' رفع' جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی انسان کی تسبت بولا جائے گا، تواس کے معنی ہمیشہ بلندی درجات اور قرب روحانی کے ہوتے ہیں۔
طرف یا کسی انسان کی تسبت بولا جائے گا، تواس کے معنی ہمیشہ بلندی درجات اور قرب روحانی ندکور ہواور کوئی ذی گذارش ہے کہ کلام عرب سے کوئی البی مثال دیں کہ لفظ رفع کا فاعل اللہ تعالیٰ ندکور ہواور کوئی ذی روح اس کا مفعول ہواور رفع سے معنی جسم سیت آسان پراٹھا لینے کے جیں۔

المستفتى ..... ضلع سنكه مخلّه برا أكنوال نصبه بمهير جنلع مظفرتكر\_

#### الجواب حامداً و مصلياً:

جواب سے پہلے اولاً بطور تمہیدایک بات ذہن شین کرلیں ،اس کے بعد جواب سی میں سہولت ہوگ۔
اصالۃ ہدایت کا سرچشہ قرآن پاک ہے: ﴿هدی للناس ﴾ (۱) لیکن اس میں عموماً بٹیاوی اصول دینی امور کو بطور ضابطہ کلیے مختصراً بیان کیا گیا ہے، تفصیلات وتشریحات کا بیان کرنا حصرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپر دہے: ﴿لتبین للناس ما نزل إليهم ﴾ (۲)۔

<sup>=</sup> على جهة التكرمة كما كان يدخل الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاءً لآدم وحواء، وقيل: قام عند الباب فناداهما. ". (تفسير البيضاوي، (البقرة: ٣٦) ، ص: ٢٩، سعمد) (١) (البقرة: ١٨٥)

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُو لَتَبِينَ لَلْنَاسَ مَا نَزِلَ إِلَيْهِم ﴾. ( سورة النحل: ٣٢)

مثال: قرآن پاک میں ہے ﴿ اقب موا الصلوة ﴾ (۱) نماز قائم کرو، اس کی پوری تفصیل کرس نماز میں کئی کرکھا ت ہیں یا کس رکعت کے بعد قعدہ ہے یا کس رکعت میں صرف ' الحمد' پڑھی جاتی ہے، کس میں آ ہستہ سے قرات کی جاتی ہے اور کس میں آ واز ہے اور کس میں سورة ملائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ جتی کہ کس نماز کے وقت کی ابتدا کب ہے ہے، انتہا کہاں پر ہے، اس سب کا براہ راست قرآن کریم سے بغیر عدید کی ہدو کے جھنا وشوار ہے، اس کوحضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے۔

مثال: ﴿ وَآنُو السَّرِيحُوهُ ﴾ (٢) اورز كو ة اوا كرو\_اس كَيْفْصِيل كَهُ جِائِدَى كَي تَنْي مقدار مِيْس زكوة لازم ہے، سونے كى تَتْنى مقدار مِيْس، بكرى، گائے، اونٹ وغير وكى كس حساب سے زمين كى بيداوار مِيْس كس حساب ے، يہسب احاديث ہے معلوم ہوئى، قرآن كريم ميں اس كا ذكر نہيں ۔

مثال: ٣ ﴿ وَلَلْهُ عَلَى الناس حَجِ البيت ﴾ (٣) اوراوگول كے ذمه الله كے گھر كام كم كرنالازم ہے۔اس كى تفصيل كه طواف كاكيا طريقه ہے، كتنے چكر بيس، عرفات، مزولفه، منى، رمى جمار وغيرو كے مسائل كو حضوريا كے صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيان قرمايا ہے۔

قرآن پاک کو مجھنے کے لئے حدیث شریف کی روشی حاصل کرنا ضروری ہے، حدیث سے بے نیاز ہوکر آن شریف کو مجھنے کے لئے حدیث شریف کو حکم ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بیان فرمودہ تفصیلات کے تحت قرآن شریف سے ہدایت حاصل کریں، اس سلسلہ میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی اطاعت اللہ تارک و تعالیٰ کی بی اطاعت ہے: ﴿ وَ مِن يَظِعِ الْرِ سُولُ فَقَد أَطِنَاعَ اللّٰهِ ﴾ (٣) جس نے رسول

"قال العلامة على القارى في تشريح قوله عليه السلام: "لا ألفين أحدكم متكاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمرى صما أمرت به أو نهبت عنه، فيقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه": والمعنى لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه السلام؛ لأن المعرض عنه معرض عن القرآن". (مرقاة المفاتيح: ١/٠٠٣، ١٠٣، وشيديه)

<sup>(</sup>١) (سورة البقرة: ٣٢٠)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ٣٣)

<sup>(</sup>m) (سورة آل عمران :42)

<sup>(</sup>٣) (سورة النسآء : ٨٠)

کی اطاعت کی اس نے اللہ بی کی اطاعت کی ۔اس لئے کہ یتفصیل وتشریح بھی وجی بی کے ذریعہ ہے: ﴿ و مِنا ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی يوحی ﴾ (1) ۔

قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہمجابہ کرام عربی زبان اور محاورات کوخوب سیجھتے تھے،ان کی مادری زبان اور محاورات کوخوب سیجھتے تھے،ان کی مادری زبان آخی مگر مینہیں فرمایا گیا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں قرآن سے آئے اس طرح تم مجھ کو (حضورا کرم صلی اللہ تعالی "صلوا کھا رأہنہونی اُصلی" (مجھوا کی طرح نماز پڑھو۔
تعلیہ وسلم کو) نماز پڑھتاد کیمواسی طرح نماز پڑھو۔

الحاصل میں مجھنا غلط ہے کہ ہر چیز کی پوری تفصیل وتشریح قرآن پاک میں ہے، حدیث کی ضرورت مہیں ،اور میہ مطالبہ قابل سلیم نہیں کہ ہر چیز کو صرف قرآن سے نابت کیا جائے اور حدیث کی طرف التفات نہ کیا جائے اور مدیث کی طرف التفات نہ کیا جائے اور میہ بات کہ جو چیز پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں مذکور نہ ہواور احادیث سے ثابت ہو، ووقابل مسلیم نہیں سیجے نہیں بالکل غلط ہے ،ورنہ صلوق ، زکوق ، جج اور اس طرح بے شاردین امور کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اس بنیادی تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا جواب عرض ہے۔

ا استقرآن کریم میں رفعیسی کا مختصراً تذکرہ ہے (۳) جیسے کہ ﴿ آنوا الزکوۃ ﴾ میں زکوۃ کا تذکرہ ہے، باقی تفصیل سے ساتھ احادیث میں مذکور ہے ، باقی تفصیل سے ساتھ احادیث میں مذکور ہے ، باقی تفصیل سے ساتھ احادیث میں مذکور ہے ، اور بیاحادیث درجۂ توائز تک پہنی ہوئی ہیں، جسیا کہ حافظ ابن حجرنے نتج الباری شرح صحیح ابنجاری میں اس کی تصریح فرمائی ہے (۵) نیز حافظ ابن حجرنے اپنی تفسیر میں تصریح کی ہے (۵) نیز حافظ ابن حجرنے تنخیص الحبیر

<sup>(</sup>١)(النجم:٣،٣)

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب الآذان للمسافرإذا كانوا اجماعةً: ١٠٨٨، قديمي)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى. ﴿ و ماقتلوه يڤيناً بل رفعه الله ﴿ رائنساء : ١٥٤ )

<sup>(</sup>٣) و فتح الباري : ١١/ ٠ ٩ ٣، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسي، بيروت)

<sup>(</sup>۵) "فهله أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رواية أبي هريرة و ابن مسعود وعضمان بن أبي العاص و أبي أهامة والنواس بن سمعان و عبد الله بن عمرو بن العاص و مجمّع بن حارثة وأبسي شريحة و حذيفة بن أسيد رضى الله تعالى عنهم، و فيها دلالة على صفة نزوله و مكانه أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية . الخ". (تفسير ابن كثير، (النساء): ١/٠٠٥، دارالقلم)

میں لکھا ہے: "أسار فع عیسی فاتف قاصحاب الأخبار والتفسیر علی أنه رفع ببدنه" (۱) مافظ ابن كثير نے وس صفحات میں وواحادیث بین جی بین جس میں حضرت عیسی علیه السلام كا زنده مع جسم عضرى كے آسان پرموجود بوناء قرب قیامت میں ان كا اثر نامذكور ب(۲)۔

وولوں چیزیں: هفرت عیسی علیہ السلام کا مع جسم عضری کے زندہ اٹھایا جانا اور ترب قیامت کے زبین پر از ناءا جما گیء اتفاقی قطعی ہیں، ان میں اختلاف نہیں۔ گذشتہ صدی میں مرزا غلام احمد قاویا نی نے اس اجماعی عقیدہ کو غلط کہا ہے جس کی تروید میں مستقل کتا ہیں تھنیف کر سے دلائل جمع کر دیتے گئے۔

۲ .....ان کا اٹھایا جانا قر آن پاک میں ہے (۳) تشریح احادیث میں ہے (۴) جبیبا کے جواب تمبر:ا میں گزراءاس کے خلاف کاعقیدہ رکھتا غلط ہے۔

ساسسنزیدکالفظان تونی کی سے متعلق بیروی کہاں سے ماخوذ ہے؟ اس کے بالمقابل بیری کہاجا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں جہال لفظ تونی باب تفعل سے آئے اور اللہ تعالی فاعل ہے اور معین شخص (عیسی ) مفعول ہیں تو اس کے معنی جہم عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھا لینے کے ہوں گے ، اس کے خلاف کوئی ثابت ہی نہیں کرسکتا تو کیا زید کے یاس اس کے خلاف کا ثبوت ہے۔

علاوہ ازیں جب کے زندہ جسم عضری کے ساتھ خاص طریقہ ہے آ سان پراٹھا لینے کا واقعہ بطور معجزہ وخرق

<sup>(</sup>١) (التلخيص الحبير، كتاب الطلاق، وقم: ١٢٥٩/٢، ٢٥٩/١ مكتبه نزار مصطفى البازي

<sup>(</sup>٢) ريح : (تفسير ابن كثير (النساء) : ١/١ ٩ ١/١٠ القلم)

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك و رافعك إلي ﴾ (آل عمران ٥٥٠)
 وقال الله تعالى: ﴿ و ماقتلوه يقيناً بل رفعه الله ﴾ (النسآء: ٥٥١)

<sup>(</sup>٣) "ان سعيمه ابن المسيب سمع أباهريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مويم مقسطاً، فيكسر الصليب، و يقتل الخنزيو، ويضع الجزية ". (صحيح البخاري: ٢٩٢/١ كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن ابن ماجه، ص: ۸ · ۴، قديمي)

<sup>(</sup>ومسند احمد بن حنبل: ٢/٢ \* ٢٠٠ وقم الحديث: ١٤ : ٩٠ بيروت)

عادت صرف ایک دفعه ایک شخص کے ساتھ پیش آیا ہے تو پھراس کی نظیریں تلاش کرنایا نظیروں کا مطالبہ کرنا ہے گل ہے۔ (حضرت محصلی اللہ تعالیٰ عبیہ وسلم کو جومعراج جسمانی ہوئی ،اس کی شان جدا گانہ ہے )۔

قرآن پاک بین ہے: ﴿ اُللّٰه یقوفی الأنفس حین موتھا والتی لمه تمت فی منامھا ﴾ (۱)
آیت پاک بین اللّٰدتعالی فاعل ہے اور فی روح مفعول ہے، کیا یہاں بھی" یقوفی مسوت کے معنی بین ہے اور
تومی حالت بین روح قبض ہوجاتی ہے، اور کیا سونے والے پرمیت کے احکام: ٹماز جنازہ، تدفین، عدیت زوجہ،
تقسیم میراث وغیر دسب جاری ہوں گے؟

يهال تف لفظ "توفى" كمتعلق زيد كي خصوص نظريه كاجواب تقا-

اصل وضع محاورات عرب استعال کی روشنی میں اس کی حقیقت عرض ہے (و،ف، ی) و فسی بنسی و فا علی گرد، أو فسی بنوفی ابنوا گیاب افعال ہے ، نبوفی توفیا تفعل ہے ، استوفی بستوفی استیفا گیا گرد، أو فسی بنوفی توفیا تفعیل ہے ، سبطر ح بیلفظ ستعمل ہے ، اس مے معنی ہیں پورا کرنا (۲) پورا لینا، پوراوصول کرنا، پوراویتا ہی ہے و فائ (عہد) و فا و عدہ عرب بولتے ہیں۔ جیسے کیل واف (پورا بیانہ) أو فیت الکیل وافون ، ہیں نے ناپ تول پورا کروہ یہ کی گیمی گیمی گیمی گر آن پاک میں ہے : ﴿وافوا الکیل او فیت الکیل وافون ، ہیں کے لئے تول کروتو پورا کروہ کی ایک کی کرے دو۔ ﴿اوفو و ابعہدی أوف بعدی اوف بعد کہ کہ کرا کہ میراعبد پورا کروہ میں تبہاراعبد پورا کروں گا۔ ﴿بوفون بالنذر ﴾ (۵) نذر پوری کرتے ہیں بعید کہ کہ کرا فیس ماکست ﴾ (۲) ہرا یک نے جو کھ (دنیا ہیں ) کیا یا ممل کیااس کو پورا دے دیا جا گا۔

<sup>(</sup>١) (سورة الزمر:٢٣)

 <sup>(</sup>٣) "ان التوفي أخد الشيء وافياً، ولما علم أن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو روحه الا جسده". (التفسير الكبير : ١٨/٨، تفسير سورة آل عمران، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (سورة الإسراء :٣٥)

<sup>(</sup>١٩) (سورة البقرة: ١٩)

<sup>(</sup>a) (سورة الدهر: ٤)

<sup>(</sup>١) (سورة آل عمران: ٢٥)

حضرت عیسی علیہ السلام کے وہمن قبل کے در پے تھے اور منصوبہ بنار ہے تھے تو القد تبارک و تعالیٰ نے فرمانی گئی فرمایا کہ میں بچھ کو پورا پورا لے اوں گا، ان وشمنوں کو بچھ پرتی کے لئے تا پوئیس دونگا۔ یہ چیز بطور آسلی کے ضرمائی گئی ہے اور آسلی کی صورت یہی ہے کہ دشمن قبل کرنے یا سولی دیے میں ناکا م رہے، چنانچ المند تعالیٰ نے ان کواٹھ الیا اور دشمن استہاہ میں رہے ، اس کوفر ماما ہے ، ﴿ و ما قنلوہ یقیناً ہل رفعہ اللّه إليہ ﴾ (۵) حضرت میسی علیہ السلام کو و شمنوں نے بالیہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کوا بی طرف اٹھ الیا۔ اگر ' نسوف " سے مراد یہاں موت لی و شمنوں نے بالیہ تی کی کوئی بات ہے ، اس وقت تو مطلب یہ موجائے گا کہ یہ لوگ آ پ وقت تو ہی کی میں آ پ کوموت دول گا ، موت نے کی کیا ہوگئی کی اور علی کیا ہوگئی ہے ، علاوہ از یں اگروہ وشمنی میں قبل کر دیے تو یہ چیز باعث

"معنى قوله ﴿إنى متوفيك﴾: أي متمم عمرك، فحينئذ أتوقاك، فلا أنركهم حتى يقتلوك، بل أنها رافعك إلى سمائي، ومقربك بملائكتي، و أصونك عن أن يتمكنوا من قتلك، و هذا تأويل حسن". (التفسير الكبير، (آل عموان): ١٨/٨، دار الكتب العلمية بيروت)

"ان السراد إنى مستوفى أجلك و هسرسك حتف أنفك، لا أسلط عليك من يقتلك، فالكلام كناية عن عصمته من الأعداء و ما هم بصدده من الفتك به عليه السلام، لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله و موته - - أنفه ذلك ". رو \_ المعانى، (آل عمران): ٢٨٦/٣ ،دار الفكر)

"أى مستوفى أجلك، و معناه أنى عاصمك من أن يقتلك الكفار و مميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيىديهم (ورافعك إلى) إلى سماني و مقر ملائكتي". (تفسير المدارك، (آل عمران): ا / ١٨ ا اقديمي)

<sup>(</sup>١) (سورة آل عمران : ١٨٥)

<sup>(</sup>٣) (سورة اليقرة: ٢٤٢)

<sup>(</sup>٣) (سورة النور: ٣٩)

<sup>(</sup>م) (سورة آل عمران :۵۵)

<sup>(</sup>٥) (سورة النسآء : ١٥٤)

ترقی در جات ہوتی ہشہید کا درجہ بہت بلندہے۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کا ذکر خاص انداز میں قرمایا ہے ، ورجہ بلند ہے بچا

کرعام موت کا وعدہ خاص ایمیت نبیس رکھتا ، پھر بید کہ لفظ ''موت'' یا ''اما تت' سے کیوں تعبیر نبیس کیا ، ''تو فی '' بیس

کیا تکتہ ہے ہاں نے فسے کے اصل معنی موت کے بیس ، بھی موت کا مفہوم اس میس پیدا ہوجا تا ہے وہ اس طرح

بولتے ہیں (فلان توفی عسرہ) فلال شخص نے اپنی عمر پوری کرلی ، جب عمر پوری کر لی تو موت آئی جائے گ ،

آیت ﴿ إِنّی منوفیل ﴾ کامفہوم یہ بھی ہے کہ تیری عمر پوری کروں گا اور ان کی آئیم فیل ہوجائے گ (ا)۔

اس کی صورت ہے ہے کہ جتنی عمر یہاں ہوئی اس کے بعد اٹھالیا گیا پھرز مین پرنز ول ہوگا ،اس وقت بقیہ عمر پوری ہوگی ، جیسا کہ احاد یک میں تفصیل فدکور ہے ، یہاں تک کہ جب اس وقت انتقال ہوگا تو تبر کی جگہ بھی بتاری گئی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک سے قریب آیک قبر کی جگہ باقی ہے وہاں وفن ہوں گے (۲) حضرت عیسی علیہ السلام کے مجموعی حالات و یکھنے سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں فدکور ہے کہ نزول کے بعد شادی کریں گے۔

اگر کوئی محض بیرکہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام پرموت طاری ہوچکی ہے وہ آسان پرزندہ موجوڈ نیس اور قریب قیامت زمین پرنہیں اتریں گے تو وہ اجماعی عقیدہ کا مشکر ہے ،قر آن پاک کی آیات کا مشر ہے اور احادیث متواترہ کامشکر ہے (۳)۔ فقط واللہ سیحانہ تعالی اعلم۔

رفع عيسى عليه السلام

سدوال[١١٣]: حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام كمتعلق أيك مسلمان كاعقيده كيابيه وناحيات كم

(١) راجع بص؛ ٣٣٩، الحاشية رقم: ٥)

(٣) "عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ "ينزل عيسى بن مويم إلى الأرض، فيتزوج، ويولد له، ويمكث خمساً و أربعين سنة، ثم يموت، فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر". رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء". (المشكوة، كتاب الفتن، باب نزول عيسى عليه السلام؛ الفصل الثالث، ص: ٣٨٠)

وہ زندہ مع جسم وروح آسان پراٹھا گئے گئے یا بیعقبیدہ ہونا جا ہے کہان کی روح اٹھا کُ گئی؟ یاوہ مع جسم وروح اٹھا لئے گئے؟ ہم ہذہیں سکتے اس لئے کہ قرآن میں اس کی صراحت شہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہود کا بید عقیدہ ہے کہ ان کو قبل کیا گیاہے ،سولی پر چڑھادیا گیاہے،ان کی صرف روح اٹھالی گئی ، نصاریٰ کا بھی بڑا فرقہ یہی کہتا ہے ،قر آن کریم نے اس کی تروید کی ہے:﴿وَمَا فَتَلُوهُ بِقَيْناً بِلِ رِفْعَهُ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴾اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴾اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ اللّ

روح مع جسم کے اٹھانے کے عقیدہ کومودودی صاحب نے عقیدۃ باطل (الوہیت سے) کا موجب لکھا ہے(۲)، قادیانی نے بھی روح جسمانی کا اٹکار کیا ہے(۳) ۔ علامے حق نے قادیانی کی تروید میں کتابیں لکھی

را) رائساء :۱۵۸۱)

قال الله تعالىٰ: ﴿وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسي بن مريم رسول الله ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾. (النساء :١٥٧)

" فقال بعنتهم : لما أحاطت اليهود به وبأصحابه ،أحاطوا بهم، وهم لايتبتون معرفة عيسى بعينه، وذالك أنهم جميعاً حُوّلوا في صورة عيسى ،فأشكل على الذين كانوا يويدون قتل عيسي عيسي عيسي فن غيره منهم ،وخرج إليهم بعض من كان في البيت مع عيسي فقتلوه وهم يحسبونه عيسي عليه الصلاة والسلام". (جامع البيان للعلم وي (النسباء): ٢/٦ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر)

" واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى كذيهم في هذه الدعوى وقال :"(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )". (التفسير الكبير، النساء: ١ ٩ / ١ ، دارالكتب العلمية، طهران)

(٣) يهال يه بات مجه لنى جائب كر آن كى يد بورى تقرير دراصل عيها ئيول ك عقيدة الوميب من كرد يدواصلاح ك لئ بسسال "" - (تفهيم القرآن (آل عمران): ٢٥٨،٢٥٤ ما داره ترجمان المقوآن، الاهود)

 (٣) "وذالك الشقى المتنبئ (صرزا احسد القادياني) يقول : إن الفلسفة القديمة والجديدة تحيل عروج جسم إلى السماء "(مجموعة رسائل العلامة أنور شاه الكشميري،عقيدة الاسلام: ٣٢/٢ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) میں، چنانچے حضرت مولانا انورشاہ صاحب رحمہ اللّہ تعالیٰ کی کتاب "النصب بعد بماتواتر فی نزول السسيح" میں تفصیلی دلائل موجود میں \_

قرآن کریم میں اس کی بھی صراحت نہیں کہ نماز فجر کی دورکھت ہیں، ظہر،عصر،عشاء کی جار رکعت میں، مغرب کی تین رکعت ہیں، ان رکعت کااٹکاروبی کرسکتا ہے جوقر آن کریم کو بلا واسطۂ احادیث سیجھنے کی کوشش کرتا ہے،مودودی صاحب کار جحان یہی ہے، پھر جو کچھ سیجھنے ہیں اس کی تائید میں بھی حدیث کو پیش کرتے ہیں اور بھی حدیث کی ٹروید کرتے ہیں،غرض اپنافہم ان کے نزدیک اصل ہے، اس کی تلقین اپنی کتب میں متفرق جگھ کی ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۳/۲/۱۸ هـ. الجواب صحح: بنده نظام الدين عقى عنه.

نزول عیسی علیهالصلاة دالسلام کا ثبوت تواتر سے

سوال [۱۴ م]: نزولِ على الصلاة والسلام بوقت قيامت كيا آيت قر آنيه عليه الصلاة والسلام بوقت قيامت كيا آيت قر آنيه عليه البيعي ؟ جوتوكس آيت عيد؟ الرئيس عابت مهاك ريتواتر مجيا جماع مهاي الماكا كالكار باعث كفر مهايين؟ العجواب حامداً و مصلياً:

اکثر مضرین نے آیت قرآئی: ﴿ وَإِن مِن اُهنِ الْکتاب إِلاَ لَيُؤَمِنَ بِهِ قَبْلِ مُوتَهُ وَبُوهِ الْقَيَامَةُ یکون علیهم شهیداً ﴾ (۱) میں ضمیر کو حضرت عیسی علیالصلا قرالسلام کی طرف راجع قر اروے کراس سے نزول عیسی علیالصلا قروالسلام مرادلیہ ہے (۲) چنانچے بخاری شریف کی روایت بھی اسی کی تا سَدِلر تی ہے:

"عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال

<sup>(</sup>١)(النساء: ١٥٩)

<sup>(</sup>٢) ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ﴿ والضمير في قوله: (قبل موته ) عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وتا عيسى عليه العسلاة والسلام، وذلك حين ينزل إلى الأوض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بياله ". (تفسير ابن كثير، (أل عمران) : المادار القلم ).

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:" والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل بينكم ابن مريم حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ، ويضع الحرب، ويقيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا و ما فيها". ثم يقول أبوهريرة: واقر أوا قر أنا إن شئتم ﴿ وإن من أهل الكتساب إلا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ بخارى: ١ / ٤٩٠ (١)-

"قال مجاهد: وإنه لَعَلم للساعة: أى آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليهما السلام قبل يـوم الـقيـامة، و هـكمذا روى عـن أبي هريرة وابن عباس و أبي العالية و أبي مالك و عكرمة والحسن و قتادة و ضحاك وغيرهم" ـ (عقيدة الإسلام) (٣) ـ

<sup>&</sup>quot; "وقيل: الضميران لعيسى عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أيضاً، وأبي مالك والحسن و قتادة وابن زيد، واختاره الطبراني، والمعنى: أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت، وتكون الأديان كلها ديناً واحداً". (روح المعاني، (النساء): ٢-٢٠، دار الفكر)

<sup>&</sup>quot;قال الطيبى رحمه الله تعالى: استدل بالآية على نزول عبسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان مصدافاً للحديث و تحريره: أن الضميرين في "به" و "قبل موته" لعيسى، والمعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى". (المرقاة، كتاب الفتن، باب نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: ٩/٩ ٣٣٠، وشيديه)

 <sup>(</sup>۱) (صحیح البخداری، کتباب الأنبیاء، باب نزول عیسنی بن مدریم علیه الصلاة والسلام:
 ۱/ ۹۰ ، قدیمی)

<sup>(</sup>٢) (الزخوف: ١١)

<sup>(</sup>٣) (مجموعة رسائل الكشميري، عقيدة الإسلام: ٣١/٢ ،إدارة القرآن) .... . ... ...... =

تيزاحاديث متواتره يهى نزول سي عليه الصلاة والسلام ثابت ب، چنانچ اين كثير في اين تغيير مين اس كي صراحت كي بن وانه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباً به تفسير ابن كثير مع البغوى: ٢/١٤ (١) المسلم في حيات عيسى رسائل جيب حكي بين مثلًا: القصريح بما تواتر في نزول المسبح، عقيدة الاسلام في حيات عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره كامطالح كرلياجائي

عقيره نزول عيسى عليه الصلاة والسلام برايان لانا فرض جمال كا الكاركفر جاوراس كى تاويل كرنا زيغ وصلال اوركفروالحاوي: "فالإيسان بها واجب، والإنكار عنها كفر، والتأويل فيها زيغ و صلال وإلى حاد، نسزل أهل الإسلام في حيسة عيست عليه الصلاة والسلام" مقدمة عقيدة الاسلام: ص: ٣١ (٢) وفظ والتونعالي اعلم محرره العير محمود غفر له، دار العلوم ويوبند، ٨/١/٨٥ هـ

الجواب يج : بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند، ٨/ ١/ ٨٨ هـ

حضرت عیسی علیه الصلاق والسلام نزول کے بعد نبی ہوئے یا امتی؟ معرال [113]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین جی اس مسلدات فتاء کے:

کیا حضرت عیسی علیہ الصلاق والسلام کوآ الوں پر زندہ اٹھایا گیا ہے، اگر اٹھایا گیا ہے تو آپ قرب قیامت میں نزول فرما کیں گے، اگر ہاں تو بحیثیت امتی کے یا نبی کے؟

فوت : جواب قرآنی دلائل سے دیئے جا کیں۔

حكيم سيدعبدالمجيد د بلوي ما لك شابي مطب مندًى تجددوان شاه پورصوب پنجاب، يا كستان -

<sup>= (</sup>تفسير ابن كثير، (الزخرف): ٢٩/٢،١١، ١٢٩/٢ مار الفيحاء)

<sup>(</sup>١) (تقسيم ابن كثير، (النساء): ١/٢٨٨، قبيل ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسي بن مويم إلى الأرض في السماء في آخر الزمان، دارالفيحاء)

<sup>(</sup>٣) (مقدمه عقيدة الإسلام ، ص: ٣٣، إدارة القرآن)

### الجواب حامداً و مصلياً :

حضرت عیسی علی نمینا وعلیه الصلا ة والسلام کوزنده آسان پراشایا گیا ہے: ﴿ و ما قنلوه یقیناً بل رفعه الله إليه ﴾ الایة (۱) اور قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے، احادیث بیس اس کی تصریح موجود ہے(۲) اور آپ اس وقت اپنی نبوت کی وعوت نہیں دینے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملت کی دعوت ویں گے اور خودان کی نبوت بھی مسلوب نہیں ہوگی بلکہ وہ محفوظ رہے گی۔

"أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في البعث بسند جيد عن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالىٰ عنه فال: فلل رسول الله صلى الله نعالىٰ عليه وآله وسلم: "يلبث الدجال فيكم ما شآء الله، شم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مصدقاً بمحمد و على ملته إماماً مهدياً وحكماً عدلاً، فيقتل الدجال اهـ"-

"ان عيسى عليه الصلاة والسلام مع بقائه على نبوته معدود في أمة النبي صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم وداخل في زمرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، فإنه اجتمع بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و هو حي مؤمناً به و مصدقاً، وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الإسراء

<sup>(</sup>١) (النساء: ١٥٨،١٥٤)

<sup>(</sup>٢) "قال رسول الله صلبي الله تعالى عليه وآله وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينول فيكم ابن مريم حكماً عبدالاً مقسطاً الخ". (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب نؤول عيسى بن مريم عليه السلام: ١/٩ • ٣،قديمي)

<sup>(</sup>والصحيح لمسلم، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حاكماً بشريعة نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم الخ: ١/٨٤، قديمي)

<sup>&</sup>quot;لاتزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" ..... قال: " فينزل عيسى بن مريم عليه السلام الخ".

قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً" ..... الخ (الصحيح لمسلم، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حاكماً بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ..... الخ: 1/٨٠، قديمى)

من جمعلتها بمكة، روى ابن عدى في الكامل عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: بينا نحن مع النبي صلى الله تعالى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأينا برداً ويداً و قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! ما هذا البرد الذي رأينا والبد؟ قال: "قد رأيتموه؟" قلنا: نعم،قال: "ذلك عيسى ابن مريم سلم على".

إنـمـا يـحـكم عيسى بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالقرآن والسنة،عن أسى هـريـرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:" ألا! إن ابن مريم ليس بيسى و بينه نبى ولا رسول إلا أنه خليفتي في أمنى من بعدى".

قال الذهبي في تجريد الصحابة: عيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي و صحابي ،فإنه رأى النبي صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم،فهو اخر الصحابة موتاً اهـ" الحاوي للفتاوي(١)\_

اس مسلم برعاع عن كمستقل رسائل شائع شده بين ، علامه بيوطى رحمه الله تعالى كا ايك رساله به ، مولانا الاعلام بحكم عيسى عليه الصلاة والسلام" علامه بكى رحمه الله تعالى كا ايك رساله به مولانا انورشاه صاحب شميرى رحمه الله تعالى كا بحى ايك رساله ب عقيدة الاسلام فى حيسات عيسى عليه انورشاه صاحب شميرى رحمه الله تعالى كا بحى ايك رساله ب عقيدة الاسلام فى حيسات عيسى عليه المصلاة والسلام فى حيسات عيسى (٤) وغيره بين بحى المصلاة والسلام فى المسلام وقيره بين (٤) وغيره بين بحى

<sup>(</sup>۱) (الحاوى للفتاوى، كتاب الإعلام بحكم عيسمي عليه الصلاة والسلام: ١٩٥/١، ١٩٥، دارالفكر) (٢) "ان الأحاديث قد تثبت أنه يخرج بعد أمور ذكرت وأن عيسى عليه السلام يقتله (أى الدجال) بعد أن يتنزل من السماء ويحكم باالشريعة المحمدية". (بذل المجهود: ١١/٥، باب خروج الدجال، كتاب الملاحم، معهد الخليل الاسلامي)

<sup>(&</sup>quot;) "أن سعيد بن المسيب سمع أبا هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والدى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً ". الحديث من قوله (حكماً) أى حاكماً، والسمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة الخ". (فتح البارى: ٢ / ٩٠ / ، ١ ٢٩، باب نزول عيسى بن مريم عليها السلام، كتاب أحاديث الأنبياء، دارالمعرفة)

<sup>(</sup>٣) "أن سعيد بن المسيب سمع أبا هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: =

اس کی تصرح ہے۔فقط واللہ سبحا نہ تع کی اعلم ۔

حرره العبرمجمود عفااللّه عته كنگوي معين مفتى مظاہر علوم سہار نپور ۴۳/ جمادی الأولی/ الاصحہ

الجواب سيح :سعيداحمه غفرايه مفتق مظاهر علوم سبار نيور ١٠/ جماوي الأولى/ الصد

نزول کے بعد حضرت عیسی علیہ الصلاق والسلام کی نبوت کی حیثیت

سے وال [۲۱۷]: اسسة حفرت عیسی علیے الصلاق والسلام جب آسان سے تشریف لائیں گے تو کیاوہ اس وفت کھی نبی رہیں گے اوران پر وتی آئے گی یاوہ نبوت سے معز ول ہوکر آ کیں گے؟ الیضاً

سووال[2 1 1]: المستجب حضرت عيسى عليه الصواة والسلام دوبارة تشريف لا كيس كتو وه تاليع شريعت محمد بيه ول كي يا صاحب شريعت ني مول كي؟ اگر دو تاليع شريعت محمد بيه ول كي تو شرى احكام يعنى قرآن كريم عيس درخ شده أوام ونواجى اورسنت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاعلم انهيس كيوكر حاصل موكا؟ اگر ذبان عربي اور شريعت كاحكام سي مولوى صاحب بيزهيس توبيا مرايك نبى كى شان كے خلاف نظر آتا ہے اور پرهيس بھى تو كس فرقه كے مولوى سے؟ تمام اسلامى فرقوں كا آپس عيس اختلاف ہے تتى كه ايك دوسرے كوكا فركينے سے دريخ نهيس كرتے ، اگر اس دنيا عيس وہ وتى كے ذريعه شريعت اسلامى كام حاصل كيا كرتے ميے يعنى وتى سے يا پر دہ كريں ، جس طرح ہمارے حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاصل كيا كرتے تھے يعنى وتى سے يا پر دہ ك

﴿ و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من ورا، حجاب أو يرسل رسولًا، فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه عني حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ (سوره شوري ،پ: ٢٥، ع:٥)(١)\_

<sup>= &</sup>quot;والذي نفسى بيده لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً". الحديث ........ (قوله حكماً): أي حاكما بهذه الشريعة، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ الخ". (عمدة القارى: ٢ / ٥٣ ، ٢ ا / ٥٣ ، كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، باب نزول عيسى بن مريم عليها السلام، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) (الشورى: ۱۵۲۰۵)

تو اس صورت میں وہ بھی ایک صاحبِ شریعت نبی بن جا کیں گے، یا اگر آسان پر بھی شریعت کے احکام کاعلم حاصل کریں تو بھی بشر ہونے کے لحاظ ہے مندرجہ بالا انہیں تین صورتوں سے حاصل کریں گے، پس شریعت کے احکام کاعلم حاصل کریں گے، پس شریعت کے احکام بینی اوامر ونواہی براہ راست بذریعۂ وقی حاصل کرنے کی وجہ سے صاحب شریعت نبی بن جا کیں گے حالانکہ بھارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہیں۔اس اشکال کاتفصیلی جواب و بکر تواب وارین حاصل کریں۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا .....ان کی نبوت سنب نبیس ہوگی ، بلکہ وہ محفوظ رہے گی اور وہ احکام ( کو ) اپنی سابقة محفوظ نبوت کے تحت جاری نبیس قرما کمیں گے جوان کی امت کے ساتھ مخصوص تھے ، بلکہ حضورا کر مصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے موافق جاری فرمائیں گے (۱)۔

سیمکن ہے کہ میں وقت پرشریعت گریہ کے متعلق ان کو بذر بعیہ وجی علم ہوجائے، یہ بھی ممکن ہے حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کریں کیونکہ قبراطبر میں تی ہیں، یارورج عیسوی روح محمدی سے محمدی سے متعلق ہوء ہے ہمکن ہے کہ محمدی سے سیمنٹ ہوجائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وونوں کی ملاقات جب ہوئی اس وقت علم حاصل کرلیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ براور است قرآن کریم سے ان کوعلم حاصل ہو جائے۔

"تُم علمه بأحكام شرعنا إما بعلمها من القرآن فقط إذ لم يفرط فيه من شيء إنما

(1)" فإن قيل: فند ورد فني المحديث نزول عيسى بعده، قلنا: نعم، لكنه يتابع محمداً عليه السلام ؛ لأن شريعته قبد تستخبت، فبلا يكون إليه وحي ونصب الأحكام، بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام". (شرح العقائد النسفية للتفتاز اني، ص: ١٠١، طبع فرنگي محلي)

(وكذا في النبراس : ص: ١٨٨ ، امداديه ملتان)

"(حَكماً): أي حاكماً، والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بال يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة. وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل "يسزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد على ملته". (فتح البارى، أحاديث الأنباء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: ٢٠٨/١، قديمى)

احتجنا إلى غيره لقصورنا، وقد كانت أحكام نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلها مأخوفة من القرآن، و من ثم قال الشاقعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو ممافهمه من القرآن،فلا يبعد أن عيسي صلى الله تعالى عليه وآله وسميم يكون كذالك، أو برواية السنة عن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإله اجتمع فيي حياته مرات، و من ثم تحد من الصحابة .. أخرج ابن عدى عن أنس بينا نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ رأينا بُرداً ويداً فقلنا: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآليه وسيلم! ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: "قد رأيتموه؟" قلنا: نعم، فال: "ذلك عيسي ين مريم سلم عليَّ "ـ وقي رواية ابن عساكر عنه؛ كنت أطوف مع النبي صلى اللُّه تعالى عليه وآليه وسيليم حيول الكعبة إذراً يته صافح شيئًا والم أره، قلنا: يا رسول الله! رأيناك صافحت شيئاً و لا نراه؟ قال: "ذلك أخي عيسي بن مريم، انتظرته حتى قضي طوافه فسلست عليه" ـ و حيششذ قبلا مبانع أنيه حينئذ تلقى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحكام شريعته السميخالفة لشريعة الإنجيل لعلمه أنه سينزل وأنه يحتاج لذلك افأخذها منه بلا واسطة وفي حديث ابن عسماكر: " ألا إإن ابن مريم ليس بيني و بينه نبي و لا رسول، إلا أنه خليفة في أمتى من بعدى"۔

وقد صرح السبكي سأنه بحكم بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شفاها بعد نزوله بالقرآن والسنة، إما بكونه يتلفها من نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شفاها بعد نزوله من قبره، ويؤيده حديث أبي يعلى: "والذي نفسي بيده لينزلن عيسي بن مريم، ثم لئن قام على قبري وقال: يا محمد! لأجيبنه". و إما بكونه تعالى أوحاها إليه في كتابه الإنجيل أو غيره ( إلى قوله) يوحي إليه وحي حقيقي كما في حديث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان، و في رواية صحيحة: "فينما هو كذلك إذ أوحي إليه ياعيسي! إلى قد أخرجت عباداً لي لا يد لأحد بقتالهم حول عبادي إلى الطور"، و ذلك الوحي على لسان جبريل (إلى قوله) وعيسي بن مريم باق عنلي نبوته و رسالته"، إلى اخر ماقال اهـ"د فتاوي

حدیثیة ، ص: ۲۸ - (۱) فقط والله تعالی اعلم به حرره العبه محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۵ / ۹۳/۸ هه

ایک شعرمیں سے وخصرے کیا مرادہے؟

سوال[۲۱۸]: ذیل کاشعر جوحضرت معین الدین چشتی کی شان اقدس میں ہے بعنی شعر: مزے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح وخضر سے اونچا مقام ہے تیرا

(اقبال)

كهال تكاس شعركامنسوب كرناتيج بوسكنا ب؟ الجواب حامداً و مصلياً:

شعراء کے کلام میں بکثرت استعارات و کنایات ہوتے ہیں، برلفظ حقیق معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، یہال مسیح سے حضرت عیسی علی دبینا وعلیہ الصلاق والسلام مراونہیں بلکہ ان کا وصفِ مشتہر مراد ہے، یعنی طبیب حاذق،

( ا ) (الفتاوى الحديثية، مطلب في حكم عيسى بشرع نبينا محمد صلى الله تعالى عليه و آله وسلم إما بالاستنباط من الكتب أو لاجتماعه بنبينا موات، ص: ٢٣٣،٢٣٢، قديمي)

'إنه عليه الصلاة والسلام حين يسزل باق على نبوته السابقة، لم يعزل عنها بحال، لكنه لا يتعبدبها .... نعم، لا يبعد أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علم في السماء بعضاً، و و كل إلى الاجتهاد والأحد من الكتاب والسنة في بعض آخر، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام يأخذ الأحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شفاها بعد نزوله و هو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، وأيد بعديث أبي يعلى: "والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم، ثم لنن قام على قبرى، وقال يا محمد! لأجيبته."

وجوز أن يكون ذلك بالإجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية و لا يدع في ذلك، فقد وقعت رؤيته صلى الله تعالى عليه و آله وسلم بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة و الأخذ منه يقظة ، .... وقيل: يجوز أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام شريعته المخالفة لما كان عليه، وهو من الشويعة حال اجتماعه معه قبل وفائه في الأرض لعلمه أنه سينزل و يحتاج إلى ذلك، و اجتسماعه معه كذلك جاء في الأخبار". (روح المعانى، (الأحزاب: ١ ٢١/٥٠٥)، دار الفكى

جیسے حاتم ہے تی اور ستم ہے پہلوان بکشرت مرادلیا جاتا ہے، ای طرح خضر ہے راستہ بتانے والا مرادہے ، مقصد یہ ہے کہ امراض جسمانی میں ہتلا شخص کو اگر طبیب حاذق مل جائے تو بہت برئ نعمت ہے جس ہے اس کو برٹری مسرت ہوتی ہے، اگر راہ میم کر وہ مسافر کو رہنما ال جائے تو بہت برئی نعمت ہے، لیکن اپ کی لحد کی زیارت سے مسرت ہوتی ہے، اگر راہ میم کر وہ مسافر کو رہنما ال جائے تو بہت برئی نعمت ہے، لیکن اپ کی لحد کی زیارت سے آپ کی متقیان و مجاہدان ذندگی یاد آپ کرے دل زندہ ہوتا ہے جس سے انسان کی و نیوی واخروی زندگی درست ہوکر حیاستے طیب نصیب ہوتی ہے، لہذا میانعت نتائج و نوائد کے اعتبار سے ان وونوں نعمتوں سے برٹ ھے کر ہے (۱) ۔ فقط والند ہے انتہائی علم۔

### حضرت خضرعلبهالصلاة والسلام

مسوال[۱۹]: حضرت خواجہ خطرعلیہ الصلاقة والسلام حیات ہیں، یا وصال پانچکے ہیں اور آپ کس زمانہ میں ہوئے اور کس کی اولاوسے ہیں؟ اور کیا سکندراعظم کے ہمراہ ظلمات میں آپ حیات پی کرآئے تھے؟ مفصل تحریفر مائیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

مفصل بیان کرنے کی تو آپ نے کاغذ ہی میں جگہ نہیں چھوڑ کی بخضریہ ہے کہ آپ کے آب حیات پینے کے دونوں قول ہیں ، آپ کے نسب اور زمانہ میں اختلاف عظیم ہے ، ایک قول لکھتا ہوں ، خضرابن ملکان بن قانع بن عامر بن شانخ بن ارفشخد بن سرام بن نوح علیہ الصلاق والسلام (۲)۔

ظلمات مين جاكراً ب حيات تك يهو نجينه كالذكره فتخ الباري: ١١٠/١٠ مين حافظ ابن جمر رحمه الله تعالى

(١) "إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز، والمهجور شرعاً كالمهجور عادة ، و في الحاشية رقم : ١١، إذ ظاهر حال المسلم الإمتناع عن المهجور الشرعي لدينه و عقله، فهو كالمهجور عادةً". (نور الأنوار، مبحث الحقيقة والمجاز، ص: ١٠٤، سعيد)

(٢) فتح الباري كي شخول بين بيعيارت بعيد نبين الى، بلكه يجهد يول به:

"خطسو بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح" جب كمالاملوول اور حافظ الأنبياء، باب حافظ الأنبياء، باب حضر مع موسى عليه الصلاة و السلام: ٥٣٥/٩، قديمي السلام: ٥٣٥/٩، قديمي السلام: ٥٣٥/٩، قديمي السلام عليه الصلاة والسلام السلام المسلام ال

نے کیا ہے(ا)۔فقط والقد سجاندتی لی اعلم۔

حرره العبرتجمو دغفرليب

حيات خضرعليهالصلاة والسلام

سبوال [۲۲۰]: حضرت خضرعا الصلاة والسلام زنده بين يا انقال بو چكا، ايك هخص كبنا به كرحضرت خضرعليه الصلاة والسلام كانقال بو چكا، ان كى حيات كا قائل بونا كفر به اور بعض لوگول سے واقعات جومشبور بين كه ان كوحضرت بى عليه الصلاة والسلام مع و وخضر عليه الصلاة والسلام بين بوت بلكه شيطان بوتا به البند اور يافت ب كروه زنده بين يانبيس اور جو يخه بيخص كبتا به يحمل بمع حواله كتب جواب سے مطلع فرما تين ـ الله جواب حامداً و مصلياً:

جہورعلاء کا بدجب سے ہے کہ خصر علیہ الصلاق والسلام زندہ ہیں، ہاں بعض اس کے قائل ہیں کہ انتقال کر چکے:

"قال ابن النصلاح: هنوحيّ عند جمهور العلماء، والعامة معهم في ذلك، و إلما شذ ببإلكاره بعض المحدثين و تبعه النووي، و زاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، وحكايا تهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصى التهي. و روى الدار قطني في الحديث السمذكور قال: مُدّ للخضر في أجله حتى يكذب الدجال، و قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصته الذي يقتله الدجال ثم يحييه: بلغني أنه الخضر، وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوى

<sup>= (</sup>وكذا فيي شرح مسلم للنووي، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضرصلي الله تعالى عليه وسلم : ٢٢٩/٢،قديمي )

<sup>(</sup>وكذا في تفسير ابن كثير، (الكهف) : ٣١ /٣١ مكتبه دار الفيحاء)

<sup>(</sup>۱) "و روى خبشمة بن سليمان من طويق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من المسلائكة، فطلب منه أن يدله على شيء يطول به عمره، فدل على عين الحياة، وهي داخل الظلمة، فسار إليها والخضر على مقدمته، فظفر بها الخضر، ولم يظفر بها ذو القرنين". (فتح البارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث خضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام: ٢/٣٣٨، دار الفكر)

عن مسلم في صحيحه اهـ". فتح الباري بتغير، ص: ١٠١٠ (١) -

اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر تعزیت کے لئے تشریف لائے اور صابہ کے مجمع میں تعزیت کی ہے اور حضرت ابو بکر رضی انتہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خضرعدیہ السلام ہیں کہ ذا نسی جسع الفواللہ: ۱۳۸/۱ (۲) لہذاان کی زندگی کے قائل ہونے کو کفر کہنا نا واقفیت پر بنی ہونے اور غلط ہے اس سے قوبلا زم ہے۔ فقط واللہ ہے انہ اللہ عالم سے اور غلط ہے اس سے قوبلا زم ہے۔ فقط واللہ ہے انہ اللہ علیہ معمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین سفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۱۳/۲ / ۵۹ ہے۔ صحیح عبد اللطیف عقا اللہ عنہ معین سفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۱۳/۲ / ۵۹ ہے۔

(١) (فتنع البارى: كتاب أحاديث الأنبياء،باب حديث النخطر مع موسى عليه الصلاة و السلام : ٢/ ٥٣٤ ،قديمي)

"جمهور العلماء على أنه حيّ موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح

والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه و سواله و جوابه ووجوده في المواضع الشريفة و مواطل المخير اكثر من أن تحصر وأشهر من أن تستره و قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : هو حي عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم في ذلك،قال: و إنما شذ بإلكاره بعض المحدثين". (شرح مسلم للنووى ، كتاب الفضائل، باب من فضائل المخضر عليه السلام: ٢٩/٣، قديمي)

(وكذا في روح المعانى: (الكهف: ٢٥): ٥ / ٢٠/٣٠ دار (حياء التراث العربي)

(٦) "(أنس) لسماقيض النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، و قعد أصحابه حزاناً يبكون حوله، فجاء رجل طويل صبيح فصيح في إزار و رداء، أشعر المنكبين والصدر، فمخطى الصحابة حتى أخذ بعضادتي رجل طويل صبيح فصيح في إزار و رداء، أشعر المنكبين والصدر، فمخطى الصحابة حتى أخذ بعضادتي الباب، فيكى ماعدة عثم قال: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، و خلفاً من كل هالك، و عوضاً من كل ما فات، فإلى الله فانبيوا وإليه فارغبوا، فإنما المصاب من لم يجبره الثواب، فقال القوم: تعرفون الرجل! فن في الله تعالى عليه وآله وسلم". للأوسط ضعيف". (جمعم السفوائلة، التعزية وأحوال المقبور و زيارتها، وقم: وصلم، "لهذا المتعزية وأحوال المقبور و زيارتها، وقم:

"عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: لماقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله، و اجتمعوا، فلخل رجل أشهب اللحية، جسيم، صبيح، فتخطى رقابهم فبكى، ثم =

# حيات خضرعليه الصلاة والسلام كي تحقيق

سے وال [۲۲۱]: حضرت مولا نا احمد سعید صاحب نے پہلی تقریر میں فر مایا ہے جو کتا ہے کی صورت میں ہے۔

لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزا جانا (میر)

مزے جو موت کے عاشق بیان مجھی کرتے موت کے ماشق بیان مجھی کرتے موت کرتے موت کو خطر بھی مرنے کی آرزو کرتے (ذوق)

تخفی کیا بنائیں اے ہم نشین مجھے موت میں جو مزہ لما نہ ملا میں و خطر کووہ نشاط عمر دراز میں (اقبال)

کلام شاعرتو کوئی سندنہیں الیکن حضرت مولا نا کا تمثیلاً پیش کرنا ہی قابل ردنہیں (مولا نا کی نظرین بھی حضرت عیسی علیہ الصلا ۃ والسلام کی مثل حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی حیات ہیں ) مگریار و نمبر: ۱۵

= الشفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إن في الله عزاءً من كل مصببة، وعوضاً من كل فالتناو خلفاً من كل هالك، فإلى الله فانيبوا، وإليه فارغبوا، و نظره إليكم في البلاء، فانظروا فإن المصاب من لم يجبر، فانصرف وقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ قال: أبو بكر و على حرضى الله تعالى عنهما -: "نعم هذا أخو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المخضر عليه الصلاة والسلام ". (دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في عظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين بوفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم. ٢ ١٩/٤ منار الكتب العلمية)

(وكندًا فيي فتح الباري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام : ٢ (١٣٤ قديمي)

محدثبيم البدين مدرسه اسلامية تعليم القرآن متصل مسجد بوزي كزهوال به

الجواب حامداً و مصلياً :

محدثین کرام عموماً حضرت خصر علیہ الصلاق والسلام کی حیات کے قائل نہیں،صوفیائے عظام قائل ہیں(۱)،ان کے حالات پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے نتخ الباری شرح صحیح بخاری میں مفصل کام کیا

(۱) "و قبال ابن الصلاح: هو حيّ عند جمهور العلماء، والعامة معهم في ذلك، وإنما شذ بإنكاره بعض المسحدثين و تبعه النووي، وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، و حكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى الخ". (فتح الباري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام: ٢/١٣٥، قديمي)

(وكنذا فيي شرح مسلم للنووي ، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر صلى الله تعالى عليه وسلم : ٢ / ٢ ٢ ،قليمي)

(وكذا في روح المعاني، ( الكهف: ٢٥): ١٥ / ٣٢٢،٣٢١، دار إحياء التواث العربي)

ہے، اکا بر کی اکثریت اس پر ہے کہ وہ پینمبرنہیں تنے (۱) اب ان کے متعلق بحث علمی تحقیق کے درجہ میں ہے اور بس ہے اور بس ہے اور بس ہے مراولیتے ہیں، بس شعرا ، بکتر تنظر بول کر مبلوان مراولیتے ہیں، فاص شخصیت مراونیں ، نیز خصر ہے رہنما برائے گم کر دوراہ بھی مراولیتے ہیں، مسیح سے بھی عموہ دورصف مرا اللہ میں ایک طویل الحیات ، دوم معالی یہ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمود غفرايه وارالعلوم ويوبندا ٢٠٢٣ م ٩٣٠ هـ

بندوستان میں کون پیٹمبرآ نے ؟ اور مُر دول کوجلانے کا کس نے حکم دیا ؟

سے ال [۲۲۷] : ہندوؤں میں مردوجلاٹ کی رسم کب سے تشروع ہوئی ہے؟ اللہ کے قسم کے مطابق اس قوم وملت میں جغیبہ آئے ہنمیں؟ کسی ہینج ہوئے مردوجلانے کی مہرایت آئیٹ ن سائن ۔

لجواب حامداً ومصلياً:

حرر والعبرتموا قفرك العلوم ولويند الأكلاب

ا) "وذهب كثيرون الى أفيه ليم يبكن نبيا بال كنان ولينا فيا أله علم" القسس بن كسر والكهف المرادة الله المرادة الفيحاء

رام) أو منها أول القصيد إلى الحرم المكي سرف للمائد ألى أن الهيد الآن ول إبرا فم عليه السلام فال ال

السيوطي أخرج البيهة عن عطاء قبال: هبط ادم بالهند، فقال: يا رب! ما لي لا أسمع أصوات المملائكة كما كنت أسمعها في الجنة افقال له: "بخطيتنك يا ادم! فانطلق فان لي بيناً فتطوف به، كما رأيتهم يشطوفون". فانطلق حتى الى مكه، قبى البيت فكان موضع فدمي ادم عليه السلام قرى وأنهاراً وعمارة، و ما بين خطاه مفاوز فحج ادم البيت من الهند أربعين سنة".

"وأخرج ابس جرير في تاريحه عن ابن عسر رضي الله تعالى عنه ما قال : "إن الله أو حي إلى اده و هو ببلاد الهند أن حج هذا البيت فحج". الحديث .

و منها رجوع ادم عليه السلاد من التحوم المكي - راده الله شرفاً و مهابة - لي أرض الهسام واختياره وإياما للتوض فال الطبري في تاريخه افلما أتم ادم التحج الصرف مع حواد إلى جبل الهند الذي كان نرل عليه من السماء، نم حج بعد ذلك أربعين سنة. كلما أتم حجة في كل سنة انصرف الى الهند، و قال ابضا في تاريخه أنوبني للفسه بينا بالهند الخ".

وقبال الإمبام الغزالي فيدس مسرت والطلق ده عليمه الصلاة والسلام من أرض الهند إلى مكة ... فلما وقف بعرفات وحد حواء تمة عسمي عرفات فقيل الله توبتهما فانصوفا إلى الهند"

أقبول أحدَّ من ههنا الله علم لصلا ذوالسلام كانت له الفقبارض الهند حيث عاد ليها راحتارها للتوطن" إسبحة المرجان باليف حسان الهند المعروف بازاد البلحرامي ص ٩٠٨٠ . "ثم إن القاعزوجل أهبط الدقبل غروب السمس من اليود الذي خلقه فيه، وذلك يوم الجمعة

من السماء مع زوحه وأنزل آدم فيماقال علماء سلف امة نبينا صلى استعالى عليه وسلم بالهند عن قنادة قال الهبط الله عزوجل آدم إلى الأرض و كان مهبطه بأرص الهبد عن ابن عباس رضى الشعبال عنهسا ماقال إن أول ما أهبط الله تعالى آده المبطه بدهناه أراض الهند عن أبى العالمة قال. العبط آدم إلى الهنداد رتاريخ اس حريس الطبرى، لفول في أدوم عائدي اهبط آدم وحوا البدس الأرض حين أهبطا إليها الماء ١٨٠١ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات م

"وعن التعسس فال أهيط آده بالهسندة حواه بجدة، وإبليس بدستميان من البصود على أميال، و أهبطت الحيه بأصبهان

وقال السلاي - بزل - ٥٠ بالهند و بول معه بالحجر الأسود و بقضة من ورق الحنة فنه ني الهند،فبعت -

# مها تما بده، کرش جی اور رام چندر جی کیا نبی نظی؟

مہاتما گوتم بدھ کو ہندوستان، چین اور جاپان کے کروڑوں لوگ پیغمبر تشکیم کرتے ہیں، اسی طرح کرشن

= شجرة الطيب هناك". (البداية والنهاية، باب ما ورد في خلق آدم عليه المعلاة والسلام: ١٠١١ عادارالفكو)

(٣) قبال الله تبعالي الله غيراباً يبيحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال: يؤيلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة آخي، فأصبح من النادمين (المائدة : ١٣)
(٣) "عن أبي سبعيد الخيدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ذكر رجلاً فيسمس سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمةً يعني أعطاه الله مالاً و ولداً فلما حضره الموت قال لبيان أي

أب كنت نكم؟ قالوا: حير أب. قال: فإنه لم يبتئر أو لم يبتئر عند الله خيراً، وإن يقدر الله يعذبه، فانظروا إذا منت فأحرقوني حتى إذا صرت فحماً فاستحقوني، أو قال: فاستحكوني، فإذا كان يوم ريح عاصف، فأذروني فيها"، قال نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فأخذ مو اثبقهم على ذلك، و ربي!

قَفْ عَلَى اللهِ أَذْرُوهُ فِي يَوْمُ عَاصِفُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : (كَنَ ، فَإِذَا هُو رَجِلُ قَالَم، قَال اللهُ : (أي عَبَدَي! مَا حَمَلَكَ عَلَى أَن فَعَلَتَ مَا فَعَلَتَ ﴾؛ قَالَ : مِنْحَافِتُكُ أَوْ فَرِقَ مِنْكِ، " قَالَ: "فَمَا تَلَافَاهُ أَن رَحِمَه"، و قَالَ

مرةً أخرى : "فيمنا تبلاقاه غيرها" . (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (أنزله بعلمه

والسلانكة يشهدون). ١١٨٨٢ ا او باب الخوف من الله في كتاب الرقاق: ٩٥٩/٢ قديمي)

ردى عس أبى هويرة -رضى الله تعالى عنه-أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعث فقال الن وحدتم فلانا و فلانا فأحر قوهما بالنار". ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين أردنا الخروج: "إنى أسرتكم أن تمحرقوا فلانا و فلانا و فلانا و فالانا و إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما". (صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله : ٢٣١١، قليمي)

جی اور رام چندر بی کوچھی کروڑ وں لوگ اپنی زندگی کے پیر ویا پیٹیم مائتے ہیں ،کیاا کیک مسلمان ﷺ اور ان کی ہداد ﴾ کی مناه پھر کرشن جی یا مباتما گوتم بدھ کو پیٹیم کہ سکتا ہے ؛ اور ان کی تعظیم و تکریم کے لئے حضرت مہاتما بدھ یا حضرت کرشن جی کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لئے کو فی قباحت تو نہیں ہے ، جب کہ ایک دوسرے عالم نے ان دونوں ہستیوں کے ساتھ حضرت کا لفظ لگانا مکر دواور خلاف شرایعت قرار دیا ہے ، جب کہ ایک دوسرے عالم نے ان دونوں ہستیوں کے ساتھ حضرت کا لفظ لگانا مکر دواور خلاف شرایعت قرار دیا ہے ، ہم آپ سے بہتی ہیں کہ اس کی وضاحت فرمائیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جن انبیاء پیہم السلام کے نام نصوص بیں آگئے ہیں ان پر علی انعین ایمان لانا لازم ہے (۱) اور کسی الیے شخص کے متعلق نبوت کا اعتراف کرناجس کا نام نصوص میں نہیں ہے خدلازم ہے، ندورست (۲) البت کسی کو برا کہنا بھی یغیر دلیل کے درست نہیں ۔ ﴿ اَلَٰ عَلَم هَا دَ ﴾ ہے استدلال تام نہیں ، کیونک اس آیت کی تفسیر میں سے بھی ندکور ہے کہ یہ تجرافی ہے مبتدا کی ، پوری آیت ہے ۔ ﴿ اِلْسَمَا اَلْتَ مَسْدُرُ وَ لَکُلَ قَوْهِ هَا دَ ﴾ حضرت تی بھی ندکور ہے کہ یہ تجرافی ہے مبتدا کی ، پوری آیت ہے ۔ ﴿ اِلْسَمَا اَلْتَ مَسْدُرُ وَ لَکُلَ قَوْهِ هَا دَ ﴾ حضرت تی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخطاب ہے کہ آ ہے و رائے والے ہیں اور ہرقوم کو ہدایت و سے والے ہیں (۲۳)۔ علاوہ ازیں 'نہادی کا اعظا تی آیا ہے اور نبی ہے بلکہ سیدالا نبیا جسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تی بھی کی گئی ہے : ﴿ إِلْكُ لَا تَهَا ہُونِ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

کرش اور گوتم بده اور رام چندر وغیره کے تیج حالات ہمارے علم میں نہیں ، تاریخ میں رطب و یا بس سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں ،اس لئے کف اللسان چا ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیوبند، کا/9/1918ھ۔

<sup>(</sup>۱) "يجب أن يقول: آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله". (شرح الفقه الأكبر، ص ۱۴،۱۱، قليمي) (۲) "و قدو رد أنه عليه السلام سنل عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: "مأة ألف و أربعة و عشرون ألفاً" إلا أن الأولى أن لا يقتصر على عدد فيهم". (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى، ص: ٢ه، قديمي)

<sup>&</sup>quot;والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله تعالى ﴿ منهم من قصصنا عليك و =

# کیا گرونا تک کوکوئی کتاب ہے؟

معوال [\* موالی]: چنڈت گرونا تک کے بارے میں میارائے ہے؟ آیا ان کوکوئی مرتبراسلام کی روہے حاصل ہے یانہیں ؟ اوراس کوکوئی کتاب بھی ملی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً مصلياً:

خدائے پاک کی ظرف ہے کہ کتاب رسول کو ملتی ہے، گورونا تک کا وجود ایسے وقت میں ہے کہ نیوت کا درواز ہ بند ہوچکا تھا(۱) اہندا وہاں کتاب کا سوال ہے تکل ہے بیکھ لوگ اس کواپنا مقتدی ہونے ہیں اور اس کی تقلیمات ہے تو حید کو بھی ثابت کرتے ہیں ، اور بھی بعض الیسی چیزیں بتلاتے ہیں جس کی اسلام نے تعلیم وی ہے بعض کتابوں میں اس کامسلمان ہونا بھی لکھا ہے۔ فقط والقد تعالی اعتم ہ

حررة العبيرمحمو وغض ليدوار العلوم ويوبيتدره الهم ٩٢ هار

الجواب صحيح. بنده ذيِّط م الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ١١ / ٩٣/ هـ ـ

منهم من لم نقصص عليك م و لا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم إن ذكر أكثر من
 عددهم أو ينخرج منهم من هو فيهم إن ذكر أقل من عددهم . و يحتمل محالفة الواقع وهو عد النبي من غير الأنبياء أو غير النبي من الأنبياء ". (شرح العقائد، ص: ١٠١.دهلي)

(٣) "و آخير ج ابين سردوي عن اين عباس، و ابن جرير عن عكرمة و أبي الضبحي أن المنذر والهادي هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وجه ذلك بأن (هاد) عطف على (منذر) و (لكل قوم هاد) متعلق به قدم حنيه للفاصلة". (روح المعاني :١٠١ - ١٠٨ الفسير سورة الرعد آبت: ش)

رح) رسورة القصص ١٥٠٠

را) قال الدتسارك وتعالى. «ما كان محمد ابا أحد من رحالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين.». رالأحزاب ٠٠٠)

"عن أبي هريرة -رضى الله تعالى عنه- أن وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال :"إن مثلى ومتن الأسياء من قبلي كيمشل رجل بنتي بيناً فأحسنه و أجمله إلا موضع لينة من زاوية، فجعل الناس ينظو فون بنه و بشعيجيون له و يتقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ قال "(فأنا اللنة و أنا حاتم النبيين" وضحيح النخاري، كتاب المناقب، باب حاتم النبيس "١٠١ ٥٠ قديمي)

رام کرش کے متعلق کیاعقیدہ رکھا جائے؟

سے وال[۲۲۵]: رام کرٹن اپنے دات کے کیا تھے اور اب مسلمانوں کوان پر کیساعقیدہ رکھنا

وا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

الله تعالى كے لم ميں ہے، ہم كي تيبين كهد كتے \_فقط والله تعالى اعلم-

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند-

كرشن جي كے متعلق عقيدہ

مدوال [٢٢٨] : كرش جي كونمي بتلانان مسلمانون كان يرايمان جيكهنا كيها جا؟

الحواب حامداً مصنياً:

جس طرح کسی مبی ثابت المنوة کی نبوت کا انکار جائز نبیس، اسی طرح کسی غیر ثابت المنوة کی نبوت کا اقرار بھی جائز نبیس، بعض انبیا علم مالی نام کے : مرقر آن کر میم وحدیث شریف میس آئے ہیں (ان میس کرشن جی کا نام نبیس )ان کے علاوہ کسی معین شخص کی نبوت پرائیران کی تعلیم اسلام نے نبیس دی، بلکہ اجمالی طور پرائیمان کا تھم ہے اس

= (والصحيح لمسلم كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتو النبيين: ٢٣٨/٢، قديمي)

"كلما هلك نبي خلفه نبي و أنه لا نبي بعدى". (الصحيح لمسلم كتاب الإمارة، بات وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول : ۴ ۲/۲ ، قديمي )

"وأنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون، كنهم يزعم أنه نبي الله، و انا خاتم النبين لا نبي بعدى". (مشكوة المصابيح، كتاب الفتن :١٥١٢ ٢،قديمي )

(وجامع الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون: ٥٥٢٠ سعيد)

"وقيد أخبر الله تبارك و تعالى في كتابه، و رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده". (تقسير ابن كثير، (الأحزاب): ٢٥٢/٣ مكتبه دار الفيحاء، ومكتبه دار السلام)

طرح كه جس قدرانبیا علیهم السلام مبعوث جوئے ان تمام پر ہماراایمان ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عقاللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم ۔
الجواب سجے: سعید احمد غفر لہ مفتی مظاہر علوم سہار نیور ، سام جمادی الا ولی / • کے۔
صحیح: عبد اللطیف ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ، کیم / جمادی الثانیہ / • کے۔
الحمد صحیح: عبد اللطیف ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ، کیم / جمادی الثانیہ / • کے۔
الحمد صحیح : عبد اللطیف ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ، کیم / جمادی الثانیہ / • کے۔

الجواب سيح : بنده منظورا حمد على عنه مدرس مدرسه مظام رعلوم سهار نبور العسليم العسليم المرين والمعرب المرين الم

سلف صالح کا تباع اور پیروی بهرحال ضروری ہے اور اس میں ہماری فلاح اور سعادت ہے۔ فقط زکریا قدوی ۔ زکریا قدوی۔

الجواب صحيح: بنده ظهورالحق عفي عنه، مدرسه مذا\_

بْدالجواب بهوالحق وبالا تياع احق: امير احمه كاندهلوي كان الله له.

الجواب صحيح عبدالرحمل غفرله احقرعليم الله مظاهري عفاالله عنديه

(۱) "وأما الأنبياء المرسلون، فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى الأنبياء المرسلون، فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى الله تعالى الذى أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملةً ولأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى: ﴿ ورسلاً قد قصصنا هم عليك من قبل، ورسلاً لم نقصصهم عليك ﴾ (النساء: ٦٢١) وقال تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من فبلك منهم من لم نقصص عليك ﴾ (غافر: ٨٤). (شرح العقيدة الطحاوية منهم من لم نقصص عليك ﴾ (غافر: ٨٤). (شرح العقيدة الطحاوية لاين أبى العز، وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل ،ص: ٢٢٢، مكينه الغرباء الجامعة الستارية، كراتشى)

"وأما المبعوثون فالإيمان بهم واجب، و من ثبت شرعاً تعيينه منهم، وجب الإيمان بعينه، و من لم يشبت تعيينه كفى الإيمان به إجمالاً، (و لا يتبغى فى الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم فى عدد) من يشبت تعيينه كفى الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم فى عدد) من فيؤدى: أى فقد يؤدى حصرهم فى العدد الذى لاقطع به (إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم) بتقدير كون عددهم بتقدير كون عددهم بتقدير كون عددهم فى نفس الأمر أقل من الوارد (أو يخوج) عنهم (من هو منهم) بتقدير كون عددهم فى نفس الأمر أزيد من الوارد". (المساهرة شرح المسايرة، الإيمان بالمبعوثين واجب، ص: ٢٢٥، المكتبة التجاريه الكبرى مصر)

# رام مجيمن وغيره

سب وال [۲۲2]: زید کہتا ہے کہ رام پھمن ہوسکتا ہے کہ ان بھی پینجبر ہوں ، لوگوں نے ان کی تعلیم کوخراب کر کے بدنام کردیا ہے ، اس لئے ان کو ہرانہیں کہنا چاہئے ، زیدا پنے قول کی تصدیق اللہ کے فرمان سے پکڑتا ہے کہ (اللہ نے دنیا کے ہر گوشہ بیں اپنا پینجبر بھیجا ہے ) ہوسکتا ہے کہ بہی رام بھمن ہندوستان میں پینجبر بین کرآئے ہوں ، دریافت طلب امر سے ہے کہ بہیات کہال تک صحیح ہے اور شخص مذکور پرشر لیت مطہرہ کا کیا تھم ہونا چاہئے؟

نیز زیدر بھی کہتاہے کہ سی کا فرکو کا فرمت کہو، ہوسکتا ہے کہ وہ کسی دنت ایمان لے آئے۔ تو کیا تقوی اس میں ہے کہ جس کی زندگی تفریش گزررہی ہواور تمام افعال تفریہ ہورہے ہوں تو ان کو کا فرنہ کہا جائے ، کیا بیاللہ ورسول کی مخالفت ہوئی یائیس؟ جے اللہ ورسول نے کا فر کہد یا تو اسے کا فرکہنے میں کیا حرج ہے؟

غلام مرتضى ، كننى\_

### الجواب حامداً ومصلياً:

# جب تک دلیل شرق سے ثبوت نہ ہو، کسی کی پیغیبری کا یقین کرنا درست نہیں (۱) بلاوجہ کسی کو برا کہنا بھی

"ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لايقتصر عددهم؛ لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائيط لا يفيد إلا النظن، ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقادات، وههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿ منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص﴾ (غافر: ٤٨) "و يحتمل أينضًا مخالفة الواقع، و إثبات نبوة من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع أقل مما ذكر، ونفى النبوة عمن هو نبي إن كان أكثر، فالأولى عدم التنصيص على عدد". (شرح المقاصد، فصل في النبوة، المبحث السادس: الأنبياء معصومون عما ينافي مقتضى المعجزة: ٢/١ ١ ١ مدار الكتب العلمية) (١) "والأولى أن لايقتصر على عدد التسمية في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم ....ويحتمل مخالفة الواقع وهو عدد النبي من غير الأنبياء أو غير النبي من الأنبياء". (شرح العقائد النسفية، ص: مخالفة الواقع وهو عدد النبي من غير الأنبياء أو غير النبي من الأنبياء". (شرح العقائد النسفية، ص:

(وكذا في كفاية المفتى: ١/٨٠ أ، كتاب العقائد، دار لاشاعت كراچي)

درست نہیں (1)لہذا سکوت ہی احوط ہے۔

جس کا گفر دلیل شرق ہے تابت ہووہ کافر بی ہے اس کوکافر ہی کہا جائے گا،مسلمان نہیں کہا جاسکتا،اگر حق تعالی اسلام کی توفیق وے و ہے تو اس کومسلمان کہاجائے گا(۴)۔اس کی مثالیس و وراول میں بھی موجود ہیں (۳)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله

## وین اسلام ملائکہ کے ذریعہ کیوں نہیں پھیلایا جاتا؟

سسوال [۲۲۸]: دین بین مختف شاہب کے مانے والے لوگ موجود بین اور ہرا یک اپنے ندہب کو سیج خرار دیتا ہے اور اپنے بی ندہب کو سیخ خرار دیتا ہے اور اپنے بی ندہب کے بتلائے گئے اصولوں پر رہتا ہے، ندہب اسلام کو تقریباً ابنی فیصد لوگ فدہب حق نہیں مائے اور ایسی صورت میں خدا تعالی کئی فرشتے کے ذریعہ یا کئی ولی اللہ کے ذریعہ فی ہب اسلام کیوں نہیں ، پھیلا تا اور شیطان کے دھو کہ سے معصوم لوگ میں کو کیوں نہیں بچا تا ؟ تمارے بیغیر سلی الند تعالی وسلم تا ہے موقعہ کے مراد کی صرورت نہیں ؟ ہراہ کرم صرف کفار میں فرمایا کرتے تھے مگر آج کل مسلمان ایسانہیں کرتے ، کیا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ؟ ہراہ کرم

(1) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". (مشكوة المصابيح ، ص: ١١٣، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، قديمي)

(وكذا في صحيح البخاري: ١٢/١، باب خوف المؤمن أن يحبط علمه من كتاب الإيمان قديمي) (\*) قال الله تبعالى: ﴿إِن اللَّذِين يكفرون بالله ورسوله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن بسعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، أولئك هم الكافرون حقاً ﴿. الآيه، (سورة النساء: ١٥١،١٥٠)

(٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماعن البي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "اللهم أعز الإسلام بأبني جهل بن هشام، أو يعمر بن الخطاب، فأصبح عمر، فغداعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأسلم في المسجد ظاهر أ". (مشكوة المصابيح، ص ١٥٥ مناقب عمر رضى الله عد، فديمر)

پوضاحت جواب سے مطلع فر ماویں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

وین اسلام کی تبلیغ مسلمانوں کے فرمہ میں ہے، فرشتوں کے ذمہ نہیں، اولیاء اللہ بے ہمیشہ وین اسلام کو پھیلایا ہے اور ایک ایک ولیاء اللہ بھیشہ کوشش میں پھیلایا ہے اور ایک ایک ولیاء اللہ بھیشہ کوشش میں گئے رہے ہیں۔ شیطان کے دھوکہ ہے بچانے کے لئے قرآن پاک اور حدیث شریف میں طریقے بتا دیے گئے، ان کے رہو کہ سے ان کے ترجیح ہر زبان میں کر دیئے گئے، جگہ جہداری قائم کر دیئے گئے کہ دولائے ہے کہ دولائے ہے کہ ایک موری گئی ہیں، خانقا ہیں قائم کر دی گئی ہیں، جن میں اولیاء اللہ بیٹھ کر ہے میں ، اگر کوئی میں ، اگر کوئی میں ان سب سے نفع ندا تھ کے ، توبیخ دوا نکا قصور ہے۔

و نیوی کا موں سے لئے محنت کرتے ہیں، مثلاً: ایک سیر ظلمہ پیدا کرنے کے لئے کھی کرتے ہیں، مثل ایک سیر ظلمہ پیدا کر یا کریں، اسی طرح زندگی کے ہم محنت کی جاتی ہے، وہاں بیسوال نہیں ہوتا کہ فرشتے ہی آ کر بیسب کام کردیا کریں، اسی طرح زندگی کے ہم شعبہ کاحال ہے نہیں مکان بنانے کے متعلق خیال ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر تھیر کردیا کرت ، پھر دین کی تبلغ کے لئے بید خیال کیوں ہوتا ہے۔ جس چیز کو آ وقی پھیلانا چا بتنا ہے اس کے لئے بھاعت بناتا ہے، اس کامرکز قائم کرتا ہے، اس کامرکز قائم کرتا ہے، اخبار نکال ہے، یا دوسرے اخبارات بیں مضمون ویتا ہے، ہر جگہ اس کا پرچار کرتا ہے، اس پر محنت بھی کرتا ہے، اس پر محنت بھی کرتا ہے، دوسرے اخبارات بیں مضمون ویتا ہے، ہر جگہ اس کا پرچار کرتا ہے، اس پر محنت بھی کوئی نہیں ہے، دو پہلے میں گوت کو فری کرتا ہے، بیر بھی کوئی نہیں کہتا کہ فرشتہ آ کر بیکام کر جایا کرے ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمود فقرله، وارالعلوم ويوبند، ٩٠/٢/١٨ هـ-

الجواب صحيح ، بنده نظام الدين عفي عنه، دار العلوم ديو بند، ۹۰/۲/۱۸ هـ ـ

انبياء سابقين عليهم الصلاة والسلام كےاصحاب كااحترام

۔۔۔۔وال [۲۲۹]: انبیاءسابقین کےاصحاب کااحر ام داکرام ہمار بے فخر عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسحاب کے احرز ام داکرام کے مثل ہم پرضروری ہے یا کوئی کی وبیشی کا فرق ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

فرق هم: "والحاصل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بين الخطاب، شم على بن أبي طالب اهـ " مرح فقه الأكبر: ص: ١٦٤٤) -

(فنو جعمه) حاصل مد ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افغل حصرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حصرت عمر بن انخطاب، پھر حصرت عثمان، پھر حصرت علی رضوان اللّٰہ علیہم الجمعین ہیں۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرليب

# صحابيسب عاول اورواجب الاحترام بين

سسوال[۲۳۰]: ایک شخص تاریخی واقعات پرنظر کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان حق اور ناحق کا فیصلہ کرتا ہوتو سے فیصلہ درست ہے یانہیں؟ اگر ایک کوحق دوسرے کو تاحق کہتا ہوتو ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنی جائزہے یانہیں؟ اگر تاحق ہے تو پھراس حدیث کا کیا جواب ہوگا: " فسمن أحبهم فبحبی أحبهم و من أبغضهم فببغضی أبغضهم "(۲)۔

(١) (تشرح الفقه الأكبر ملاعلى القارى ، ص: ٢٢، ١٢، قديمي)

"و أفيضل البشر بعد نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم أبو بكر الصديق،ثم الفاروق،ثم عثمان ذو السورين،ثم على الله تعلى عليه وسلم على هذا السورين،ثم على الله تعالى عليه وسلم على هذا وجدنا السلف". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٣٩،٠١٥ ،قديمي)

"واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، قال جمهورهم: ثم عثمان، ثم على، و قال بعض أهل السنة: من أهل الكوفة بتقديم على على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان". (شرح مسلم للنووي، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم: ٢٤٣/٣، قديمي)

(٢) (مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة ،ص: ٥٥٣/٢ ،فديمي)

الجواب حامداً و مصلياً:

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی و مجھے الجھیں سب واجب الاحترام ہیں، کسی کی شان میں گستاخی وتو ہیں محابہ کرام رضوان اللہ تعالی و تعین سب واجب الاحترام ہیں، کسی کی شان میں گستاخی وتو ہیں جائز نہیں ، ان کے مشاحرات میں کھی لیان کا تھم ہے، گواتی بات سے ہے کہ ان میں بعض افضل ہیں بعض سے ، کسی کے متعلق بھی یہ کہنا درست نہیں کہ وہ باطل وضلالت پر ہتے ، (۱) جو شخص سحابہ کرام کوسب وشتم کرے اس

(۱) "والصحابة كلهم عدول مطلقاً؛ لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يُعتد به. في شرح السنة: قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور ، ثم تسمام البعشرة، ثم أهل بدو، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، و من له مزية من أهل العقبتين من الأنصار، وكذالك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين، وقيل: أهل بيعة الرضوان، وكذالك اختلفوا في عائشة و خديجة أبهما أفضل؟ وفي عائشة و فاطمة ؟ و أما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة الأخيار. والمحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم متأولون في حروبها، ولم يخرج بذلك أحد منهم من العدالة؛ لأنهم مجتهدون بعدهم في مسائل، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم " اختلفوا في مسائل كما اختلف المجتهدون بعدهم في مسائل، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم " موقاة الصفائيح للقارى، كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المواهدية والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية والفضائل، باب مناقب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية والفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم الهذا المهندية و الفضائل، باب مناقب الصحابة رضى الله تعالى عنهم المهندية و الفضائل، باب مناقب المهندية و الفضائل عنهم المهندية و المهندية و الفضائل المهندية و المهندية و المهندية و المهندية و المهندية و الفضائل المهندية و المهندية و

"ويكف عن ذكو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا بخير؛ لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم، ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تسبوا أصحابي، فلوأن أحدكم إن أنقق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه". و كقوله عليه الصلاة والسلام:" الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، فمن أحبهم فيحبي أحبهم، و من أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فيقد آذاتي، و عن آذاتي فقد آذي الله و من آذي الله تعالى فيوشك أن يأخذه". ثم في مناقب كل من أبني بكر و عمر وعشمان وعلي والمحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحاديث صحيحة، وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محل و تاويلات، فسيهم والمعدن فيهم إن كان مما يخالف الأذلة القطعية، فكفر كفذف عائشة رضى الله تعالى عنها، وإلا فبدعة وفسق " رشرح العقائد النسفي للتفتازاني، ص: ٢١ ا المطبع اليوسفي )

پرلعنت وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں (1) فقط داللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرك، دارالعلوم ديوبند، ا/ ع/٩٢ هه\_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/ ۱۲/ هر 🕳

# ابل بیت اور صحابه کرام سے محبت

سدوال[٢٣١]: ا کیامجت اہل بیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم جزوایمان ہے، اگر جزوایمان ہے تو نص صریح تحریر فرما کمیں اور اگر نہیں ہے تو آیت کریمہ ﴿ ولا اُسٹ کے علیہ آجر اُلا المود وَ فی القربی ﴾ (٣) کے کیام عنی اور مجت کا اظہار کس طرح سے کیاجا و ہے اور اہل ہیت میں کون کون شامل ہیں؟ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی شان میں گنتا خی کرنے والے کا تھکم

سوال[۲۳۲]: ۴. ...جولوگ مسلمان ہونے کا دعوی کرنے ہیں اوراصحاب رسول الله صلی اللہ اتعالی علیہ واقا کہ مسلمان میں یانہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تائید علیہ وا کہ وسلم اور از واج مطہرات کی شان میں گشاخی کرتے ہیں وہ مسلمان میں یانہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تائید میں کوئی آبیت کریمہ تر مرفر ماسیخے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

انال نی کریم علیہ الصلاق واسلام پرایمان لان والے ورجان خارامتی کی شان یہ ہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والی ہرشی و کے ساتھ مل حسب المراتب محبت رکھے۔ آپ کی مسجد، آپ کا منالا، آپ کا وظن، آپ کا ایا ہوا قر آن شریف اور اس کے احکام آپ کی حدیث اور اس کے احکام آپ کا طبیا، آپ کا طبیا، آپ کا طبیا، آپ کا طبیا، آپ کی سواری اونٹ و نجیرہ، آپ کے ہتھیار ہوارو غیرہ، آپ کا طرز زندگی، طرز عباوت، طرز معاملات، از واج مطبرات رضی اللہ تعالی محتبین ، عرض بیاک ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، غرض آپ سے تعلق رکھنے والی ہرشی محبوب ہوئی جا ہے اور جوشی آپ کومرغوب و پہند یدہ نے تھی یام بغوض تھی اس سے اس قدر اور جد بیون جا ہے۔

(1) "عن ابن عمر رصى الله تعالى علهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا رأيتم المذين يسبون أصحابي فقولوا العلة الله على شركم ". رواه الترمذي ". (مشكوة المصاسح، باب مناف الصحابة: ۵۵۴/۲ هديمي)

(۲) (الشوري: ۲۳)

عاصل بیر کما پی محبت و نفرت کومن کل الوجو و آپ کی محبت و نفرت کے تالیح کروے ، جو محص اعتقا و و و ل وفعل ہے اس چیز میں جس قدر رائخ اور کامل ہو گاای قدراس کا ایمان پختہ ہوگا، جس قدر کی ہوگ ای قدرا یمان میں ضعف ہوگا، اس کی ولیل وہ بے شار آبیتیں ہیں جن میں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کو فرض ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور باعثِ فلاح اور آپ کی نافر مانی کو حرام ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور باعث ہلاکت فرمایا گیا ہے ، آپ کی محبت کا ہر ہی کی محبت سے زیادہ ہو ناضر دری ہے :

" عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والله وولده والناس أجمعين " ـ منفق عليه ".

"وعنه قال: قال رسول الله صمى الله تعالى عليه وآله وسلم:" ثلث من كن فيه وجديهن حلاوة الإيمان: من كان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما الخ" مشكوة شريف.ص: ١٤ (١)-

لیکن شریعت مطبرہ نے اسلام کی بنیاد پانٹی چیزوں پررکھی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں صراحظ مذکور ہے (۳) اور ایمان کا مدار تو حید و رسالت وغیرہ عقائد کوقرار دیا ہے، پس اس بنیا داور مدار کے عدم سے ایمان معددم ہوگا جو کفر کو مستلزم ہے، باقی عقائد واجب کے عدم سے گفرنہیں لازم آتا، البنة ضعف

(١) (مشكرة المصاليح كناب الإيمان: ١٢ القديمي)

وصحبح بمحاري كتاب الايتمال، بناب حب البرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الإيمان /نا،قديمي)

، وصحبح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان: ١ . ٢٠٠قديمي)

٣١) "عن ابن عيمو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بنى الإسلام على خميس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله، و إقام الصلاة، و إبتاء التركاة، والحج و صوم رمضان ". متفق عليه ". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان: ٢/١ ا ،قديمي)

روضحيح المنخباري، كتباب الإينمان، بناب قنول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . (بني الإسلام على خمس) : ٢/١، قديمي)

( والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الاسلام و دعائمه العظام ٢١١٠ قديمي)

اليمان في ونيل شرور ہے۔

ابل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کا ظہاراس طرح کرنا جا ہے کہ ان حضرت کا نام عظمت واحترام سے اور رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ، ان کے واقعات بڑھے دوسروں کو ستائے اور ان سے عبرت حاصل کرے کہ کس طرح سرفروشی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی جلیخ واشاعت فرمائی ہے اور حسب مقدوراس امر میں خود بھی ان کا اتباع کرے ، اہل طرح سرفروشی سے دین کی جلیخ واشاعت فرمائی ہے اور حسب مقدوراس امر میں خود بھی ان کا اتباع کرے ، اہل بیت یاک : از دان مطہرات ، صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ما جمعین سے بغض رکھنا اور بیتخت حرام سے ، کیونکہ ان سے بغض رکھنا ، در حقیقت اللّٰہ تبارک و سے بغض رکھنا ہے اور یہ ٹی الحقیقت اللّٰہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم سے بغض رکھنا ہے اور یہ ٹی الحقیقت اللّٰہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھنا ہے اور یہ ٹی الحقیقت اللّٰہ تبارک و تبان میں کہتا ہے اس کے او پر حدیث شریف میں لعنت تعالیٰ سے بغض رکھنا ہے کرام کی ایک جماعت نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے :

"عن عبد الله بن مغفل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلمه وسلم: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله في شبغضي أبغضهم، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني ققد اذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه" ـ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب "

"عن ابن عسر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: "إذا رأيتم الدّين يسبون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم" ـ رواه الترمدّي اهـ" مشكوة شريف:ص: ٥١٥٥٤) ـ

"لاأسئلك في القربي" مجمع معلوم بين كدوني آيت ب، سورت من آئى ب، مكن بك كم سائل كى مراواس سے: ﴿قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ (٢) بورا كرايا بوتواس آيت كي قلير مين مفسرين كے چندا قوال بين:

<sup>(</sup>١) (جمامع الترصذي، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب في من يسب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ٢٢٥/٢٠، سعيد )

<sup>(</sup>مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة ٥٥٣/٢، قديمي)

<sup>(</sup>۲) (الشورى: ۲۳)

ا یک بیرکه 'اے نبی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم! فرماد یجئے ان مشرکین کو کہ میں اپنی اس تبلیخ اور نصیحت پرتم سے کوئی اجراور مال نہیں مانگرا، صرف اتفاحیا ہتا ہوں کہتم لوگ مجھے شرکوروک لواور مجھے رسالت کی تبلیغ کرنے دواور تمہارے درمیان قرابت ہے اس کا خیال کرواھ' ۔ تفسیرابن کثیر:۱۱/۲۱(۱)۔

دوسرا تول یہ ہے کہ قربیٰ ہے مراد تقرب الی اللہ ہے بین 'صرف بیرچاہتا ہوں کہ اللہ اوراس کے رسول سے محبت کر کے اطاعت اور عمل صالح کے ذریعہ ہے تقرب الی اللہ حاصل کرواج 'تقبیر مدارک:۱۰/۲)۔

تیسرا آبول بہت کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو تنگی کا زمانہ تھا اور ضرور نبیل وروٹیل وروٹیل نے ہم کو ہدایت قرمائی ہے اور آپ ہمارے ضرور نبیل وروٹیل نے ہم کو ہدایت قرمائی ہے اور آپ ہمارے اس شہر میں ہمسایہ بیب البند ا آپ کے لئے کچھ مال جمع کرنا جا ہے سوجع کرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور بیر آبیت کریمہ نازل ہوئی کہ '' آپ کہہ ویکھے کہ

(۱) ﴿ قَلَ لا استبلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قربش ألا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه، و إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني، و تنذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني و بينكم من القرابة". (تفسير ابن كثير (الشورى: ٢٣): ٢/١٠ ما دار القلم)

"(قبل لا أسئلكم عليه أجرا)" على ما أدعوكم عليه "( إلا المودة في القربي)" تودوني لقرابتي منكم و تحفظوني بها". (روح المعاني، (الشورئ: ٢٣٠): ٣٨/٢٥ (الفكر) (وكذا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (الشورئ: ٢٣٠): ١٥/١ ، دارالكتب العلمية) (ع) " وقيل: القربي التقرب إلى الله تعالى: أي إلا أن تحبوا الله و رسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح". (تفسير المدارك، (الشورئ: ٢٣٠): ٢٠١٥، قديمي)

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن تواذوا الله تعالى، و أن تقربوا إليه بطاعته". (تفسير ابن كثير، (الشورى: ٢٣٠): ١٠١٠، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، القلم)

و قال آخرون: بل معنى ذلك: قل: لا أسالكم أيها الناس على ما جنتكم به أجراً إلا أن توددوا إلى الله، و تتقربوا بالعمل الصالح والطاعة". (تفسير الطبرى، (الشورى: ٢٥/٢٥، ٣٣): ٢٥/٢٥، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي)

تم ہے ہدایت اور ایمان کاعوض نہیں ما نگآء البتہ بیرچا ہتا ہوں کہ بمیرے قر ابت داروں ہے محبت کر وُ 'احد تفسیر کبیر : ۱۳۷۲ (۱)۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ''اس آیت کر بمہ میں قر ابت سے مراد حضرت علی و فاطمہ وحسن و حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں اھ''تفسیر ابوالسعو د: ۸/ ۳۵ (۲)۔

محدثانہ حیثیت سے ان میں ہے بعض روایات پر کلام بھی ہے جس کو این کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ( ٣ ) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

> حرره العبر ثمود گنگوی عفاالله عنه معین فتی مدرسه مظاهرعلوم سهار تپوره ۴/ ۱/۷ هـ. الجوا ب سجیح سعیدا حد غفرار، مستح عبداللطیف، ۲/ر جب المرجب/ ۵۸ هـ.

(۱) "روى المكلبي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينة كانت تعروه فرانب و حقوق و ليس في يده سعة فقال الأنصار: إن هذا الوجل قد هداكم الله على يده و هو ابن أخسكم و جاركم في بلدكم، فاجمعوا له طائفةً من أمو الكم، فقعلوا، ثم أتوه به فرده عليهم فنزل قوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ السَّلُكُم عليه أَجِوا ﴾ ". (التفسير الكبير، (الشورى ٣٣٠): ١/٢٤ ، دار الكتب العلمية)

"فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لما قدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة كانت تنو به نوانب وحقوق لا يسعها ما في يديه فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به، وهو ابن أخيكم، و تنو به نوانب و حقوق لا يسعها ما في يديه، فنجمع له فقعلوا، ثم أتوه به فنزلت الخ", (الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي (الشورى:٣٣)): ٢ / ٤/ ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ العلمية)

(٢) "روي أنها لما نزلت، قبل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مو دتهم اقال: "على وفاطعة و ابناهما ". (تفسير أبي السعود ، (الشوري ٢٣٠): ١٨٠٥، دار إحياء التراث العربي)

"لما أنزل الله عزوجل: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين نودُهم! قال: "على و فاطمة و ابناهما". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (الشوري): ١١٦ مدار الكتب العلمية)

"عن ابن عبدان رضى الله تعالى عنهما قبل: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء؟ قال: "على و فاطمة وابتاهما". (التفسير المظهري، ( الشوري : ٢٣): ١٩/٨ ، ١٦٠- افظ كتب خانه كوئته) (٣) ز تفسير ابن كثير، (الشوري : ٢٣): ١٢٣/٢ ، مكتبه دار الفيحاء)

### آل رسول كامصداق

سوال[۲۳۲]: "آل "كالفظ صرف الله بيت كے لئے خاص بے يا تمام صحاب رضى الله عشم اور جمله امتيوں كو بھى شامل ہے؟ اگر تمام صحابه اور تمام تبعين كوشائل ہے تو پھر در ووشر يف بيس: "و أصحابه" بزھانے كى كياضرورت ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

''آل رسول'' کالفظ اہل بیت کے لئے خاص ہے اس لئے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، ایک روایت میں بیجھی ہے کہ جوشخص میر سے طریق پر چلے وہ میری آل ہے، اس لئے جہاں اصحاب کا تذکرہ نہیں وہاں اس روایت کے تحت اصحاب کو''آل' میں واخل قرار دیے لیا جاوے گا(۱) اس روایت پر ملاعلی قاری رحمہ انڈ تعالیٰ نے شرح حصن حصین میں کلام کیا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

### حرره العيزمجمود كنگوهي غفرله-

(۱) "و اختلف في الآل المصلى عليهم فقيل: بنو هاشم، و قيل: أولاده، و قيل: الفقهاء المجتهدون، وقيل: أتباعه و هو المختار". "و عن أنس رضى الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن آل محمد، قال: "كل تقى" و في رواية : "كل مؤمن" و في سندهما ضعف".

و في المحاشية رقم: ٣: "(قوله: هو المختار) والحق أنه ليس بصحيح عند الأبرار لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يصح الصدقة لمحمد و لا لآل محمد" و لو كان الآل جميع الأتباع حرمت عليهم الصدقة، و لم يقل به أحد". (البراس شرح شوح العقائد (تحت قوله: و على آله)، ص: ١٠)

"(وعملى آله) .... فبالاشتراك اللفظى على ثلثة معان .... الثالث: بمعنى أهل البيت خاصة": نحو آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم". (امداد الفتاح شرح نور الايضاح و نجاة الأرواح، ص: ٢٤، دار إحياء التراث العربي)

"(و على آله) .... فالأكثرون أنهم قرابته صلى الله تعالى عليه وسلم الذين حرّمت عليهم الصدقة ...... و قبل: جميع أمة الإجابة ". (مقدمة رد المحتار ١٠/١٠) سعيد)

"و اختلف العلماء في آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أقوال: أظهرها وهو اختياد الأزهرى وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم: ١/١٥٥، باب =

# مدح صحابه رضى الله تعالى عنهم

سوال [٢٣٥]: مح صحابة شرى هيئيت عرض ب، واجب ب، ياست ب؟ الجواب حامداً و مصلياً:

مدح صحابة قرآن وحدیث میں کثرت ہے موجود ہے اور ہر جمعہ کوممبر پر چڑھ کرخطیب مدح صحابہ کرتا ہے، حضرت مجد والف ٹاٹی نے کھاہے کہ پیشعار اہلسنت والجماعت میں ہے ہے، اگراس کی رکاوٹ کی جاوے گی تو اس کا کرنا ضروری ہوگا(۱) نیکن موقعہ اور کی اور نوعیت کی رعایت بہر حال ضروری ہے۔ فقط والقد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود تتكوي غفرل \_

صحابر كرام سبسى تق

سے ال ۲۳۱۱: مولاناصاحب بی استنتی فاصل فرماتے ہیں ' نہ میں حنی ہوں ، نہ مالکی ، نہ شافعی ، نہ حنبی ، نہ شافعی ، نہ حنبی ، نہ شامعہ ، نہ شام ہوں ' اوران کے شاگر و چاروں طرف کہتے پھرتے ہیں کہ بی ہونا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہی تو حضر سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوڑ مرح سوسال بعد ہوئے جوسن کرمسلمان ہوئے۔

وقال الله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ببتهم تراهم ركعاً سبخدا يبتغون فضلاً من الله و رضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة و مشلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين أموا و عملوا الصالحات مغفرة و أجراً عظيماً ﴾. (الفتح : ٢٩)

<sup>=</sup> الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد، قديمي)

<sup>(†)</sup> قبال الله تعمالي: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عمهم و رضوا عمد، و أعمد لهم جمات تجرى تحمها الأنهار، خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم ﴿ وَالْتُوبِدُ: \* \* ! )

رُ قَالَ تَبْعِيالِي: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ المؤمنين إذْ يَبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّيْجِرَةِ، فَعَلَمُ مَا في قلويهم، فَانْزِلُ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمٍ، وَ أَتَابِهِمٍ فَتَحَا قَرِيباً﴾ (الفتيح: ١٨)

مفکوة شریف، باب الاعتصام بالکتاب والسته، حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند به روایت به فرمایا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے "البسته آوے گا است میری پریعنی زمانه جیسا که آیا او پر بی امرائیل کے مائند پاپیش کے بعنی بہتر گروہ کے، اور ہوگی است میری تہتر گروہ پر، سب وہ بچ ووزخ کے عرایک گروہ "محابرضی الله تعالی علیه والم من بول اور میر سامول الله تعالی علیه وسلم نے "(ا) اور اس بی باب بیس ارشا وفر مایارسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے "فسله کے داشدین کو سنة المحلفاء" (۲) لیس لازم پر وطریقہ میر ااور طریقہ خلفا نے راشدین کا کیا اس سنت والجماعت پاسن ہونا گفر ہے؟ اس سنت والجماعت پاسنی ہونا گفر ہے؟ المحواب حامداً و مصلیاً:

سنی دہ جماعت ہے جو کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق کے موافق عمل کرتے ہیں جبیبا کہ بہت می احادیث ہیں سنت اور جماعت صحابہ کے طریق کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے کا تھم ثابت ہے اور اس سے علیحہ وہونے کی برائی اور ندمت سراحة موجود ہے۔ افظ 'سنی' اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ وقواس سے بیدلازم نہیں آتا کہ سنت پر عمل کرنے والے بھی اس فرمانہ ہیں موجود نہیں ہے۔ بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی تصاور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی ہونے یعنی سنت پر عمل کرنے کا تھم فرمایا ہے:

"عمن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:" من تمسك بسنتي عند فساد أمتى، فله أجر مائة شهيد" ـ رواه البيهقي".

"عن أبي ذر رضي الله تعالىٰ عنه قال:قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:" من

<sup>(</sup>۱) "عن عهد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ليأتين على أمتي كما أتى على بني اسوائيل حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من أتى أمه علاتية لكان في أعتى من يصبع ذلك، وإن بنى اسرائيل تفرقت ثنتين و سبعين ملةً، و تفترق أمتي غلى ثلاث ومبعين ملةً، كلهم في النار إلا ملةً و احدةً". قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: "ما أنا عليه و أصحابي". وواه الترمذي ". (مشكوة المصابيح ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الفصل الثانى : ١/٥٣، قديمي)

خالف البحساعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" رواه احمد و أبوداؤد" (١) - فقط والله الماء عنه الماء الم

حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور \_ الجواب سجیح: سعیداح دغفرله، صحیح: عبد اللطیف، ۱۲/محرم/ ۵۲ هـ

کیا صحابی کی نعش کود کیھنے والا بھی تابعی ہے؟

سدوال[۲۳۱]: تا بعی کی کیاتعریف ہے؟ کیااگر آج کسی صحابی کی نفش برآ مد بوتواس کا دیکھنے والا تا بعی ہوگا مانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

محض نعش برآ مدہ کود کھے کرآج چورہ ہیں صدی میں کوئی تا بھی ٹیس کہلائے گا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجهو دغفرله

اماممهدي

سبوال[٣٣٤]: كياامام مهدى كظهوركاعقيده ازروئة آن وحديث ضروريات وين بس سه ٢٠٠٠ أكركونى امام مهدى كظهوركا قائل نه بوتواس كمتعلق شرع شريف كاكياتكم هم؟ رئيس احدد يوريا- الجواب حامداً و مصلياً:

خلیفة الله المهدي كے متعلق ابووا وَ رشر بف ميں تفصيل فدكور ب(٣)ان كي علامات ان كے ہاتھ بر

(١) (مشكوة المصابيح ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، الفصل الثاني: ١/٠٠٠ اس، قديمي)

(٣) "قبل : هو من صحب الصحابي، وقيل: من لقيه، و هو الأظهر", (تقريب التووى : ٢٠ ٢ ٠ ٢ ، قديمي)

"وهو من لقى الصحابي كذلك". (نخبة الفكر، ص: ٢٠ ا ، فاروقي كتب خانه، ملتان)

"هو من لقي صحابياً مسلماً و مات على الإسلام، و قيل: هومن صحب الصحابي". (تيسير مصطلح الحديث، معرفة التابعين، ص: ٢٠٢، دار التراث الكويت)

(٣) أو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم"، قال زائدة : "لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً مني أو من أهل =

بیعت، ان کے کارنامے ذکر کئے ہیں۔ جو شخص ان' اہام مہدی' کے ظہور کا قائل نہیں وہ ان احادیث کا قائل نہیں ،اس کی اصلاح کی جائے تا کہ دہ صراط متنقیم پرآ جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلیہ۔

= بيتي، يواطىء اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي". زاد في حديث فطرِ: "يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً". و قال في حديث سفيان:" لا تذهب أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمى ". قال أبو داؤد: لفظ عمرو أبى بكر بمعنى سفيان".

"عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : "لو لم يبق من اللهر إلا يوم، لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملنت جوراً ".

"عن أم سلمة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول. "المهدى من عترتى من ولد فاطمة".

"عن أبسى سمعيمد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "السمهدى منى أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملتت ظلماً و جوراً، ويملك سبع سنين".

"عالى عليه وسلم قال: "يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، فيخرجونه و هو كاره، فبايعونه بين الركن والمقام، و يبعث إليه بعث من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثاً، فيظهرون عليهم، و ذلك بعث عن بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غيمة كلب، فيقسم المال، و يعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم، و يلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض، فيلبث سبع سنين، ثم يتوفى ، و يصلى عليه المسلمون" قال أبو داؤد: وقال بعضهم عن هشام: تسع سنين، وقال بعضهم: سبع سنين "م يسبع سنين، قال بعضهم: سبع سنين ".

# ا کیے جنین (غیرمولود) با تیں کرتا ہے کیاوہ مہدی ہے؟

سسوان [۲۳۸]: اسسانڈونیشیایس ایک مورت حاملہ ہاں کے دن پورے ہوچکے ہیں ہلکتا ہمی تک ولا دت تبیل ہوئی، بلکہ جنین نے بی خبر دی ہے کہ آنے والے سال میں جج کے دن عرفات کے میدان میں بیدا ہوں گے، دوسرے بید کہ اندرسے جنین گفتگو کرتا ہے جس کی یا تیں صرف اس کی ماں مجھتی ہے، اُدر کوئی نہیں سمجھتا ہتیں ہوں کے، دوسرے بید کہ اندرسے جنین گفتگو کرتا ہے جس کی یا تیں مال کے علاوہ اورا شخاص بھی سمجھ سکتے سمجھتا ہتیں ہیں ، چو تھے بید کہ بہتے والے کا بیان ہے کہ آئندہ چل کر اس کی یا تیں مال سے علاوہ اورا شخاص بھی سمجھ سکتے ہیں ، چو تھے بید کہ بچھ کر تا ہے کہ فلال جگہ چلو، مال اس کے تھم سے مطابق دورہ کرتی ہے، یا نچویں بید کہ بچہ مادر کے حرح ہی میں نمازہ بچگا نہ اوا کرتا ہے۔

٣ ..... بنده كے پاس اس كا استفتاء آيا ہے اس خبر كى تصديق كرنا جا ہے يانہيں؟

۳ ..... بعض کا خیال ہے کہ امام مہدی کہی ہیں اور قرب قیامت کی علامات شروع ہوگئی ہیں ۔ کیا یہ صحیح ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... بیرکوئی شرعی چیز نہیں جس کی تصدیق لازم ہو، اگر مخمرہ تقنہ ہوا درظن عالب اس کی تصدیق پر آمادہ کرے تو تصدیق میں اشکال نہیں (۱) لیکن وہ ملک در ملک دورہ کرتی ہے اور بظاہر بغیرمحرم کے سفر کرتی ہے تو وہ تقدادر تابلِ تصدیق نہیں (۲) ترب قیامت کاخلن عالب ہے، دماغی مرض کا بھی شبہ ہے، شیطانی اڑ بھی ہوسکتا

"وشوطت الولادة، والبكارة، وعيوب النساء منها لايطلع عليه الرجال امرأة حرة مسلمة". (مجمع الأنهر، كتاب الشهادات: ٣٠/٣ ٢ ط:غفاريه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الشهادات: ٣٤٢/٤ ، مصطفى البابي مصر)

(٢) "الفقوا حلى أن الإحلان بكبيرة تمنع الشهادة، وفي الصغائر إن كان معلناً بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقاً مطلقاً، لا تقبل شهادته". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، الفصل الثاني فيمن لا تقبل شهادته لفسقه: ٣٩٣/٣ ، وشيديه) =

<sup>= (</sup>وكذا في الحاوى للفتاوي، العرف الوردي في اخبار المهدي ؛ ٢٩/٢ ، دارالفكر)

<sup>(</sup>۱)"شهادة النسباء ببإنفراد هن فيسما لايطلع عليه الرجال حجة". (رد المحتار، كتاب الشهادات ٢٥/٥ ط:سعيد)

ہے،غرض اس کا قول جمت شرعیہ ہیں۔

اس کی باتوں کی طرف توجہ اللہ ہوتا ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ اللہ کی باتوں کی طرف توجہ اللہ ہوتا ہے، اس کی باتوں کی طرف

۳ ..... یہ خیال بے ولیل بلکہ فلاف ولیل ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق حدیث شریف میں موجود ہے کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہوگا (۱)، اور وہ حضرت فاطمہ کی فرریت سے ہوں گے (۲) اور لوگ ان کونہیں بہچا تیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی حالت میں ان کو بہچان لیس گے (۳)، ان کا حلیہ بھی بتلایا گیا ہے، "أجلے الے جبھة أفسنی الأنف الے "(٤) أبو داؤ د شریف میں تفصیل موجود ہے، (۵) مشکلو ہ شریف أشر اول الساعة میں بھی بیروایت موجود ہے (۱)، اب تواس مورت کے متعلق ہے، (۵) مشکلو ہ شریف أشر اول الساعة میں بھی بیروایت موجود ہے (۱)، اب تواس مورت کے متعلق

= تفصيل كرية و كمية: (ردالمحتار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه: ٣٥٣/٥، سعيد) (وخلاصة الفتاوى، كتاب الشهادات، الفصل الثاني في الشهادات ما يقبل منها وما لا يقبل: ٣٠/٥، وشيديه)

(١) "لاتذهب أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى". (سنن أبي داؤد، كتاب المهدى، قبيل كتاب الملاحم: ٢٣٩/٢، • ١٢٠٠ امداديه)

(وكذا في مشكواة المصابيح، كتاب الرؤيا، باب أشراط الساعة، ص: ٣٤٠ ، قديمي)

 (٢) "عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المهدى من عترتى من ولد فاطمة". (مشكوة المصابيح المصدر السابق)

(٣) "عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل من أهل مكة، فيخرج وجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام". الحديث. (سنن أبي داؤد، آخر كتاب الفتن، باب ذكر المهدى: ٢٣٩/٢، ٣٣٠، المداديه، ملتان)

 فت اوی معصم و دید جلد اول ۳۵۰ ما یتعلق بالأنباء و أتباعهم اخبارات میں پکھاور بھی آگیا ہے کہ جب اس کی تغییش کی گئی تو بنین کیا بولٹا وہ خور بھی جنین کی طرح کہیں غائب بُوْنِي ہے۔ فقط واللّٰداعلم ۔ حرره العبدمحمود فحفيرليه الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه دارانعلوم ديو بند،٣/٣/٣٠ هـ.

☆.....☆.....☆

# ما يتعلق بعلم الغيب (علمغيبكابيان)

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے لئے علم غيب جاننا سوال [٢٣٩]: حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوظم غيب عطائى حاصل بيانبيں؟ الحواب حامداً و مصلياً:

غیب کی بہت می چیزوں کاعلم نبی اکرم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کواللّٰد تعالیٰ نے عطافر مایا ہے ،مثلاً: احوال قبر، احوال حشر ، جنت، دوز خ وغیرہ ،لیکن ان چیزوں کے علم کی وجہ ہے آئخضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہاجائے گا، یہ شان صرف حق تعالیٰ کی ہے (۱) ۔فقط واللّٰہۃ کا نہ تعالیٰ اعلم ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً ﴾. ( الجن: ٢٦، ٢٦)

وقال الله تعالى: ﴿وماكان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبى من رسله من يشاء ﴾ [آل عمران : 149)

قال العلامة الآلوسي: "فالله سبحانه و تعالى عالم كل غيب وحده، فلا يطلع على ذلك المختص علمه به تعالى إطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه، ليكون أليق بالتفرد و أبعد عن توهم مساواة علم خلقه ليكون أليق بالتفرد و أبعد عن توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه، و إنما يطلع جل و علا إذا اطلع من شاء على بعضه مما تقتضيه الحكمة التي هي مدار مسائر أفعاله عزو جل ........... أي لكن الرسول المرتضى يُظهره جل و علا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته ". (روح المعاني، (الجن: ٢١، ٢١): ٩ ٢/٢٩، دار إحياء التراث العربي)

"(و لا أعلم الغيب): أي و لا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عزوجل، و لا أطلع منه إلا على ما اطلعني عليه ". (تفسير ابن كثير، (الانعام): ٥٥، ١٨١/٢، مكتبه دار الفيحاء)
"ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (لقمان: ٣٢): ١ ٢٩/٢١، دار الفكر)

حضورصلی التدعلیه وسلم کے علم غیب کے سلسلہ میں دیو بندی ہریلوی اختلاف

عدو ال [۳۴۰]: حضرت مجم مصطفی صلی القد علیه و آله واصحابه وسلم نوالله تعالی نے علم غیب عطا کیا تھا، حضور صلی الله علیه وسلم علم غیب کو جانتے تھے، حضور صلی الله علیه وسلم کوعلم غیب واتی ہے یا عطائی ؟ بریلوی اور دیو بندی میں اس کے متعلق کیااختلاف ہے اور کیوں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

سیدانا ولین والآخرین امام الأنبیاء والمرسلین علی المتدعایی و ملم کوخالق کا نئات و جل شاند نے شان نبوت کے لائق اپنی فرات وصفات اورامورا خروبیہ سے متعلق استے علوم عطافر ماسے کہ دیگرتمام انبیاء وملا نکہ اور تمام جن و بشرے علوم کی حبثیت ان کے سامنے ایک ہے جیسے بحر نا پیدا کنار کے سامنے آیک قطرہ کی جوثی ہے (1) اور بیتی تعلی کے عطافر مانے سے ہے جق تعالی کا علم فرانی ہے اور اس کے علم کے سامنے تمام مخلوقات کے علوم آیک قطرہ لکی حیثیت بھی نبیس رکھتے (۲)، کیونکہ حق تعالی کا علم غیر متنا ہی ہے، اور سب کے علوم کشرت کے باوجود متنا تی کی حیثیت بھی نبیس رکھتے (۲)، کیونکہ حق تعالی کا علم غیر متنا ہی ہے، اور سب کے علوم کشرت کے باوجود متنا تی سے روکتے ہیں، مولا نا احد رضا خان صاحب نے بھی ایسا ہی ایک سام الغیب کہنے سے روکتے ہیں، مولا نا احد رضا خان صاحب نے بھی کھا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کم کو عشرات علی کو عالم الغیب کہنا مگر وہ ہے، کیونکہ شب شرعیہ میں عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہواوروہ صرف اللہ یا ک ہے، اورکوئی نہیں۔

اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہواوروہ صرف اللہ یا ک ہے، اورکوئی نہیں۔

(1) "قال عليه السلام: "أنا مدينة العلم وعليّ بابها". (فيض القدير: ٥/٠٠٠، وقم الحديث: ٨٠٠٠)

"و إن سيندنا و شفيعنا محمداً صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفضلهم جميعاً". (امداد الفتاوي: ٣٢٤/٦، دار العلوم كراچي)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعسال بما يطيقون "" " ثم يقول: "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا". (صحيح البخاري ١٠/٥، كتاب الإسمان، قديمي)

 (٢) "فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحو، فقال الخضور يا موسى! ما نقص علمي و علمك من علم الله تعالى كنقرة هذه العصفور ". (صحيح البخاري : ٢٣/١، كتاب العلم، قديمي)

# عالم الغيب اورافضل البشر كي تشريح

سے ال [۳۳]: موریش کے بدعتی ماحول ہے واقف ہیں، دیو بندیت کے خلاف بدعتی عالم ہمیشہ ابھارتے رہتے ہیں، ہم ناچیز اس کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے خلاف زبان نہ کھولیس، اس میں کسی حد تک کامیا بی ہے اورانشاء اللہ زیادہ کی امید بھی ہے، دعائے مدرفر ما کیں۔

استجفنور صلى الله تعالى عليه وسلم عالم الغيب إن يأنهيس؟ توسب في ال برا تقاق كيا تقاكه عالم الغيب تو الله ياك ب تو الله ياك بى ہے، ہاں بذر بعد وتى بہت مى غيب كى باتوں كاعلم حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوالله باك نے ديا تھا۔

اللہ ہاک اللہ ہاک طرح حاضر و ناظر تو اللہ باک ہی ہے، ہاں اللہ باک اپنے تھم اور قدرت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اور جہاں پہو نچا نا جا ہے اور جو دکھلا نا جا ہے اپنی قدرت ہے پہو نچا اور دکھلا سکتا ہے۔

سو سو به این طرح حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم سید البشر ہمارے جیسے نہیں لیعنی شرف کمالات میں ہمارے جیسے نہیں ، آپ نبی اور رسول خاتم النه بین ہیں۔

اس روز بدعتی عالم گفتگومیں بہت نیچاتر اتھا،اس نے موقعہ دیکے کرکہاہم ایک پخضرعبارت لکھ کر دسخط کرلیں،چنانچیاس نے جوعبارت لکھی وہ پرچہ بھی ساتھ ہے: ''عالم الندیب باعلام اللہ ،حاضر وہا ظر بعدرۃ اللہ ،سید البشر افضل البشر ہمارے جیسے نہیں'' پھر جوعبارت لکھی وہ مہم تھی تو ہیں نے دسخط کرنے ہے انکار کرویا کہ جب البشر افضل البشر ہمارے جیسے نہیں'' پھر جوعبارت لکھی وہ مہم تھی تو ہیں نے دسخط کرنے ہے انکار کرویا کہ جب تک جوزبانی تشریحات ہوئی ہیں وہ عوام کے بیجھنے کے قابل چونکہ نہیں ہیں اس لئے ہیں دسخط بھی نہیں کرتا ہوں،

پھڑا کے ویس بدعتی جامع مسجد میں امام کوستعفی کردیا، وہ پاکستان چلا گیا۔ <u>۱۹۱۸ء کی بیعبارت جے شاکع</u> نہ کرنے پرا تفاق تھا، چندون ہوئے کی غیر قرمہ دار نے بدعتی عالم کا مقتدا تھا اس کے پاس بیر چرتھا، شاکع کرویا، جس سے بیس معیبت ہوئی ہے کہ ہمارے ویو بندی خیالات کے دوست احباب ہمیں بدنام کررہے ہیں، بلکہ ذاتی وشمنی کی وجہ سے پرچرشا کے کرنے والے بدخی کے ساتھ ال گئے ہیں کہ خوب شاکع کروتا کہ بدنام ہو، سب ان کو کافر کہیں، ان کے چھے نماز نہ پڑھیں وغیرہ۔

سناہے کہ اس پر چہ کو آپ کی خدمت میں ارسال کر کے فتوی طلب کیا ہے، اگریہ پر چہ پرونچاہے تو جواب مرحت فرماتے وقت جو مہم عبارتیں ہیں انہیں صاف کر کے، موقعہ ہے کہ دیوبتدی مسلک کوصاف کیاجائے تا کہ شرمیں خیر نکل آئے، جواب مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں تو بہتر ہے کہ حفرت والا ان کوحالات سے مطلع فرما کیں، جو پر چہ و شخط شدہ ہے اس کی کا لی اور جواس کے جواب میں صرف اظہار حقیقت کے طور پر ہم نے جمعہ میں سنایا، اس کی نقل بھی حاضر خدمت ہے۔

حضرت والا کو یاد ہوگا جب آپ حاتی یوسف راوت کے بیہاں شادی میں تشریف لائے ہے تھے تو موریشش میں حاجی داؤد ملاں کے وہاں کھانے پرمختلف خیالات کے اشخاص کوجیع کیا تھا اور جو سپاسنامہ والا قدر کو بیش میں حاجی داؤد ملال کے وہاں کھانے پرمختلف خیالات کے اشخاص کوجیع کیا تھا اور جو سپاسنامہ والا قدر کو بیش کیا تھا اس میں ویو بندی ہزرگوں کی شد مات کا ذکر اور والا قدر کی شخصیت کا تعارف تھا ، کوشش میہ ہوتی رہی کہ ہم ان انقلاب تو ہو ، اس لئے گذارش ہے کہ کوئی ایسی تشریح ہوجو ووٹوں جماعتوں میں انتیاد وا تفاق کر سکے ، دعا فرما کیں بیوند فرن ہو ، اللہ پاک مدوفر مائے۔ آمین ۔ اساعیل بڑا بھائی (موریشش)۔

## ومتخط شده دستاويز كاانكشاف اورسبب

''موریشش کی امتِ مسلمہ پر بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ آج سے چندسال پیشتر رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق عالم الغیب، عاضرو ناظراور بشرکی شہادت اورا نگار کا تناز عدمسلمانوں کے درمیان زوروشور سے تھا، یہاں تک کہ اعلانہ یہطور پر وہائی و بدعتی سے ملقب کر کے سلام و کلام بھی ترک کر دیا تھا،

لہذا ای عرصہ میں ہم نے بھی مختلف جگہوں پر مذکورہ صفات وموضوعات پرقر آن کریم اوراحادیث صححہ کی روشیٰ میں تفصیلا تقاریر کیس ، اللہ جل شاند اور حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مابین صفات و درجات کے انتیازات کونہایت ہی صاف اور غیر مہم طریقتہ پر امت مسلمہ کو سمجھایا اور ایمان وعقائد کی صحت اور مضبوطی کا درس دیا ، الحمد لللہ ہمارا آج بھی وہی ایمان اور عقیدہ ہے ، جس کا ثبوت مدل طریقتہ پرقر آن اور احادیث صححہ ہے ، مسلمانوں کودے چکے میں اور اس وقت بھی ہم اپنے گذشتہ فیصلہ پر تقون و مشخکم میں ۔

واضح ہوکہ ۱۹۲۸ء میں عیسانی اور مسلم تو م کے در میان قساد بیا ہوا اور برقتمتی ہے مسلمانوں کے حالات بہت بی قابل رتم ہے ، اس نازک موقع پر جامع مجد بیل ملاء کی آیک سیٹی بیٹی ، جہال مصلحة ہم ہے کہا گیا کہ موریشش میں امن وامان کرانا ضروری ہے ، لہذا ہمارے در میان جواختا فی مسائل بیں ان پر دستخط کر کے عوام الناس کو تبر دارکیا جائے کہ ہم تمام علاء میں اتفاق واتعاد ہے اور اس اتعاد کی خبر کی نشر ہے تمام مسلماتوں میں بھی اختالی مسائل ہے ہے کہ ہم تمام علاء میں اتفاق واتعاد ہے اور اس اتعاد کی خبر کی نشر ہے تمام مسلماتوں میں بھی اختال فی مسائل ہے ہے کہ ہم تمام علاء میں اتعاد و ہدر دی اور اخوت کا دشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم کریں گے ، دوسری قوموں پر اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تقاضائے وقت کو مرتظر رکھتے ہوئے بالا تفاق نہ کورہ دستاویز کو مہم اور قابل تشریح ، نظمل تھبراتے اور تسلیم کرتے ہوئے آئندہ علاء کی نشست میں مقصل طور پر مذکورہ دستاویز کو مہم عبارتوں کی تشریح جب تک نہ بوجائے ، وہاں تک اشتہاری شکل میں بر سرعام نہ وصفات پر گفت و شنید کرتے ہم بے تقاضائے وقت کے لحاظ ہے مصلحاً عارضی طور پر دخوط کئے۔

معلوم ہوکہ حقیقاً بہی وجہ ہے کہ جا رسال تک سد دستاد پر است مسلمہ پرخفی رہااوراس میں افسوں ہے کہ اس سلسلہ میں علاء کی زیادہ نششتیں نہ ہو کیس، فایل قبول تشری پر شفق نہ ہوسکے، آج قوم کے کی ایک غیر ڈ مہ دار نے اس سلسلہ میں علاء کی زیادہ اس پر جیرت ہورہ ہی ہے جو اس ناکھ ل و عارضی وستاویز کوشائع کر کے ہمیں بدنام اور مسلمانوں کے درمیان بخض وعداوت کی آگ جھڑ کار ہا ہے اور جرم عظیم کا مرتکب ہور ہاہے، اس لئے گذارش ہے مسلمانوں کے درمیان بخض وعداوت کی آگ جھڑ کار ہا ہے اور جرم عظیم کا مرتکب ہور ہاہے، اس لئے گذارش ہے کہ ایسے پر دھیان نہ دیں اور حسد ، بغض ، عدادت ، نفسا تیت وغیبت جیسے کیر دگر تا ہوں ہے دور دین ۔

عالم الغیب تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے جوعالم الغیب والشبا وقہ ہے، ہرجگہ حاضرو ناظراللہ پاک بی ہے، بھی قرآن وحد بث حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشرین، مگرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اور رسول اللہ و خاتم النبین بین ، کمالات میں آپ جیسا کوئی بشرنبیں، عالم الغیب، حاضرو ناظر اور رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کے بشر ہونے کے متعلق پی جمارے عقیدے ہیں۔ ہم نے اس پرچہ ہیں عالم الغیب حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم ونہیں کہا ہے، بلکہ ' عالم الغیب با علام الله کہا ہے' اور جائرا مطلب اس وقت یبی تھا کہ بذر بعدوی حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو الله پاک نے بہت ی غیب کی باتوں کا علم دیا، حاضرو ناظر نہیں کہا بلکہ حاضرو ناظر بقترہ قاللہ، جمارا مطلب بیقا که ' الله پاک اپنی قدرت کا ملم علم دیا، حاضرو ناظر نہیں کہا بلکہ حاضرو ناظر بقترہ قاللہ، جمارا مطلب بیقا که ' الله پاک اپنی قدرت کا ملم کو جہاں پہونچا نا چاہے وہاں پہونچا دے اور جو دکھلانا چاہے دکھلا دے الله پاک اس پر قاور ہے' ۔ اس پرچہ میں ہے کہ ' سیدائبشر افضل البشر جمارے جیسے نہیں''۔ اس کا مطلب بیک اس پرقاور ہے' ۔ اس پرچہ میں ہے کہ ' سیدائبشر افضل البشر جمارے جیسے نہیں'' ۔ اس کا مطلب بیک ' ہم پرچہ بازی سے دورر ہا چاہے ہیں اور اس وقت تک نہیں نکالیس کے جب تک جیس مجبور نہ کہا جائے'' ۔

(بیمضمون جعد کو چندمساجد میں سنایا گیاتھا)

و سخوا شدہ جو پرچہ شاکع ہوا ہے اور اس میں جوشرار نیں حسد ، بغض ،عدادت کی وجہ سے کر رہے ہیں ، وہ پرچہاس وقت میرے پاس نہیں ہے اس پرچہ کی عہارت نقل کرتا ہوں۔

° عالم بإعلام الله، سيدالبشر أفضل البشر ، بهارے جيسے نبيس ، حاضر ناظر بفقدرت اللّٰهُ ''

آج مندرجہ ذیل علائے سنت کا اجتاع جامع مبجد پورٹ لوٹس میں ہوا جس میں مندرجہ ذیل مسائل پر انفاق ہوگیا ،لہذا ہم لوگ اپنے دستخط کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری ٹی کرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، اللہ کے بتائے سے عالم الغیب اور اللہ کی قدرت سے حاضر و ناظر ہیں ادر سید البشر افضل البشر ہمارے جیسے نہیں۔

### وستخطاعلمائے كرام

ائمہ ومولوی حضرات کے دستخط ہیں جس میں مولا نالمام بخاری صاحب لیملیا،اساعیل بڑا بابٹرورہ بنیل جامع مسجد کا امام خوشتر، جواب پاکستان میں ہے جمجوب خدا بخش، بشیرالدین۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

حضرت دسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم (فيداه روحي وروح أبي و أمي ) تمام عالم سے افضل

ہیں (۱) اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کمالات تمام انبیاعلیہم الصلاۃ والسلام بیں تقسیم فرمائے ہیں، وہ تمام حضرت رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جع ہیں (۲) اپنی ذات اور صفات کاعلم جو کہ شان نبوت کے لائق ہے جتنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا فر مایا کسی کوئیس دیا (۳) غیب کی بہت چیزیں جشت، دوزخ ، عرش، کری، لوح محفوظ، میزان مصراط، حشر، نشر، برزخ وغیرہ آپ نے امت کے سامنے بیان فر مائی ہیں اس کے باوجود اللہ پاک کاعلم میزان مصراط، حشر، نشر، برزخ وغیرہ آپ نے امت کے سامنے بیان فر مائی ہیں اس کے باوجود اللہ پاک کاعلم اس سے بھی زیاوہ ہے کہ کوئی ذرہ اس سے تنافی نہیں ﴿ و لا یعزب عنه منقال ذرۃ ﴾ الا یہ (۳) پس کی علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ، اس اعتبار سے اس کوعالم الغیب فر ما یا گیا اور حاضرونا ظریقی اس کی شان ہے ، اس کے ساتھ خاص ہے ، اس اعتبار سے اس کوعالم الغیب نبیس کہا جاتا۔

قرآن كريم يلى ب: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ﴾ الاية (٥) نيزار شاوي: ﴿ قل لا يعلم من فى ﴿ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب ﴾ (١) نيزار شاوي: ﴿ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ (٤) نيزار شاوي: ﴿ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من

 <sup>(1) &</sup>quot;أفضل الأنبياء محمد عليه المملاة والسلام", (شوح العقائد السفية للتفتازاني، ص: ١٣١، قديمي)

<sup>(</sup>۴) "ان أفضل السخارقات في الدنيا والآخرة هوسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي جمع كل خلال الخير و نعوت الكمال، و بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم عامة لجميع المكلفين، و أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم عليه المسلمون لقوله صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا أكرم الأولين والآخرين على الله و لا فخر ". (الكوكب الأزهر شرح الفقه الاكبر ، ص: 111)

<sup>(</sup>٣) " إن أتـقـاكـم وأعلمكم بالله أنا ". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : "أنا أعلمكم بالله و أن المعرفة فعل القلب": ١ /٤، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (السبأ: ٣)

<sup>(</sup>٥)( الأنعام: ٩٥)

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ٥٠)

<sup>(4) (</sup>النمل: ۲۵)

لحير وما مستى السو، ١١٠١)\_

ان آیات ہیں طم نیب کو انتد تعالی کے ساتھ عالمی فرمایا گیا ہے اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھم ہوا ہوں گئی ہے کہ جب جو اس ہورے کہ کہ تھے کی قوت دی گئی ہے کہ جب جو ہا اس سے کا م لے لیا اور یو لئے چلنے کی قوت دی گئی ہے ، اس طرح کو کی قوت غیب پر مطلع ہونے کی نہیں دی گئی ہے ، اس طرح کو کی قوت غیب پر مطلع ہونے کی نہیں دی گئی ہے ، اس طرح کو کی قوت غیب پر مطلع ہونے کی نہیں دی گئی ہے ، اس طرح کو کی قوت غیب پر مطلع ہونے کی نہیں دی گئی ہے ، اس طرح کو کی قوت غیب پر مطلع ہونے کی نہیں دی گئی ہوں کہ جب چاہا اور جب اور جس چیز کو دل چا ہے معلوم کر لیس ، بلکہ بیاللہ تعالی کی اجازت پر موقوف ہے کہ اس نے جب چاہا اور جس چیز کو دل چا ہونے مطلق نے بازے جب کا گئی ہوں کی وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت اور پر بیٹائی ہوئی ، اس سلسلہ میں آپ دو سرول سے مشور دہ بھی قرما نے رہے اور بہت رنجیدہ اور مسلمین ہوگی ، اس سلسلہ میں آپ دو سرول سے مشور دہ بھی قرما نے رہے اور بہت رنجیدہ اور مشینان بوار ۲)۔ اگر کی علم غیب حاصل تھا اور آپ ہر جگہ حاضر و نا ظر مصلے آتی ہر بیٹائی کیوں موئی ، شروع بی میں فرماد ہے تہ سب غلط ہے۔

اور مثلاً سفر میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک ہارتھاوہ گم ہوگیا، اس کو تلاش کیا گیا، سے قافلہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا، بھر ویر بعد جب اونٹ کواٹھایا گیا تو اس کے نیچے ملا، اگر علم غیب کلی تھا اور آپ ہر جگہ حاضرہ ناظر متھ تو شروٹ میں کیوں ندفر ماویا کہ وہ اونٹ کے نیچے ہے (۳)۔

١١)(الأعراف: ١٨٨)

(۴) عن عائشة زوج النبى سَنَّ قالت: كان رسول الله سَنَّ إذا أرد أن يخرج، أقرع بين أزواجه مخرج سهسسى قلت: و ما قال القالت: كذا و كذا، فأخبرتنى بقول أهل الإفك فدعا رسول الله سَنَّ على بن أبى طالب و أسامة بن زيد حين استبلث الوحى يستأمرهما فقال رسول الله سَنَّ و هو على لنسر أبى طالب و أسامة بن زيد حين استبلث الوحى يستأمرهما فقال رسول الله سَنَّ و هو على لنسر أبا معشر المسلسين! من يعذرنى س رجل قد بلغنى اذاه في أهل بيتى " قالت: فلما شرى عنى رسول الله الله الله فقد بر آك عن رسول الله الله الله فقد بر آك عن رسول الله الله فقد بر آك عصبة منكم الحديث وصحيح البخارى، كتاب التفسير، و أمزل الله فإن الدين جاء وا بالإفك عصبة منكم الحديث وصحيح البخارى، كتاب التفسير، باب قوله عزوجل فإن الذين جآء وا بالإفك عصبة منكم الخوالي عليه وسلم قالت: خرحنا مع رسول = باب عاشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: خرحنا مع رسول =

اور مثلاً کی نے آ کرکہا کے بلغ کے لئے پھھ وی ہمارے یہاں بھٹے و بیجے ،ان کی ذمہ داری بھی لی ٹی اور مثلاً کی نے آ اور ستر صحابہ کو آپ نے بھیج ویا ، ان کو وہاں لے جا کرشہید کرا دیا گیا کیونکہ ان کو بلغ کے نام پرتل کے لئے بلایا گیا تھا، جس کا آپ کوصد مہ ہوا تھا (۱) ۔اگر علم غیب کلی تھا تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں بھیجا تھا جس پر بعد میں صدمہ ہوا۔

اورمثلاً اخیر مرض الوفات میں دریافت فرمایا که "کیا لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی "عرض کیا گیا آپ کا انتظار کر رہے ہیں ، ابھی جماعت نہیں ہوئی ، ارشاد فرمایا جھے وضو کراؤ "اس سے کمزوری ہو کرفشی طاری ہوگئی ، پھرافاقہ بائے پر دریافت فرمایا که "کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی "،عرض کیا گیا انتظار کر رہے ہیں ، دوئین دفعہ ایسا ہی ہوا ، بھر فرمایا که "اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہوکہ تماز پڑھا دیں "(۲) اگر علم غیب کی تھا تو بار بار

= الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على التماسه و أقام الناس معه الخ". (صحيح البخاري، كتاب التيمم : ٨/١، قديمي)

(۱) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رعلاً و ذكوان و عصية و بني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على علوة، فأملهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار و يصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم و غدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقنت شهراً يدعوفي الصبح على أحياء من أحياء العرب: على رعل و ذكوان و عصية وبني لحيان ". (صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الرجيع و رعل و ذكوان الخ: ٥٨٥/٢، قديمى كتب خانه)

(٣) "عن عبيد الله بن عبد الله ين عبد قال: دخلت على عائشة وضى الله تعالى عنها فقلت: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت ؛ بلى، ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "أصلى الناس" ؟ قلنا: لا، هم ينتظرو نك، قال: "ضعوا لي ماء في المخصب "قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، فأغمى عليه، ثم أقاق، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "أصلى الناس" ؟ قلنا: لا، هم ينشظرونك ينا رسول الله، قال: "ضعوا لي ماء في المخصب "قالت: ففعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمى عليه، ثم أقاق فقال: "ضعوا لي ماء في المخصب " قالت: ففعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمى عليه، ثم أقاق فقال: "ضعوا لي ماء في المخصب " فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمى عليه، ثم أقاق فقال: "أصلى الناس" ؟ فقلنا: لا،

كيول وريافت فرمايا

اور مثلاً حدیث پاک میں ہے کہ آپ آگئی حوض کو تر پر ہوں گے، یکھ لوگ اس طرف آئیں گے گر پھر
ان کا درخ دوزخ کی طرف کرایا جائے گا، ان کود کھے کر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ' پہتو میرے آ دمی ہیں آئییں
کہاں بچائے ہو'؟ جواب و یا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں آپ کے بعد تب
ارشاد فرمائیں گے کہ ' لے جاؤائیں ذلیل کر کے' بھران کوجہنم میں دھکیل و یا جائے گا(ا)۔ اگر آپ کو علم غیب تلی
تھااد در آپ ہر جگہ حاضر و ناظر مضے تو آپ کو کیوں خبر نہ ہوئی ؟ خرض بے شار واقعات ہیں۔

الحاصل نبی اقد س ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے کلی علم غیب مان کر ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا اور آپ کو مالم الغیب کہنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے (۴) حدیث شریف کے بھی خلاف ہے (۴) اجماع سلف

= شدم بد ظرو لك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد، ينتظرون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمسلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أبي بكو ، بأن يصلي بالناس، فأناه المرسول، فقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس الخ". (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به : ١/٩٥، قديمي)

(۱) "حداثنا يحيى بن بكير قال. حدثنا يعفوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: "أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم ينظما أبدأ، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني، لم يحال ببني و بينهم". قال أبو حازم: فسمعنى النعمان بن أبى عباش و أنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت: تعم، قال: و أنا أشهد على أبى سعيد الخدرى لسمعته يزيد فيه، قال: "إنهم منى فيقال: إنك لا تدرى ما بدلوا بعدك؟ فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدى". (صحيح البخارى، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول

الله بأو اتفوا فناة لا تصيبن الدين طلموا منكم خاصة ﴾: ١٠٣٥/٢ . قديمي )

( ) قال الله تعالى: ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ (التمل: ٢٥)

، ٢٠ "و من حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، و هو يقول: "لا يعلم الغيب إلا الله". (صحيح البحارى، كتاب المود على الجهمية وغيرهم التوحيد، بات قول الله ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾: ١٠٩٨/٠ . قديمين

صالحين كے بھی خلاف ہے(۱)۔اس لئے اس عقیدہ ہے تو ہگر نالازم ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ وارالعلوم و بو بند، ۱۲ / ۹۲/۵ ھے۔ الجواب سبحے، بندہ فظام الدین عفی عنہ دارالعلوم و یو بند، ۱۲/ ۱۲/۵ ھے۔

قد بنید یا مندرجہ بالا جواب لکھاجا چکا تھا اس کے بعد دارالعلوم میں بعض ان حضر ات کا خطر پہونچا، جنہوں نے اس معاہدہ پر دستخط کئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ '' ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ علم غیب کلی اور ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاصہ ہے جس ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس لحاظ ہے اللہ تعالیٰ ہے سے انقاق کی عظوق کو نہ عالم الغیب کہا جا سکتا ہے نہ حاضر و ناظر سمعاہدہ پر دشخط کر کے ہم نے صرف آئی بات ہے انقاق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مغیبا ہے کئیرہ پر مطلع فر ما یا ہے اور اس کو سے انقاق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں اور جس وقت جا ہے پہونچا دے اور جو بھی دکھا تا چا ہے دکھا دے ، اور رہے کہ حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفات و کمالات کے لجا ظربی ہیں ہیں، بلکہ سید دکھا دے ، اور رہے کہ حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفات و کمالات کے لجا قط سے ہم جیسے بشرنہیں ہیں، بلکہ سید ولئے اور ان کے احد بھی ہماری طرف البشر ہیں اور ہم نے معاہدہ کی مجاس ہیں بھی ہے وضاحت کی جا چھی ہماری طرف

ان دینخط کرنے والے حضرات کی اس وضاحت کے بعد بیتو معلوم ہوجا تاہے کہ ان حضرات کاعقیدہ فاسدنیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت حقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن ان حضرات نے الی مہم تحریر فاسدنیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت حقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن ان حضرات نے الی مہم تحریر میں مخط کرنے میں خلطی کی ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے اس کی وجہ بھی پیقی کہ اس وقت مسلمانوں پر جو یورش تھی اس سے تحفظ اس میں الموظ تھا، جس کا وہاں کے سب حضرات کو علم ہے۔

احقرمحهو دغفرلهب

علم غيب كلى عطائي

سوال[٢٣٢]: بعض لوگ كتيج بين كه جهال كهين قرآن شريف ياحديث شريف مين في علم الغيب

(١) "و دكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقادان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : ﴿قَلْ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله كذا في المسايرة". (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ص : ١٥١، قديمي)

کی ہے وہ ذاتی کی ہے عطائی کی تیس ، خدا تعالی کاعلم غیب ذاتی ہے اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم الغیب ہے اور عطاء بھی تمام ذرق خدا کا ہے جوآپ ہماری حرکات وسکتات کود کھے رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایسے معتقد کا کیا تھم ہے ، اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ية قول بلاسند بيضوص مين كهين اسكى تصريح نهين (1) "من ادعى فعليه البيان" فقظ والتدسيحانه تعالى اعلم به حرره العبدمحمود كنگوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سهار نپور، ۲۷/۳/۲۵ هد

# عقيده علم غيب

سے وال [۲۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و محققین احناف رحمہم اللہ تعالیٰ سئلہ ہندامیں کہ: زید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل علم غیب آنخصرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطافر ماویا تھا اور اب بھی آپ مخلوق کے ہرصال ( ظاہر و باطن ) خیروشر سے بخو بی واقف ہیں ، یہاں تک کہ چھر کے پر ہلانے تک کا بھی آپ کو علم ہوجا تا ہے اور تیز ہارش کے قطرے اور ریت کے واف ، درختوں کے بے وغیرہ کاعلم رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بائنفصیل عطاہ وا ہے، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہے فلاں فلال چیزیں پیدا ہول گی ، اور ہرا یک کی آ وازخواہ وہ مشرق میں ہویا مغرب میں خودین لینے ہیں۔

پس میتقیدہ کیسا ہے اور ایساعقیدہ رکھنے والافد ہب احناف اور کتب معتبرہ حنفیہ کی روے مسلمان رہایا کا فرومشرک ہوگیا؟ اور ایساعقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں اور اگر کا فرہوگیا تو اس کے نکاح کی تجدید کی جائے یا وہی ٹکاح بحال رہے گا؟ بینواتو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

### يەعقىيد دەشر كانە ہے، جميع جزئيات كالله تعالى كے سواكسى كولم نہيں:

(١) "و أما من قال: إن نبينا أو غيره أحاط بالمغيبات علماً كما أحاط علم الله بها، فقد كفر". (حاشية الصاوى على الجلالين : ١٨٨/٢ ، (الأنعام: ٥) مكتبه دار الباز)

"و بالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل و علا، لا يعلمه أحد من الخلق أصلاً. (روح المعاني: ١٢/٢٠ (النمل: ٢٥)، دار إحياء التراث العربي)

"وبالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرد به سبحانه، و تعالى و لهذا ذكر في الفتاوى: أن قول الفائل عند رويته هالة القمر: أي دائرته: يكون مطراً، فادعى علم الغيب لا بعلامته كفر و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿ قبل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ - كذا في المسايرة انتهى ملخصاً " شرح فقه اكبر (١) -

" من تزوج بشهادة الله و رسوله يكفر؛ لأنه يظن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم العيب انتهى "(٢)-

لہذاالیاعقیدہ رکھنے والے کوتجدیدِ ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے (۳) اوراس سے قبل اس کی امامت

(1) (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ص: ١٥١، قديمي)

"و أما من قال: إن نبينا أو غيره أحاط بالمغيبات علماً كما أحاط علم الله بها، فقد كفر". (حاشية الصاوي على الجلالين، (الأنعام: ٥٠): ١٨٨/٢، دارالباز)

"وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل و علا، لا يعلمه أحد من النخلق أصلاً". (روح المعانى، (النمل: ٢٥): ١٢/٢٠ مدار إحياء التراث العربي) (٢) "لو تزوج بشهادة الله ورسوله، لا يضعف م يكفر لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب ". (البحر الرائق،

كتاب النكاح: ١٥٥/٣ ، وشيديه)

"رجىل تزوج امرأةً ولم يحتضر الشهود، قال: فدائرا ورسول را كاه كروم، أو قال: فدائراو
فرشتگان را كواه كروم، كفر". (الفتاوى العالم كيوية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين:
۱۲۲۲ ، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب النكاح: ٣٢٠/١، ذار إحياء التراث العربي)

(٣) "و يؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك، و بتجديد النكاح بينه و بين امرأته ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، قبيل الباب العاشر في البغاة : ٢٨٣/٢، وشيديه) (وكذا في ود المحتار، باب المرتدين : ٣/٠٠٠، سعيد)

(والتاتارخانية، كتاب أحكام المرتدين، إجراء كلمة الكفر و حديث النفس والرضاء بالكفر: ١/٥ ٢٨، إدارة القرآن كراچي)

۔ درست نہیں ہے(1)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم\_

ترره العبرمحمود گنگو ہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۲۲/۱۲/۸۵ هـ۔

صحيح:سعيداحدغفرله۔

علمغيب

سوال [۱۳۳]: ایک شخص کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے کل علم غیب آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطاء قرما دیا تھا اور اب بھی آپ حاضرو تاظر و عالم بھی الاشیاء ہیں اور وہ برسرا جلاس اپ خطبہ جمعہ و وعظ و تقریر میں بیان کرتا ہے کہ بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اس کے قلاف جس کا عقیدہ ہو ہ گراہ ہے، اس کے بیان کرتا ہے کہ بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اس کے قلاف جس کا عقیدہ ہو ہ میں اور جو آیت سور ق بیس اور کہتا ہے کہ جن آیا ہے قرآن مجید سے علم غیب کی نفی ہے وہ منسوخ ہیں اور جو آیت سور ق " تعلی فید احداء الا من ارتضی من رسول پی الایہ (۲) ہے سے کے لئے نائخ ہیں۔
الایہ (۲) ہے سب کے لئے نائخ ہیں۔

اب عرض میہ کے جو محض صفور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوغیب وان نہ جانے ، ہروفت عاضروعا لم بھی الاشیا ، نہ مانے کیونکہ میخصوص ہے رب العزت کے ساتھ اس کو وہ محض وہانی کہتا ہوا ورنمازاس کے بیجھے ناجا بڑکہتا وہ ورجن آیا جاتے گر آن مجید سے علم غیب لغیر اللہ کی فئی کی گئی ہے ان سب کو منسوخ کہتا ہو، اس کے بیجھے نماز درست ہے یا نہیں؟ ایس عقا مکدر کھنے والا غیر ہب احناف اور کتب معتبر ہ حنفیہ کی روسے مسلمان ہے یا کا فروشرک ہوگیا؟ ایسے عقا مکدر کھنے والا غیر ہب احناف اور کتب معتبر ہ حنفیہ کی روسے مسلمان ہے یا کا فروشرک ہوگیا؟

<sup>(</sup>١) "و شروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء سنة أشياء: الإسلام و هو شرط عام، فلا تصح إمامة منكر البعث ..... النخ". (نور الإيضاح مع شرحه مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة ، ص : ٢٨٧، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار، باب الإمامة : ١/٥٥٠، سعيد)

<sup>&</sup>quot;أما إذا أدى إليه (أى إلى الكفر)، فالاكلام في عدم جواز الصلاة خلفه". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٢١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الجن: ٢٢،٢٢)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

علم غیب کل طریق پر کہ کوئی ذرہ مخفی شدہ، بلکہ ہرشئے ہر وقت ساسنے ہوذات باری تعالی کے ساتھ مخصوص ہے (۱) ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہرشئے سے باخبر ہونا اس کی صفت خاصہ ہے، کوئی ولی یا نبی یا فرشتہ اس صفت میں شریک ہوئے کا اعتقاد رکھنا شرک ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ذات وصفات باری تعالی کاعلم تمام مخلوقات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسب سے زیادہ عطا ہوا ہے کہ ذات وصفات باری تعالی کاعلم تمام مخلوقات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسب سے زیادہ عطا ہوا ہے (۳) انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کاعلم میں بعض اشیاء مغیبہ کاعلم وی کے ذریعہ سے عطاء فرمادیتے ہیں، گر ہے کہ فرن ہے بھی ہون کے معتبر و مضہور کتاب شرح فقد اکبر میں ملاعلی قاری تحریفر ماتے ہیں:

"ثم اعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمهم الله تعالى أحياناً، وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتفاد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ \_ كذا في المسايرة اهـ". شر - فقه اكبر، ص: ١٨٥ (٣) \_

بیاستدلال کہ سورہ جن کی آیت تائے ہے توبہ بات الیاشخص کہدسکتا ہے جس کونہم قرآن شریف اور علم نائے ومنسوخ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو،اس وجہ سے کہ سورة جن کمی ہے اور بعض مدنی سورتوں پس حضور سے علم

<sup>(</sup>١)قال الله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾. (الحشر)

وقال الله تعالى: ﴿عالم الغيب فالا يظهر على غيبه أحدا﴾ . ( الجن : ٢٦)

 <sup>(</sup>٢) إن أسقاكم وأعلمكم بالله أنا". (صحيح البخارى، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله و أن المعرفة فعل القلب: ١/٤، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ص: ١٥١ ، قديمي)

<sup>&</sup>quot; العلم بالغيب أمر تفرديه الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو السكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك، و لهذا ذكر في الفتارئ: أن قول القائل النسفية القائل عند رؤية هالة النقمر: يكون مطر مدعيًا علم الغيب لا بعلامته، كفر". (شرح العقائل النسفية للتفتازاني، ص: ١٢٢، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>وكذا في التبراس ، ص : ٣٣٣، مكتبه حقانيه ملتان)

غيب كَيْ فَى كَنَّى هِ مِثْلاً سورة احزاب مدنى بهاس مين ارشاوب: ﴿ يستلك الناس عن الساعة عَل إنها على معلى الله عند الله ، و ما يدريك نعل الساعة تكون قريباً ﴾ (١) مستدل كزويك آيت نا خوق بها مازل جوكى اورمنسوخه يعدمين -

دوسرے یہ کہ ننٹے عقائد میں نہیں ہوتا، حکام میں ہوتا ہے اور پیرسٹلہ باب عقائد سے ہے گھریہاں لنٹے کا کیام میں ہوتا ہے اور پیرسٹلہ باب عقائد سے ہے گھریہاں لنٹے کا کیام ہیں ہے؟ نیز علم جمیع الاشیاء کے متعلق متدل تاریخ اور وقت کی تعیین کرے کہ کب عطاء ہوا ہے، جو بھی تاریخ بتائے گا ہم اس کے بعد کے واقعات بتلا کیں گے جن میں تھی خیب کی نفی کی گئی ہے، یہاں تک کے مرض وفات بلکہ میدان سٹر، موض کوش، شفاعت کے واقعات میں بھی علم جمیع الاشیاء کی نفی ہے۔

جب مخفید دمسئوله کا حال معلوم ہو گیا کہ بیشرک ہے تو اس کا بطلان خود بخو دواضح ہو گیا۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

> حررہ العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدر سے مظاہر علوم سہار نپور ۲۲۴ ۱/۱۰ ھے۔ جواب صحیح ہے: ایسے خص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے (۲) ،سعیداحمد غفرلہ۔ صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ،۲۵/ شوال/ ۲۱ ھے۔

> > علم الغيب

سوال[٢٣٥]: علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى، ليس لأحد من المخلوق نبياً كان أو ولياً أو ملكاً مقرباً، ذاتياً كان ذلك العلم أو عطائياً، كلياً كان أو جزئياً، فالقائل به لغيره تعالى (١) (الاحزاب: ٢٣)

(٢) "فإن كانت رأى البدعة) تكفره فالصلاة خلفه لا تجوز ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١١١١/، رشيديه)

"والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئاً على خلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، و إنما يجوز الاقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدى إلى الكفر عند أهل السنة والجماعة، أما لو كان مؤدياً إلى الكفر فلا يجوز أصلاً". والحلبي الكبير، فصل في الإمامة ، من : ١٠٠ه، سهيل اكيلمي )

"أما إذا أدى إليه (أي إلى الكفر) فلاكلام في عدم جواز الصلاة خلفه". (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٢١، قديمي)

مشرك باللُّه تعالىٰ في صفة العلم خارج عن دائرة الإسلام أم لا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

"العلم بالغيب أمر تفرد به سبحانه تعالى و لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه و إلهام بطريق المعجزة أوالكرامة أو إرشاد إلى الإستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك"(١)-

" والأنبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الأشباء إلا ما أعلمهم الله تعالى أحياناً، وذكر المحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ "(٢) وقوله تعالى : ﴿قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب ﴾ (٣) كذا في المسايرة "- شرح الفقه الأكبر (٤)- فقط والله تعالى الممما

حرره العبرمحودغفرله دارالعلوم ديوبند ١١٠/١٢ ٨٨ هـ

علم غيب

سے وال [۲۳۲]: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو کا نئات کے عالم الغیب کے قائل ہونے یا مولوی احمد رضا خان کا بیراعتقا در کھنا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) (شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ١٢١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (النمل: ٢٥)

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: ٠ ١١)

<sup>(</sup>٣) (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القارى رحمه الله تعالى ، ص: ١٥١، قديمي)

<sup>&</sup>quot;و حاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن، فيكفريها". (رد المحتار، باب الموتد، مطلب في دعوى علم الغيب: ٢٣٣/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;شم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة السلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله تعالى الحيانا، و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : ﴿قُلْ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾. (المسايرة مع المساعرة: ١٨٨/، مصر)

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص علم غیب کلی ٹبی اکرم صلی القد تعالی علیہ وسلم کے لئے مانتا ہے و شخص مشرک ہے، فقہاء اور علما ، عقا کدنے اس کی تکفیر کی ہے، اس کا ایسا کہنا نصوص صریحہ کے معارض ہے:

"وذكر المحسفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسدم يعلم النعيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿ قَلَ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ كذا في المسايرة" مرح فقه اكبر، ص: ١٨٥ (١) و فقط والله بجائة تعالى اعلم و حرره العبر منهوى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نبور، ١٥/ ١/٣ هـ صحيح: عبد اللطيف، مدرسه مظام علوم سهار نبور، ١/١٠ هـ الجواب سحيح اسعيد احد غفر له، ١/ رجب ١٨٧ هـ علم غيب

سوال[۲۴۷]: بعض كہتے جيں كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كومفات غيبيه كا جوسور وُلقمان كِهَ آخر مِن جين علم ديا گيا ہے اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام و نيا كے مثل جاسنتے جين نرہے ياماوه يا كيا، ان كے لئے كيا حكم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ية ول بالكل غلط ب، بهت ى روايات اورآ يات الحى تكذيب كرتى بين: " وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس و تلا هذه الاية" \_

(١) "(شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارى، ص: ١٥١، قديمي)

"و بالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى، لا سبيل للعباد إليه، إلا بإعلام منه بالوحي أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد، عطف على إعلام إلى الاستدلال بالأمارات و لهذا ذكر في الفتاوى: أي فتاوى علماء ماوراء النهر أن قول القائل عند رؤية هالة القسر: يكون مطر مدعياً علم الغيب لا بعلامته، كفر". (النبراس شوح شرح العقائد، ص: ٣٢٣، مكتبه حقائيه ملتان) وكذا في شوح العقائد النسفية للتفتازاني، ص: ٢٢١، مير محمد كتب خانه)

"وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: من ادعى علم هذه الخمسة، فقد كذب (إلى قوله): هإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله". تفسير مدارك (١) وقال في الفسير تلك الآية: "فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات و حده لا يتوصل إليهاغيره" (٢) وقال تعالى : ﴿قَلُ اللهُ وَلا أَعلم الغيب ﴾ الاية (٣) وقط والله عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب ﴾ الاية (٣) وقط والله عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب الاية (٣) .

حرره العبرجموز كنگويى عفاالله عشه

علمغيب

سے وال [۲۴۸]: زیرکہتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعلم علم الہی کے سامنے جونبت ورد کو آفتاب سے ، قطرہ کو دریا سے وہ بھی یہاں تضور نہیں کی جاسکتی ، تکریا ہی ہمہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاعطائے الہی ماکان وہا یکون کے عالم ہیں اور مندرجہ فی میل اشعار پڑھتا ہے ۔

ف بان مسن جے ودک السدنیس وضر تھا۔

و من عبلومك عسلم السلموح والقبلم (٣)

لیمنی د نیاا ور آخرت آپ ہی کے کرم ہے ہے اورلوح وقلم کاعلم آپ کے علوم کا بعض ہے۔ اور کہتے ہیں کہلوح وقلم حضور اکرم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کا بعض ہے تو دوسرے علوم کون ہے ہیں؟ تو جواب

"وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، و لا يعلمها مملك مقرب و لا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه، فقد كفر بالقرآن، لأنه خالفه". (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، (لقمان: ٣٣) : ١٥٥/١٣، دارالكتب العلمية)

"عن فتادة أنه قال في الآية : خمس من الغيب استأثره الله تعالى بهن، فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباً، و لا نبياً موسلاً: إن الله عنده علم الساعة اهـ". (روح المعاني، (لقمان، ٣٣) ، ٢٩/٢١ ، دار الفكر) (٢) "( المدارك، (الانعام: ٥٩): ١٨/١، قديمي)

<sup>(</sup>١) (تفسير المدارك، (لقمان: ٣٣): ٣٢٢/٢، قديمي

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: ٥٠٠)

 $<sup>(^{</sup>R})$  (قصيده برده، ص:  $^{R}$ ، الفصل العاشر في المناحاة و عرض الحاجات، قديمي)

مين أنبزا ہے۔

وسع العدالمين عمل مداوحكماً
فهدو بسحد لسم نسعيه الأعياء
و كالهم من دسول الله مسلم مساس الأعياء
عرف أمن البحر أو دشفاً من الأيم (1)
غير كهتا ب كعلوم اولين مثلاً أوربين اورعلوم آخرين أور، كي ووسب علم رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم ميس مجتمع بسء

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف میں کہتا ہے۔ واذا سے مصد ن ف میں کہتا ہے والا طیب واذا لے مصد ف سے اک فیسے واک دب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں تو آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

٠....٣

يسا أكسرم السخسلىق مسالسى من ألبوذ بسه سواك عند حيارل السحسادث السعدمه (٢)

لیمنی اللہ بہترین مخلوق! آپ کے سوامیرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت جس کی بناہ لول۔ اگر کہتا ہول کہ بہترین مخلوق! آپ کے سوامیرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت جس کی بناہ لول۔ اگر کہتا ہول کہ بھائی خدا کو پکارنا چاہئے قدا کے سواد وسرے کواس طرح نہیں پکارنا چاہئے تو کہتا ہے کہ حضرت زین العابدین محبوس أید الطالہ بین "۔ مضی اللہ تعالی عنہ محص کے :"رحمہ للعالمین أدر ك زین العابدین محبوس أید الطالمین "۔ اے رحمہ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زین العابدین کی مدد کو پہو نچی، وہ از دہام میں ظالمول کے باتھ وقید بین ہے اور کہتا ہے۔

ي اسيد السدادات جدئتك قداصداً أرجمو رجداك واحتمدي بعدماك

(١) (قصيده بوده، ص: ٩، الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قديمي) (٢) (قصيده بوده، ص: ٣٣، الفصل العاشو في المناجاة و عرض الحاجات، قديمي)

اس شم کے اور بھی اشعار پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام و نیا ۔ عنقل نہیں ہوئے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عائب چیزیں بتا دیں جو و نیاو آخرت میں ہوں گ جس طرح کہ بیں بد میں البعین ، حدیث شریف میں ہے کہ ' و نیا ہمارے سامنے پیش کی گئی لیس ہم اس میں اس طرح انظر کرر ہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ میں 'اور یہ بھی آیا ہے کہ ' ہم کو جنت اور وہاں کی نعموں نیز دوزخ اور وہاں کے عذابوں پراطلاع دی گئی''، علاوہ ازیں اور متوار خبریں ،لیکن بعض کو جھیانے کا تھم ویا گیا، اگراسے نفی کی کوئی آیت یا حدیث دکھاتے ہیں تو اے علم عطاء ہونے سے پہلے کی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مقسرین نے اس کے بارے میں کیا قرمایل بی اور شوے کے مدل ماللہ بی میں کیا قرمایل کے اور شوے کے مدل ماللہ بی میں کیا قرمایل بی اور شوے کے مدل ماللہ بی تعلیہ کی قرمی کی تعلیہ کی قرمی کرتا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ایساعقیدہ رکھنا اور اس قتم کے اشعار کہنا کیسا ہے اور زید کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب نمبروار قرآن وحدیث کی روشنی میں مشحکم ویدل عنایت فرمائیں۔

محمد شفاعت على گذيا جنلع كُنْكَا نَكْر ، را جستهان \_

#### الجواب حامداً و مصلياً :

حضرت سیدالمرسلین صنی الله تعالی علیه وآله و اُصحابه وسلم (فداه روحی و روح أبی و أمی) کامقام اس قدر بلند ہے که اس کا ادراک وشوار ہے، جس قدر کمالات اورصفات عالیه متفرق طور پردوسرول کے پاس ہیں ان سب کا مجموعہ بلکه ان سے زائد تنہا ذات مقد سطی الله تعالی علیه وسلم کے پاس ہیں ،علوم نبوت جو (ک) مدارقر ب و رفعت ہیں وہ بدرجہ اتم سرورعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حاصل ہیں ،کوئی ادر آپ کا ہم پایہ وہمسرنہیں (۱) اور به

<sup>(1) &</sup>quot;(و أمّا حبيب الله): أي محبه و محبوبه" (و لا فخو) قال الطيبي: قرّو أولاً ما ذكر من فضائلهم =

سب کچھ مطاء خداوندی ہے ہے، لیکن خدائے یا ک کاعلم اس ہے بھی زائد ہے، خالق دمخلوق کے علم میں غیر متناہی و متناہی کی نسبت ہے، مساوات نہیں ،مساوات کاشا ہے تک نہیں (1)۔

برزخ ،حشر بصراط ، جنت ،لوح وقلم دغیره که استخ علوم عطاء بهوئ که حساب لگانا اورشار کرنا قابوت با هر به (۲) و ات و صفات خداوندی کی جوم عرفت عطاء بهوئی وه کسی کو عطاء نبیس بوئی ، قاضی عیاض (۳) ، بعد و له ، و هدو کذلک ، شده نبه علی أنه أفضلهم و انحملهم ، و جامع لما کان متفر قاً فیهم ، فالحبیب

خليل و مكلم و مشرف اهـ". (مرقاة المفاتيع: ١٠٠/٣٣، كتاب الفضائل ، باب فضائل سيد الموسلين صلوات الله و سلامه عليه، الفصل الثاني ، تحت رقم الحديث : ٢٢ ٢ ٢ هـ ، رشيديه >

(۱) "إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهى إليه، لا تتعداه، و لم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، و لو كانت كذلك لاستوت مع البارى تعالى في إدراك جميع ما كان و ما يكون و ما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى، و معلومات العبد متناهية، والمتناهى لا يساوى ما لا يتناهى". (الإعتصام للشاطبي، الباب العاشر في معنى الصراط المستقيم الخ، فصل النوع الثالث، ص ٢٠١٥، دار المعرفة بيروت)

(٣) "عن قتادة عن أنس بن مالك وضى الله تعالى عنه، عن مالك بن صعصعة أن نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسوى به ..... "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا أنيقها مثل قلال هجو، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، قال: هذه سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهاو: نهران باطنان ..... قلت: ما هذان يا جبرئيل؟ قال: أما الباطنان ، فنهران في الجنة على شم رفع إلى البيت المعمور". الحديث

"وعن ثابت البنائي عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أتيت بالبراق" ..... قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "ثم عُوج بي، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام". الحديث. (مشكوة المصابيح، باب في المعراج، القصل الأول، ص:٢١٥ - ٥٢٩، قليمي)

(٣) قبال قباضى عياض رحمه الله تعالى: "و من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها الإطلاع على الغيب مسمس عن حليفة رضى الله تعالى عنه قبال: قبام فيننا مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه مسس و قد خرّج أهل الصحيح والأندمة ما أعلم به أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على اعدائه و فتح مكة و بيت المقدس من و قبض العلم و ظهور الفتن من و أنه زويت له الأرضيس =

زرقانی (۱) قسطلانی (۲) ملاعلی قاری حمیم الله (۳) وغیره کی کتب ان مضامین سے پُر میں ،اوران پر دلائل بھی موجود ہیں ، اس سب کے با وجود وات اقدس فخر عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا جاتا (۴)، عالم الغیب ،اطلاقات شرعیه میں اس بر کیا جاتا (۴)، عالم الغیب ، اطلاقات شرعیه میں اس بر کیا جاتا ہے جس کی بیصفت (عالم الغیب ) واتی ہو، عطائی نہ ہو، قبل آن کریم میں ارشاد ہے : ﴿ قبل لا أقدول لكم عندى خزائن اللّٰه و لا أعلم الغیب ﴾ (۵) ﴿ قبل لا

= مشارقها و مغاربها الخ".

"و قبال الملاعلي القارى في شرحه: (الاطلاع على الغيب): أي على اطلاعه صلى الله تعالى على السلاعة صلى الله تعالى من عليه وسلم على بعض المغيبات عنا", (شرح الشفاء: ١/٩٥١، ٢٨٣، فيما أظهره الله تعالى من المعجزات، فصل: و من ذلك ما اطلع عليه من الغيوب، دار الكتب العلمية ببروت)

(٢٠١) قبال القسطلاني "و إذا أتي بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة، فقد اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم، فيكون أفضل منه".

"فظهر أن انسفاع أهل الدنيا بدعوته صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل من انتفاع سالر الأمم بدعوة سائر الأنبياء ، فوجب أن يكون أفضل من سائر الأنبياء".

و قبال النزرقاني في شرحه: "فيتبغى أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ساواهم في العمل و زاد عليهم بأنيه أعلم منهم بالله النخ". (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١/٨٠/٨٠ المقصد السادس، النوع الأول، عباس احمد الباز مكة المكرمة)

(٣) "(أسسمع فيه): أى في ذلك المكان، أو ذلك المقام (صريف الأقلام): أى صوتها عند الكتابة، قيل: هوههنا عبارة عن الإطلاع على جريانها بالمقادير ......... و المعنى أنى أقمت مقاماً بلغت فيه من رفعة المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن، و ظهر لى ما يواد من أمر الله و تدبيره في خلقه، و هذا والله هو المنتهى الذى لا تقدم فيه لأحد عليه". (مرقاة المفاتيح، كتاب الفضائل، وقم الحديث: ٩٨٨٥، باب المعراج ، الفصل الأول: • ا /٩٨١ - وشيديه)

(٣) "فيان قلت: قد أخبر الأنبياء والأولياء بشيء كثير من ذلك، فكيف الحصر؟ قلت: الحصر باعتبار كليماتها دون جزئياتها ، قال تعالى: ﴿فلا يظهر على غيد أحداً إلا من ارتضى من رسول﴾ الخ (مرقاة المفاتيح ، كتاب الإيمان ، الفصل الأول: ١٣٣/١ ، رقم الحديث: ٣، رشيديه )

(٥) (الأنعام: ٥٠)

یعلم من فی السموات والأرض السغیب إلا الله ﴿(١) ﴿وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هسو ﴾ (٢) - أور بھی بہت ی آیات ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت نی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخدائے پاک نے ہی علم عطافر مایا ہے اور جس جس چیز کا جتنا بھتنا علم جب جب دیا الل گیا جس چیز کا علم نہیں دیا جب تک منہیں ویا اس کا علم مل گیا ہو۔ تا پیر کا سال میں ملاء یہ بات بھی نہیں تھی کہ جس وقت خوا ہش کی علم کی فرمائی فورا اس کا علم مل گیا ہو۔ تا پیر کس وقت خوا ہش کی علم کی فرمائی فورا اس کا علم مل گیا ہو۔ تا پیر کس وقت خوا ہش کی علم کی فرمائی فورا اس کا علم مل گیا ہو۔ تا پیر معونہ (٣) افک (۵) وغیرہ کے داقیات اس کے شواع بین ۔

(١) (النمل: ٢٥)

(4) (Illimia: PA)

(٣) "عبن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه ، قال: مورت مع رسول الله صلى الله تبعالى عليه وسلم في نخل، فرأى قوماً يلقّحون النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء"؟ قال: يأخذون من الله تبعالى عليه وسلم في الأنشى، قال: "ما أظن ذلك يغنى شيئا" ، فبلغهم ، فتركوه ، فنزلوا عنها، فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال: "إنما هوالظن ، إن كان يغنى شيئاً قاصنعوه ، فإنما أنا بشر متلكم، وإن الطن يخطى، و يعيب ، ولكن ما قلت لكم قال الله، فلن أكذب على الله".

"عن عائشة (رضى الله تعالى عنها) أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سمع أصواتاً، فقال: "ما هذا الصوت"؟ قالوا: النخل يؤبّرونه، فقال: "لو لم يفعلوا، لصلح"، فلم يؤبروا عامنذ، فصار شيصاً، فلدكروا ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشائكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلى", (ابن ماجة، ص: ١٨٠) أبواب الرهن ، باب تلقيح النخل ، مطبع مجنبائي لاهور) من أمور دينكم فإلى", (ابن ماجة، ص: ١٨٠) أبواب الرهن ، باب تلقيح النخل ، مطبع مجنبائي لاهور) عن أمور دينكم فإلى", فإلى منهم الله تعالى عنها قالت: استأذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في المخروج حين اشتد عليه الأذى ..... فقتل عامو بن فهيرة يوم بئر معونة .... فقال: "إن أصحابكم الخروج حين اشتد عليه الأذى .... فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا و رضيت عنا، فأخبرهم عنهم" قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم ، فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا و رعل و ذكوان و بئر معونة الخ: المحديث, (صحيح البخارى، كتاب المغازى ، باب غزوة الرجيع و رعل و ذكوان و بئر معونة الخ:

(۵) "إن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك .... فقد عا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على بن أبسى طالب و أسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستأمرهما في فراق أهله ، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله تعالى عليه =

دور سے خطاب کرنا جذبہ شوق ومحبت میں ہویا اس تصور کے تحت ہو کہ بذریعہ ملائکہ خدمت اقد س میں ہویا اس تصور کے تحت ہو کہ بذریعہ ملائکہ خدمت اقد س میں پیش کیا جائے گا درست ہے، یا ذہن میں تصور کر کے ہوتب بھی درست ہے (۱)، خدائے پاک کی طرح ہر جگہ حاضرونا ظر سمجھ کر ہوتو درست نہیں، غلط ہے، اس سے بازآ نا چاہئے ۔فقط والقد تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم و یو بند، ۴/۳/۴ ه۔

علمغيب

٣ .....ايك أورشخص عقيده ركهتا ہے كەحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بالله يجونبيس جانتے تصاور

= وسلم بالذي يعلم من برآء ة أهله ....... ثم قال: "أما بعد، با عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، و إن كنت ألممت بالذنب فاستغفرى الله و توبى إليه " ...... قالت: فلما سرى عنه، و هو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: "يا عائشة! أما الله فقد برّآك". المحديث. وصحيح البخارى، كتاب التفسيو، (سورة النور)، باب قوله عزوجل: ﴿إن الذين جآء وا بالإفك ﴾ الأية الخ: ٢٩٨، ٢٩٢، قديمي)

(۱) "وعنه (أى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه) قال: كالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن لله ملائكة سياحين في الأوض يبلغوني من أمتى السلام". رواه النسائي والدارمي". (مشكوة المصابيح كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، ص: ۲۸، قديمي) (سنن النسائي، كتاب السهو، باب النسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ۱۸۹۱، قديمي) (وسنس الدارمي، كتاب الرقائق، باب في فضل الصلاة على ألنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ۹/۲، قديمي) قديمي)

بکمال درشتی دعویٰ کرتاہے کے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنے خاتمہ کی بھی خبرٹیس تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ سیسسا گریہ دونوں ایک دوسرے کو کا فرکہیں تو کیا تھم ہے، آیاان کے پیچھپے نماز جا کز ہے یا نہیں؟ سیسساف عقیدہ جو کہ افراط و تفریط سے مہرا ہوتتح برفر مادیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

اسسایجاب کی کا وعوی'' میتی که نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کوجیج مغیبات کاعلم نفا، باری تعالی کے اور آپ کے علوم کما مساوی ہے، سلب کلی کا وعوی '' فلط اور خلاف نصوص ہے، سلب کلی کا وعوی '' میتی مید آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کوسی غیب کاعلم عطام نبیس ہوا''، میکھی غلط ہے اور خلاف نصوص ہے، اول کی تر دید کے لئے ایجاب جزئی کافی ہے۔ تر کی کافی ہے۔ مثانی کی تر دید کے لئے ایجاب جزئی کافی ہے۔

چنانچ دونول سلب جزئ وایجاب جزئ کے شواپد کشره نصوص قرآند وردایات حدیث میں موجود ہیں،
کتب عقائد میں بھی ہردوکی تصریح کی گی ہے: ﴿و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ﴿ (١) ﴿قل لا الله و لا یعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا الله ﴾ (٢) ﴿قل لا أقول لكم عندى خزائن الله و لا أعلم الغیب ﴾ (٣) ﴿ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر ﴾ (٣) ﴿ ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر ﴾ (٣) \_

ان آیات میں علم غیب کی مزاحة وقصداً نفی کی گئے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق (بلاتصری جزئی )علم غیب کو ثابت کرنا تو صریح شرک و اقعدا لگ ، جزئی )علم غیب کو ثابت کرنا تو صریح شرک و گفر ہے۔ واقعدا لگ ، بیر معونہ عقد ، تابیر فل سے بھی علم غیب کی فہی ہوتی ہے۔

"و فيسنا نبى يعلم ما في غد" كومع قرمانا (٥) مديث جرئيل (٢) اوردوش كور يرجب آب بعض

(١)(الأتعام: ٥٩) (١) (النمل: ٩٥)

(m) (الأعام: ٥٠) (الأعواف: ١٨٨)

(۵) "فجعلت جويريات لنا يضوبن بالدف و يندبن من قتل من اباتي يوم بدر، إذ قالت إحداهن : و فينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعى هذه و قرلي بالذي كنت تقولين". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ضوب الدف في النكاح والوليمة : ۲/۳/۳، قديمي)

 (٢) (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله معالى عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة الخ: ١٢/١، قديمي) ک سفارش فرما کیں گے اور جواب ملے گا "إنك لا تدری ما أحد ثوا بعدك "(1) اور تجده شفاعت میں الیک حرفر ما کیں ہے۔ اور جزئی علم خیب کا ثبوت (جو کہ حرفر ما کیں گے جس کاعلم ابھی عطا نہیں ہوا (۲) وغیرہ وغیرہ سب شواہد ہیں۔ اور جزئی علم خیب کا ثبوت (جو کہ تفیض ہے سلب کلی کی) اتنا کثرت سے ہے کہ شاید کوئی علم حدیث اور آپ کی سیرت سے اونی کی مناسبت رکھنے وال بھی اٹکارٹیس کرے گائی کہ انہیں جزئیات کثیرہ کی وجہ سے ایک فریق کو ایجاب کلی کے دعوی کا سہارائل گیا۔

"اعلم أن الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله أحياناً، و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: 
﴿قَلَ لا يعدم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ "شرح فقه أكبر، ص: ١٨٥ (٣)-

صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بیہ کہ خدائے قدوس کی ذات وصفات ومرضیات کاعلم جس قدر آنجضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعطا ہوا اس قدر کسی مخلوق کوعطاء نہیں ہوا اور یہی علم موجب قرب و کمال ہے، تاہم ہاری تعالیٰ کاعلم آپ کے علم سے بہت زیادہ اور غیر متنا ہی ہے۔

ر ہا درختوں کے بنوں اور ریت کے ذروں اور بانی کے قطروں کاعلم، ندآ پ کوعطاء ہوا ندید موجب کمال وقرب ہے کہ جس سے آپ کے کمال میں کوئی نقص بیدا ہو، ابتداء آپ کواپنے خاتمہ کاعلم ہیں مقا: ﴿ وَ مِنا اللہ مَا يَفْعُلُ لِللهُ مَا تَقَدَمُ مِن

<sup>(1) &</sup>quot;قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلى رجال منكم، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب! أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك". (صحيح البخارى، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الخ: ١٠٢٥/٢، ١، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "فانطلق، فآتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله على من محامده وحسن االثناء عليه شيئاً لم يفتحه عبلى أحد قبلي الخ". (صحيح البخارى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (ذرية من حسلنا مع توح إنه كان عبدا شكورا): ٢٨٥/٢، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (شوح الفقه الأكبو للملاعلي القاري ، ص: ١٥١، قديمي)

<sup>(</sup> ٩ : الأحقاف : ٩ )

دنبك و ما تأخر ﴾ (١) ك ذريجاس كا آب وعلم عطاء كرويا كياب

بعض منسرین نے بہا ہے کہ عدم علم و نیا کے اعتبار سے ہے کہ اس شی کا تھم ہو، اس شی سے مما نعت ہواور وفات کس صورت سے ہوابطور شہا وت ہو یا اور طرح ، اور لوگ انتباع کریں یا نہ کریں وغیرہ وغیرہ ، ہا قرت کے متعلق آپ کوجنتی ہونے کا علم قطعی حاصل تھا، اس کو ابن جریر وغیرہ نے قابل اعتباد قر اردیا ہے (۲) یہ اس مسئلہ پرمستقل رسائل بھی تصنیف ہوئے ہیں۔ فقط واللہ سبحاند تعالی اعلم۔

حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپوره ۲۲/ رمضان المبارک/۲۲ هه۔ الجواب مجیح: سعیداحمد غفر له ۴۴/ رمضان المهارک/۲۲ هر۔

حضرت پیرانِ پیر کے متعلق عقیدہ علم غیب

سسوال [101]: حضرت بیران پیرشاه عبدالقادر جیلانی رحمة الله تعالی علیه کی طرف منه کرے ہاتھ باندھنا اور چند قدم پیرصاحب کی طرف چلنا اور اعتقاد رکھنا که بیرصاحب و کھے رہے ہیں ، ایسے اعتقاد والے کے لئے کیا تھم ہے؟

(١)(القتح: ٢)

(٢) "عن الحسن في قوله:" و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم " فقال: أمّا في الآخرة فمعاذ الله ! قد علم أنه في الحسن في قوله:" و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم في الدنيا". (تفسير في الحينة حين أخذ ميثاقه في الدنيا". (تفسير الطبرى، ( الأحقاف: ٩) : ٢١/٤، مصطفى البابي الحلبي)

"و أخوج ابن جويس" عن الحسن أنه قال في الآية : أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى ! قد علم صلى الله عليم وسلم أنه في الجنة حين أخذ ميشاقه في الرسل، "ولكن ما أدري ما يفعل بي في الدنيا". (روج المعاني ، والاحقاف : ٩ ) : ٢٦ - ١٥ ، دار الفكر )

"واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري و أمركم في الدنيا، أتومنون أم تمكفرون، أم تعباجلون بالعذاب أم تؤخرون، قلت: و هو معنى قول الحسن والسدي وغيرهما، قال الحسن: ما أدري ما يضعل بي و لا بكم في الدنيا، أما في الآخرة فمعاذ الله! قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميشاقه في الرسل و لكن قال: " ما أدري ما يفعل بي في الدنيا". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والأحقاف: ٩): ١ ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ ا الكتب العلمية)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ريعقيدوكفروشرك ب: "ويكفر بقوله: أرواح المشائخ حاضره تعلم" (مجمع الأنهر) (١) - فقط والله سجانة تعالى اللم -

حرر والعبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۰ ۲ / ۲۸ ۵ ۵۔

صحيح:سعيداحدغفرله

# ایک شخص کالعض مغیبات کی خبر وینا

سدوال [ ۲۵ ]: ایک شخص نے ایک بچے کے متعلق کہا کہ صرف دوماہ زندہ رہے گا اوروہ واقعی دوماہ کے بعدتم ختم ہوجاؤگ، وہ بعد ختم ہوجاؤگ، ہوری خورت کے بارے میں کہا کہ تمہارے او پر سات جھکے آئیں گے یاتم پہلے جھکے میں ختم ہوجاؤگی یا پانچویں میں ،اب میری خورت کے او پر پانچ جھکے آئیں ،ہم پر بیٹان بیں ،شریعت مظہرہ میں ختم ہوجاؤگی یا پانچویں میں ،اب میری خورت کے او پر پانچ جھکے آئیں ،ہم پر بیٹان بیں ،شریعت مظہرہ اس مسئلے میں کیا فرماتی ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

اس قتم کی باتیں بتا کر مخلوق کو پریشانی میں ڈالٹا بہت ہی غلط طریقہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسی سے متعلق ایسانہیں فرمایا بھی کی موت کا سیج علم اللّٰہ نتعالیٰ کے سواکسی کونہیں (۲) قرائن یا کسی کشف

(١) (مجمع الأنهر، باب المرتد، ثم إن ألفاظ الكفر أنواع: ١/١ ٩٤، دار إحياء التراث العربي) (وكذا في الفتاوي البزازية، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطاً: ٣٢٢/١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٩/٥ ، ٢٠٥ وشيديه)

(٣)قال الله تعالى ﴿ إِن الله عنده عليه الساعة، و ينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدرى نفس ما ذا
 تكسب غداً، وما تدرى نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم حبير﴾ (لقمان:٣٣)

"عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح" و في رواية: "مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في غد، و لا يعلم أحد ما يكون في أو لا يعلم أحد ما يكون في أو لا تعلم نفس ما ذا تكسب غداً، و ما تدرى نفس بأي أرض تموت، و ما يدرى أحد ... =

سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ شرعی جمت نہیں ، آپ کو پریثان نہیں ہونا چاہتے ، یہ بھی ممکن ہے کہ آسندہ کو جھٹکا ہی نہ آئے ، یہ بھی ممکن ہے کہ مدت دراز کے بعد ہالکل اخیر میں آئے ، جتنی عمراللّٰہ تعالیٰ نے تجویز فر مادی ہے اس میں کی زیادتی نہیں ہوسکتی (۱) ، بس بہی ایمان اظمینان بخش ہے۔فقلا واللّٰہ تعالیٰ اعلم حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱/ ۱۰/۱۰ مھ۔

# تاریخی جنز یوں کی پیشن گوئیاں

مسوال[۲۵۲]: بيتاريخول كي حجوثي جهوني جنزيال جن بين پيشنگو ئيال تصير بهتي بين ،ان كوديكهنااعتقاد ركهنا كيسا ہےاور بنانے والاكيسا ہے؟ اور بيكس برژرگ نے كہا ہے اور جوكرتے رہتے ہيں ان پر بيتهم عائد نبيل ہوگا؟ المجواب حامداً ومصلياً:

ان بیل بعض چیزیں حساب سے متعلق ہیں (شرعی نہیں) جیسے ریلوں کے ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر کو گی بتائے کہ فلاں گاڑی فلاں اشیشن پرانتے ہیجے پہونچے گی (۲) بعض جنتریاں صرف عوام کو ہائل کرنے کے لئے ہیں، غرض شرعی طریقہ سے ان پراعتما دویقین نہیں کیا جاسکتا، نہاں مقصد کیلئے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم محررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند۔

(') "عن عبد الله .... قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد سالت الله لآجال مضروبة و أيام معدودة وأبرزاق مقسومة لن يعبدك من وأبرزاق مقسومة لن يعبدك من عبداك من عداب في النار أوعذاب في القبر، كان خيراً و أفضل". (المصحيح لمسلم: ٣٣٨/٢، كتاب القدر، باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد و لا تنقص، قديمي)

"و حاصله أن القضاء المبرم الذي هو عبارة عن علم الله تعالى بما سيكون لا يزاد فيه شيء و لا يسقص" (تكملة فتح الملهم: 4/0 • ٥، كتاب القدر، باب بيان الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد و لا تنقص، مكتبه دار العلوم كواچي)

(٢) "وأما ما علم بحاسة أوضرورة أو دليل فليس بغيب، و لا كفو في دعواه، و لا في تصديقه على الجزم في البخرم في البخرة في الطن في الطني عند المحققين ". (النبراس شرح شرح العقائد ، ص ، ٣٥٣، مكتبه حقائيه ملتان) =

عتى يجيئ المطر". (روح المعاني: ٢١٠/١١، دار إحياء التراث العربي بيروت)
 (وكذا في تقسير ابن كثير :٣٥٣/٣)، سهيل اكيدمي لاهور)

# ہاتھ دکھلا کرمستفہل معلوم کرنا ناجا تزہے

سے وال [۲۵۳]: کیامتنقبل کا حال جانے کے لئے اس فن کے سی ماہر کوہاتھ دکھلا ٹاجائز ہے؟اگر ہاتھ دکھلانے والا شوقیہ طور پر ہاتھ دکھلار ہاہوا ور ماہر فن کی باتوں پریقین نہ کرے تو کیا اس سے شرعی بوزیشن میں کوئی فرق ہوگا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

نا جائز ہے (۱) جس کاعقیدہ پہلے سے خراب ہو، اس کوعقیدہ سیجے کر کے توبہ کرنالا ذم ہے، جس کاعفیدہ پہلے سے خراب نہ ہو، اس کوعقیدہ کے پہلے سے خراب نہ ہو، بلکہ نجر بہ کے لئے دکھلاتا ہواس کے لئے بھی اجازت نہیں، کیونکہ خوداس کے عقیدہ کے خراب ہونے کا خطرہ ہے اور فاسدالعقیدہ لوگوں کے لئے فساوعقیدہ کی اس سے تائیدہوگی۔فقط واللہ تعالی اہلم۔ املاہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم دیوبند۔

### ☆....☆....☆

"واستدلالي بسيس النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى و فدره، و هو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والموض". (رد المحتار، باب المرتد، مطلب في دعوى علم الغيب: ٣٣٣/٣، سعيد)

(١) "من أتنى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد"، أخوجه أصحاب السنن الأربعة، و صبححه الحاكم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه". (رد المحتار ، باب المرتد، مطلب في الكاهن والعراف: ٢٣٢/٣، سعيد)

"عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:" من أتنى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلة ". (الصحيح لمسلم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ٢٣٢/٢، قديمي)

قال المدروى: "المعراف من جملة الكهان، وقال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكنان المسروق و مكان الضالة وتحوهما". (شرح التووى على مسلم، باب تحريم الكهانة و إثبان الكهان: ٢٣٢/٢، قديمي)

# ما يتعلق بالحاضر والناظر، والنور والبشر

(حاضروناظراورنوروبشر کابیان)

حضورصلی الله علیه وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کاعقبیدہ

مدوال [۴۵۴]: زید کا عقاد ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تصرف عطاء فرمایا ہے کہ عالم میں جہاں جاتا ہے اور جس وقت جائیں بازن اللہ تشریف فرماہ وجا کیں ،اس بنیاد پر زید نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہوں ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زید کے بیچھے نماز جائز نہیں ،وریا فت طلب امریہ ہے کہ زید مسلمان ہے یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اللّه تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت رسول مقبول صلی اللّه علیه وسلم کووہ مقام عطاء فرمایا ہے جو کئی کوئیں ملا (۱) اللّه پاک جہال جا ہے اور جب جا ہے آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم کو پہو نچادے اور جس چیز پر چائے مطلع فرمادے (۳) ، اس اغتبار سے حاضرو نا ظرآپ کے صفت نہیں بنے گی ، حاضرو نا ظروہ ہے جو ہر جگہ،

(1) ﴿ عسى أن يبعثك ربك صقاعاً محموداً ﴾ .قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفات يوم المقيامة لا يشركه فيها أحد، و تشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض، و يبعث واكباً إلى السحشر، و له اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، و له المحوض الذي في الموقف أكثر وارداً منه، و له الشقاعة العظمى عند الله ". (تفسير ابن كثير، (الإسراء: 24) : 4/ 22، دار الفيحاء)

"قال عليه السلام: "أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب، و أعطيت مفاتيح الأرض، و سميت أحمد، و جعل لي التراب طهوراً، و جعلت أمني خير الأمم". (فيض القدير: ١١١٥/ ، رقم الحديث: ١١٩٩)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ و ماكان الله ليطلعكم على الغيب، و لكن الله يجتبي من رسله من يشآء﴾ (إل عمران: ١٤٩)

وقال الله تعالى: ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول ﴾. (الجن: ٣٦، ٢٥)

ہروفت، ہر شے کے تق میں حاضر وناظر ہو، بیصرف اللہ تعالی کی صفت ہے(۱) نید نے جوتا وہل کی ہے اس تاویل کے اعتبار سے خدائے پاک کی دوسری صفات بھی دوسروں کے لئے ثابت کی جاسکتی ہیں، جس میں عقائد کے فساد کا قوی خدشہ ہے، تاویل نہ کور کے اعتبار سے زید پر کفر وار تداد کا تھم نہ لگایا جائے (۲) گراس اطلاق کو موجب صلال کہا جائے گا، زید کو اس سے باز آنا لازم ہے، جب تک وہ باز نہ آئے اس کو امام نہ بنایا جائے (۳) ۔ فظ واللہ تعالی اعلم۔

حرر ۱۵ العبدمحه ودغفرله، دارالعلوم د بوبیژ، ۹۲/۸/۲۸ هه. الجواب صحیح ، بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبیژ، ۲۸/ ۹۲/۸ هه.

عقيدة حاضروناظر

مدووال [۲۵۵]: زید کہتاہے کہ جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوحاضرونا ظرفہ جانے اس کوتل کردووال کے گھر میں آگ لگا وواوراس کے بال بچول کو بھی قتل کردووا گرتم مارے گئے تو شہید ہوگے۔ کیا ایسا کہنا ورست ہے؟

#### الجواب حامداًومصلياً:

ور یافت کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا ہرا وعویٰ کس دلیل پربنی ہے، حالا تکہ حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ:"سباب المسلم فسوق وقتاله کفر"(٤)۔

(۱) ''احتقادا ینکه کے نیر حق سجانه حاضرونا ظر، وعالم خفی وجلی در بروفت و هرآن است ، اعتقاد شرک است' ۔ (مسجمه وعة الفتاوی علمی هامش خلاصة الفتاوی :۳/ ۱ ۳۳، امجد اکیدّمی)

(٢) "ان المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع و تسعون احتمالاً للكفر، و احتمال و احد في نفيه، فالأولى للمفتى والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافى؛ لأن الخطاء في إيقاء ألف كافر أهون من الخطاء في إفتاء مسلم واحد. وفي المسئلة المذكورة تصريح بأنه يقبل من صاحبها التأويل". (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارى، ص: ٦٢ ا، قديمي)

(٢) "و يكره إمامة عبد و أعرابي و فاسق و مبتدع الح". (الدر المختار، باب الإمامة : ١ / ٢٥٩ معيد) (٣) (مسند الإمام أحمد : ١ / ٢ ١ ١ ، رقم الحديث: ١ / ٣٨/٢ ورقم الحديث: ٣٣٣٢، دار إحياء التراث العربي)

اور قرآن پاک میں ہے:﴿ومن یقتل مومنا منعمداً، افعزائه جھنم ﴾ (١)۔ قتل مومن کی سراجہم ہے اور بچوں کا قتل تو جہاد میں بھی منع کیا گیا ہے اگر چہوہ بڑے سے بڑے کا فرکا بچہ ہو۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله

حاضرونا ظركاعقبيده ركهنا

سروال[۲۵۱]: سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے حصرت بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اوب سکھا یا ہے کہ دیوار کے باہر سے مت پکارہ، ندان سے سلام و کلام میں آ واز بلند کرو، جب باہر تشریف لا کیں، تب ملام و کلام کرووغیرہ وغیرہ و بیسب دنیا کی زندگی کے واسطے بتا با اورا بھی و بی تھم ہے کیونکہ میلا و میں زور سے سلام پڑھتے ہیں اور سیننگر وال کوس سے کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیسب ادب ہمیشہ کے لئے ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث باک میں ارشاد فر مایا ہے کہ جوشخص میری قبر کے پاس آ کرصلو قا وسلام مجھ پر بھیجتا ہے میں اس کوسنتا ہوں اور جوشخص دور سے پڑھتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے (۲) آ واز بلند کرکے پڑھنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ خودحضور صلی اللہ

<sup>= &</sup>quot;قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "مباب المسلم فسوق و قتاله كفو". (جامع الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء سباب المسلم فسوق: ٣/٢، مسعيد)

<sup>(</sup>والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق و قتاله كفر". ١/٥٥، قديمي)

<sup>(</sup>وصحیح البخاری، کتاب الأدب، باب ما ینهی عن السباب واللعن: ۸۹۳/۲، قدیمی) (۱) (النساء: ۹۳)

<sup>(</sup>٣) "عن أبي هريرة -رضى الله تعالى عنه-قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى على عند قبرى سمعته، و من صلى على تائيا أبلغته " رواه البيهقى في شعب الإيمان". (مشكوة المصابيح، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و فضلها: ١/٨٥قديمي)

تعالیٰ علیہ وسلم یہاں حاضرو ناظر ہیں اور بلا واسطہ سنتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے اوراس سے توبدلازم ہے(۱)۔ نقط واللہ بیجانہ تعالیٰ اعلم۔

حاضروناظر كاعقبيره

مدون [۲۵۷]: "مہارشریعت" مصنفہ احدرضاخان صاحب میں لکھاہے کہ"رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہرجگہ حاضر و ناظر علیہ وسلم کے نور سے کل کا سُنات بنائی گئی ہے، اس معنی کر کے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں "، کیا واقعی سے ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

میں نے بیکتاب نہیں دیکھی، رسول الله تعالی علیہ وسلم کا ہرجگہ حاضرونا ظر ہونے کا عقیدہ غلط ہے (۲)، بیثان صرف الله تعالی کی ہے: ﴿ هو عالم الغیب والشهادة ﴾ ہے (۳) مقط والله تعالی اعلم ماضرونا ظراور مقلب القلوب وغیرہ

سے وال [۲۵۸]: اسسازید کہتاہے کہ بیشک رسول الله علیہ وسلم عاضروناظراور مقلب الله علیہ وسلم عاضروناظراور مقلب القلوب ہیں اور ملک اور ملک اور ملکوت کا مشاہدہ فر مارہ ہیں اور است کے احوال وافعال ،حرکات وسکتات ، ولول کے خطرات سے آگاہ ہیں ، اپنی است کو دیکھتے ہیں ، ان کی نبیت ، ارادے اور ول کی باتوں سے واقف

(١) "وفي البزازية قبال علماؤنا : من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم، يكفر ".(البحر الرانق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين : ٩/٥ ، وشيديه)

روكذا في الفتاوي البزازية، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأً : ٣٢١/١، وشيديه

(وكله في مجمع الأنهار شارح ملتقى الأبلحر، باب المرتد، ثم إن الفاظ الكفر أنواع: ١/١ ٩٠، داراحياء التراث العربي، بيروت)

 (٢) قبال الله تبعالي: ﴿و منا كنت لنديهم إذ ينفقون أقلامهم أيّهم يكفل مويم، و ما كنت لديهم إذ يختصمون﴾. (آل عمران : ٣٣)

(٣) (الحشر: ٢٢)

قال الله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾. (الجن: ٢٦) وقال الله تعالى: ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾. (النمل: ٢٥) ہیں، دین پر چلنے والے کے رہید ہے، اچھے برے کاموں ، اخلاص و نفاق سے دافف ہیں۔اس کا دین اور ایمان کس درجہ کا ہے؟ کیا پیرقول سیج ہے؟

۲.....زیدایپ قول کی تائیدمیں آیات قرآنیدادرا حادیثِ نبویہ نیز معتبرعلاء دسٹا ہیر کے اقوال معہ حوالہ کتب ذیل پیش کرتا ہے:

(الف) حضرت شخ عبد الحق محدث و بلوی از کتاب "اقرب البل" عبارت فاری: "با چندیس اختلاف و کشرت مسئله خلافی امت هست یک کس را درین مسئله خلافی نیست که آنحضرت صلی الله تعالی علیه و سلم بحقیقت حیات بر شائبه مجاز و توهم ساویل دائم و باقی است، و بر اعمال امت حاضر و ناظر است، و مطالبان حقیقت را و معوجهای آنحضرت را مستفیض و موبی".

(ب) آیت شریف: ﴿ بِا أَیها النبی إِنَا أَر سلناك شاهداً و مبشراً و نذیراً ﴾ (۱) ترجمه: "اے غیب کی خبرد سے والے بن ایم نے تم کو حاضر ناظر خوشخیری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، شاہد کے تین معنی: حاضر ناظر وگواہ اور بید کہ ہر تقدیر پر حضور حاضر و ناظر ہیں۔

(ح) آیت کریمه قرآشیه: ﴿ و جننابك علی هؤلا، شهیداً ﴾ (۲) ﴿ ویكون الرسول علیكم شهیداً ﴾ (۳) اس سے تابت ہے كہ حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم حاضر بھى ہیں اور ناظر بھى ہیں۔

(د) تفسير روح البيان مصرى ، جلد دوم ، ص: ٢٣٨ من اى آيت كريم كتا درج بكران اللهادة السول عليه اصلاع على وقتيه كل متدين بدينه ، و حقيقته التي هو عليها من دينه ، وحجابه الذى هو محجوب عن كمال دينه ، فهو يعرف ذنوبهم و حقيقة إيمانهم و أعمالهم و حسناتهم و سيئا تهم و إخلاصهم و نفاقهم و غير ذلك بنور الحق (٤)\_

<sup>(</sup>١) (الاحزاب:٥٨)

<sup>(</sup>٢) (النساء: ١١١)

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٣٣) )

<sup>(</sup>٣) (روح البيان: ١/٥٠٠، البقرة: ٣٣، ا، دارالكتب العلمية)

(ه) تغیر فتح العزیز ش اس آیت کرید کتفت شاه عبدالعزیز محدث و الوی نے یالکل یمی تغیر ک بیت تغیر کی بیت کی بیت کی بیت که بدان در سول شما گواه، زیرا که او مطلع است بنور نبوت بر مرتبه متدین بدین خود که در کدام درجه از دینِ من رسیده است، و حقیقت ایسمان او چیست، و حجابے که بدان از ترقی محجوب مانده است که مدام است، پس ایسمان او جیست، و حجابے که بدان از ترقی محجوب مانده است که مدام است، پس رومی شخاسه گناهان شما را و در جات ایمان شمارا، و اعمال نبک و بد شمارا، و اعمال نبک و بد شمارا، و اخلاص و نبغاق شمارا، و لهذا شهادت او در دنیا و آخرت بحکم شرع در حق امت مقبول و راجب العمل است".

( و ) ا ما م ابن الحاج مدخل میں اور امام قسطلا فی مواجب لید دیپ جلد ووم بص: ۱۳۸۷ ، میں فریا تے ہیں :

"و قد قبال علماندا: لا فرق بين مونه و حياته عليه السلام، و في مشاهدته لأمنه، و معوفته بأحوالهم و نياتهم و عزائمهم و خواطرهم، و ذلك جلى لاخفا،"(١)، يعتى بمارے علاء نے فرمايا كرحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات اور وفات ميں كوئى فرق نبيس، ابنى امت كو د يكھتے بيں اور ان كے حالات و نيات اور اراد ہے اور ول كى باتوں كوجائے بيں اور بيا لكل ظاہر ہے۔

ان تضریحات اوران کے علاوہ بہت می کتابوں کی تصریحات ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضرونا ظر ہوناواضح روثن ہے اورمقلب القلوب ہونے کی قدرت اللہ عز وجل نے بخش ہے۔

(ز)جوحضورصلی الند تعالی علیہ وسلم کوحاضر و ناظر نہیں جانتااس کے بیچھے تماز نہیں ہوتی ،ابیاا مام ضرور امامت ہےمعزول کرتے کے قابل ہے۔

(ح) سیجے عقائد کے لئے بہارشر بعت جلداول ، یا کتاب العقائد مصنف مولا نانعیم الدین صدرالا فاصلٌ کی ملاحظہ کی جائے۔

کیا زید کا پیش کرد و ثبوت مندرجہ بالااس کے قول کی تائیدا ورتصدیق کے لئے کا نی ہے اور قابلِ تسلیم و سے جے اور آبس اور قابلِ تسلیم و سے جے اور آبس اور تفیدہ کے مطابق سیح ہے انہیں؟ سے جے جے اور آخری ائم میں جو کتاب بہارشر بیت وغیرہ کا ذکر کیا گیاوہ خفی عقیدہ کے مطابق سیح ہے انہیں؟ سیس بھرا یک مسجد میں امام ہے اور حنی المسلک ہے، وہ زید کے قول اور پیش کردہ ثبوت کو سیح تسلیم نہیں سا

<sup>(</sup>١) (المواهب اللدنية مع شرحه للزقاني: ١٩٥/١٢، دارالكتب العلميه، بيروت)

کرتا اور کہتا ہے کہ جوصفات باری تعالیٰ عز اسمہ وجل جلالہ کی ذات کے لئے خاص ہیں، مثلاً ہر وقت اور ہرجگہ موجود ہوتا، حاضرونا ظر اور مقلب القلوب ہوٹا، ارادے اور نیبتوں کا جا نناوغیرہ اگر بعید ہی صفات نبی علیہ الصلاۃ و السلام کے لئے مانی جا نمیں، پھر معبود اور عبد ، وخالق ومخلوق میں کیا فرق رہ جا تا ہے؟ اگر پیٹی ہرعلیہ السلام کو مقلب السلام کے لئے مانی جا نہیں ، پھر معبود اور عبد ، وخالق ومخلوق میں کیا فرق رہ جا تا ہے؟ اگر پیٹی ہرعلیہ البی بن خلف وغیرہ القلوب یعنی قلب بدلنے کی قدرت ثابت کی جاتی ہے تو کفار ومشرکیین مکہ شلا : ابوجہل ، ابولہ ہب ، ابی بن خلف وغیرہ وشمیّان اسلام اور خصوصاً خواجہ ابوطالب جیسے شفیق دمہریان چیا کے دل کو پھیرنے میں کیا امر مالع رہا ہے؟

بہر حال اس عقیدہ کی بناء پرامام صاحب کوزید کے ہم خیال لوگوں نے امامت سے الگ کردیا کہ وہ حضور کو حاضر و ناظر مقلب القلوب نہیں جانتا ہے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

القلوب! ثبّت قلبي على دينك" الحديث ()-

امت کے جواحوال حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے وہ معلوم ہو گئے، جو مہیں بتائے وہ نہیں معلوم ہوئے۔ تر آن کریم میں بہت می چیزیں ایسی تہ کورییں جن کے متعلق بتایا گیا کہ ان کا علم اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ان کا علم تہیں تھا اُور بھی کسی کو علم نہیں:

﴿ یعد شانون عن الساعة ایان موساھا، قل إنها علمها عند ربی لا یعجلیها لوقتها إلا هو (۲) ﴿ وعنده مفانح الغیب لا یعلمها إلا هو ﴾ الایة (۳) ﴿ قل لا اُقول لکم عندی خزائن الله و لا اُعلم الغیب ﴾ (٤) ﴿ و ماکنت بدعاً من الخیب ﴾ (۵) ﴿ و ماکنت بدعاً من الخیب ﴾ (۵) ﴿ و ماکنت بدعاً من الرسل و ما آدری ما یفعل ہی و لا بکم ﴾ (۲) ۔

<sup>(1) (</sup>مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان ، باب الإيمان بالقدر ، ص: ٢٢ ا ، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الأعراف (١٨٤)

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ٩٩)

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: • a)

<sup>(</sup>٥) (الأعراف: ١٨٨)

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: ٩)

صحاح کی صدیث شریف میں ارشاد ہے کہ: ''تم لوگ اپنا مقدمہ میرے پاس لاتے ہو، بعض لوگ اپنا وعوی ٹابت کرنے میں بہت ماہر ولستان ہوتے ہیں ، یا درکھو کہ اگر اس کی ہاتوں سے متناثر ہوکراس کے دعوی کوسچا سمجھ کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کرویا اور واقعۃ اس کاحق ثبیں تھا تو وہ آگ کا کھڑا ہے جو اس کو دے رہا ہوں' (ا) فرض بے شاراحا دیث واقعات سے علم کلی کی ٹنی ہوتی ہے۔

طَّعَلَى قَادِيٌّ مِنْ المُعَلَّمِ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ و رسوله يكفر إجماعاً اهـ". موضوعات كبير ص:٩٩(٢).

صحیح بخاری شریف میں ذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنہ کوحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سانے کے لئے ارشاد فرمایا انہوں نے سورہ نساء شروع کی ، جب اس آیت پر پہو نچے:
﴿ فَ كَيفَ إِذَا جَسَنا مِن كُلِ أَمَّةُ بِشَهِيدَ، وَ جَنَابِكُ علی هؤلاء شهیداً ﴾ توارشاد فرمایا: ''بس كرو' اور مبارک آنکھول ہے آنسو جاری ہوگئے (۳) اس پر شروح حدیث میں لکھا ہے کہ جس چیز کوئیس دیکھا اس پر شہادت وینے کی وشواری کی بنا پر آنسو جاری ہوگئے (۳) تا پیرٹی کی حدیث میں صاف صاف ما کورہے: ''انتہ مہادت وینے کی وشواری کی بنا پر آنسو جاری ہوگئے (۳) تا پیرٹی کی حدیث میں صاف صاف ما کورہے: ''انتہ مہادت وینے کی وشواری کی بنا پر آنسو جاری ہوگئے (۳) تا پیرٹی کی حدیث میں صاف صاف ما کورہے : ''انتہ م

(٢) (الموضوعات الكبير الملاعلي القارى، ص: ١٦٢ ا انور محمد)

(٣) "عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "اقرأ على" قلت: أقرأ عليك و عليك أنزل؟ قال: "فإنى أحب أن أسمعه من غيرى" فقرأت عليه سورة النسآء حتى بلغت: ﴿فَكِيفُ إِذَا جَنِيا مِنْ كُلُ أَمَّهُ بِشَهِيدُ وَ جَنِنا بِكَ على هؤلاء شهيداً﴾ (النساء: ٢١) قال: "امسك" فإذا عيناه تذرفان". (صحيح البخارى، كتاب التفسير ،باب قوله: ﴿فَكِيفُ إِذَا جَنِنا مِنْ كُلُ أَمَّةً بِشَهِيدُ وَ جَنَنا بِكَ على هؤلاء شهيداً﴾ : ٢٥٩/٢، قديمي)

أعلم بأمور دنياكم "(ا) واقعا قك، (٣) يرمعون (٣) ، فقرعقد (٣) ، حديث حوش: "لا تدرى ما أحدث البعدك "(٥) حديث شفاعت وغيره وغيره صحاح من ذكور بين (٢) شرح فقا كبرم من الماري "و بالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرد به سبحانه تعالى، و لا سبيل إليه للعباد، إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة، أو الكرامة، أو الإرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك، ثم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ماأعلمهم الله تعالى أحياناً. وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه السلام يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالى : فقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله كالمسايرة "(٧).

<sup>= (</sup>وكذا في عمدة القارى، كتاب التفسير ،باب: (فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد، و جننابك على هؤلاء شهيداً): ٨ / ٢/ ٤ ، محمد أمين دمج بيروت)

<sup>(1) &</sup>quot;عن أنس أن النبى مَلَنِكُ مرّ بقوم يلقّحون ، فقال: "لو لم تفعلوا ،لصلح" قال: فخرج شيصاً،فموّ بهم، فقال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم". (الصحيح لمسلم، كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ماقاله شرعاً دون ما ذكره اه: ٢٩٣/٣، قديمى)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "علم غيب")

<sup>(</sup>٣) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "علم غيب")

<sup>(</sup>٣) "عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عقد لى، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه". الحديث. (صحيح البخارى، كتاب التيمم: ١٨٨، قليمي)

<sup>(</sup>٥) (صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب قوله: (كما بدأنا أول خلق) : ٢٩٣/٢ ، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "عن أبى هويرة وضى الله عنه، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم مستحد فاقع ساجداً لربى، ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيأ لم يفتحه على أحد قبلى، ثم يقال: يا محمدا إرفع وأسك سل تعطمه والشفيع تشفيع". الحديث. (صحيح البخارى: ١٨٥٣/٣، ١٨٥٥ كتاب التفسير، (سورة بنى اسرائيل)، باب قوله: (ذرية من حملنا مع نوح) المخ قليمى)

<sup>(</sup>وسنن الترمذي: ٢/٠/١) ابواب صفة القيامة، باب ماجاء في الشفاعة، سعيد)

<sup>(</sup>٤) (شرح الفقه الأكبر ، للقارى، ص: ١٥١ ، قديمي)

جوچیز قرآن کریم ہی احادیث ،اجماع ،ہلم الکلام والعقا کدسے صاف صاف ثابت ہو وہ اصل ہے، پھراگر کسی مسلمہ بزرگ کے کلام میں کوئی چیزائ کے خلاف منقول ہوا ورنقل کی سند بھی معتبر نہ ہوتوائی میں تاویل کر کے اس کے خلاف منقول ہوا ورنقل کی سند بھی معتبر نہ ہوتوائی میں تاویل کر کے اس کے لئے ایسامحمل تجویز کیا جائے گا جوقر آن کریم ،حدیث شریف ،اجماع ،نفریح ت مشکلمین کے خلاف نہیں ، خدید کدائی وجہ سے قرآن کریم وحدیث شریف میں تاویل کی جائے یا ترک کیا جائے ۔اگر کے خلاف نہیں ، خدید کا میں معتبر نہ ہوتو تاویل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی حاجت نہیں ، ویسے بی وہ ناقابل کی بھی دور ناقابل کی دور ناقابل کی بھی دور ناقابل کی دو

از (الف) تا (ح) میں کوئی ایسی ٹی پنیس جوقطعیات کے معارض ہو سکے،جس کی وجہ سے قطعیات میں تاویل کی جائے بلکہ ان (الف) تا (ح) میں سے بعض چیزیں غلط ہیں ،بعض چیزیں یا لکل ہی پایۂ اعتبار سے ساقط ونا قامل التفات ہیں ،بعض محل تاویل ہیں۔

سا ..... بکر کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن کریم ،حدیث شریف ،اجماع ،تصریحات مشکلمین کے موافق ہے،اس کو فودا پنی ہی فکر ہے،اس کو اپنی ہی فکر ہے،اس کو فودا پنی ہی فکر لازم ہے، اس کو فودا پنی ہی فکر لازم ہے، حیا ہے کہ اپناعقیدہ فی کرے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرلد دارالعلوم ولوبنديه

أصاب من أجاب بلرا الجواب: بنده نظام الدين دار العلوم ديوبند

کیاشامد کاتر جمہ 'حاضروناظر''ہے؟

....وال [٢٥٩]: زيد كاعقيده به كرحضورا كرم صلى الله تغالى عليه وسلم حاضرونا ظربين، اور دليل مين آيت: ﴿إِنَا أرسلنك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ (١) پيش كرت بوئ شابد كاتر جمه واحل وناظر بنا كربيجا ' كرتا ب-سوال بير به كدكيا اس لفظا كالطلاق آب صلى الله تعالى عليه وسلم برورست ب؟ حاضرونا ظرا كربارى تعالى كي صفت مختصه به وتو برا وكرم كتب حديث وفقه وعقا كديين صفحه كردواله ساس كي نشان دى فرما كي جائي جاري المسالية .

حاضر کا ترجمہ ' ہرجگہ موجود' اور ناظر کا ترجمہ ' ہرایک کودیکھنے والا' اس معنی کے اعتبارے بیالتد تعالیٰ

# کی صفت مختصہ ہے یعنی کوئی چیز آس ہے فی نہیں وہ سب کور بھی اور جانتا ہے:

﴿ لا يعبر الله ولا أعلم الغبب ﴾ (١) ﴿ يعلم السروت ولا في الأرض ﴾ (١) ﴿ يعلم السر وأخفى ﴿ (٢) ﴿ بكل شيء عليم ﴾ (٤) ﴿ بكل شيء معيط ﴾ (٥) وغيره ، بكثرت نصوص قرآ فيم وجود بين \_ حضرت ني اكرم صلى الله تعالى عليد اللم معتلق بعض محيط ﴾ (٥) وغيره ، بكثرت نصوص قرآ فيم وجود بين \_ حضرت ني اكرم صلى الله تعالى عليد اللم معتلق بعض آيات بين صاف علم مهم كرآ ب البيان على كاعلان كروين : ﴿ قال لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ﴾ (١) -

يعض آيات مين علم غيب كوالله تعالى كما تحقطوص كيا كيا ب بطريق حصر: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (٤) بعض آيات مين بعض چيزون كاعلم الله تعالى كساته تحضوص قرارديا كيا ب الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (٨)-

العض آیات پی بعض فاص چیزوں کے الم کی حضرت رسول اکر میافیہ سے فی کی گئے ہے: ﴿و مسا
عمل مناه الشعر ﴾ (٩) ﴿و من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾ (١٠)
﴿ رسالًا قد قصصنا هم عليك من قبل و رسالًا لم نقصصهم عليك ﴾ (١١) ﴿قل ما كنت بدعاً من

<sup>(</sup>ا) (السبأ: ٣)

<sup>(</sup>٢) (طة : ٤)

<sup>(</sup>۳) (الملک: ۱۳)

<sup>(</sup>٣) (التوبة: ١١٥)

<sup>(</sup>٥) (حم السجدة : ٥٣)

<sup>(</sup>٢) ( الأنعام : • ۵)

<sup>(</sup>٤) ( الأنعام : ٩٩)

<sup>(</sup>٨) (الأعراف: ١٨٤)

<sup>(</sup>٩) (يش: ٩٩)

<sup>(</sup>١٠١) (التوبة: ١٠١)

<sup>(</sup>١١) (النسآء: ١٢٢)

الرسل و ما أدرى ما يفعل بى و لا بكم (١) بعض آيات من علم غيب سے ناواقف ہونے پر بعض امور بطور شرط وجزاء فدكور ميں: ﴿ لُو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من النحير و ما مسنى السوم (٢) ـ

پھربطورا پیجاب جمیع علوم غیبیکا حاوی تسلیم کرنا ان نصوص کے خلاف ہے، احادیث تو ہے شار ہیں جن سے اس ایجاب کی کی ہوتی ہے، بکد حدیث میں ریجی ارشاد فر مایا کہ میں حوض کو ٹر پر ہوں گا اور پچھ لوگوں کولا یا جائیگا مگر پھروہ میری نظر سے اوجھل ہو جائیگا مگر پھروہ میری نظر سے اوجھل ہو جائیگا مگر پھروہ میری تظر سے اوجھل ہو جائیگا مگر پھروہ میری تقوید کے میں ہوں گا کہ یہ تو میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو تندری ما أحد شو ابعد ك" کہ آ ہے کو معلوم نہیں ہے كن بدعات میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے لوگوں کو آگ میں دی ہوں گا کہ ایسے کو گوری کو گا گا کہ میں دی میں میں تبدری میں میں تبدری میں ہوں گا کہ ایسے کو گوری کو گا کہ میں دی کہ دی میں میں تبدری میں میں میں دی کہ کہ کہ کہ کو کو گا کہ کہ کہ کو گا کہ کہ کو گا کہ کو گا کہ کہ کو گا کہ کہ کہ کو گوری کو گا کہ کو گوری کی کو گا کہ کہ کو گا کہ کی کو گا کہ کہ کو گا کہ کو گا کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کر گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کر گا کہ کو گا کہ کر گا کہ کو گا کو گا کہ کرنے کو گا کہ کو گا کو گا کہ کو گا

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ويوبندر

نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم بشرجهي جين نورجهي بين

سدوال[۲۱۰]: كلام پاك كاندرحضور سلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے بشركالفظ بھى آيا ہے اور نور
كالفظ بھى آيا ہے ، ﴿ قال إندا أَنَا بِشَر مَشْلَكُ ﴿ ٤) الآية ، ﴿ قاد جاء كم مِن الله نور و كتاب
مبيان ﴿ ٥) ، ان دونوں آيتوں كا مطلب كيا ہے؟ واضح طور پر لكھيں ۔ اگر ہم حضور صلى الله نقالى عليه وسلم كو
صرف نور مان ليں اور بشرند مانيں يا بشر مانيں ، نورند مانيں اور خدا كو ہر جگد حاضر و ناظر نه بجھنا اور حضور كو سبحهنا كيرا ہے اور نور ہے كيا مراد ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو جب الله نعالی نے بشر قرار دیا اور بشریت کے اعلان کا

<sup>(</sup>١)(الأحقاف: ٩)

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: ١٨٨)

<sup>(</sup>٣)(صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله : (واتـقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةً» : ١٠٣٥/٢ ، قديمي ،

<sup>(</sup>٣)(الكهف: ١١٠)

<sup>(</sup>۵) (الماندة: ۱۵)

حَلَم فر ما يا (1) تو پجرآپ کو بشرينه ما نئا خدائے قبار کا مقا بله کرنا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی القد تعالی عليه وسلم کونور فر ما يا گياہے جب كه قرآن كريم كو بھی نورفر ما يا گياہے ،اس كا مطلب خودقر آن نثر يف بيس موجود ہے:

عَلَى الله الله على الله تور و كتاب مبين، يهادى الله به من اتبع رصوانه سبل السلام، و يحرجهم من النظم مات إلى لنور بإذاه، و يهديهم إلى صراط مستقيم في: أي ينجيهم من المهالك، ويوضع لهم لمسالك، فيصرف عنهم المعلور، و يحصل لهم أحب الأمور، و ينفى عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حاله اها". تفسير ابن كثير ٢/٣٤/٢)-

یعن آپ کی ہدایت پڑل کرنے ہے آ دئی بادیتہ طالت کی تاریکیوں سے نکل کر میش الرشادادر صراط مستقیم کی روشن میں آ جا تا ہے، گھرن فر مال کی مبلکات سے بی کراطاعت کے جادہ مستقیم پرگامزن ہوکر مخط و عضب کے مظہر جنت میں دخول کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
عضب کے مظہر جہنم سے نجات پا تا اور رحمت ورضوان کے مظہر جنت میں دخول کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وائم کے ٹور ہونے کا مطلب مینیں ہے کہ آپ صفات بشری انکھانے ، پہنے ، حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وائم ورجونے کا مطلب مینیں ہے کہ آپ صفات بشری انکھانے ، پہنے ، سونے ، جاگئے، فیضنے ، لینے ، خرید وفروخت ، جنگ وسی ، نکال وطلاق ، بیاری وصحت دفیرہ اسمور ہے ہے نیاز اور بری تھے۔
سونے ، جاگئے، فیضنے ، لینے ، خرید وفروخت ، جنگ وسی ، نکال وطلاق ، بیاری وصحت دفیرہ اسمور ہے ہے نیاز اور بری تھے۔
سونے ، جاگئے ، فیضنے ، لینے ، خرید وفروخت ، جاگے ، فیمال ہا کی اصفاعہ و یستنی فی الا مسواق پھالا یہ (۲)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلَكُمِ، يُوحَىٰ إِلَى أَنِمَا إِلْهِكُمِ إِلّه واحد ﴾.. (الكهف: ١١٠)
 وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلُكُمِ، يُوحَىٰ إلى أَنِمَا إِلَهُكُم إِلَّه واحد، فاستقيموا إليه واستغشروه، وويل للمشركين ﴾.. (حم السجدة : ٢)

(٣) (تفسير ابن كثير: « المائدة : ٣ ١/٢ : ٣ مار القلم )

" ﴿ قَد جاء كم من الله نور و كتاب مبين ﴾ يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك و الشك، و لإسانته ماكان خافيا على الناس من الحق، أو لأنه ظاهر الإعجاز، أو النور محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لانه يهندي به كما سمي سراجاً " (المدارك ، ( المائدة : ١٠/١ ، ١٣/١ ، قديمي)

" فقد جاء كم من الله نور عظيم، و هو نور الأنوار والنبي المختار صلى الله تعالى عليه وسلم، والله هذا ذهب قباد ق، واختاره الرجاح، وقال أبو علي الجبائي خنى بالنور القرآن، لكشفه وإظهاره طرق الهدى و اليقين". (روح المعاني، والمائدة: ١٥٠): ٣١١٩ ١، دار الفكر) (٣) والفوقان: ٢٠)

یہ کیسے رسول ٹیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور ہازاروں میں جلتے پھرتے ہیں؟

البتہ بشر ہونے کے باوجوداللہ پاک نے آپ کو بہت ی خصوصیات سے نوازا، اپنا حبیب ولیل بنایا، تمام پنج سروں کا سید بنایا، قر آن کریم آپ پر نازل فرمایا، برتشم کے گناہوں سے آپ کو معصوم رکھا، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کووہ درجہ دیا کہ پنج سرول کے بحد کسی کوئیں ملاء آپی رضا اور نجات کو آپ کی انتباع میں منحصر کر دیا (1) حتی ک بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

برجگه حاضرونا ظربهوناخداوندتعالی کی صفت خاصه بن خوعالیم الغیب و الشهادة ﴾ (۴) جعرف و بی ایک ذات ہے اور ریصفت اس کی ذاتی صفت ہے جس کوکوئی چیس نہیں سکتا، جو مخص اس کی اس صفت کی نمی کرتا ہے اور صنور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہرجگہ حاضرونا ظر مجھتا ہے و خلطی پر ہے اور اس کا یے تقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے

﴿ قِلَ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ١٤٤٤ ٣٠ -

آ پ کہہ دیجئے کہ میں تم ہے نہیں کہتا کہ میرے باس خزائن اللہ میں اور نہ میں عالم الغیب ہوں۔ سیجے بخاری شریف میں بھی اس پرا نکار فرمایا گیا ہے (سم)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمود غفرله مدرسه جامع العنوم كانيوريه

بشريت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم

عدوال [٢١١]: حسب ذيل آيت كاشان تزول كيام الطفق إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ﴿ ٥٠ ) ـ

(١) قال الله تعالى : ﴿ مِن يَطِعِ الرِّسُولِ فَقَدَ أَطَاعِ اللهِ ﴾. ( النسآء : ٨٠)

و قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قَلَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ ، فَاتَبَعُونِي يَحْبُكُمُ اللهُ وَ يَغْفُر لَكُم دُنُوبِكُم ﴾ . ( آل عمران : ١٣) (٢) (الحشر : ٢٢)

(٣) " و من حدثك أنه يعلم ما في غد، فقد كذب، ثم قرأت : ﴿و ما تدرى نفس ما ذا تكسب غداً ﴾ . (صحيح البخاري، كتاب التفسير، ( سورة النجم ): ٢٠٠٢، قديمي)

"و من زعم أنه يخبر بما يكون في غد، فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول : ﴿قَلَ لَا يَعْلَمُ مَنْ فَي السَّمُواتُ وَاللهُ يَقُولُ : ﴿ قَلَ اللهُ ﴾ ". (الصنحين لنمسنم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عزوجل: ﴿وَلَقَدُ وَاهُ نَرِلَةٌ أَخْرِي ﴾ : ١ / ٩٨، قديمي )

(۵) (الكهف: ۱۱۰)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

منکرین کہتے تھے کہ جو تھی اشر ہو وہ رسول کیے ہوسکتا ہے ؟ یونکہ بشرتو حوائج ضروریہ بی جتاا رہائے ،رسول کوان سے پاک ہونا جا ہے ،اس کی تر ویر کے لئے بیآ یت نازل ہوئی : ﴿قل إِنسه اَنا بهشر مناكہ يو حي اِني ﴾ (۱) كمآ پ كبرو يہ كے كہ بی بشر ہوں ، میر سے ساتھ بھی حوائے ہیں ، كس اُورنوع كافرونيل ہوں (نہ جن ہوں ، نہ فرشتہ ) بات اتن ہے كہ مير سے پاس وی آتی ہے كہ تہمارا خدا صرف ایک ہے،اس کے سماتھ كوشر یک بمت كرو (۲) \_ فقط واللہ تعالی اعم \_

املاه العبيمحمودغفراء دارالعلوم دبوبند\_

(۱) (الْكَهَف: ۱۱۰)

(٣) قال المشركون الاميزة لهذا النبي الذي يدّعي الوسالة، فهو يأكل كما تأكل ويشرب كما نشوب ويحتاج إلى ذلك كدما نحتاج إليه البعدون أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش، فويمشي في الأسواق أن يتردد فيها وإليها ، طلباً للتكسب والتجارة ، وابتغاء للوزق والمعيشة، فمن أين له الفضل عليا، وهو مثلنا في هذه الأمور؟ وهذا منهم تصور مادي محض وموازنه ساذجة، فإن الرسل لم يمتازوا بصفات حسية معادية، فهم في هذا كغيرهم عن البشر ، وإنما امتازوا بقيم معلوية ومكاسب أدبية وطهارة نفسية الذاقال تعالى: ﴿ قَلَ إِنَّمَا أَنَا بِشُومِتَلُكُم ، يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ﴾ (التفسير المنير: (الفرقان إلى): ٩ / ٢١/١٩ ، دارالفكر)

"رصواد هم استعاد الرسالة المنافية لأكل الطعام وطلب المعاش على زعمهم، فكأنهم قالوا: إن صبح مايد عبه، فما باله لم يخالف حاله حالنا؟ وليس هذا إلا لِعُمههم، وركاكة عقولهم ، وقصور أبصارهم على المسحسوسات، فإن تميز الرسل عليهم الصلاة والسلام عما عداهم ليس بأمور جسمانية، وإنما هو بأمور نفسانية: أعنى ماجلهم الله تعالى عليه من الكمال كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿قل إنما أنا بشرمثلكم، يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد﴾". (روح المعانى، (الفرقان: ٤): ١٨ / ١٨ ٢٥٠ دارالفكر)

"قال البغوى: كانوا يقولون: لست أنت بملك؛ لأنك تأكل والملك لا يأكل ولست أنت بملك؛ لأنك تأكل والملك لا يأكل ولست أنت بملك؛ لأن المملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتنبلل قلت: كلا مهم هذا قاسد؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدّع الملكة ولا السلطان بل قال: ﴿إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ﴿ وادّعاؤه البوة غيرمناف لأكل الطعام والمشى في الأسواق الذي هو مقتضى البشرية التي هي من لوازم النبوة؛ لأن النبي لا يكون إلا بشراً؛ لأن المجانسة شوط الإفاضة والإستفاضة ." والتفسير المظهري والقرقان: عن ١٢/٤ ، حافظ كتب خانه كوئته)

# حضورا كرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كونو رتبھى ديا گيا

سوال[٢١٢]:﴿قدجاء كم من الله نور وكتاب مبين ﴾ (١) كاشان زول كيامٍ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہووی لوگ اپنی کتاب کی یکھ باتیں چھپاتے تھے اور یکھ ظاہر کرتے تھے،اس کی اطلاع اللہ تعالی فرد مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کووی اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونور نبوت کے ذریعہ وہ چیز خوب طاہر ہوگئی،اسی کواس آیت میں فر مایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتاب (قرآن مجید)عطا ہوئی،اور نور نبوت بھی عطا ہوا جس سے یہود کی دسیسہ کا ریاں آپ پر ظاہر ہوگئیں (۲)۔قط واللہ اعلم۔

املاه العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ديويند

(١) (المائدة: ١٥)

(٣) "(ياأهل الكتاب .....) خوج ابن جرير الطبرى عن عكرمة قال: إن نبى اللهصلى الله تعالى عليه وسلم أتاه اليهود: يسألونه عن الرجم، فقال: "أيكم أعلم"؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور، والمواثيق التي أخذت عليهم، حتى أخذه أفكل: رعدة من الخوف، فقال: لما كثر فينا جلدنا مائة، وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم، فأنزل الله: "(ياأهل الكتاب)" إلى قوله "(صواط مستقيم)". والتفسير المنير، (المائده: ١٣٢/٤) عليهم الرجم، فأنزل الله: "(ياأهل الكتاب)" إلى قوله "(صواط مستقيم)".

"(يباأهل الكتاب) خطاب للفريقين جميعاً ،بعد أن ذكر كل فرقة على حدة .قوله : (كآية الرجم وصفته): أى فقد أخفوهما، وأطبلع الله نبيه على أنهما في التوراة، فيين ذلك وأظهره، وهو معجزة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه لم يقرأكتابهم، ولم يجلس بين يدى معلم ."(حاشية الصاوى على الجلالين، (المائده : ١٥): ٢-٥/٢ ، دارالبان)

"(قلجاء كم رسولنا)" محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (ببين لكم كثيراً مماكتهم تخفون من الكتباب): أي من كتبكم من الإيمان به ومن آبة الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قبر شه أفيانهم كانوا يخفونها. "(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (المائدة: ١٥١): ٨/٨١،دارالكتب العلمية)

# ما يتعلق بالمعجزة والكرامة والإلهام (مجزه، كرامت اورالهام كابيان)

#### معجز دوكرامت

سوال[۲۱۳]: كرامة الولى، و معجزة النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم من أفعال الله التكوينةالمختصة به الخارق للعادة، ليست من أفعال الولى و النبي، و مقدوراتها وإن كان قد يكون المظهر لهما: الولى والنبي- وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد واله و أصحابه أجمعين-

#### الجواب حامداً و مصلياً:

الأمر الحارق للعادة إن صدر من الولي فهو الكرامة، وإن صدر من النبي صلى الله تعالى عليه و سلم علامة و تصديقاً للنبوة فهو المعجزة (١) - و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلوة على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين - فقط والتربيحا شرتعا لل العلم - حرره العبر محمود غفر له، دار العلوم ديو بنديم المالم مهم مدال العبر محمود غفر له، دار العلوم ديو بنديم المالم مهم مداله العبر محمود غفر له، دار العلوم ديو بنديم المالم مداله المحمود على المالم مداله المحمود على المالم مداله المالم مداله المحمود على المالم ال

(١) "فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة، سواء ظهر من قِبَله أو من قِبل آحاد أمشه، و بالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى النبوة ". (رد المحتار ، باب العدة ، فصل في ثبوت النسب ، مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدمات : ٣/ ١ ٥٥، سعيد)

"والحاصل أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة، سواء ظهر من قِبَله أو قِبل أمته، لدلالته على صدق نبوته و حقية رسالته، فبهذا الاعتبار جعل معجزة له، و إلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على يد المدعى، و بالنسبة إلى الولى كوامة ". (شرح الفقه الأكبر للملاعلى القاري، ص: ٥٠، قديمي)

"شم ذكر بعد أن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقرع المعجزة على حسب دعوى النبوة ، والكرامة دون إدعائه النبوة ". (الفتاوى الحديثية، مطلب في الكلام على كرامات الأولياء على أكمل وجه ، ص: ٢ ٩٩، قديمي)

## شعبده بازی، کرامت اور معجزه میں فرق

سو ال ۲۲۳]: ایک خص شعبدہ ہزیاں کرتا ہے، اس کو کرامات اور مجرات کہتا ہے اور تمام شعبدوں کو مشریعت اسلامیہ ہے۔ منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جوحالات رات کو ہوتے ہیں وہ تمام اور آ کندہ ہونے والے تمام واقعات مجمے پر ظاہراور روشن ہیں، میرے قبضہ ہیں، جن یا مؤکل ہیں، یہ مجمے سب خبریں پہو نچا و ہے ہیں اور جس کو گئوں یا گھنٹوں میں درو بروہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور وہ خض کہتا ہے کہتم کو گنڈ ہے ہیں میں ابھی نکالتا ہوں، چن نچے سوا گیارہ رو بے فیس کیکر تخت و یوار کو لیکر یا محن کو کھدوا کرایک گڑا میں کا نکالتا اور کہتا ہے کہ اس میں چو ہوں، چن نچے سوا گیارہ رو بے فیس کیکر تخت و یوار کو لیکر یا جے ہوجا ؤگے۔ اور بعض نچ جھے ہیں کہ میر الرکا بیارہ بر کو میں انھا تا آ کا کھیں نیو بی کے وات اس کی نبیت پہنتہ خبر دے وہ کہ اس کو کیا ہوگیا ہے تو ان کو یا تو کتا ہے کہول کر اس کی بیاری کی دو بہ بنائی جاتی ہو ان کے اور اس کے صحت پانے کا ون بتایا جاتا ہے یا ایک سفید کا فکر او یا جاتا ہے اور کہا جا ور کہا جو ان کے اور رکھد یں جو واقعات ہوں گے جنات اس پر لکھ جا کیں گے، جس کو آگر کی بر کھنے جاتا ہے کہ اس کو آگر ہو جاتا ہے کہ یو قال دن مرجائے گایا جی انہ جائے گا۔

وہ چوتھے حصہ سرکائی بھی اس وجہ سے کدائ کے سرپر بال نہیں گنجاہے جھوڈ دیے اور تماز خود بھی پڑھے اور امامت بھی کرے اور اپنے ارد کر دیکیہ کھینچ کر چھافسول پڑھتے پڑھتے خود کو مائند ہے بہوش کے کر دیتا ہے اور امامت بھی کرے اور اپ چھوٹی کے کہ دیتا ہے اور اس صالت میں بے تیل چرائے جلانا اور پچھ چیزوں کا حیست مخاطب کو کہنا ہے کہ دیکھ چیزوں کا حیست سے گرانا اور کم شدہ چیزوں اور بیٹ کے تمال سے مطلع کرٹا اور خلاف مرضی جاکم کے فیصلہ کرانے کا مدش بونا۔ اور کیا ان لو یوں کے تی بیان کو اور این جواس کے بھائی بیوں ان باتوں پریفین آئمل کریں اور اس کواولیا ءاللہ جھیں ؟ فقط۔

میان لو یوں کے تن میں جواس کے بھائی بیوں ان باتوں پریفین آئمل کریں اور اس کواولیا ءاللہ بھیں؟ فقط۔

المجواب حامداً و مصلیاً :

غیب کا تمام علم خدا کے سوائس کونییں ، جواس کا مدعی ہے وہ نص قطعی کا منظر ہے (۱) نہ ایسا وعوی کرنا جا ئز ہے ، نہ خدا کے سوائسی کے متعلق ایسا عقید ہ رکھنا جا ئز (۲) بسوال میں جو نہ کور ہے وہ بہت معمولی بات

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالى: ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾. ( النمل ؛ ٢٥)
 (7) "و حاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن، فيكفر بها". (رد المحتار ، باب المرتد ، مطلب في دعوى علم الغيب : ٢٣٣١٣ ، سعيد)

ہے، بہت چھوٹے چھوٹے آ دمی بلکہ غیر سلم ایسا کر لیتے ہیں، ان چیز وں کوکرا مات یا معجزات ہے کوئی تعلق مہیں (۱) کرا مات اولیاء اللہ سے صا در ہوتی ہیں اور معجز ہ انبیا علیہم الصلا ، والسلام ہے (۲)، نبوت ختم ہوچکی ہے اب قیامت تک کوئی بھی نبیس آ نے گا (۳) اور چوشخص نبوت کا وعوی کرے گا وہ کا فر

(۱) قبال عمل مباؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كراهات و خوارق للعادات، فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة. هذا لفظه، ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله بالإيمان، و هو لا يقطع لنفسه لذلك: يعنى والولى الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر، فلست: و قد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: ﴿فارتقب يوم السماء بدخان مبين ﴾ الخ". (تفسير ابن كثير عر البقره : ٣٠١): ١١/١ ا، دار الفيحاء)

"و مسما ينجب أن ينعلم أن من واظب على الرياضات الشاقة ظهرت عنه الخوارق ولو كان كافراً، وهنذا امتنحان شديد لضعفاء المسلمين، و سبب لضلالهم و سوء اعتقادهم بالشرائع، فليحفظ المؤمن إيمانه عن هذه الآفة، وسمى استدراجاً؛ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج ". (النبراس ، ص: ١ مداديه ملتان)

"و فراسة رياضية ، و هي التي تحصل بالجرع والسهر والتخلي ، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق، صار لهما من الفراسة والكفر، و لا تدل على صار لهما من الفراسة والكفر، و لا تدل على الممان و لا على ولاية ، ولا تكشف عن حق نافع، و لا عن طريق مستقيم ، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عيادة الوؤساء والأطباء و تحوهم". (شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز ، ص : ٩٩، قديمي) وكذا في شرح الفقه الأكبر للملا على القارى ، ص : ٠٨، قديمي)

(٢)" فبالمحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة، سواء ظهر من قِبله أو من قِبل آحاد أمته ، وبالنسبة إلى الولني كرامة لمخلود عن دعوى النبوة ". (رد المحتار، قصل في ثبوت النسب، مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات: ٣/ ١٥٥، سعيد)

(٣) قبال الله تبدارك و تعدالين: ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، و لكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾
 (الأحواب : ٣٠)

"و أننا المعاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي" متفق عليه". رمشكوة المصابيح ، باب أسماء النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و صفاته : ١٥١٥، قديمي)

ہوگا(۱) کرامت ادلیاءاللہ ہے صاور ہو تی ہے اور کو کی فخص ہلا انتاع شریعت ولی نہیں بن سکتا (۲)۔

لہذا شخص ذکور کے افعال نہ مجزو ہیں نہ کرامت جمکن ہے مخت ومشقت کے بعد بعض جنات کو تا بع کر لیا ہو، سو بیکوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بسا اوقات جنات تا بع کرنے کے لئے نا جائز افعال کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی ناجا کر فعل نہ بھی کیا ہوت بھی خود جنات کا تا بع کرنام کی کلام ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیخص شعبدات کرتا ہوجیسا کہ عام بازاری آ دمی تماشہ وکھانے کے لئے شعبدات کرتے اور اپنا پیٹ بالتے ہیں۔

۔ چوتھائی سرکا مح کرنا فرض ہے (۳) خواہ ہال ہوں یا نہ ہوں ، جونف مسے نہیں کرتا وہ بلا د ضونماز پڑھنا ہے،لہذاالیسے محض کی امامت قطعاً ناجائز ہے (۴) جوفف اس کے جیجھے نماز پڑھے گااس کی نماز نہیں ہوگی۔

المتحاصل: احوال فركورہ نہ نبی كے احوال ہیں كہ ان كومجمزہ كہاجائے، نہ ولى كے احوال ہیں كہ ان كوكرامت كہاجائے، نہ ولى كے احوال ہیں كہ ان كوكرامت كہاجائے، بلكہ ایك ہازاری شعبدہ باز كے احوال ہیں چوشرعاً بالكل نا قابل اعتبار ہیں ، اس شخص كو عالم غیب جان كراس ہے علاج كرا نا ہر كز درست نہيں ، البنة جبيبا كه دومرے اطباء يا ڈاكٹر ول سے علاج كرا يا جات طرح علاج وغيرہ كرا نا درست ہے بشرطيكہ اس علاج ہیں كوئى خلاف شرع فعل نہ كر نا پڑے

(١) "و قد أخبر الله تبارك و تعالى في كتابه و رسوله صلى الله تعالى عليه و سلم في السنة المتواترة أنه لا نبي بعده ، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب و أفاك دجال طال مضل ". (تفسير ابن كثير ، (الاحزاب : ٢٥٢/٣ ، مكتبه دار الفيحاء)

(٢) "والنولي هو العاوف بالله و صفاته بقدر ما يمكن له، المواظب على الطاعات ، المجتنب عن
السيشات ، المعرض عن الإنهماك في اللذات والشهوات والغفلات و اللهوات ". (شرح الفقه الأكبر
للملا على القاري ، ص: ٤٤، قديمي)

(٣) "والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية: وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم أتى سباطة قوم، فبال، و توضأ، و مسح على ناصيته و خفيه ". (الهداية ، كتاب الطهارات : ١/١) ، مكتبه شركت علميه)

(٣) "وأما إذا علم قبل الإقتداء أن الإمام جنب أو محدث، فلا يجوز الإقتداء بالإجماع". (الفتاوي الناتار خانيه: ٣٣٨/١، الفصل السادس، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة، كتاب الصلوة، قديمي) اور کو لَی عقبید و بھی خلاف تشرع نه ہو۔ فقط والقد سبحان تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نپور ۱۰ /۲/۲ ۱۳۵۴ ھ

صيح :عبداللطيف، مدرسه مظامر علوم سيار نيور، ماصفر/٣٥ ٥ هـ.

كراميت

سوال[٢٦٥]: كرامت كية بين؟ كيابرولى كامل كرامت كا ظاهر بون ضرورى ب؟ المجواب حامداً ومصلياً:

جوامرخارق عادت کی صائح تنبع سنت امتی سے صادر بووہ کرامت ہے، ہرولی کامل ہے حسی کرامت کا صادر بونا ضروری نہیں ، البتہ اس میں استقامت اعلی در ہے کی ہوتی ہے جس کو عرفاء نے فوق الکرامة فرمایا ہے، بعض اولیا ہے کاملین سے بیتمنا منقول ہے کہ کاش ان سے کوئی کرامت صادر نہ ہوتی ، بسااو تات السا ہوتا ہے کسی بندمقام صوفی ہے کرامت فاہر ہوتی اور ایسے خص سے کرامت فاہر ہوتی ہے جس کامقام فروتر ہوتا ہے۔ ارشاد الطالبین جس: ۲۱ پر یہ بحث تفصیل ہے نہ کور ہے(۱) نقط وائد سیجا نہ تعالی اعلم ہ

# غيريا بندشر بعت مےخرق عادت كاصدورا دراس ہے اجتناب

<sup>(</sup>۱) (ارشاد الطالبين (اردو) فصل: كرامت ولايت كاماز مرتيس عن: ۳۸، مكتبة اسحاقية ، جوناماركيث كراچي )

الجواب حامداً و مصلياً:

کلام الندشریف اور حدیث پاک کی دعاء پڑھ کردم کرنا دفع مرض ادر حفاظت کے لئے شرعاً درست اور قرون اولی سے ثابت ہے (۱) ، الند تعالی نے اس میں تا شیر بھی رکھی ہے ، لیکن خدا و ند تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا بیباں تیشن کے ساتھ بچھ پیشنیں ، ہاں جو شخص جس قدر زیادہ عقائد حقد ، اخلاق فاضلہ ، اعمال صالحا وراخلاص وا تباع سنت کے ساتھ متصف ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس قدر مظیم المرشبت ہوگا (۲) ، اس لحاظ ہے آ دمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے ، جو شخص متبع سنت اور پابند شریعت نہ ہوا گرخرق عادت چیز ظاہر بھی ہوجائے تب بھی اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے ، خوفص متبع سنت اور پابند شریعت نہ ہوا گرخرق عادت چیز ظاہر بھی ہوجائے تب بھی اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے (۲) ، خاص کر جب عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو بہت احتیاط لاز سے ، خود بھی جویں اور دوسروں کو بھی بچا کیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العید محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ، ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ وَ نَنزل مِن القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ﴾ و عن القشيرى أنه موض له ولله أيس من حباته، فوأى الله تعالى في منامه، فشكى له سبحانه ذلك، فقال له: اجمع آيات الشفاء و اقرأ ها عليمه، أو اكتبها في إناء واسقه فيه ما محبت به، قفعل فشفا الله تعالى " (روح المعانى : ١٣٥/١٥) (سورة الإسراء) ، داراحياء التراث العربي، بيروت)

"عن عبدالملك بن عمير موسلاً قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء". (مشكوة المصابيح، ص: ١٨٩، كتاب فضائل القرآن ، قديمي) (٢) قال الله تعالى: ﴿و من يأته مؤمناً قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى (سورة طه: ٢٥)

(٣) اس مے خرق عادت جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ استدراج ہے، کرامت نہیں ہے:

"فيما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح، يكون استدراجاً". (شرح العقائد، ص: ١٠٥، دهلي)

"و أما التي تكون لأعدائه مثل إبليس و فرعون و دجال مما روى في الأخبار أنه كان لهم، فلا نسميها آيات و لا كرامات، و لكن نسميها فضاء حاجات لهم، و ذلك لأن الله تعالى يقضى حاجات أعدائه استدراجاً وعقوبةً لهم، و يزدادون عصياناً (أي إن كانو فجاراً) أو كفراً، و ذلك كله جائز و ممكن". (شرح الفقه الأكبر، للملاعلي القارى، ص: ١٨، قديمي)

#### معارف قرآنيه كاالهام

سسوال[۲۲۷]: کسی مسلمان بزرگ برقر آن کریم میں بیان شدہ کسی امرونہی کابذریع الہام یا کشف اللہ تعالی کی طرف سے تاکیداً دوبارہ ظاہر فریانا جائز ہے پانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

قرآن کریم حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم پر تازل ہوا(۱)،اس کے معارف کا کسی بزرگ کے قلب پر بغیر استاذ ہے پڑھے منکشف ہوجاتا آج بھی ممکن بلکہ داقع ہے (۲) لیکن قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق بدوی کرنا کہ بیدوی کرنا کہ بیدوی ہوجی پر نازل ہوئی ہے،اس کاحق حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے علاوہ کسی کوئیس پہنچا (۳) ۔ جوشوں بیدوی کرتا ہے وہ غلاد وی کرتا ہے،اس کے لئے شریعت میں بہت شخت تھم ہے (۴) ۔ فقط والله تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، کے/ ۱۳۸۸ ہے۔

(١) "فالقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ .......وعلى النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم) منزل". (شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى ، ص: ١١٢ ، بيروت)

(٢) "قال عليه الصلواة والسلام: "اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنورالله عزوجل ....... ونظر رجل إلى امرأة، ثم
 هخل على عشمان رضى الله تعالى عنه فقال: "يدخل أحدكم على وفي عينه أثر الزنا" .....وقال أبوعثمان المغربي: والعارف تضئ له أنوار العلم، فيبصر بهاعجائب الغيب" (فيض القدير: ١١٨٦)، رقم الحديث: ١٥١)

"والإلهام المفسر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض". (شرح العقائد، ص: ١٨ دهلي) (٣) قبال الله تبعالي: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً، أوقال أوحى إلىّ ولم يوح إليه شئ، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾. (سورة الأنعام: ٩٣)

و قال تعالى: ﴿مَاكَانَ مَحْمَدُ أَبَا أَحَدُ مِنْ رَجَالُكُمْ، وَلَكُنْ رَسُولُ اللهُ وَخَاتِمِ النبينَ﴾. (سورة الأحزاب: ٣٠)

(٣) "دعوى النبوة بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كفر بالإجماع". (شرح الفقه الأكبر،
 ص: ٣٠ ٢، فصل والكفر صريحاً وكناية، قديمي)

"ومن ادعى النبوة فصدقه قومه، صاروا بذلك مرتدين". (إعلاء السنن: ٩٨/١٢، من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها، إدارة القرآن >

# حضرت سيدعبدالقاور جيلاني رحمه الله تعالى كى يجه مخصوص كرامات بيان كرنا

سوال[۲۹۸]: استهارے بیبال پر بیدبات عام بحث بنی ہوئی ہے کہ عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفقت میں ایک بارات جس کو دریا میں ڈوب ہوئے بارہ سال گزر چکے بیضی آیک بڈھی روزانہ روتی تھی، ایک بڈھی روزانہ روتی تھی، عبدالقا در جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ترس آگیا اور انہوں نے بارہ برس پرانی ڈونی ہوئی بارات دریا سے زندہ ہوکرانے گھر جلے گئے۔

۳ ..... عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں مشرکھیر سے بال پکڑ لئے اور مشرکھیر نے معافی ما تھی۔
سو ..... عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے قبرستان سے گزر رہے تھے تو
مردول کو تھم دیا وہ بھی انہیں کے ساتھ دوڑنے گئے۔ بیرکرامات بتلاتے ہیں ان کاتعلق کتابوں سے ہا یا عُپ
ہے؟ فقط

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ا است بیروایت فلط ہے اور حضرت سیر عبدالقادر جیلائی رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔

است سیروایت مجھی بہتان ہے اور اللہ کے فرشتوں کی تو ہیں ہے، ان کی قبر کا داقعہ سے دیکھا اور بیان کیا؟

است سیری بالکل غلط اور مہمل افسانہ ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلائی قدس اللہ سروالعزیٰ نے اللہ تعالیٰ کے متنبول بند ہے، ان کا سب متنبول بند ہے بااور حضرت رسول اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے انتہائی تہتے اور پابند ہے، ان کا سب سے بڑا کمال مہی ہے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو حدور شرع میں رکھا اور ساری زندگی اس کی کوشش کی کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہونے پائے مان کو بدعات سے بخت نفر ہے تھی۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اس برحمت کی بارش کرے اور ان کے درجات کو زیادہ سے نیادہ فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔

المجواب کی اور بیبودہ حکایات گھڑ کر ان کی طرف منسوب کرنے سے ان کے کمال میں ترقی نہیں ہوتی ، نامسلام نے بیرطریقہ سے مالی ہے بردوں کی طرف الی با تیں گھڑ کر مشموب کیا کرتے ہیں۔ فقط واللہ بجانہ تا دی تعالی اعلم۔

مرکز کر مشموب کیا کرتے ہیں۔ فقط واللہ بجانہ تا دیائی اعلم۔

مررہ العبر محمود کشکوری عقا اللہ عنہ دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۵ / ۹۰ ھے۔

مررہ العبر محمود کشکوری عقا اللہ عنہ دار العلوم دیو بند ، ۱۵ / ۵ / ۹۰ ھے۔

### حفزت خواجها جميري كاتالاب خشك كراوينا

سوال[۲۱۹]: ایک دفعہ حفرت خواجہ عین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ این چندم یدول کے ساتھ ایک بڑے تالاب ' انا ساگر' کے کنارے تشریف فرما تھے ، وہاں کے مسلمان اپنے جانوروں اور حوائج ضروریہ میں اس تالاب کا پانی استعال کرتے تھے، مسلمانوں کا بیغل مشرکانِ اجمیر کونالیندید و تھا، انہوں نے مسلمانوں کو اس پانی کے استعال سے روکا اور ان بر ختیاں شروع کی ۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اس پانی کے استعال سے روکا اور ان بر ختیاں شروع کی ۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید اور ایک لوٹا دیا اور تھم دیا کہ جا وَاور ' انا ساگر' میں سے بسم اللہ پڑھ کراس لوٹے میں پانی بھرو، مرید نے آپ کے تھم کی تیل کرتے ہوئے لوپانی سے بھر لیا ، تالاب کا تمام پانی لوٹے میں آگیا اور تالاب خشک ہوگیا۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

میں نے بیدوا فعیسی کتاب میں نہیں پڑھا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۹۳/۲/۳۷ ھ۔ الجواب سیجے:بندہ نظام الدین عفی عند، دارالعلوم دیوبند، ۹۳/۲/۲۷ ھ۔



# ما يتعلق بحياة الأنبياء و سماع الموتى (حياة انبياء اورساع موتى كابيان)

حيات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

سدوال[۲۷۰]: حیاۃ النبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیامطلب ہے؟ کیا قر آن کریم یاحد بیٹے نبوی سے
اس کا شہوت مانتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں کوئی کتاب
مؤلف ہوتو اس کا نام مع پینے خریداری تحریر فرمایا جائے جس میں احقر کوریے تقیدہ پوری تشریح کے ساتھ مل جائے۔
مؤلف ہوتو اس کا نام مع بینے خریداری تحریر فرمایا جائے جس میں احقر محد عبداللہ عقاب نور پورریاست بھاولپور۔
فقط والسلام مع غابیۃ العز والا کرام ، احقر محد عبداللہ عفااللہ عنہ نور پورریاست بھاولپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یه مسئله مولا نامحمر قاسم صاحب نانوتوی رحمه الله تعالی کی متعدد تصانیف میں موجود ہے، ایک کتاب " آپ حیات" مسئله مولا نامحمر قاسم صاحب نانوتوی رحمه الله تعالی قاسی " میں بھی ایک مکتوب میں نہایت واضح طور پرمثال دیکراولہ تقلیه وعقلیه ہے اس کو ثابت فرمایا ہے: "السمه ند علی السفند" میں مولا ناملیل احمد صاحب سہار نیوری رحمہ الله تعالی نے اس کو کھا ہے۔ یہ کتابیں دارالعلوم دیو بندا ورمظا برعلوم سہار نیور میں موجود جی اور دونوں کے تاجروں سے بھی مل سکتی ہیں، فقاوی کبری میں: ۱۲۵ (۱) اور ج:۲ میں: ۱۳۵ میں علامہ

(۱) "(سئل)رضى الله تعالى عنه في رجل صلى في مقابر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهمل تصح صلاته بلاكراهة ؛ لأنهم أحياء؟ فإن كانوا أحياء فهل حياتهم كحياتنا، فيأكلون ويشربون ويلبسون؟ وهل هم مكلفون بالعبادة كالصلاة والصيام والحج، أو بعبادة أخرى؟ (فأجاب) نفع الله بعلومه وبركته: تصح صلاته بلاكراهة، وليس المراد بحياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام حياة كحياتنا من كل وجه، حتى نقتضى الاحتياج إلى نحو أكل وشرب والتكليف بنحو الصلاة والصوم، وإنما المراد بها أنها كحياة الملائكة في عدم احتياجها إلى ذلك، أوفى أن العبادات التي تقع منهم إنماهي على وجه التلذذ بخطاب الحق وشهوده في نعاطي صور ماعظم شأنه؛ لأن الشهود في ذلك أجل وأكمل، فمن =

ائن جركى في اس پركلام كياب (1) معلامه بيوطى رحمه الله تقالى كالكرساله "أنساء الأذكراء بسحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام" اس مستلمين نهايت مفصل ب، بيرساله بجموعة قاوئ سيوطى (السحوى للفتلوى، حليهم الصلاة والسلام، ومثق ميل عنه بواب -

"حيوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الأنبياء عليه الصلاقوالسلام معلومة عندنا علماً قطعياً الماقام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به الأخبار، وقد ألف البيهقي جزء في حياة الأنبياء في قبورهم، قبال المستكلمون المحققون في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حي بعلوفياته، وإنه يسر بطاعات أمته، ويحزن بمعاصى العصاة منهم، وإنه تبلغه صلوة من يصلى عليه من أنه وأن الأنبياء لا يبللون، ولات كل الأرض منهم شيئاً، وقدمات موسى في زماته وأخبر نبيناصلى الله تعالى عليه وسلم أنه راه في قبره مصلياً، وذكر في حديث المعراج أنه راه في السماء الرابعة، وأنه رأى ادم في سماء الدنيا، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له: مرحباً بالابن الصالح وأخبى الصالح، وإذا صح لنا هذا الأصل، قلنا؛ نبيناصلى الله تعالى عليه وسلم قلصار حباً بعدوفاته، وهو على نبوته اه.". الحاوى للفتوى "(٢).

مخضر تذکرہ القرطبی میں علامہ شعرانی نے اس کوبیان کیاہے(۳)سیوطی کے رسالہ

<sup>=</sup> قَمّ تحصّوا بنجريان أفضل العبادات على أجسامهم وأرواحهم الباقية الأبدية تخصيصاًلهم باتساع مواطن القرب، واتحافاًلهم بإسباغ سوابق الرضاء والمحبة، وإعلاماًلغيرهم بأن مواقد الإنعام ومؤيدالإكرام لم تزل متنزلة عليهم من غير انقطاع لهاعهم صلى الله تعالى عليهم وسلم، وشرف وكرم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب". (الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١ / ١ ٢٥ اء المكتبة الإسلامية تتركيا)

<sup>(</sup>١)(الفتاوى الحديثية لابن حجر المكني رحمه الله تعالى ، مطلب في حكاية غريبة، وأن الأنبياء أذن لهم في الخروج من قبورهم والتصوف في الملكوت، ص: ٣٩٣،قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الحاوى للفتاوى، أنباء الأذكبا بحياة الأنبياء، ص: ١٨١٠١٤٨١ ، دارالفكر)

 <sup>(</sup>٦) (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة للقرطبي ،باب التأكل الأرض أجساد الأنبياء والاالشهداء
 وأنهم أحياء، ص:١٨٣ مكتبة أسامة الإسلامية مصر)

شرح الصدور (۱) ، اور ابن قیم کی کتاب الروح (۲) ، اور تغییر ابن کثیر (۳) وتغییر مظهری (۴) بین مجمی وه احادیث جمع کی گئیس میں جن سے اس مسئله پراستدلال کیا گیاہے۔ فقط والله سبحا نه وتعالی اعلم۔
حرره العبر محمود گنگو ہی عفا الله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۲۳ ه۔
الجواب سبح جسعیدا حرعفی عنه مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ، کیم / صفر / ۲۷ ه۔
صبح جند اللطیف مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ، کیم / صفر / ۲۷ ه۔
حیات النبی صلی الله تعالی علیه وسلم

سوال [12]: "مبهارشريعت" بمن الاالم على من المحمد الشميم من عن المام محمد بن حاج كى مقل شراور المام حمد بن حاج كى مقل شراور المام حمد بن موته وحياته صلى المام احمد مطل في موامب لدنيه اورائم وين رحمة الله تعالى المعين قرمات ميل "لا فرق بين موته وحياته صلى الله تعالى عليه وسلم في مشاهدته ولا منه ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم، وذلك عنده جلى لاخفاه به "(٤) -

<sup>(1) (</sup>شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور، باب زيارة القبور، وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم، ص: ١ • ٣٠٢٠ ، دارالمعرفة)

<sup>(</sup>٢) (كتاب الروح المسئلة السادسة: هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ اص: ٢٢ ، مكتبه فاروقية پشاور)

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثير، (سورة آل عمران: ٢٩ ١): ١ /٥١٥، دار الفيحاء)

<sup>(</sup>٣) (تفسير مظهرى، (سورة البقرة :١٥٣ ): ١٥٣/١ ، حافظ كتب خانه كوئته)

 <sup>(</sup>۵) (المواهب اللدنية مع شرحه للزرقاني: ۱۹۵/۱۲ دارالكتب العلميه، بيروت)

وارتحالك، ومقامك"(1)\_

قسو جسمه : بینک رسول الله صلی الله تغالی علیه وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہوئے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال واحوال وکوچ ومقام ہے آگاہ ہیں۔ فقط اصل عبارت مع ترجمہ نتم ہوئی۔ ملتمس : شاو ثناء الله ، از خانقاه ما نک پور ضلع پرتاب سڑھ (اووھ) /۲۲/رزیج الثانی /۵۵۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں شک نہیں کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے حیات برزخی ثابت ہے (۲)۔ شہداء کے متعلق بھی قرآن کریم میں وارو ہے: ﴿ولات حسب اللہ یہ فتلہ وافی سبیل الله أمواتاً ابل أحباء عند ربھ ہے ﴾ الآیة (۳) اورانبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے اقوی ہے (۳) مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ عام امت کے جمع احوالی کا آپ کو بطور مشاہد وعم ہوتا ہے ، ایساعلم تو آپ کو حیات و نیوی میں بھی نہیں تھا ، ایساعقیدہ رکھنا درست نہیں (۵)۔

(١) (مناسك الملاعلي القارى المسمى (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط)، باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلو، ص: ٥٠٨، إدارة القرآن)

(٢) قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: "فأقول: حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قبره همورسائر الأنبياء معلومة قطعاً .....فمن الأخبار الدالة في ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة أسرى به مرّبموسي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره اهـ". (الحاوى للفتاوي، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء: ١٤٨/١، دارالفكي

(و كَامَافي تفسير ابن كثير، (سوره آل عمران : ١٦٩): ٥١٥/١، دارالفيحاء)

(وكذا في التفسير المظهري، (البقرة:٥٣٠١) : ١٥٢/١، حافظ كتب خانه، كوئنه)

(٣)(سورة أل عمران : ١٦٩)

(٣) "والمحق عندى عدم اختصاصها بهم،بل حياة الأنبياء أقرى منهم وأشد ظهوراً آثارهافي الخارج، حتى لايجوز النكاح بأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته بخلاف شهيد الهـ". (التفسير المظهري، (سورة البقرة ٣٠٠١): ١٥٣،١٥٢١)

(۵) قال الله تعالى : ﴿ قل الاأقول لكم عندى خزائن الله والا أعلم الغيب ﴾. (سورة الأنعام : ٠٥)
 وقال تعالى : ﴿ قل الايعلم من في السموات والأوض الغيب إلا الله ﴾. (سورة النمل: ٢٥)

روایات ہے اس قدر ثابت ہے کہ جو تحض مزار مبارک کے پاس کھڑا ہوکر درودوسلام پڑھتا ہے وہ آپ خود سنتے ہیں اور جودور ہے پڑھتا ہے وہ خدمت اقدس بیل بواسطہ ملا تکدیہ بچایا جاتا ہے (۱)، چنا ٹچراس کی تفصیل علامہ زرقانی نے ''شرح مواہب لدنیہ' جلد خامس ہیں کی ہے (۲)، ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح شفا ہیں اس پر کلام کیا ہے (۳)، مولا ٹامحہ قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ''آب حیات' اس مضمون پر تحریر فرمائی ہے ۔ 'اس مضمون پر تحریر فرمائی ہے۔ 'اس مضمون پر تحریر فرمائی ہے۔ 'اس مضمون پر تحریر فرمائی ہے۔ 'اس مضمون پر تحریر فرمائی ہوتی ہے۔

آ واب زيارت كود كركرت بوت الناطنة، الباهرة التى ظهورها فى الآخرة متمثلاً صورته أى النظاهرة السمانيعة من شهود الزينة الباطنة، الباهرة التى ظهورها فى الآخرة، متمثلاً صورته الكريسة فى خيالك (بفتح الخاه)؛ أى فى تخيلات بالك لتحسين حالك، مستشعراً بأنه علبه الصلوة والسلام عالم بحضورك و قيامك و سلامك: أى بل بجميع أفعالك و أحوالك و ارتحالك و مقامك، وكأنه حاضر جالس بإزائك، مستحضراً عظمته و جلالته: أى هيبته و شرفه و قدره: أى رفعة لرتبته صلى الله تعالى عليه و سلم "مسلك متقسط م ص:٢٨٦ (٤)

<sup>(</sup>۱) "عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى على على عبد قبرى سمعته، ومن صلى على نائباً أبلغته". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكوة المصابيح، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفضلها، الفصل الثالث، ص:٨٠ قديمي)

<sup>(</sup>٢) (شبرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية الفعمل الثاني في حكم الصلوة عليه والتسليم فريضة سَنية : ٢٩٥/٢ /عباس أحمد الباز مكة المكرمة)

<sup>(</sup>٣) (شوح الشفاء للملاعلي القاري، الباب الوابع في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم: ١٣٢/٢ ، دار الكتب العلمية )

 <sup>(</sup>٣) (مناسك الملاعلي القارى المسمى (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط)، باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ، ص : ٥٠٥، إدارة القرآن)

<sup>(</sup>۵) "وإذا وصل إلى المدينة المنورة اغتسل بظاهر ها قبل الدخول ..... فإذا دخل باب البلدة، قال: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله .... و ليكن متواضعاً متخشعاً معظّماً لحركتها ممتلئاً من هيبة الحال =

مطلب بیہ کی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پراس طرح حاضر ہونا جا ہے کہ گویا اس مجلس میں تخریف فرما ہیں اور ہرحرکت وسکون کوملاحظ فرمارے ہیں "مت مثلاً فسی خیسالك، مستشعراً کے اُن مستشعراً کے اُن مستشعراً کے اُن مستشعراً کے اُن مستشعراً کے ان حیاضہ "وغیرہ الفاظ کوحذف کر دیا گیا، اگر بورے الفاظ و کرکتے جاتے تو بہ شبہ بی ہوتا، کیونکہ اس مقام پر آسخضرت صلی النہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پریا آپ کے علم کے متعلق بحث نہیں ہے کہ جس میں عقیدہ مسئولہ نہ کورہ ہو، بلکہ آدا واپ زیارت کا ذکر ہے۔ فقط والنہ اعلم وعلمہ اُنتم واُحتم۔

حرره العبدمحمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۴۵/۴۵/۵۵ هه.

جوا ب صحیح ہے: سعیدا حد غفراہ، خادم دارالا فقاء، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۹/ ربیج الثانی / ۵۵ ہ۔ صحیح :عبداللطیف، مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۹/ ربیج الثانی ۵۵ ہے۔

حيات النبي صلى الله تغالي عليه وسلم قبرميس

سو ال [۲۷۲]: ہمارے یہاں ایک عالم وین نے تقریب فر مایا کہ حضرت امام احمد بن شہل رحمد الله
تعالی جب جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے تو انہوں نے فر مایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ
زندہ ہیں گر میں اس بات کو ما شخے کے لئے نیار نہیں ہوں ، قبر شریف سے جواب آیا کہ زندہ ہوں ، انہوں نے پھر
کہا کہ شن نہیں ما نوں گا ، آپ میرے سامنے آیے تو مانوں گا ، چنانچہ پھر قبر شریف شق ہوئی اور اس میں سے
آپ نے اپناوست مبارک لکالا ، مصافحہ کیا اور فر مایا کہ میں زندہ ہوں ۔ دریا فت طلب باسے یہ کہ یہ روایت
کسی متندہ دیٹ یا سب فقہ میں منقول ہے اور اس کی سند کیسی ہے ، یامن گھڑت ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مصر)

بیروایت حدیث یافقه کی کتاب میں نہیں دیکھی ، قبراطبر میں زندہ تشریف فر ماہونے کی بحث مستقل

<sup>=</sup> بها، مستشعراً لعظمته صلى الله تعالى عليه و سلم، كأنه يراه اهـ". (غنية المناسك في بغية المنا

المناسك، خاتمة في زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله تعالىٰ عليه و سلم، ص: ٣٧٦، إدارة القرآن، والعلوم الإسلامية، كواچي

<sup>(</sup>و كذا في فتح القدير، كتاب الحج. المقاصد الثلاثه، المقصد الثالث: ٨٣/٢، مصطفى البابي الحلبي،

ہے، علاء حق کی تحقیق کہی ہے کہ زندہ تشریف فر ما ہیں ،اس پر دلائل بھی موجود ہیں (1) فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبدمحمود خفرلہ، دارالعلوم دیو ہند۔

حيات انبياء عليهم السلام

سوال[۲۷۳]: اسس حیات انہیاء کیم السلام کے بارے میں احادیث میں جہاں کہ کا ترمیل اسلام کے بارے میں احادیث میں جہاں انہیاء کیم السلام کے اجسام مبارکہ فن کئے گئے ہیں ای دنیوی جبد مبارکہ کے ساتھا میں قبر میں انہیاء کیم السلام کا زندہ ہیں؟ دوح مبارک رفیق اعلی کے مقام میں ہے یا ای جسد مبارک میں؟ احادیث میں انہیاء کیم السلام کا قبور میں تماز پر صفح کا ذکر آیا، کیا وہ تماز ای جسد اطہر مبارک کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کسی اور صورت میں تمثیل ارداح ہے؟ بیز انبیاء کیم السلام کی حیات روح مع الجسد کہنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیا اہل سنت دالجماعت کے عقیدہ ہیں ہے۔ ؟

سے تخفیف اللہ میں آئے صور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام سے تخفیف نماز کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تفقی وہ حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد مع الروح سے ہوئی یا صرف روح مبارک سے؟

المستشب معراج مين مسجد اقصى مين آ تخصور صلى الله تعالى عليه وسلم على جمله انبياء عليهم السلام كى

(١) "عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون". (شرح الصدور، باب أحوال الموتى في قبورهم، ص:١٨٤، دار المعرفة)

" ثم قال البيهةي: و لحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد، فذكر قصة الإسراء في لقيه جماعةٌ من الأنبياء، و كلمهم، و كلّموه". (الحاوى للفتارئ، كتاب البعث، أنباء الأذكباء بحياة الأنبياء: ٩/٢، ١٥٥ هـ دار الفكر بيروت)

"عن أوس بن أوس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم:"إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم" .... فقال: "إن الله عزوجل حرّم على الأوض أجساد الأنبياء"، (سنن أبي داؤد، كتاب الجمعة، تفريع أبواب الجمعة: ١ / \* ٥ ١ ، سعيد) (وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: السمائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: السمائي، كتاب الجمعة، باب إكثار المسلوة على النبي صلى الله تعالى عليه و سلم:

ا مامت کا ذکر آباہے، آنحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیهم السلام کے اجسام مبارکه مقتدی جوئے یاصرف روح انبیاء علیهم السلام کے؟

سم معرست عليه الصلاة والسلام جو بقيد حيات بين، اس وقت متجد اقصى مين حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام مع الجسد مقتدى بورة ما صرف ان كى ارواح مبارك.؟

۵ .....عام سلمان مرنے کے بعد جو کہ اپنی قبر میں فن کئے جاتے ہیں بعد از تدفین فاتحہ خوانی کے لئے جو کلام اللّٰہ پڑھا جائے ،کیاوہ سنتے ہیں؟ نفی کی صورت میں حضور پاک صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ دمردے جو تیوں کی آ واز سنتے ہیں'' کیا مطلب ہے؟

۳ .....قبر سے مرادیہ قبر ہے جس میں میت کو فن کیا جاتا ہے یا کوئی اُور،عذاب قبرای زینی قبر میں ہوتا ہے یا کوئی اُور،عذاب قبرای زینی قبر میں ہوتا ہے یا کسی اورجگہ؟ سوالات کے وقت منکر نکیر فرشتوں کا جوذ کراحادیث میں آیا ہے،ای قبر میں سوالات ای جسد عضری متعلق روح سے کئے جاتے ہیں یاصرف روح ہے؟

ے....ساع موتی میں سحابہ رضی اللہ تصم کا اختلاف ہے، کیا جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے اثبات یا نفی میں ہے؟ امام ابو منیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ساع موتی سے جن میں ہے یا نفی میں؟

۸ .....عام مسلمان مرنے کے بعدال کی قبر پرقر آن خوانی فاتحہ خوانی، بلا معاوضہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے مل کا جن احادیث میں ذکر آیا ہے وضاحت فرمائی جائے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ا ..... انبياء يهم السلام كا جسام طيبه كوني نبيل كها على ، وه محفوظ بين (1) اور يهي بين بين بين بي: "و عن أنس رضى الله نعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: "إن الأنبياء لا

<sup>(1) &</sup>quot;عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة، فيم خلق آدم" ..... فقال: "إن الله عزوجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء ". (سنن أبى داؤد، كتاب الجمعة، تفريع أبواب الجمعة: ١/٥٥١ سعيد)

<sup>(</sup>وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب إكتار الصلوة على النبي: ٢٠٣/١، قديمي)

يئر كون في قبورهم بعد أربعين لبلةً، و لكنهم يصلون بين يدى الله تعالى حتى ينفخ في الصور "إن قوله: قال البيهقي، فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء، يكونون حيث ينزلهم الله تعالى". (1)الله يحمعلوم بواكه ان كاجم بهي ان كي قبر من عاليس روز سے زائد نبيس ركھا جاتا بلكه ان كواشاليا
عاتا ہے، قدائے پاك جہال عابي ان كور كھتے اين (٢)، جب ان كا اصلى جم موجود ہے تو جسم مثالى كى طرورت نبيس بكه يہى جسم ان كے ساتھ ربتا ہے، حضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كود يكر خصوصيات بهي حاصل اينعرورت نبيس بكه يہى جسم ان كے ساتھ ربتا ہے، حضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كود يكر خصوصيات بهي حاصل اين-

٣ .... روح مع الجسد سب نے اقتدا کیا (٣)۔

سى روح مع الجسد الحاوى للفتا وى جلد ثانى مين متقل ايك رساله بيجس كانام م "أنساء الأذكياء بحيات الأنبياء "اس ين تقصيلي ولأل مذكور مين -

۵. ...اس حدیث سے ایسائی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنتے میں (۵)۔

(١) (حياة الأنبياء للبهقي، متوجم، ص: ١٣٠ إداره اسلاميات، لاهور)

(وكذا في الحاوي للفتاري. كتاب البعث؛ أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء : ٢ / ٩ / ١ ، دار الفكر)

(۲) حصرت نے یہ بات روایت فدکورہ کی طرف منہ وب کر کے کہی ہے، علیائے دایو بند کا عشیدہ دوسری روایا ہے کنٹیرہ کی بناء پرجسم مبارک کا قبر میں موجود ہونے کا ہے ،خود حصرت کا بھی وہی مسلک ہے جیسے ان کے دوسرے فرآوی سے طاہر ہے، جیسے آئندہ مسئلہ میں صراحت کی ہے۔

(٣) "و قيد ذكوه جماعة من العلماء، و تشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسداً حياً، وكذلك الصفات المدكورة في الأنبياء ليلة الإسواء كلها صفات الأجسام". (شرح الصدور، باب زبارة القبور: ٢٠٢، دار المعرفة)

(وكذا في الحاوي للفتاوي، كتاب البعث، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء: ١٨٣/٢، داوالفكر)

(٣) (واجع الحاشية رقم: ٣)

(۵) "عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "العبد إذاوضع في قبره›
 وتولى و ذهب أصحابه، حتى أنه ليسمع قرع تعالهم". (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١/٨٥١، قديمي)

" وفي حديث المصحيحين من سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفتوه وانصرفوا عنه، إذ ذاك تعود إليه روحه للسؤال فيسمع وهو حيَّ، والجمهور على عود الروح إلى الجسد .... والحق أن الموتى يسمعون في الجملة". (روح المعاني، (سورة الروم : ۵۲): ۲۱/ ۵۵، دار إحياء التراث العربي) المستقرمین فرشته آگرروح کوجهم میں داخل کرتے ہیں تب سوال وجواب کیاجا تا ہے، عاملۂ بیاسی قبرمیں ہوتاہے(۱)۔

ے ۔ ۔ ۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قول اس مسکے میں مشقلاً کتبِ فقہ میں نہیں ملا (۲) ، صحابہ کرام میں اختلاف ہے۔

٨ .... بلاكى غير ثابت بإبندى كم ما تزج: "عن على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تبدال وتعالى عنه أن النبى صلى الله تبدال وتعالى عليه و سلم قال: "من مر المقابر، فقرأ "قل هو الله أحد" إحدى عشرة مرة، شم وهب أجرها للأموات، أعطى من الأجر بعدد الأموات ". رواه الدار قطني (رحمه الله

(١) "عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبى صلى الله تعالى عليه و سلم في جنازة رجل من الأنصار من قال: "فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربى الله ". النخ. (مسند الإسام أحمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب :٣١٣/٥، دار إحياء التواث العوبى)

"وأخرج البخاري عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "المعبد إذا وضع في قبره، و تولى و ذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع تعالهم، أتاه ملكان، فاقعداه في قبوه عن تقول في هذا الرجل محمد"؟ .... الخ. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١٤٨/١، قديمي

(وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب المسألة في القبر و عذاب القبر: ٢ / ٢٩٨ مسعيد)

(٢) "واشتهر على ألسنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ..... وصنف السملاعلي القاري رسالة و ذكر فيها أن المشهور ليس له أصل من الأئمة أصلاً، بل أخذ هذا في مسئلة في باب الأيمان أنه إذا حلف أنه لا يتكلم فلاناً اهـ ". (العرف الشذى على جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل المقابر: ١ /٢٠٢، سعيد)

(٣) قال المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى: "فاعلم أن مسألة سماع الموتى و عدمه من المسائل التي وقع المخلاف فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين". (أحكام القرآن للمفتى محمد شفيع، (سورة الروم: ٥٢) (وتكميل الحبور بسماع أهل القبور: ٣/٣/١، إدارة القرآن، كراچى)

تعالیٰ)۔ (مراقبی الفلاح ، ص:۳۷۷) (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعیدمحموعفی عنہ ، دارالعلوم و یوبند ۱۸/ ا/ ۸۸ھ۔

الجواب يجيح: بند و محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٨/ ١/ ٨٨هـ ـ

كياحضور صلى الله تعالى عليه وسلم ملى ميس ال كفي؟ (استغفر الله)

مدوال [۲۷۴] : حضور صلى الله تعالى عليه وسلم الرمثي عن مين السُّحة تو قرآن عن البت سيحة ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات کے بعد قبرشریف میں فن کیا گیا ہے اور جومٹی جسم اطہر کے ساتھ متصل ہے اس کا مرتبہ خانہ کعبہ اور عرش اعظم ہے بھی زیادہ ہے، جسیا کہ برابین قاطعہ میں بھراحت ندکور ہے (۲) حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبرشریف میں بالکل محفوظ ہے، ٹی اس میں کوئی تغیر نبیس کر سکتی جسیا کہ فتا وئی رشید رہیں ہے (۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حزره العبرمحودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۹/۱۱/۲۹ ههـ

(٣) (فتاوى رشيديه، كتاب العقائد، ص : ٢٠٠٨، سعيد)

# مٹی کس کے جسم کوئیس کھاتی؟

سے ال[24]: انبیاعلیہم السلام اور اولیاء کرام وعلاء دین شہداء وحفاظ قرآن ، عامل بالقرآن اور جو منصب محبت پر فائق ہیں اور وہ جسم جس نے مجھی (اللہ) عزوجل کی معصیت ند کی اور وہ جوابیخ اوقات درود شریف میں متعزق رکھتے ہیں ،ان کے بدن کوشٹی کھاسکتی۔ (سائل محمد قاسم عرف میاں)

<sup>(</sup>١) (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، باب أحكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص: ٢٢٢، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "وتتبع وتائل ك بعد يراهين تاطعه من تذكوره عبارت ليس في البت شرح الشفاء من يبكث موجود ب: "فسلا شك أن مكة لكونها من المحرم المحترم إجماعاً أفضل من نفس المدينة ماعدا التربد السكينة الملاعلى القارى". (وكذا في ١٦٣/٢) القسم الشاسى، الباب البرابع، فصل في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم". (وكذا في ردالمحتار: ٢٢٣/٢) مطلب في تفضيل قبرة المكرم صلى الله عليه وسلم، باب الهدى، سعيد)

الجواب حامداً و مصلياً:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ القد تعالیٰ نے شرح الصدور ،ص:۱۳۳ (۱) اور شیخ عبد الوہاب شعرانی نے مختصر تذکرہ قرطبی ،ص:۳۸ (۲) میں انبیاء بیہم السلام کے ساتھ کچھاور بھی حضرات کوشار کیا ہے جن کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں اور مٹی ان کوئیس کھاتی ،مخضرا نچندروایات نقل کی جاتی ہیں :

"إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". "إنما لم تأكل الأرض أجساد الشهداء لكونهم أحياة عند ربهم يرزقون". "المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض". أيضاً "إذا مات حامل القران أوحبى الله إلى الأرض أن لا تأكل لحمه و القول الأرض: أى رب كيف اكل لحمه و كلامك في جوفه، الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة "(٣) فقط والله بحاث تعالى الممم حررة العبر محود حسل الذي الم يعمل خطيئة "(٣) فقط والله بحاث تعالى الممم حررة العبر محود حسل الذي الم يعمل خطيئة "(٣) مقط والله بحاث تعالى الممم

صحيح :عبداللطيف،

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله ب

حيات برزنحيه كي نوعيت

سوال[121]: یہاں ایک ہفتہ واری پرچہ نکاتا ہے جس کے ایڈی شرصد ایق علی قادری ہیں، ان کامضمون شائع ہوا ہے ان کا استدلال بہ ہے کہ اولیاء الله زندہ ہیں اور حسب ویل آیت کا حوالہ دیا ہے:
﴿ وَلا نَفُونُوا لَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلُ اللّٰهِ أَمُوات بِل أَحِياءً وَلَكُنَ لا تَسْعَرُونَ ﴿ (٤) بِهَ آیت ان لوگوں ہے۔
عاملی ہے جواللہ کے داستہ میں شہید ہوئے ، کیا اولیاء کرام کا تعلق بھی اس آیت ہے ہے؟

وُ ا كُمْ حَامَى مُحْمَرُ يَرُ الرحمٰن صاحب (بریلی) فرماتے ہیں، اسی لئے تمام عالم اپنی حسن عقیدت لے وُ اکثر حامی محمور یر الرحمٰن صاحب (بریلی) فرماتے ہیں، اسی لئے تمام عالم اپنی حسن عقیدت لے

(١) (شرح الصدور، باب نتن الميت و بلاء جسده إلا الأنبياء و من ألحق بهم ص ٣٠٨: ٩٠٣، ١٥ دار المعرفة ، بيروت)

(٢) (التذكرة للقرطبي، باب لا تأكل الأرض أجسادا لأنبياء الخ،ص : ١٨٥ ، أساسة الإسلامية) (٣) (التذكرة للقرطبي، المصدر السابق آنفاً)

(٣) (سورة البقرة: ١٩٩)

کراس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لئے حاضر بارگاہ ہوکراس آستانہ سے اپنا دامن گوہر مراد سے بھرلے جاتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ زندہ ہیں ان کومر دہ مت کہو، چنانچے زندوں سے مراد ما نگنا جائز ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اس لئے عوام الناس ان کے مزار اقدس کو مرجع خلائق سجھتے ہوئے ان سے طالب امداد ہوئے ہیں اور بیدا پنی سنگنا کی حاجت روائی فرماتے ہیں ،اس لئے ان کے آستانہ پرسر نیاز جھکانے والوں کی تمنا برآئی ہے اور انشاء اللہ ہر نیاز مند کی تمنا ان کے درسے پوری ہوتی رہے گی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اولیاء کرام زندہ ہیں اور ان سے مدوطلب کرنا درست ہے یائیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوحفرات الله کی راہ بیں شہید ہوں ان کے متعلق قرآن کریم میں مذکور ہے: ''ان کومردہ مت کہو، وہ
زندہ ہیں مگرتم کوان کی زندگی کا شعور نہیں' (۱) کیکن ان کی اس زندگی کو بالکل دنیا والی زندگی سجھنا غلط ہے، کیونکہ
اس کا شعور تو سب کو ہے، اگر ان کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی تو اس کا بھی شعور ہوتا۔ نیبز ان کی نماز جنازہ نہ برشی
جاتی ،ان کو فن نہ کیا جا تا، ان کی میراث تشیم نہ ہوتی ،ان کی عورتوں پر عدت واجب نہ ہوتی (۲) اور دوسر سے
لوگوں سے ان کا تکاح جا مزنہ ہوتا، ان کی زندگی شعور سے بالاتر ہے۔

اولیاءاللہ کو بھی جوتو شہیر نہیں ہونے ایک قتم کی زندگی عطاموتی ہے وہ بھی شعورے بالاترہے ،اان کی

<sup>(</sup>١) قبال الله تعالى: ﴿ولاتقولوا لـمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لاتشعرون ﴾ (سورة البقرة: ٢١)

<sup>(</sup>٢) "فياميا في حق أحكيام الدنيا، فالشهيد ميت يقسم ماله، وتنكح امرأته بعد انقضاء العدة، ورجوب الصلوة عليه من أحكام الدنيا، فكان ميتاً فيه، فيصلى عليه". (بدائع الصنائع، باب الشهيد: ١/٣٢٥)

<sup>&</sup>quot;والشهيد حيّ في أحكام الآخرة كما قال تعالى: ﴿بل أحياء عند ربهم﴾ فأما في أحكام الدنيا، فهو ميت يقسم ميراثه، وتنزوج امرأته بعد انقضاء العدة، وفريضة الصلوة عليه من أحكام الدنيا، فكان فيه ميتاً يصلى عليه". (المبسوط للسرخسي: ٢٠/٥، باب الشهيد، بيروت)

حیات کوتسلیم کرنا بھی لازم ہے(۱)اوران کی وفات کوتسلیم کرنا بھی لازم ہے(۲)وفات کے بعد جوحیات ہے اس کے متعلق جتنی بات شرقی دلائل سے ثابت ہے اس کوتسلیم کیا جائے گااور جو بات شرعی ولائل سے ثابت نہیں اس کوقیاس سے ثابت نہیں کیا جائے گا (۳)۔

زیارت قبور کی ترغیب حدیث پاک میں آئی ہے (۳)،ایصال تواب اور دعاء مغفرت کی ترغیب بھی آئی ہے، دہاں جا کرسلام کی ترغیب بھی موجود ہے (۵)، بعض روایات میں ان کے توسل سے دعاء بھی منقول ہے اس طرح کو 'اے اللہ!اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وسیلہ سے میری دعاء قبول فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما (۲)۔ بزرگان دین کے عزارات مقدسہ پر حاضر ہوکرخودان سے اپنی مرادیں ما نگنا کہ آپ جھے حاجت پوری فرما (۲)۔ بزرگان دین کے عزارات مقدسہ پر حاضر ہوکرخودان سے اپنی مرادیں ما نگنا کہ آپ جھے

(۱) "وعندى أن الحياة في البرزخ تابتة لكل من يموت من شهيد وغيره، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة في البرزخ تابتة لكل من يموت من شهيد وغيره، فذهب جماعة من العلماء إلى منهم أن هذه الحياة مختصة بالشهداء، والسحق عندي عدم اختصاصها، بل حياة الأنبياء أقوى منهم .... والصديقون أيضاً أعلى درجة من الشهداء، والصلحون يعنى الأولياء ملحقون بهم". (التفسير المظهري: ١/١٥، حافظ كتب خانه)

(٢)قال الله تعالى: ﴿إِنكَ مِيتَ وإنهم مِيتُونَ ﴾. (الزمر، ٣٠)

(٣) "(فيحمايحل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية لا العقلية المتعلقة بالاعتقاد، فإن المطلوب فيها العلم على المذهب الصحيح، فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح". (تيسير التحرير: ٣/٣٣٠)

#### "لأن القياس مظهر الامثبت". (نورالأنوار،ص: ٣٣٣)

(٣) "عن محمد بن المنعمان رضى الله تعالى عنه يرفع الحديث إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة ، غفرله و كتب برّاً". (مشكرة المصابيح ، ص: ١٥٣ - ١٠١٠ زيارة القبور، قديمي)

(۵) "عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى السمقابر قال: "السلام عليكم أهل الديار من المؤهنين، والمسلمين، وإلا إنشاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية". (مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور، ص: ١٥٣، قديمي)

(٢) "عن أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه
 كان يستفتح بصعاليك المهاجرين". (مشكوة المصابيح، ص:٣٣٤، باب فضل الفقراء اهـ قديمي)

بیٹا دے و پیجئے ، میرے مقدمہ میں کامیاب کر دیجئے ، میں بیار ہوں مجھے صحت دے دیجئے وغیرہ وغیرہ (۱) اور ب عقیدہ رکھنا کہ بیدحفزات بیسب کام کر دیئے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کوتصرفات کے اختیارات وے رکھے ہیں شرعی دلائل (قرآن کریم ، صدیث شریف، اجماع ، قیاس ائمہ جمہتدین ) سے ثابت نہیں۔

اس واسطے بررگان وین کے لئے تذریان نے مرادات پر پڑھاوا چڑھانے کی اجازت نہیں۔ البحرالرائق (۲)، ورفقار، شامی (۳)، طحطاوی (۳) اور دیگر کتب فقہ (۵) بیس ایس تذرکو ناجائز اور حرام کھی ہے، حصرت شاہ عبدالعزیز صحب محدث وبلوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی فتح العزیز بیس حرام تحریر فرمایا ہے، مدارک النزیل کی شرح" الإسکسنیسل" بیس بہت می کتب سے اس کے لئے عبارات نقل کی بیس و فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود فحڤرله دا رالعلوم و يوپند،۲۹۰/۱۰/۱۰۰۸ اهه

جسم شہید کی حرمت علی الارض کی تشریح ، بیان القرآن کی ایک عبارت سوال[۲۷۷]: بیان القرآن میں ایک جگہ بیعبارت ہے:

"عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المسطلب فقال: أللهم إنا كنانتوسل إليك بنبيناصلى الله تعالى عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فاسقنا، فيسقوا". (مشكوة المصابيح، ص: ١٣٢، ، باب الاستسقاء)

(١) "ومنهاأنه إن ظن أنّ الميت يتصوف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفر". (البحرالرائق: ٢٠/٢) عناب الصوم فصل في النذر، رشيديه)

(٢)"وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ماهر مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أوله حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء، فيجعل سترد على رأسه، فيقول: يا سيدى فلان! إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الزيت كذا، فهذا نذر باطل بالإجماع". (البحر الرائق: ٢٠/٢ ٥ كتاب الصوم فصل في النذر، رشيديه)

(٣) (رد المحتار: ٣٣٩/١)، مطلب في النذر الذي يقع للاموات، سعيدي

(٣) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ص: ٩٩٣ ، كتاب الصوم، باب مايلزم به الوفاء به،قديمي) (٥) (النهر الفائق: ٣٢/٣) كتاب الصوم، فصل في النذر ،مكتبه امداديه ملتان)

اميه بي رقيق بي د يان مين وضاحت فرما كرمشكور فرما ني گيمولانا كالفاظ بهت بي دقيق بي - المجواب حامداً و مصلياً:

بعض روایات میں آیا ہے کہ شہید کا جسم محفوظ رہتا ہے بہتی اس کومتاً ترمبیں کرتی ،گلتا سر تا نہیں ،شہید کو ایک خاص قتم کی حیات حاصل ہے (۳) ، اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ تلوارے اگر اس کے نکڑے کردیئے

(۱) لم أطلع على هذا الحديث وقد استدل لحرمة جسم الشهيد على الأرض في "التفسير المظهرى" بحديث حرمة جسم الأنبياء على الأرض حيث قال: "و أخرج الطبواني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المؤذن المحتسب كالشهيد المتشخط بدمه، إذا مات لم يدود في قبره". ... (بل أحياء) يعنى إن الله تعالى يعطى لأرواحهم قوة الأجساد و من أجل ذلك الحيوة لا تأكل الأرض أجسادهم، ولا أكفانهم ... و يدل على أن أجساد الأنبياء والشهداء و بعض الصلحاء لا يأكلها الأرض ما أخرجه الحاكم و أبو داؤد عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". (النفسير المظهرى: ١ / ١٥٢ ا عمالى عليه وسلم: "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". (النفسير المظهرى: ١ / ١٥٢ ا الله عليه كولته)

<sup>(</sup>٢) (بيان القرآن: ٨٨١١ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (تقدم البحث على الحديث تحت رقم الحاشية: ١)

جا کیں تو وہ کت جاتا ہے (۱) آگ اور پانی ہے بھی متاثر ہوتا ہے، جس چیز بیر مٹی اور دوسری چیز مخلوط ہواس ہے متاثر ہوتا ہے، بیمتاثر ہوتا ہے، بیمتاثر ہوتا ہے، بیمتاثر ہوتا ہے، بیمتاثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی حیات انبیاعلیم الصلو قوالسلام کی حیات پینے دل سے انبیاعلیم الصلو قوالسلام کی حیات سے قوی نہیں ، اس احکال کے دو جواب دیے ہیں: اول بیا کہ برزخ کے حالات حواس سے مدرک نبیس ہوتے (۲) اور قیاس سے ان کو ثابت نبیس کیا جا ساتھ کی بی اگر دفن سے پہلے شہید کا جسم تھوار وغیرہ سے کٹ جوائے ، آگ سے جل جائے اوال بی تعمیر کرکے میں بیمتان میں اگر دفن سے پہلے شہید کا جسم تھوار وغیرہ سے کٹ جائے ، آگ سے جل جائے تو اس پر قیاس کر کے میں بیمتان میں کرفن سے پہلے شہید کا جسم تھوار وغیرہ سے کٹ جائے ، محقوظ نہیں دیے گا۔

دوسراید کداگروه گل سرمجھی جائے تو ہوسکتا ہے کدشی کے ساتھ وہاں دوسرے اجزاء مثلاً پانی محقوط ہوا س پانی سے گل سر گیا ہو، نہ کہ محض مٹی سے ،حدیث شریف میں اتنا ہی ہے: ''ارض اس کے جسم توہیں کھاتی ''، ینہیں کہ پانی بھی اس توہیں گلاتا۔ ایک اختال ہے بھی ہے کہ مقصود سے ہو ( کہ ) مٹی دیر تک نہیں کھاتی ، نہ ہے کہ بھی نہیں کھاتی ، بس عام موتی کے اعتبار سے اگر شہید کا جسم بھے دیر تک بطور خرق عادت محفوظ رہا تب بھی حدیث شریف کا مضمون صادق آگیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديويند

<sup>(</sup>۱) "وروى نقلة الأخبار: أن معاوية رحمه الله تعالى (كذا في الأصل بلفظ: "رحمه الله") لما أجرى العبن التي استنبطها بالمدينة في وسط المقبرة، وأمر الناس بتحويل موتاهم، وذلك في أيام خلافه، و بعد الجماعة بأعوام، وذلك بعد أحد بتحو من خمسين سنة، فوجدوا على حالهم حسى أن المكل رأوا المسحاة، وقد أصابت قدم حمزة بن عبدالمطلب (رضى الله تعالى عنه) فسال مسه المدم، وأن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس". (التذكرة في أحوال المموتى وأمور الآخرة، باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء، وأنهم أحياء، وصن هم مكتبه أسامة الإسلامية)

<sup>(</sup>٢) ﴿ ولكن لا تشعرون ﴾ أي لا تنحسون و لا تدركون ماحالهم بالمشاعر؛ لأنها من أحوال البرزخ التي لا ينظلع عليها، و لا طريق للعلم بها إلا بالوحي". (روح المعاني: ٣٠/٢، (سورة البقرة)، تفسير الآيات: ٥٣ ا ، دار الفكر بيروث)

حيات شهداءا وروفات

سے وال [۲۷]: میرے ایک دوست ہیں جومولا ناخوشحال صاحب کے بیکے مرید ہیں ،ان کے ساتھ اکثر مختلف مسائل پر باہمی گفتگو ہوتی رہتی ہے، میرا اور ان کامعمول سے ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر ایک بررگ ابراہیم علی شاہ پیریجہری بھو پہاسٹینڈ پر مزارشریف پر فاتحہ پڑھتے کے لئے جاتے ہیں ،ان کامعمول ہے کہ وہ آگر بتی جلاتے ہیں اور مزار پر جو گولک لگی ہوئی ہے اس میں پیسے ڈالے ہیں اور مزار پر جوشیر بنی اکثر لوگ جڑھاتے ہیں اور مزار پر جوشیر بنی اکثر لوگ

ہارااوراس کا اس مسئلہ پراختلاف ہے، میں کہتا ہوں جوشیرینی چڑھاوے کی ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کے گئے آپ ندکھا نمیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کوزندہ مانے ہیں سیمردہ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کرقر آن میں ہے کہ سوائے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اُور سب مروہ ہیں، وہ کہتے ہیں کرقر آن میں آیا ہے کہ اولیاء اللہ اور شہید سب زندہ ہیں اور تم نے قرآن پاک سے اعراض کیا ہے تم کو سخت سزاملنی چا ہے۔ دریافت طلب میں ہے کہ:

ا.....نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے علاوہ کوئی اور بزرگ ولی اپنی قبر میں زندہ ہے یانہیں؟ ۲.....ایک صاحب حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوجھی زندہ نہیں کہتے ، وہ بھی انتقال کر گئے :﴿ کے سِلٰ نفس ذائقة الموت﴾ (1)۔

الجواب حامداً و مصلياً :

ا .....زندگی تو اوروں کے لئے بھی ثابت ہے گرسب کی زندگی کیسان ہیں ، بڑافرق ہے (۲) ، نی کے

(١) (آل عمران: ١٨٥)

(٢) قبال القباضي ثنياء الله رحيصه الله تعالى: "فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختصة بناشه داء، والحق عندى عدم اختصاصها بهم، ال حياة الأنبياء أقوى منهم و أشد ظهوراً آثارها في اللخارج، حتى لا يعجوز النكاح بأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وقاته، بخلاف الشهيد، والصديقون أيضاً أعلى درجة من الشهداء اهـ". (التفسير المظهري، سورة البقرة : ١٥٢/١، ١٥٢/١)

بعدان کی ہوی ہے نکاح حائز نہیں (1) نیز نبی کی میرات تقیم نہیں ہوتی (۳) اولیاءاللہ اور شہداء کا بہ حال نہیں۔ ٣ .... ايك قسم كي وفات جوكه شان اقدس صلى الله تغالي عليه وسلم كے مناسب واقع ہو كي ہے: ﴿ إِنْكَ ا ميت و إلهم ميتون ﴾ الآية (٣) اس كي باوجود حيات نبايت اعلى تم كي حاصل هيه "آب حيات" اور

(١) قبال الله تعالى: ﴿ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا رَسُولُ اللهُ وَ لا أَنْ تَتَكَحُوا أَزُواجِهُ مَن يعده أبدأُ ﴿ (سورة الإحزاب :٣٣)

"عن ابن عبياس وضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَوْذُوا رَسُولَ اللَّهُ ﴾ قَالَ : نزلت في رجل همَّ أن يمزوج بعض نساء النبي صلى الله تعالى عليه و سلم بعده، قال: رجل لسفيان: أهي عائشة ؟ قال: قد ذكروا ذلك..... (قال الحافظ ابن كثير) و لهذا اجتمع العلماء قاطبةً عبلني أن من توفي عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهسَ أزواجه في الدنيا والآخوة، وأمهات المؤمنين". (تفسير ابن كثير، (سورة الأحزاب: ٥٣): ٣ / ٢١٨ ٢ ، مكتبه دار القيحاء)

و قال الله تعالى: ﴿ و أزواجه أمهاتهم ﴾: أي منبزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم". (روح المعاتي، (سورة الأحزاب: ٢): ١٥١/٢١ (إحياء التراث العربي) (٢) "عن عبائشة رضيي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله تعالى عليه و سلم أرسلت إلى أبي. بكر تسئله ميراثها من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم مما أفاء الله عليه بالمدينة، و قدك، و ما يمقمي من خمس خيبر، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة''. (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: ١٠٩/٣، قديمي)

(والضحيح لمسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء: ٢/١٩، قديمي)

قَالَ النحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "و قلد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند السرميذي : جاء ت فاطمة إلى أبي بكو ، فقالت : من ير ثك ؟ قال: أهلي وولدي، قالت : فما لي لا أرث أبيي؟ قبال أبو بلكو : سمعت وسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول: "لا تووث"، ولكني أعول من كبان رسول الله صلبي الله تعالى عبليه وسلم يعوله ". (فتح الباري، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس: ٢٣٩/١، قديمي

(٣٠) (سورة الزمر: ٣٠٠)

"و قال الشيخ تقى الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا =

'' شفاءالسقام' وغيره مين تفصيل مذكور ہے(۱) فقط والله تعالی اعلم به

حرره العبدمجمود غفرنه، دا رالعلوم ديو بند، ۴۶/۴/۱۰ هـ ـ

سماع موتى

سد وال[٢٧٩]: اگرزید حضرت عائش (رضی الله تعالی عنها) کے اعتقاد کے مطابق: ﴿إِنَّكَ لا تسمع السموت ﴾ (٢) کی دلیل کے ساتھ سوائے علین والی حدیث کے تحر دوں کے لئے صرف وقتی سنامائے جو کے باتی تمام اوقات میں موتی کے لئے سننے کے لئے انکار کریے تو کا فرے یا موحد؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اس ہے کفرنبیں ہوتا( ۳ ) بعض صحابہ کرام اور بعض ائمہ مجہدین کا مذہب بھی یمبی ہے (۴ )۔

= ويشهد له صلاة موسى (علبه السلام) في قبره، فإن الصلاة تستدعى جسدا حياً، وكذلك الصفات السمذكورة ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام اهن (المحاوى للفتاوى، كتاب البعث. أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء: ١٨٣/٢ ، داوالفكر بيروت)

(1) مولا نامحدقاسم نانوتوي نے كتاب السيدين اس موضوع يرتصنيف كى ہے۔

(وشفاء السقام في زيارة خير الأنام، الباب التاسع في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ص: ٩ / ١ ، المكتبة النورية الرضوية لاتلپور)

(۲) زائنجل: ۸۰)

(۳) بے مسئلہ عقا کد سے متعانی نہیں ہے، چنا نچے حضرت تھی مالامت مولان اشرف علی تھا تو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: '' بید مسئلہ شد عقا کہ ضرور یہ سے ہے، نہ کسی عمل وین کا موقوف علیہ ہے، نہ مجبتد کی نص کا اس بیل تنتی ضروری ہے، نہ کسی دیک جانب کا جزم عضرور کی ہے، اس بیل اشتعال مالا لیعنی کا اجتمام ہے' ۔ (امدا دالفتاوی:۵/ ۲۳۳۷، مکتبہ وارالعلوم کراچی )

(٣) "قوله: "السلام عليكم يا أهل القبور"، استدل بظاهره من قال بسماعهم، و منهم عمر و ابنه ..... و استدل السنكرون و منهم عائشة رضى الله تعالى عنها وابن عباس". (الكوكب الدرى على جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: ٩٤/٢ ا، ادارة القرآن كراچي) (وكذا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (سورة النمل: ٨٠): ٣٣٢/١٣، دار الفكر بيروت)

امام ابوصنیف رحمة الله علیه کاند بهب بھی یمی مفہوم ہوتا ہے (ا)۔

ساع موتی

سدوان[۱۸۰]: زیدکہتاہ کہام ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالی ساع موتی کے قائل نہیں ہیں اوراس پر بعض مسائلِ فقہ یہ بھی بین ہیں۔ کیا یہ قول زید کا سی ہے یا نہیں؟ اور ساع موتی کا مشرائل السنت والجماعت میں واخل ہے یا نہیں؟ اور ساع موتی کا مشرائل السنت والجماعت میں واخل ہے یا نہیں؟ انہیا علیم السلام کے علاوہ امام اعظم ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ساع موتی ٹابت ہوتو اس کا صبح حوالہ تحریر فرماویں اور اگر ٹابت نہیں تو شہداء اور اولیاء بھی مشتیٰ ہیں یا نہیں؟ امام اعظم ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالی کا صبح میں مقول شدہ تحریر فرماویں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قال الله تبارك و تعالى: ﴿ فإنك لا تسمع الموتى ﴾ الح (٢) ال مسلمين صحابر كرام رضوان التعليم اجمعين كا ختلاف بي بعض حضرات ساع موتى كة قائل بي اوراحاديث سے استدلال كرتے بيل (٣) ، اور بعض

(1) "واشته وعلى السنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى". (العوف الشذي على جامع التومذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: ٢/١٠/ ٢٥٠٠ عيد) (وكذا في المكوكب الدري على جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: ٩٤/٢ ا، إدارة القرآن)

واضح رہے کہ بیہ یات امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے ہیکن ان سے تابت نہیں۔ (۲) (سورة الروم: ۵۲)

(٣) چِنَانِيدِ عَرْت ابن عَرض الله عَبَه الورجه ورورج وَلِ روايات عالم عوتى پراستدال كرتے بين "عن أنسس رضى الله عنه أن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "العبد إذا وضع فى قبوه و تولى و ذهب أصحابه حنى إنه ليسمع قرع نعالهم "الحديث. (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١ / ١ ٤ ا ، قديمى)

"عن صالح قال: حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل قليب فقال: "وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً"! فقيل له: تدعوا أمواتاً؟ قال: "ما أنتم بأسمع منهم و لكن لا يجيبون". (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: ١٨٣/١، قديمي) =

حضرات سائ کے قائل نہیں، وہ اس آیت شریفہ کو استدلال میں پیش کرتے ہیں (۱) چٹانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسلک بھی یہی ہے (۲) اور اس کو امام اعظم نے اختیار فر مایا ہے (۳)، چوں کہ آیت قطعی ہے اور اخبار واحادیث ظنی ہیں اس لئے اپنی حقیقت اور قطعیت پر ہاتی رہے گی اور اخبار میں مناسب تو جیہہ خصوصیت وقائع وغیرہ کی کرلی جائے گی جس سے تعارض ہاتی ندرہے (۳)۔

= (وصحيح البخاري، كتاب المغازى، باب قتل أبي جهل: ٢٢/٢ ٥، قديمي

(۱) حضرت عائشا ورابن عباس رضى الندعنم درج ذیل آبات سے اعمولى كفى پراستدلال فرماتے بيں؛ قبال الله تعالىٰ: ﴿إِنكِ لا تسمع الموتى ﴾ (سورة النمل: ٥٠)

و قال تعالى: ﴿ وَ مَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مِنْ فِي الْقِبُورِ ﴾ (سورة فاطر: ٣٢)

(٣) قبال المحافظ: "ثالثها حديث عائشة، قالت: إنما قال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: "إنهم ليعلمون الآن، ما أن كنت أقول لهم حق". و هذا مصير عن عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة، و قد خالفها الجمهور في ذلك". (فتح الباري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: ٣/٠٠٣، قديمي)

(٣) "و استبدل المملكرون و منهم عائشة وابن عباس و منهم الإمام بقوله تعالى : ﴿إِنكَ لا تسمع السموتي﴾. (الكوكب المدري عبلي جمامع السرمذي، كتاب الجنائز، باب ها يقول إذا دخل المقابر: ١٩٤/٠ ا ، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في العرف الشذي على جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل المقابر: ٢٠٢/٠، سعيدكراچي)

(٣) "قال: وأجابوا عن هذا التحديث تارةً بأنه مردود من عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كيف يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ذلك والله تعالى يقول: ﴿ما أنت بمسمع من في القبور ﴾، ﴿إنك لا تسمع الموتى ثم قال: و تارةً بأن تلك الخصوصية له صلى الله تعالى عليه و سلم معجزة و زيادة حسرة على المكافرين سنس و تارةً بأنه من ضوب المثل، أقول: و يدفعه جوابه صلى الله تعالى عليه و سلم، ثم قال: ويشكل عليهم خبر مسلم: إن الميت ليسمع قرع تعالهم إذا انصر فوا، أللهم إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسوال جمعاً بينه و بين الآيتين، فإنهما يفيدان تحقق عدم سماعهم". (مرقاة المفاتيح، كتاب الجهاد، باب حكم الأسارى، الفصل الأول: ١٨/١٥، ١٩ ٥، وشيديه) (وكذا في فتح الباري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل: ١٨/١٥، قديمي)

جوسحاب حدیث: 'والذی نفسی بیده ما أنتم بأسمع لما أفول منهم، و لکن لا یحیبون" (۱) کوخود من چکے متصان کے قق میں بیرحدیث بھی قطعی تھی، اس لئے ان کوآیت میں تحصیص یا تاویل کی گنجائش تھی کے دوو ( بھی ) تطعی بیری قطعی، ہر دوجانب اکابر ہیں اس لئے تطعی طور پر کسی کا ابطال دشوار ہے، البتہ نفی مقلد کے نزد یک اینے امام اعظم ابوعنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک را جج ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ ایام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی سے صراحة پیمسکہ منقول نہیں ، نہ ہوتاً نہ نفیا ، بلکہ ایک دوسرا مسکہ ہے جس کو فقہاء کتاب الا بمان میں و کرکرتے ہیں ، وہ یہ ہے کہ 'اگر کسی نے تشم کھائی کہ میں فلال شخص سے کلام نہیں کروں گا پھروہ مرگیا اور اس کی قبر پرجا کر کلام کیا تو اس سے حانث نہیں ہوگا''(۲) اس مسئلہ سے بعض علاء نے اخذ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حذیفہ ساع موتی کے قائل نہیں بلکہ منکر ہیں ، ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی بعض علاء نے اخذ کیا ہے کہ اس رسالہ کا حوالہ نے اس مسئلہ پرمستقل ایک دسالہ تصنیف فر مایا ہے (۳) ''العرف الشذی'' کے حس ۲۸۳ پر اس رسالہ کا حوالہ بھی موجود ہے (۳) ۔

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل : ٢٢/٢ ٥، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "قال ابن الهمام في شرح الهداية: اعلم على أن أكثر مشايخ الحنفية على أن الميت لا يسمع على ما صوحواب في كتباب الأبمان: لو حلف لايكلمه، فكلمه هيئاً لا يحنث الأنها تنعقد على ما يجيب بفهم، والميت ليس كذلك". (مرقاة المقاتيح، كتاب الجهاد، باب حكم الأساوى، الفصل الأول: ما ١٨/٤، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في العرف الشذي على جامع الترمذي، كتاب الجسائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: ٢/١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الأيمان، باب اليمين في الكلام : ١٣٣/٥، مصطفى البابي، مصر)

<sup>(</sup>٣) "واشتهر على ألسنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حيفة". (العوف الشذى على سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الوجل إذا دخل المقابر: ٢/١، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "وصنف مالاعلى القاري وسالةً، و ذكر فيها أن المشهور ليس له أصل من الأثمة أصلاً، بل أخذ هذا من مسئلة في باب الأيمان أنه إذا حلف أنه لا يتكلم فلاناً اها". (العرف الشذي على سنن التومدي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل المقابر: ٢٠٢١، سعيد)

سماع موتی کے مسئلہ پرتشد ونہیں چاہئے، فریقین کسی پرطعن وتشنیع نہ کریں اور محض سماع موتی کے اٹکار کی وجہ سے موقی سے نہیں نگلا۔ وجہ سے کو کی شخص حفیت سے نہیں نگلا۔ وجہ سے کو کی شخص حفیت سے نہیں نگلا۔ فاوی عزیزی ا/۹۳/ (۱) طحطا وی شرح مراتی الفلاح ص:۳۲ سر۳) تفسیر ابن کشیر ابن کشیر ابن کشیر اس ۱۹۳/ (۳) ہیں آیت و فیانگ لا تسسع المدونی کھڑی کی میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے۔ اولیاء اور شہداء کو بنسبیت عوام مؤمنین کے مہت کی نضائل حاصل ہیں (۵)۔ فقط واللہ ہجانہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود كَنْلُوجى غفرله عين مفتى مدرسه مظاهرعلوم مهار نپور۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله محیح:عبداللطیف ۲۲۴/ شعبان/ ۵۸ ه۔

(١) (فتاوى عزيزى (فارسى) : ١/١٩، كتب خانه رحيميه ديوبند)

(فتاوى عزيز (اردو) باب التصوف، تطاشاه غلام على صاحب، ص ٢١ ١٠٠٠، سعيد)

(٢) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب أحكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص: ٩٢٠، قديمي)

(٣) (تفسير ابن كثير، سورة الروم: ٥٨٠/٣، دارالسلام رياض)

(٣) (سورة الروم: ٥٢)

(٥) قال الله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾. (سورة البقرة: ١٥٣)

و قال تعالى: ﴿ و لا تحسبن اللذين قنلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آناهم الله من فضله، و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾. (سورة آل عمران: ١٩١١، ١٤٠)

"عن هسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ﴿ و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ قال: أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاء ت، ثم تأوى إلى تلك القناديل اهـ". (الصحيح لمسلم، كتاب الإمارة، باب في ببان أرواح الشهداء في الجنة و أنهم أحياء عند ربهم يرزقون: ١٣٥/٢، قديمي) (وجامع الترمذي، أبواب التفسير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم، سورة آل عمران: ١٣٠٠/٢، سعيد)

# ساعى موتى كى تفصيل

مسوال[٢٨]: كيافرماتے بين علماء وين ومفتيانِ شرع متين مسائلِ ويل مين:

ا اسساع موتی صحیح بے یانہیں ، مردے زندول کی پکارکو سنتے ہیں یانہیں اور اگر سنتے ہیں توجواب دے سکتے ہیں یانہیں؟ مسئلہ کی بوری توضیح فرمائیں اور اس کے متعلق قرآ نی آیات بھی سامنے رکھیں : ﴿إنك لا تسمع المصوری و لا تسمع المصور الدعاء ﴾ (1) دوسری جگرفر مایا گیا ہے: ﴿إن الله يسمع من یشاء، وما أنت بمسمع من فی الفیور، إن أنت إلا نذیر ﴾ (1) -

- باع موتی معنق ایک روایت حضرت عمرضی الله تعالی عند کے دریافت کرنے پریفروایا: 'ما آننم باسسع منه ، صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی عند کے دریافت کرنے پریفروایا: 'ما آننم باسسع منه ، ولکن لا یہ جیسون" (۳) بیخی تم ان ہے زیادہ بیس سنتے گروہ جواب بیس دے سکتے ، حضرت عاکشرضی الله تعالی عنبها نے جب اس روایت کو سنا تو فروایا که آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیابی تھا کیونکہ کلام مجید عیس اس کے خلاف نص قطعی موجود ہے: ﴿ إِنْ لَا تَسْمَعُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیابی تھا کیونکہ کلام مجید علی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیابی تعالی من فی الفیور ﴾ (٤) ﴿ و ما آنت بمسمع من فی الفیور ﴾ (۵) اے دسول تو نہ مردوں کو اپنی بات سناسکتا ہے اور نہ قبر دل میں مدفون ہونے والوں کو۔

مئلك تشريح ان دلائل كوسامني ركھتے ہوئے اليے دلنشين انداز ميں كريں كم كو كى خدشہ باتى ندر ہے۔ الب حامداً و مصلياً:

يهان تين چيزين غورطلب بين: ايك: اساع ، دوم: استماع ، سوم: ساع -اساع كي نفي صراحة كلام الله بين فدكور جي: ﴿ إنك لا نسب الدور ي ﴾ (٢) ﴿ و مسا أنت

<sup>(</sup>١) (سورة النمل: ٨٠)

<sup>(</sup>٢) (سورة الفاطر :٢٣،٢٢)

<sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل: ٢٢/٢، فديمي)

<sup>(</sup>٣) (سورة النمل: ٨٠)

<sup>(</sup>۵) (سورة الفاطر:۲۲)

<sup>(</sup>٢) (سورة النمل: ٨٠)

سمسمع من في القبور ﴾ (١) يعنى حضرت نبي اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم بذات خودمردول كونبيل سنا يحققا بديگران چه رسد.

استماع کا حاصل ہے کہ مردے کا ن لگا کرخودکسی کی بات سیس، جب جسم سے دوح جدا ہوجائے تو یہ جسم کا کا ن جیس س سکا، کیونکہ اصل ادراک کرنے والی چیز روح ہے اور بیقوت سامعداس کے لئے آلہ ادراک ہے، جسب روح نے اس جسم کو اور اس جسم میں گے ہوئے آ کا ت کور ک کردیا تو اس کے لئے بیا لات کار آ مد نہیں ہیں، جس طرح میت قوت باصرہ والمسہ ، باطثہ وغیرہ سے کام نہیں لے سکتی ، اس طرح قوت سامعہ سے بھی کام نہیں لے سکتی ، اس طرح قوت سامعہ سے بھی کام نہیں لے سکتی ، اس طرح قوت سامعہ سے بھی کام نہیں لے سکتی ، اس طرح اللہ اللہ اللہ اللہ کام نہیں لے سکتی ، اس طرح اللہ اللہ اللہ کام نہیں لے سکتی ، اس کے میان طرح اللہ کام نہیں لے سکتی (۲)۔ و بذا ظام را استخابی ۔

سلاع کا عاصل میہ ہے کہ کوئی خار جی آ واز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہے میت کواوراک کراویں جس میں نہ صاحب صوت کو دخل ہونہ میت کو، توبیہ بالکل ممکن ہے، حق تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ،اس کے لئے شواہد کشیر دموجود ہیں (۳)۔ حدیث شریف میں ہے کہ'' جب میت کو قبر میں رکھ کرسائھی لوٹے ہیں تو'' اِنے یسب مع

(٣) "قال ابن القيم: وقد يقال: نفي إسماع الصُمّ مع نفي إسماع الموتى يدل على أن المواد عدم أهلية كل منهما للسماع، و أن قلوب هؤلاء لما كانت عبتة صماء كان إسماعها ممتنعاً بمنزلة خطاب الميت والأصم، وهذا حق، ولكن لا ينفى إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ و تقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقب ما، فهذا غير الإسماع المنفى". (كتاب الروح، المسئلة السادسة: هل الووح تعاد إلى الميت في قبره وقت السوال أم لا ، ص: ٣٣، مكتبه فاروقيه بشاور)

(٣) "غن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً : "ما من أحد يمر بقير أخيه المسلم كان يعرفه في المدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام". (تفسير ابن كثير (سورة الروم: ٥٢) ١ - ٥٨ مكتبه دار الفيحاء)

و قال العلامة الألوسى: "والحق أن الموتى يسمعون في الجملة، و هذا على أحد وجهين: أوله ما أن يخلق الله عزوجل في بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء الله تعالى السلام ونحوه مما يشاء الله سبحانه و تعالى لسماعه إياه .... و ثانيهما: أن يكون ذلك السماع ثلروح بلا وساطة في يشاء الله سبحانه و تعالى لسماعه إياه .... و ثانيهما: أن يكون ذلك السماع ثلروح بلا وساطة في البدن اهـ". (روح المعانى، سورة الروم: ١٥٤/ ٢١ / ٥٤/ دار احياء التراث العربي)...............

<sup>(</sup>١) (سورة الفاطر :٢٢)

قرع مُعالَهِم" (۱) اس میں ندمیت کے کان لگانے اور اختیار کو دخل ہے ، ندا صحاب نعال کے اساع اور میت تک آواز پہونچانے کو دخل ہے ،اس کے باوجود ساع ثابت ہے۔

فرستان پہو نج کرسلام کرنا مسنون ہے(۲) اتن کیٹرمٹی کے اندر مدفون میت تک اس معمولی آواز کا پہنچاد یناصاحب آواز کے قابوے باہر ہے، اس کے باوجود ساع فابت ہے(۳) الی غیر ذلک من الروایات مالم برزخ کوعالم مشاہرہ پر قیاس کرے محض عقلی طور پر کوئی قطعی بات فابت کرنا بھی مشکل ہے، "لأن قبال الغائب علی الشاھد لا یہ جوز کے ماصر حبه الرازی إمام المت کلمین فی مواضع لا قبال الغائب علی الشاھد لا یہ جوز کے ماصر حبه الرازی إمام المت کلمین فی مواضع لا تحصی "۔ جن روایات سے نفی معلوم ہوتی ہے، وہاں استماع کی نفی ہے، نہ کہ ساع کی (س) دفیظ واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

"عن صالح قال: حدثنى نافع أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أخبره قال: اطلع النبى صلى الله تعالى عنهما أخبره قال: اطلع النبى صلى الله تعالى عليه و سلم على أهل القليب، فقال: "وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً"؛ فقيل له: تدعوا أمواتاً؟ قال: "ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا بحبون". (صحبح البخارى، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر: ١٨٣/١، قديمي)

(١) (صحيح البخاوى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١/١٥ ، قديمي)
(٢) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مو رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: "السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا و لكم، أنتم سلفنا و تحن بالأثر". (سنن التومذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الوجل إذا دخل المقابو: ١/٢٠٢، سعيد)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، و أتاكم ما توعدون غداً موجلون، و إنا إن شاء الله بكم لاحقون". (الصحيح لمسلم، كتاب الجنائز، فصل في التسليم على أهل القبور والدعاء والاستغفار لهم: ١٣/١، قديمي) (وسنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا مرّ بالقبور ١٣/٢، ١٠ امداديه ملتان) ((وسن أبي داود، كتاب المحوق في الجملة ...... و لا يمنع من ذلك كونه تحت أطباق الشرى". (روح المعاني: ١٣/١/٥، (سورة الروم ٢٥٥): دار إحياء التواث ، بيروت)

(مم) (سیأتی تخریجه تحت عنوان: "ماع موتی کی تفصل")

الطيأ

سے وال [۲۸۲]: بیات تو واضح ہوگئی کہ مردے میں (خود) سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ،اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعہ میت کوصوت کا ادراک کراویں جس میں ندمیت کودخل ہے ندصاحب صوت کوتو اس میں کوئی استحالہ نہیں اس کے باوجود آ ب نے مردے کے لئے ساع ٹابت کیا ہے اور دلیل میں مردے کا سمع قرع نعال اور زائرین کا قبرستان میں سلام ومغفرت کرنا پیش کیا ہے اس کے بعد آ بتحریفر ماتے ہیں:

'' معمولٰ آواز کاربرونچادینا صاحب آواز کے قابوے باہر ہے''۔

جس کا حاصل میہ ہے کہ مروے اس وقت سلاع کر کتے ہیں جب خار بی طاقت بینی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کوسٹانا جائے ہے ،سماع مروے کی دائمی صفت نہیں ہوتی بلکہ وقتی اور عارضی ۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ زائرین کے سلام کومیت تک پہونچانا، یامیت کا سماع قرع نعال مشیت ایندی پرموقوف ہے بیاس میں مردے کوبھی کچھوٹل ہے اور اس کا امکان اس وقت ہے جب قدرت کومظور ہویا اس کے بغیر بھی ممکن ہے؟ جس پہلوکوا فتیار کریں، استشہاد میں زیادہ ہے زیادہ عربی عبارت بیش فرما کیں۔ آپ جس ساع کے قائل بیں اس کے بھوت میں کتب معتبرہ کا حوالہ درج فرما کیں، غیز آپ نے اساع اور استماع مردے کے قائل بیں اس کے بھوت میں کتب معتبرہ کا حوالہ درج فرما کیں، غیز آپ نے اساع اور استماع مردے کے لئے منع فرمایا ہے، اس کی تروید بیں بھی کشاوہ دی سے کتب مستندہ کی عبارتیں ارقام فرما کیں۔ المجواب حامداً و مصلیاً:

بخاری شریف، کتاب المغازی ،غزوہ بدر کے ذیل میں مذکور ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کئویں پرتشریف لے گئے جس میں لاشیں تھیں:

"حتى قام على شفة الركى، فجعل يناديهم بأسمائهم و أسماء ابائهم: "يا قلان بن فلان، يا فلان بن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله و رسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً"؛ فقال عمر رضى الله تعالى عنه :يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال البي صلى الله تعالى عليه و سمم: "والذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". قال قتادة رضى الله تعالى عنه: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً و تصغيراً و نقمة و حسرة و ندماً اهـ"(١).

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول میں جواختلاف ہے اس کے ممل جدا گانہ بھی بیان کر کے تطبیق دی گئی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری: ۲۳۲/۷ میں فرماتے ہیں:

"بريد أن يبين مراد عائشة، فأشار إلى أن إطلاق النفى في قوله: ﴿إنك لا تسمع السموتي مقيد باستقرارهم في النار، وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، لكن الرواية التي بعد هذه تدل على أن عائشة كانت تنكر ذلك مطلقاً

والجواب عن الأية أنه لا يسمعهم وهم موتى، و لكن الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة رضى الله تعالى عنه، ولم ينفرد عمر و لا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم. و روى الطبراني من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مثله بإسناد صحيح، و من حديث عبد الله بن سيدان نحوه، و فيه قالوا: يا رسول الله! و هل يسمعون؟ قال: "يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون". وفي حديث ابن مسعود: "و لكنهم اليوم لا يجيبون اهـ".

## بعض مصرات فرمات بي كهمضرت عائشه ضي الله تعالى عنهان اليين قول برجوع فرماليا:

"ومن الغريب أن في المغازي لابن اسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة، و فيه: "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". و أخرجه أحما، بإسناد حسن فإن كان محفوظاً، فكأنها رجعت عن الإنكار مما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصة اهـ".

## مرجن حصرات کوان کے رجوع ہے انکار ہے وہ تعارض رفع کرتے ہیں:

"قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء و كثرة الرواية الغوصُ على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى ردّ رواية الثقة إلا بنصَ مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته و أثبته غيرها ممكن؛ لأن قوله تعالى:

﴿إِنكَ لاتسمع الموني ﴾ لا ينافي قوله صنى الله تعالى عليه و سلم: "إنهم الآن يسمعون" لأن الإسمماع هو إبلاغ الصوت من المُسمع في أذن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله تعالى عليه و سلم بذلك اهم"(١) -

ان عبارات ہے میت اور مسمع کا دخیل نہ ہونا اور ساع کا عارضی ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

ساعي موتى كى تفصيل

مدوال[۲۸۳]: ا ..... نصوص کتاب الله واحادیث صیحه کے مطابق سائے موتی اور عدم سائے موتی ہر دوعقید دل میں سے کونسانسیج ہے اور مفتیٰ بہاور رائج ہے اور کون عقیدہ غیر سیج وغیر مفتی بہومر جو ہے ہے؟

۳ .....اورساع موتی اورعدم ساع موتی کے بارے میں ازروئے ادلیصیحد لیعنی آیات قر آنیہ واحا دیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ،حضرات ائر فقہاء واحناف اور مفتیان دیو بند کے نز دیک کونساعقیدہ صحیح اور مفتیٰ بدو راج ہے ادر کونسا غیر مفتیٰ بدومر جوڑ ہے؟

سو ......اورآیت کریمه: ﴿ إِنك لا تسمع السوت، و لا تسمع الصه الدعه، إذا ولوا مدبس به الدعه، إذا ولوا مدبس به الغ (۲) کاهیچ مطلب اور مراد کیا ہے؟ یہاں تشیبہ بائیں؟ اگر ہے تو وجہ تشیبہ کیا ہے؟ اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وکلم نے اپنے صحابہ کواس آیت کریمہ اور اس جیسی دوسری آیات مثلاً: ﴿ وَمَا أَنْت بسسع من فَى الْفَيْور ﴾ (۲) وغیرہ کی کیاتعلیم (دی) ہے اور صحابہ کرام اور انکہ احتاف اور علمائے ویو بندنے ان آیات کریمہ کا کیا مفہوم اور مطلب سمجھا ہے؟ اور ان سب حضرات کے نزد یک ساع موتی اور عدم ساع موتی کے متعلق بیدآ بات کس عقیدہ برنص صرح ہیں؟

٣ .....اور كفارمقتولين بدر كے متعلق رسول الله حلى الله تعالیٰ عليه وسلم كاارشاو كه "والسذى نسفسس

<sup>(</sup>١) (العبارات بأسرها لابن حجر في فتح الباري، كتاب المغازي، باب قتل ابي جهل: ٢٨٥/٥، ٢٨٦، ٥٠٦، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (سورة النمل: ٨٠)

<sup>(</sup>٣) (سورة الفاطر: ٢٢)

محمد بیده اما آنتم باسمع لمه اقول منهم "(۱) کیابیجدیث آیت کریمد کالف نبیس ب؟ اگر خالف محمد بیده اما آنتم باسمع لمه اقول منهم" (۱) کیابیجدیث آیت کریمد کالف پرموجود مخته کیاان کے بهتر پھراس حدیث شریف کا کیامطلب ب؟ اور حضرت عمرض الله تعالی عنها کی تاویل شرعاً معتبر بوسکتی ب جوکه موقع پرخود مقابله بین ام المونین حضرت عاکش صدیقه رضی الله موجود شخیس ، نیز قول رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے مقابله بین ام المونین حضرت عاکش صدیقه رضی الله تعالی عنها کا اجتباد معتبر بوسکتا ب ؟

ه الله المعالم المعال

السند "وأخرج ابن عبد البز بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله تعانى عنهما قال: قبال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سمه: "ما من أحد يسر بقبر أخيه المؤمن كان بعوفه فى المدنياء فسلم عليه، إلا بعرفه و رد عليه السلام" (٣) كيابيمعتراورة بل استنادب، أكرب توكياب عديث آيت كريماورهنرت ام الموثين رضى الله تق فى عديث كما تحمعا رض تين هم اكر جاتو بجر كونى ديل معترب؟

(ب) آ بات قرآنی واحادیث اورائمہ احناف کی تحقیق کی روشنی میں موت کے بعد ارواح کو پھراس جسم میں واش کردیا جا تاہے یا اس جسم سے بالکل الگ اور فیرمتعنق رہتی ہیں ؟اگر اس جسم سے فیرمتعلق رہتی ہیں

(١) (صحيح البخاري، كتاب المفازي، باب قتل أبي جهل: ٢٢/٢ هـ، قديسي)

(٣) (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب زيارة القور، الفصل الثالث: ١٥٣/١، قديمي)

(٣) (تفسير ابن كثير (سورة الروم:٣٥) ١٣٠ • ٥٨ ، مكتبه دار الفيحاء) 💎

وركله في شروح الصدور، ساب زيارة القبور و علم الموتى بزوارهم و رؤيتهم لهم، ص: ١٠٠، دار المعرفة بيروت

تو کہاں؟

٢ ... قبرس چيز کانام ہے؟

سو..... ثواب وعذاب قبر جو كه الل سنت والجماعت كالمتنق عليه عقيده ہے ، از روئے نصوص قمر آن و احادیث اورائمه احناف اس كامصداق كون ہے ، فقط أرواح یا أرواح مع اجسام ؟

۱۱ سنت والجماعت ہے؟ اور اگر اس کے پیچے نماز جنازہ ناجائز ہوتو کی صاور کرنے والے مولوی کے متعلق میڈتو کی صاور کرنے والے مولوی کے متعلق کیا تھا کرنے ہوتو کی صاور کرنے والے مولوی کے متعلق کیا تھا کہ ہے؟ برائے مہر بانی مندرجہ بالاسوال کے متعلق فتو کی صادر قرما کر ممنون فرمادیں، اور تکلیف فرماویں ہم مجبور ہوکر اتنا لمبااستفتاء خدمت میں پیش کررہے ہیں معاف فرمائیں ۔خداوند قد وس آپ حضرات کو تواب و اجروے گا۔ فقط۔

البجواب حامداً و مصلياً:

يبال تين چيزين غورطلب بين: ايك الساع ، دوم: استماع ، سوم: ساخ\_

<sup>(1) (</sup>سورة آل عمران: ١٩٩)

ر †) زسورة المؤمن : ٣٦)

اساع کی تفی صراحة کلام القدیمی مذکورہے: ﴿إِنْكَ لا تَسْمَعَ الْمُونِي ﴾ (1) ﴿ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمَعُ مَنْ فَنِي الْتَقِيدُورِ ﴾ (٣) يعنى حضورا كرم حلى الله تعالى عليه وسلم الل قبور كويذات خودم دول كؤليس سايات تسا بلديگران چه رسند.

استماع كا حاصل بيب كدمرد بكان لگا كرخودكسى كى بات سيس جب سے روح جدا ہوجائے تو جسم كا بيكان نہيں من سكتا اس لئے اوراك كرنے والى اصل روح ہے اور توت سامعداس كے لئے آلة اوراك ہم كا بيكان نہيں من سكتا اس لئے اوراك كرنے والى اصل روح ہے اور توت سامعداس كے لئے آلة اوراك ہم كا بيس بيس كے ہوئے آلات كوئرك كرديا تواس كے لئے بيكار آئيس بسس بسس باطرح توت باسرہ وافقہ وغيرہ سے روح كا منہيں لے سكتى ، اس طرح استماع ہے بھى قاصروعا جز ہے ۔ و هذه ضاهر لا يحقى -

عاع کا حاصل ہے ہے کہ کوئی خارجی آ واز اللہ تعالی اپنی قدرت کے ذریعہ سے میت کو ادراک کرادیں جس میں نہ صاحب صوت کو خطل ہو نہ میت کو، یہ بالکل ممکن ہے، جن تعالی کی قدرت سے خارج نہیں ،اس کے لئے شواہد کشر و موجود ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ''جب میت کو قبر میں رکھ کرسب ساتھی لو شخ ہیں تو ''بسمع فرع نعالیہ "المحدیث (۳) اس میں نہ میت کے کان لگانے اورا ختیا رکوؤنل ہے، نہ اصحاب نعالی کا اساع اور میت تک آ واز یہو نیجائے کو دھل ہے، اس کے باوجود حال عالیہ میت کے اس میں شامت ہے۔

قبرستان میں پہونے کرسلام کرنا اور دیگر چند دیگر کلمات کا کہنامسٹون ہے، اتنی کثیر مٹی کے اندر مدفون میت تک معمولی آ واز کا پہنچادیتا صاحب آ واز کے قابو سے باہر ہے، اس کے باوجود ساع ثابت ہے (۴) السب

(٣) "عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "العبد إذا وضع في قبره و تولى، وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أناه ملكان فأقعداه فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد الغ". (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١/٨٤١، قديمى) (٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: "السلام عليكم ياأهل القبور! يغفر الله لنا و لكم، أنتم سنفنا و نحن بالأثر". (سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابو: ١٠٣١، سعيد)

<sup>(</sup>١) (سورة النمل: ٩٠)

<sup>(</sup>٣) (سورة الفاطر :٢٢)

غير ذلك من الروايات.

ز عالم برزخ كوعالم مثابده برقياس كر يحض عقلى طور بركوئى قطعى بات ثابت كرنا بهى مشكل به، لأن قباس الخائب عنى الشاهد لا يجوز صوح به الإمام الرازى فى مواضع لا تحصى - جن روايات سے نفى معلوم بوتى به وہال اساع كي نفى بے ياستماع كى شكماع كى (١) -

اس تقریر برروایات کامحمل متعین موکر کوئی تعارض باقی نہیں رہتا، خطرفین کی پیش کردہ آیات وروایات کی تفسیر وتشریح کی حاجت رہتی ہے، یہ بحث فحت الفتوی وافل بھی نہیں کہ فتی برقول نقل کیا جائے ، محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ورمیان اگرا ختلاف ہوتو ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ محا کمہ کرنا شروع کردیں ، ال حضرات کا منصب اس سے بلند تر ہے۔

(ب) شیخ اکبرمجی الدین این عربی، شیخ عبدالو باب شعرائی، حافظ عبدالسلام، علامه این قیم، علامه سیوطی، شاه ولی الله، قاضی شاء الله رحمهم ائله لغالی اور دیگرا کابر نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، جسم میت کوقبر میں رکھنے کے بعد روح کا اس میں داخل کیا جانا اور پھرسوال و جواب کا ہونا احادیث کثیر دسے شابت ہے (۲) مگروہ روح اس جسم

(۱) قال في التقسير المنهر: "والمواد من نفي الإسماع للموتى الإسماع الذي يمكن أن يعقبه إجابة و تشاعل و تشاهم، فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يشمكنوا من الرد، أو إجابة من يكلمه، كسما ثبت أن السميت يسسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، و أن النبي صلى الله تعالى عليه و مسلم: سلّمَ على قبور أهل بدر". (التفسيوالمنير: ٢٠/١، ١/٣، دارالفكر المعاصر، بيروت لبنان)

قال تعالى: ﴿ فَإِنكَ لا تسمع المولى ﴾ وقال: ﴿ وما أنت يسمع من في القبور ﴾ ... فقيل بالفوق بين السماع والإسماع والنفي هو الثاني دون الأول، والمطلوب هو الأول هون الثاني". (سماع السموتي لمولانا محمد سوفواز خان صفدر، ص: ٣١١، ٣١١، ٢١١، حضرت مولانا محمد سوفواز خان صفدر، ص: ٣١١، ٣١١، ٢١٠ منزت مولانا محمد سفدريه گوجوانواله،

(٢) "عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: خوجنا مع النبى صلى الله تعالى عليه و سلم في جنازة رجل من الأنسسار، فانتهينا إلى القبر، ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم وجلسنا حوله .... حصى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتاب عبدى في عليين، و أعيدو الله الأرض، فإنى منها خلقتهم و فيها أعيدهم و منها أخرجهم تارةً أخرى، قال: "فتعاد -

میں اس طرح نہیں رہتی جس طرح و نیامیں رہتی تھی ،الہته اس جسم سے ایک تشم کا تعلق رہتا ہے، بہر حال روح برزخ میں رہتی ہے(1)۔

٣..... تېرىي مراو برزځ ې (٢) \_

سابه .....اصل وہ عذاب وثواب روح کو ہوتا ہے اور جسم نے بھی اس کا تعلق رہتا ہے (۳)۔ ۵.....اس گڑھے ہے بھی فی الجملة تعلق رہتا ہے اور پر راعذاب ثواب اس گڑھے میں عموماً ہوتا نہیں ،

ت روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك فيقول : ربى الله الخ". (مسند الإمام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حديث البواء بن عازب :٣١٣/٥، دار إحياء التراث العربي)

و أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه "عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم: قال: "العبد إذا وضع في قبره و تولى، و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله و رسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة الخ". (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١ / ٨٨ ا، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعداب القبر: ٢٩٨/٢، سعيد)

(وسنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة ابراهيم: ٣٣/٢ ا ، سعيد)

(1) "و لا تنظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاً، لكن الشأن في فهمها، و معرفة النفس و أحكامها و أن لها شأناً غير شأن البدن، و أنها مع كونها في الجنة فهي في السماء، وتتصل بفناء القبرو بالبدن فيه، و هي أسرع شيء حركة و انتقالاً و صعوداً و هبوطاً". (كتاب الروح، المسألة النحامسة عشرة : أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة، ص: ١٥٢، فارقيه بشاور)

(وكذا في شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور، باب مقر الأرواح، ص: ٢٣٩، دار المعرفة بيروت) (٢) "وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب، ناله نصيب منه، قبر أولم يقبر". (كتاب الروح، المستلة السادسه، ص: ٨٤، فاروقيه، پشاور)

(وشوح العقيدة الطحاوية، ص: • • ٣٠، قديمي)

(٣) "و اعلم أن أهل المحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ". (شرح الفقه الأكبر ، ص: ١٠١، قديمي)

(وكذا في شرح العقيدة الطحاوية، الإيمان بعذاب القبر و نعيمه، ص : • • ٣، قديمي)

(وكذا في شرح العقائد عذاب القبر، ص: كنه المطبع اليوسقي)

روح کاجسم ہے وہ تعلق بھی نہیں رہتا جو کہ دنیا میں تھا (۱) ان مولوی صاحب کی ان مجمل باتوں کی وجہ ہے ان کو معتز کی کہ بہ کران کے بیچھے نماز نہ ہونے کا فتو کی نہیں دیا ج نے گا جب تک عمراحة گراہی کی تحقیق نہ ہوجائے اور و ومولو یوں میں جب اختلاف ہووہ کی فائن کو خالم فقر اروے کر فیصلہ کرانا چاہیں تو وہ خودا ہے اسپے دلائل قلم بند کر کے بیش کر بیا ، دوسرے آ ومیوں ہے ان کی ترجمانی کر کے فیصلہ نہیں کرانا چاہئے ، خاص کر جب ترجمانی کو ناتمام وجمل بعنی گول مول ہو، اس طرح فیصلہ نہیں ہوسکتا، فیصلہ کرنے والے کوالی گول مول ہو، اس طرح فیصلہ نہیں ہوسکتا، فیصلہ کرنے والے کوالی گول مول با توں ہے کوئی شرح صدر نہیں ہوتا جس سے صاف فیصلہ ہو سکے ۔ علاوہ ازیں ایسے مسائل میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے ان پر کوئ ساکام ایکا ہوا ہے، آگر میں تحقیق مقصود ہوتو اس کے لئے درسگاہ کافی ہے، عوام کو پریشان نہ کیا جائے۔ فقط وائڈ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه، دا رالعلوم ويوبرند، ۴٠/۱۱/ ٨٨ هـ \_

# ساع موتی کے بارے میں چندسوالات

مسوال [۲۸۴]: است آیات قرآ نیدواحادیث صحصے عدم سماع اموات ثابت ہے یا نہیں؟ ۲- صحابہ کرام کامسلک دربارۂ سماع اموات کیا تھا؟

سوں امام اعظم ،امام ابدیوسف،امام محدرتهم الند تعالیٰ کے ارشادات عالیہ دریارہ ساتے اموات کیا ہیں؟

الله ....ا گرحتفنیه کا مسلک عدم مالخ اموات ہے تواجا دیث تعیجہ کے موافق ہے یا مخالف؟

(١) "الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته و تجردت عنه. فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يسقى لها التفات إليه ألبتة" (كتاب الروح، المسألة السادسة هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السوال أم لا، ص١٠٠، مكتبه فاروقيه پشاور)

(و كذا في شرح الفقه الأكبر ، ص: • • ١، قديمي)

ا وكذا في شرح العقيدة الطحاوية، الإيمان بعذاب القبر و تعيمه، ص : • • ٣، قديمي)

" وقياس الخالب على الشاهد فاسد". (شوح العقائد، ص: ٢٣١، مسئله: رؤية الله، تحت قول الماتن فيرى لافي مكان ولا على جهة الخ. سعيد، ۵.....مسئله مهاع اموات میں روایات کتب فقد متعارض کیوں ہیں، مثلاً باب البہ مین فی الضرب سے عدم اور کتاب البحائز سے جموت مستقاد ہوتا ہے یہ کیوں؟ و کیھئے فتح القدیر وغیرہ -۳.....قائلین عدم ساع اموات حنفی ہیں کہ شافعی کہ معتزلی؟

ے....نواب قطب الدین خان رحمہ اللہ تعالی جامع التفاسیر میں ، مولانا سعیداحمہ حاشیہ مائۃ مسائل میں ، مولانا اشرف علی بیان القرآن میں ، مولوی شکر اللہ العجالة میں اور تفہیم المسائل ، سراج الایمان ، انوار المسلمین وغیر و بہت می تمایوں میں بہت سے علماء کرام نے بیروایت نقل قرمائی ہے:

"و هو هذا رأى إمام أبو حنيفة من يأتي القبور لأهل الصلاح، فيسلم و يخاطب و يقول: ينا أهل القبور! هل لكم خبر، وهل عندكم من أثر ألى أتيتكم من شهور، وليس سوال منكم إلا الدعاء؟ هل دريته أم غفلتم نسمع أبو حنيفة يقول مخاطب بهم فقال: هل أجابوا لك؟ قال: فقال: سحقاً لك و تربت بداك كيف تكلم أجساداً لا يستطيعون جواباً و لا يملكون شيئاً و لا يسمعون صوتاً و قرأ: ﴿ و ما أنت بمسمع من في القبور ﴾ النج اور حوالمرا يا ب كاب غرائب في تحقيل المذاب كاب إسوال بيب كدروايت في وصحيح با فلط؟

۸.....روایت فی کوره صرف غرائب بی میں ہے یا اور بھی کسی متند معتبر کتاب میں ہے؟

۹.....مولوی احمد رضا خان صاحب ''حیات الموات' میں لکھتے ہیں کہ: ''فرائب ایک فرضی کتاب ہے، اس کا دنیا میں کہیں وجوز نیس' تو بیقول ان کا صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو غرائب کا پیدہ و بیجے۔

۹ اسب اگر واقعی دنیا میں کوئی کتاب بی نہیں تو علما وکرام نے کیوں ایسی فاحش فلطی کی ہے اور سے دوائت کہاں ہے اور کس طرح نقل فرمائی ؟ مدل مفصل جواب مرحت فرما کر عنداللہ ما جور ہوں ۔ تنك عشو قر کاملة۔

کہاں ہے اور کس طرح نقل فرمائی ؟ مدل مفصل جواب مرحت فرما کر عنداللہ ما جور ہوں ۔ تنك عشو قر کاملة۔

المستفتی کمیرالدین اور کی بورہ بنارس المرقوم اسامئی ۲۲ ہو۔

الجواب حامداً و مصلياً :

ا..... ہر دوشم کی دلیلیں موجود ہیں (1)۔

<sup>(</sup>۱) چناتچ أنى سائ كردالك بيتي: ﴿ إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ﴾ (سورة النمل: ٥٠)

کونی اجماعی چیز نبیس بلکه اختلافی ہے، صحابہ رضی الله تعالی عثیم کے دونوں قول بیں (۱)۔
 اگران حضرات ہے کوئی واضح او تطلعی نصر منقول ہوتی تو آپ کوا ختلاف کی شکایت نہ ہوتی ۔
 سر اس کا جواب او بر کے جوابات ہے طاہر ہے۔

= (و قال تعالى: ﴿فَإِنْكُ لا تسمع المؤتى ﴾ . ﴿ الخ(سورة الووم: ۵۲)

و قال تعالى : ﴿ إِن الله يسمع من يشاء و ما أنت بمسمع من في القبور، (سورة الفاطر ٢٢٠)

اور شوست الله تعالى عليه و سلم قال: "المعبد إذا وضع في قبره و تبولنى و ذهب عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقو لان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد الخ" (صحيح البخاوى، كتاب الجنائز، بالب المبت يسمع خفق النعال ١١/٨٥١، قديمي)

"عن صالح قال: حدثني نافع أن ابن عمر أخبره قال :اطلع النبي صلى الله تعالى عليه و سلم على أهل الفليب فقال: "وجدتم ما وعدكم ربكم"، فقيل له: تدعو أمواتاً؟ قال: "ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون ". (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القير: ١ ١٨٣/١، قديمي)

"عن ابن عباس رضى الله تبعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بقبور المحدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: "السلام عليكم ياأهل القبور، يغفر الله لنا و لكم، أنتم سلفنا و نحن بالأثر". (سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابو: ٢٠٣/١، سعيد) (وسنس أبى داؤد، كتاب الحنائز، فصل في التسليم على أهل القبور، باب ما يقول إذا مر بالقبور؛ والعمان على أهل القبور، باب ما يقول إذا مر بالقبور؛ وسنس أبى داؤد، كتاب المحنائز، فصل في التسليم على أهل القبور، باب ما يقول إذا مر بالقبور؛

النافقي محمد شفيع رحمه الله تعالى في رسالته" تكميل الحبور بسماع أهل القبور": فاعلم أن مسئلة سبداغ السوتي و عدمه من المسائل التي وقع الخلاف فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهذا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يثبت السماع للموتي، و هذه أم المؤمنين عائشة الصدييقة رضى الله تعالى عنها تنفيه، و إلى كل مالت طائفة من علماء الصحابة والتابعين". (أحكام القرآن للمفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى، (سورة الروم ٢٥٠): ٣ / ١٩٢١ وارة القرآن كراچي) (وكذا في الكوكيب المدري على جامع الشرمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل لمقابر ٢ م ١٩٤١ وارا، ق القرآن كراچي)

۵ ... . فتح القدر یوغیره میں اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ (جو کہ جواب نمبر: امیں تحریہے)

٢ ..... يبيحى فتح القدريروغيره مين لكها ہے۔

ے.... تواب قطب الدین صرحب کا توانقال ہو گیا،مولا نااشرف علی صاحب تھانہ بھون صلع مظفر گگر

مين تشريف ركعتے بين ،ان سے دريافت كيجئے ـ بقيد حضرات كومين جانتانبين ـ

٨....٨ ميل في بيس ديمهي \_

9 .....میں نے 'حیات الموات' نہیں دیکھی ،ان کواستقراء تام حاصل ہوگا جس ہے وہ سلب کررہے ہیں۔
• است الی بات وہ کے جس کو تمام دنیا کا احاطہ اور علم حاصل ہو، قماوی عالمگیری جو کہ پارنج سوعاناء کی تربیہ تصنیف ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی زیر

عمرائی تصنیف ہوئی ،اس میں کم از کم بھی ایک ہزار مسائل تناب الغرائب کے حوالہ نے سے جسے ہیں ،اللہ اعلم کہ کمرائی تصنیف ہوئی ۔ اللہ اعلم کے کہاں سے نقل کئے جن مولانا عبدالحی تکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی تصانیف میں غرائب کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ

مہاں سے ان سے ایک مولا ما حیروں مستوی رحمہ المداعات می ویں تصامیف میں حرا عب کا حوالہ وسے ہیں۔ یہ روایت جنہوں نے فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود كنكوي عفاالله عنه معين مفتي عدرسه مظا برعلوم سهار نبوريه

نزمل مدرسدانور بيشاهي مسجد تميثي باغ لودهيانه

قبرمیں میت کے لئے حیات ہے مانہیں؟

مسوال[۴۸۵]: اولیاءاللداور بزرگان دین اپنی قبرول میں زندہ رہتے ہیں یانہیں؟اورا گررہتے ہیں تو کیوں؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سوائے شہداءاورانہیاء کے جسم کے سب کوشی کھا جاتی ہے۔

الجواب حامداً و مصلياً :

شہداء اور انبیاءعلیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اُور بھی بعض حضرات ہیں جن کا جسم محفوظ رہتا ہے، حدیث شریف سے ابیاہی معلوم ہوتا ہے(۱) ۔ فقط والقد تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجهود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۲۸ هه۔

الجواب صحيح ، بنده نظام الدين غفرله، وارالعلوم ديوبند\_

<sup>(</sup> ا ) أخرج الطبراني عن ابن عمررضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : "المؤذن =

## د نیا ہے رخصت شدہ بزرگ زندہ ہیں یامردہ؟

سے وال [۲۸۶] : جو بزرگ دنیا ہے انتقال فر ما گئے وہ زندہ ہیں یامردہ ؟ ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں ،زندہ کاعقیدہ رکھیں یامردہ کا ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

روح جسم سے جدا ہوجاتی ہے، وہ نہیں مرتی (۱) اس کا کوئی اَور مقام ہوتا ہے (۲) یہاں اس کے اوپر زندوں کے احکام جاری نہیں ہوتے مثلاً بخسل کفن وے کرنما زجنازہ پڑھ کر فن کیا جاتا ہے، بے معاملہ زندہ کے

"قال القرطبي: و ظاهر هذا أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرض أيضاً " (شوح الصدور في أحوال المموتني والقبور، باب نتن المبت و بالاء جسده إلا الأنبياء و من ألحق بهم، ص: ٢٠٩، دارالمعرفة)

(وكذا في التذكرة للقرطبي، باب: لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، ص . ٩٨٥، مكتبه أسامة الإسلامية مصر)

(١) "و قالت طائفة: إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها و عذابها بعدالمفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى البحسند، و إن قلنا بموتها، لزم انقطاع النعيم والعذاب اهـ". (روح المعانى، (سورة الإسراء: ٨٥): ٩/١٥، دار احياء التراث)

(وكذا في كتاب الروح، المسألة الرابعة، هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده، ص: ١٩٨٥ مكتبه فاروقيه پشاور)

(٢) "الذي دل عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة مختلف، فمستقر أرواح الأنبياء في أعلى عليين ..... و أما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل: في الجنة أيضاً .... و مستقر أرواح الشهداء في الجنة ... و أما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل: في الجنة أيضاً .... و مستقر أرواح الكفار في سجين اها. (روح المعاني، (سورة الاسراء: ٥٥): 1 ١١/١٥ داراحباء التواث)

روكذا في كتاب الروح، المسئلة الخامسة عشر؛ أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة ؟، ص: ١٢١، مكتبه فاروقيه پشاور)

<sup>=</sup> المحتسب كالشهيد المتشخط في دمه، و إذا مات لم يدوّد في قبره".

ساتھ ٹیس ہوتا، بیوہ عدت گز ارکر دوسرا نکاح کرلیتی ہے، تر کہ در شیس تقسیم ہوجا تا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ دوسری قتم کی زندگی ہے (1) ۔ فقط دالقد تعالی اعلم ہالصواب۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبتدب

مردوں کا زندوں کے قدموں کی آ وازسننا

سے وال [۲۸2]: علائے کرام ہے ایک صدیث ٹی ہے کہ جب مردے کو قبر میں وقن کیاجا تا ہے تو والیس ہونے والوں کی جالیس قدم تک جولتوں کی آ واز سنتا ہے۔ تو دریافت طلب یات میہ ہے کہ بیرآ واز سنتا اس مردے کے لئے ہے یاسب قبرستان کے مردے سنتے جیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

چالیس قدم تک کی قید حدیث میں نہیں ہے ، بیاس مردے کے لئے ہے جس کواس وقت ڈن کیا گیا ہے(۲) \_ فقط واللہ لتعالی اعلم \_

حررة العيرثمود خفرله، دارالعلوم ويويند،٣/٢/١٣٨٥ هـ

الجواب سيح : نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديوبند جواب سيح به : سيرمهدي حسن غفرله-

(1) "فأما في حق أحكام الدنيا، فالشهيد ميّت يقسم ماله، وتنكح امرأته بعد انقضاء العدة، و وجوب الصلوة عليه من أحكام الدنيا، فكان ميتاً فيه، فيصلى عليه". (بدائع الصنائع، باب الشهيد: ١/٣٢٥، دار الكتب العلمية)

(وكذا في المبسوط للسرخسي، باب الشهيد: ٢/٥٥، رشيديه)

(٢) "عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "العبد إذا وضع في قبره و تولى، و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم الخ". (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال: ١ / ١٨ ١ ، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والتار ... .الخ: ٣٨٦/٢ قديمي)

( وسنن أبي داؤد، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور: ٢/٣٠ ا ، سعيد) (و سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب التسهيل في غير السبتية : ٢٨٨/١، قديمي)

## قبرسے مردہ کی آواز باہروالوں کاسننا

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خرق عادت کے طور پر کوئی آواز آجائے تو آسکتی ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سور ق الملک پڑھنے کی آواز سنی ہے(ا)، عامة آواز انسان نہیں سنتے ، ہاں مردہ کوعذاب ہوتا ہے تو اس کی آواز جانور سنتے ہیں، حدیث میں ندکورہے(۲)۔ فقط والند تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود غفرل وارالعلوم ويوبند

# قبری زیارت کرتے وقت کیامیت کواطلاع ہوتی ہے؟

سوال[۴۸۹]: ہم سنت کے مطابق کسی عزیز کی قبر کی زیارت کرنے ہیں تو کیا اہلِ قبر کواس کی اطلاع ہوتی ہے کہ فلال شخص نے زیارت کی؟

<sup>(1) &</sup>quot;عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ضوب بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خباء ه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها .....الخ". (تفسير ابن كثير، سورة الملك :٣٣٥/٣، دارالقلم)

<sup>(</sup>مشكوة المصابيح، كتاب فضائل القرآن، القصل الثاني، ص: ١٨٨٠١٨٥ قديمي)

<sup>(</sup>٢) "فيقال له لا دريت لا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربةً، فيصيح صبحة يسمعها من يليه غير الثقلين " (مشكوة المصابيح، باب إثبات عذاب القبر، ص: ٢٥، قديمي)

<sup>(</sup>وصحيح البخاري، كتاب الجنائز،باب ماجاء في عذاب القبر: ١٨٣/١، قليمي)

<sup>&</sup>quot; إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها ". (كتاب الروح، المسألة السادسة : هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السوال أم لا ؟، ص: ا ٤٠ فاروقيه پشاور)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الله تعالى اس كواطلاع كراويتا ہے۔

"قال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر حين جاء، علم به المزور، وسمع سلامه، وأنس به، وردّعليه عام في حق الشهدا، وغيرهم، وأنه لاتوقيت في ذلك" الطحطاوي، ص: ١٦٣٤) وقظ والله الله علم .

حرره العيمجود ففرلددا رالعلوم ديوبند

مردوں کا اینے جانے والوں کو پہچاننا اور بخشوا نا

سدوال[۱۹۰]: کیاموت کے بعد منوفی قیامت تک یااس سے پہلے یااس کے بعد اپنے کسی رشته دار مثل اس باپ، بھائی ، بہن ، زوجہ، اولا دوغیرہ سے ملے گایائیں، اوران کو بہچانے گایائیں، اور بیچومشہور ہے کہ شیر خوار اولا دجو کسی کی مرجاتی ہے وہ اپنے والدین کو بہچان کر بخشوائے گی ، بیکہاں تک صحیح ہے اور اس کے علادہ مرشد وغیرہ اپنے تا بعین ومقلدین کو بہچانیں گے اور ان کے سفارش کریں گے؟ سید سعید حسن ۔ المجہ اب حامداً و مصلیاً:

مرنے کے بعد ارواح کی ملاقات ٹابت ہے، روایت بیں ہے کہ'' مرنے والے کے رشتہ واروں کوالی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کہیں سفر سے واپس آئے تو اس کے رشتہ واروں کو خوشی ہوتی ہے اور اس روح سے دوسرے زندہ عزیز وں کے حالات کو دریا فت کرتے ہیں اور ان کی اچھی حالت سے خوش ہوتے ہیں''(۲)۔

( † )( حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في زيارة القبور، ص: • ٢٢ ، قديمي )

"ماسن رجل ينزور قبر أخيه، ويجلس عنده إلا استأنس به وردعليه حتى يقوم". (كتاب الروح، المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء؟، ص: ٢٢، فاروقيه پشاور)

(وكذا في شرح الصدور، باب زيارة القبوروعلم الموتي يزوارهم ورؤيتهم لهم، ص: ١ • ٢ • دار المعرفة) (و كذا في التذكرة في أحرال المعوتي وأمور الآخرة، بساب مساجساء أن الميت يسمع مايضال، ص: ٢٥ ا ، أسامة الإسلامية مصر)

(٢) "و أخرج عن ثايت البناني قال: بلغنا أن الميت إذا مات، احتوشه أهله و أقاربه الذين قد تقدموه من ٣٠

حچیوٹی اولا د کا والدین کو بخشوانے کی سعی کرنا احادیث ہے تا بت ہے(۱) ای طرح مرشد وغیرہ بھی انشاءاللّہ تعالیٰ سفارش کریں گے(۲) نے فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبومجمود كَنْكُوبى عفاالله عنه عين مقتى مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ،٢١/ ١/ ٨٨ حد\_

الجواب صحيح سعيدا حد غفرله بمحج :عبداللطيف ٢٣/ رجب/ ٥٨ هـ ـ

كيامرد \_ زندول كے سلام كاجواب ديتے ہيں

سوال[۱۹۱]: قيرستان يس داخل بوت وقت جو "السلام عليكم يا أهل القبور" تاياجاتا مو كيام درسب يران اورئ جواب ديت بير؟

= الموتى، فَلَهُوَ أَفْرِح بِهِم، ولَّهُم أَفْرِح بِهُ مِن المسافر إذا قدم إلى أهله".

"وأخرج ابن أبى شببة فى "المصنف" وابن أبى الدنيا عن عبيد بن عمير، قال: إن أهل القبور ليستوكفون الميت كما يتلقى الراكب يسألونه، فإذا سألوه: ما فعل فلان ممن قد مات افيقول ليستوكفون الميت كما يتلقى إنا أليه واجعون، سلك به غير طريقنا، ذهب به إلى أمه الهاوية". (شرح الصدور، باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه و اجتماعهم به و سؤالهم له، ص : ٩٨، دار المعرفة)

(وكذا في كتاب الروح، المسألة الثانية: هل تتلاقي أرواح الموتي و تتذاكر ؟ ،ص: ٣٠ فاروقيه پشاور) (وكذا في التذكرة في أحوال الموتي و أمور الأخرة، للقرطبي، باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء، والسؤال عن أهل الأرض و في عوض الأعمال، ص: ١١، ٢٢، أسامة الإسلامية)

(۱) "عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخله ما البحنة". (ستن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في من أصيب بسقط ،ص : ١١ ا ، مير محمد كتب خانه)

 (٢) "والشفاعة ثابتة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار" (شرح الفقه الأكبر لملا على القارى، ص: ٩٥، قديمي)

(وكذا في شرح العقائد النسفية للنفتازاني، ص: ٨٤، المطبع اليوسفي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جن کوسلام کیاجا تا ہے وہ سب جواب دیتے ہیں ، نئے پرانے سب(۱) ۔ فقط واللہ سبحاند تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود غفر لہ دار العلوم و بوبند، ۳/۹/۹۸ه۔ الجواب صحیح: نظام الدین غفی عند دار العلوم دیوبند۔ جواب صحیح ہے: سیدمہدی حسن غفر لہ۔

☆.....☆....☆....☆

(1) "وِسن أشهر ذلك مارواه ابن عبد البر مصححاًله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً: "(ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا ردالله عليه روحه حتى يرد عليه السلام". (تفسير ابن كثير الروم: ٥٣): ٣/ ٥٨٠ مكتبه دار الفيحاء)

(و كذا في شرح الصدور، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم، ص: ٢٠١ ، دارالمعرفة)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : إذا مر الرجل بقبراً عيد يعرفه، فسلم عليه، ردعليه
السلام وعرفه، وإذا مربقبر لا يعرفه فسلم عليه، ردعليه السلام. " ( كتاب الروح ، المسألة الأولى: هل
تعرف الأموات زيارة الأحياء، ص: ٢٠ أ ، قاروقيه پشاور)

# ما يتعلق بالتوسل في الدعاء (دعاء من توسل كابيان)

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے دسیلہ سے دعا کرنا

سدوال [۲۹۲]: ایک صاحب حضرت محصلی الله تعالی علیه وسلم کے طفیل ہے دعاء ما تھنے میں قطعی شغن نہیں ، بلکہ بینکو وں اسناد سے جو مدل بھی ہیں ایت کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں ، اگر انہیں مدل جوت و سے دیے دیت ہیں تو بقول ان کے بصد بھی ہیں ، ایک صورت میں بطفیل محرصلی الله تعالی علیه وسلم دعاء کا طلب کرنا کے بسی خدا سے طلب کریں ، جی کہ جوتی کہ جوتی کا تمہ وغیرہ ۔ خیراس سے کیسا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ طلب کرنا ہے ہیں خدا سے طلب کریں ، جی کہ دویا ہم شرک کررہے ہیں جو وسیلہ سے انکارٹیس کیکن مید وسیلہ ضروری نہیں ، بغیرہ سیلہ ہے بھی کا م چل جاتا ہے تو گویا ہم شرک کررہے ہیں جو وسیلہ سے طلب کرتے ہیں ، یہ میں قطعی بہندئیس کے شرک کر کے نعوذ باللہ جہنم خریدیں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کو کی شخص حق تعالی سے بغیر وسیلہ کے دیا ما نگتا ہے تو بیہ بھی درست ہے، اگر کوئی شخص حق تعالی سے اس طرح دعاء ما نگتا ہے کہ یا اللہ! میری قلال حاجت حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیال پوری قرما و بے تو بیسی جائز ہے، اس کوشرک کہنا غلط ہے(۱) اس طرح خود حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے:

(١) "و من أدب الدعاء تـقـديم الفناء عبلي الله و التوسيل بنبي الله ليستجاب". (حجة الله البالغة : ٢/٢ مصري

 "عن عثمان بن محنيف رضى الله تعالى عنه أن رجلاً ضريرَ البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، فهو خير لك"، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ه، و يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إلى أسئنك و أتوجه إليث بنبيك محمد، نبي الرحمة ، إلى وجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، أللهم فشفّعه في " ـ ترمذي شريف ٢٠ ١٩٧١٢) -

جو شخص اس کوشرک کہتا ہے ،اس کواپنے قول ہے رجوع اور تو بہ کرنالہ زم ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود خفرلہ، دارالعلوم و یو بند ، کے/ ۸ ۹۵ ھ۔

# توسل كي صورتين اورايصال يثواب

سدوان[۲۹۳]: اولیائے کرام کے ہارے ہیں نڈرونیاز ومنت ومراد کے ہارے ہیں میر اور میر سے والد کے ورمیان ایک فتم کا جھگڑا پیدا ہوگیا ہے، آپ اسے رفع فرما کیں اور اگر آپ لوگوں نے کوئی کتاب اس بارے میں کھی ہوتو اس کا نام اور قیمت تحریفر ما کیں تا کہ اے مذکا یا جا سکے ،میرے والد کہتے ہیں کہ چونکہ اولی کرام اللہ کے دوست ، برگزیدہ نیک بندے ہیں ،اس لئے ہم ان کواپنا ویک اور سفارٹی اللہ کے بیہاں بناتے ہیں اور ان کے وسیلہ اور توسل سے دعاء ما گئے ہیں ، در گھ ہوں پر جانا چاہئے ، اولیائے کرام کے نام صدقہ و خیرات کرن اور کسی چیز پر فاتھ دلوا کر تجران کا نام کے کردعاء کرتا کہ اے اللہ اجو کچھ صدقہ و خیرات اور سیح جہلیل و کلام یا ک پڑھا ان کے اسے تیری نذر کرتا ہوں ، قبول فرماء گیراس کا تو اب بطور تھنے وہدیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلام یا ک پڑھا ان کے وسیلے سے پھر تمام انہیاء ، صحاب ، شہرا ، اولیاء اور تمام بزرگان دین کواس کا تو اب بہو نچا تا ہوں ، پھروئی سے کہتے ہیں کہ اسے وہی اللہ انہیں ،اگر دعا ، تبول ہوگی تو آپ کے تام سے فاتحد بینا بغریبی کو کھانا کھلانا اور آپ کے نام سے نائی روز ہ رکھیں گے۔

کیا ایسی باتیں شرک نہیں ہیں؟ ہمارا کہناہے کہ زیارت قبور کریں اور کلام پاک پڑھ کراورصد قد خیرات

أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك أنتهى ", رشوح المواهب اللدنية للزرقاني، الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف: ٢ / ٩ /٩ ، عباس احمد الباز)

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي، أبواب الدعوات : ١٩٨/٢ - سعيد)

کرے اس کا جوثو اب جسیں ماتا ہے ان کو بخش ویں اور پھرا ہے انتمال صالحہ کے ذریعے القد تعالی سے رحمت طلب کریں اور حاجت بیان کریں ، پھر بھی جمیں حمیح طریقہ پر نہیں معلوم ہے کہ زیادت کس طرح کریں؟ آ واب کیا جی اور واجت بیان کریں ، پھر بھی جمیں حمیح طریقہ پر نہیں معلوم ہے کہ زیادت کس طرح کریں؟ آ واب کیا جی اور آ جا کہ شاچ ہے جا کہ بھر اس میں ہیں نے '' تقویۃ الایمان' پر ھی جس میں شرک سے خلاف کھا ہوں ، انہوں نے اس کا میں شرک سے خلاف کھا ہوں ، انہوں نے اس کا مختصر بیان کیا ہے ، ان کا وعظ بھی سنتا ہوں ، ہراو کرم جواب سے جلد آ گا وفر ما کیں ۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اولیائے کرام کا ورجہ تو بہت بلند ہے، ہر مسمان کی عزیت وحرمت لا زم ہے، ایصال تواب شرعی طریقے پر بلاکسی غیر فاہت پا ہندی کے درست اور فاقع ہے (۱)، زیارت قبور کی بھی ترغیب آئی ہے (۲) اس ہے دنیا کی محبت کم اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اس طرح دعاء کرنا کہ 'یا اللہ السیخ نیک بندوں کے طفیل بھاری دعاء قبول فرمالے اور بھاری حاجمت و فرمالے اور بھاری حاجمت پوری کروے' درست ہے (۳)، براہ راست کسی صاحب قبرولی ہے کوئی حاجمت و مراد طلب کرفا جا کر نہیں ، ان سے دعاء کرنے کے لئے درخواست کرنا بھی فاہت نہیں (سم)، غیر اللہ کے نام پر فیرات کرنا اور صدقہ و بنا بھی ج رئیس (۵)، ہاں اللہ کے نام پردے کر تواب جس کو جا ہے بہو نیجا دے ، یہ بھی

(١) (راجع ،ص: ٥٤٥، رقم الحاشيه: ١)

(٣) "فزوروا القبور، فإنها تذكر كم الموت". (الصحيح لمسلم، كتاب الجنائز: ٣/١٣، قديمي) (٣) "عسدنا و عند مشايخنا رحمهم الله تعالى يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم و بعد وفاتهم بأن يقول في دعائد، أللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي و تقطى حاجتي إلى غير ذلك". (المهند على المفند، الجواب عن الموال

الوابع:ص ٣٠ مكتبة العلم)

(٣) "إن النباس قبد أكثروا من دعاء غير الله تبعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم. مثل يباسيندي فبلان! أغشني، و ليبس ذلك من الشوسل المباح في شيء، واللائق يبحال المؤمن عدم التفوه ببللك، وأن لا يحوم حول حماه، و قد عده أناس من العلماء شركاً، وإن لا يكنه فهو قريب منه". (روح المعاني را المائدة: ٣٥) ٢٨/٣ ا ، دار احياء التراث العربي)

(٥) "والندر للسخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة ،والعبادة لا تكون للمخلوق". (البحرالرانق، كتاب الصوم، =

اختیارہ کہ ایک کو پہو نچاوے یا متعدد کو یاسب کو، نماز روز ہ وغیرہ عباوات اللہ تعالی کے نئے خاص ہیں، کسی اور کے نام کی نہ نماز جائز ہے، نہ روز ہ ،البتہ اللہ کے لئے نماز پڑھ کریا روز ہ رکھ کراس کا ثواب جس کوول جاہے بہو نچادے، بیدورست ہے (۱) قبروں پر جاور چڑھانا، چراغ جازنا، ان کو بحدہ کرنا، ان کا طواف کرنا ، قوالی کرنا، ان سے مراویں مانگنا جائز نہیں، ہلکہ کروہ ،حرام ،شرک کی باتیں ہیں (۲)۔

تواب پہونچانے کا طریقہ ہے کہ تر آن کریم پڑھ کریا نقل نماز پڑھ کریا نقل مرد ہو کہ یا نقل روزہ رکھ کریا صدقہ دے کریا نقل جے کر کے ،غرض کوئی بھی نیک کام کرکے دعاء کرے کہ یااللہ! اس کا تواب فلال کو پہونچادے ۔ بس اس طرح تواب پہونچ جاتا ہے۔' ردالحتار' میں بیموجود ہے (۳)۔' جو چیز غیراللہ کے نام پر دی جاتی ہے اس کا لینا اور کھانا جائز نہیں' یہ تفصیل کے ساتھ البحرالرائق ،شامی ،ططاوی (۳) وغیرہ میں فدکور ہے۔

<sup>=</sup> قصل في النذر: ٢٠/٠ ٥٢ ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكنذا رد السحتار، كتاب الصوم، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه: ٣٣٩/٣ سعيد،

<sup>(</sup>و كذا في حياشية الطحط اوى عني مراقبي الفلاح، كتناب الصوم، بناب ما يلزم الوفاء به ع ص: ٢٩٣، قديمي

<sup>(</sup>١) "والأصل أن كبل من أتى بعباد قرما، له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة". (الدر المختار، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٩ ٢،٥٩٥/٢ ٥،سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ٣٠٣ ١ ارشيديه)

<sup>(</sup>٢) "و يكره عند القبر مالم يعهد من السنة، و المعهود منها ليس إلا زيارته والدعاء عنده قائماً، كذا في البحر المرائق". (الفناوي العالمكبرية، كتاب الجنائز ،الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى مكان آخر: ٢١/١، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في البحراثر أنق كناب الجنائز ،فصل السلطان أحق بصلاته: ٣٠٣٣٠رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (تقدم تخريجه في الحاشية: ١)

<sup>(</sup>٣) (راجع ، ص ٢ ٥٤٣ رقم الحاشية: ٥)

قبور کو بحدہ اور طواف تا جائز وحرام ہے بلکہ ایمان کا سلامت رہنا دشوار ہے، بیمسئلہ شرح فقد اکبر (۱)۔ ارشا دالساری (۲) وغیرہ میں ہے، ایصال تو اب کا طریقہ تفصیل سے اردو میں دیکھنا چاہیں تو "غم رفتاگان' ایک رسالہ ہے، اس میں بھی مسئلہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اس کے ملنے کا پیتہ بیہ ہے:

مولا ناظہ پر الاسلام صاحب بینی سیخ صلع ہر دوئی ، یوپی۔ دار الافتاء میں کتا بیں فروخت نہیں ہوتیں۔ والدصاحب کا اوب واحتر ام ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں شرعی تھم پیش کیا جائے اور دعاء کی جائے کہ حق تعالی سیح تھم شرعی قبول کرنے کے لئے ان کے دل کوآ ما دوفر ماوے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبہ محمود عُفرلہ، دارالعلوم و یوبند، ۲۱/۱/۲۱ ہے۔

توسل

سسے وال [۲۹۴]: اسسزید کہتا ہے کہ کس نبی یا ولی کی قبر پرجا کر (یوں) دعاء ما تکنی چاہیے: افقیر خدا! تو اللہ تعالیٰ کا بیارا ہے، تو ہمارے لئے خدا تعالی سے دعاء ما نگ کہ فلاں کام خدا بھھ پر آسان کر دے اور فلانی حاجت میری پوری کروے۔

(۱) "ومن سبحد للسلطان بنية العبادة أو لم تحضره، فقد كفر، و في الخلاصة: و من سجد لهم إن أراد به التعظيم كتعظيم الله سبحانه كفر، و إن أراد به التحية، اختار بعض العلماء أنه لايكفر، أقول : وهذا هو الأظهر، و في الطهيرية : قال: بعضهم: يكفر مطلقاً. هذا رأى الخلاف) إذا سجد لأصل الإكراه: أي لمن يشأتي منه الإكراه منه الإكراه: أي و لو أمر به على القولين يكفر عندهم بلا خلاف". (شرح الفقه الأكبر ص: ١٩٤١، قديمي)

(٢) "(و لا يطوف): أى و لا يدور حول البقعة الشريفة؛ لأن الطواف من مختصات الكعبة المنبفة، في حرم حول قبور الأنبياء والأولياء، و لا عبرة بما يقعله العامة الجهلة، و لو كانوا في صورة المشايخ والعلماء". (إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القارى، ص: ٣٣٢، باب زيارة سيد الموسلين، فصل وليختنم أيام مقامه بالمدينة المشرفة، مكتبه مصطفى محمد بمصر)

## الجواب حامداً و مصلياً:

فدا نغانی کوخطاب کرنا جاہیے ،کسی ولی کوخطاب کر سے دعاء کرنا درست نہیں (۱)، ہاں زندہ ولی سے دعاء کرانا درست ہے۔ کرانا درست ہے۔ کرانا درست ہے۔ کیونکہ حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوحضور صلی اللہ تغالی علیہ وسلم سنتے ہیں (۳)۔ فقط واللہ ہجا نہ تعالی اعلم ۔
حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوحضور صلی اللہ تغالی علیہ وسلم سنتے ہیں (۳)۔ فقط واللہ ہجا نہ تعالی اعلم ۔
حررہ العید محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ عین شفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ۲۰/۲/۱۵ ہے۔

#### التوسل في الدعاء

بسوال [٢٩٥]: التوسل في الدعاء بأسماء الصالحين مثل أن يقال: أللهم اغفرلي ببركة فلان ،أو بحرمته أوبوسينته ،أوبطفيله ،أوبخاطره وغيرها ، وإن اختلف في جوازه الدعاء ،بل صرّح بعضهم باستحبابه وندبه ، فكنه لم يكن معروفاً في زمن السلف ، ولم يدل عليه قرآن ولاحديث شابت السنة تام الدلالة عليه ، وما يستدل به من الأحاديث فبعضه ساقط ألبتة ، ليس قابلاً للاحتجاج ، وبعضه لاتتم دلالته على ذلك المعنى ، فالأنسب أن يحترز عنه في الدعاء .

(١)قال الله تعالى : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾. (الجن: ١٨)

قال الله تعالى: ﴿و من أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، و هم عن دعائهم غافلون﴾ . (الاحقاف: ٥)

قال الله تعالىٰ: ﴿ إِياكِ نعبد و إِياكِ نستعينِ ﴾ . ( الفاتحة : ٣)

"و إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ". (مشكوة المصابيح، باب التوكل والصبر: «٣٥٣/ قديمي)

(٢) "إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له: أويس، لا يدع باليمن غيراً مله، قد كان به بباض فدعا الله، وأد عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ". (الصحيح لمسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل أويس القرني رضى الله تعالى عنه: ١/٢ ١ ٣،قديمي)

(٣) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من صلى علي عند قبري سمعته، و من صلى علي نائياً أبلغته". رواه البيهقى في شعب الإيمان ". (مشكوة المصابيح، باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها ، ص: ١/٨٠ قديمى)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

هداه البطريقة ماكانت رائجةً في القرون المشهودلها بالخيررو جاعاماً، ولكن يمكن أن يقال: إن الأصل لها؛ لأن الترمذي رحمه الله تعالى خرج لها بسنده حديثاً وصححه (١) والطبراني أيضاً وثقه(٢) وأبطًا مروى في البعض والنسائي (٣) والمحاكم (٤) دقيظ والترسجا ترتعالى اعلم رحره العيرمجمود عقرالد وارالعنوم والعيريم ١١/١١/ ٨٨ هـ

## وعاء مين توسل

مسوال [٢٩٦] : اوهرميل في تين حسب ذيل اقوال يرسط مين:

ا-'' حضرت مجد والف' تأتی قبرول کو پوسه و بینے ہے منع فرماتے ہیں، لیکن اٹل قبور سے مد وطلب کرنے کوجا مُز سیجھتے ہیں''۔ (مجد داعظم، مصنفہ محمد علیم صاحب، مکتب و پینات و بلی ص:۱۱۱)

۳ - '' نوسل جواحادیث سے ٹاہت ہے وہ یہ ہے کہ انڈرتغانی سے دعاء کرے کہ قلاں مقبول بندے کی برکت ہے میری فلال حاجت بوری قرما''۔ (اصلاح الرسوم، مصنفه کیم الامت :مس: ۱۳۵)

(1) "عن عشمان بن خُنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعوضاً يعافينني، قال: "إن شنت دعوت، وإن شنت صبرت فهو خير لك". قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ في حسن وضوء فاو يلاعو بهنذا المدعاء: "أللهم إنى أسئلك و أتوجه إليك بنبيك محمد، نبي المرحسة أنى توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، أللهم فشقعه في ". هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي". (جامع الترمذي أبواب الدعوات: ١٩٨/٢) معيد)

(٢)(المعجم الكبير للطبراني : ١٠٩ ٣١٠ما أسند عثمان بن لحنيف رقم المحديث: ١ ٨٣١، دار إحياء التراث العربي)

(٣) (السندن الكبيري للاهام النسائي: ١٢٨/٦ . كتاب عيمل اليوم والله لمة، رقم الحديث: ١٠٨٥ . ١٠٨٩

(٣) (المستدرك للحاكم: ٣١٣/١ كتاب صلاة التطوع، دعاء رد البصر، دارالفكر)
 (وسنن ابن ماجه، باب ماجاء في صلاة الحاجة، ص: ١٠٠ مير محمد)

سو-" تبریر فاتحد کفرے ہوکر پڑھنا جاہے" ۔ (نظام، کا نبور ماہ جنوری کا یہ علیہ)
سوال ہے کہ اگرزید کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوکر کھڑے ہوکر فاتخہ پڑھتا ہے اور بیدعا کرتا ہے: اے
اللہ! میری بیدعاء اسپنے اس فاص بندے کے توسل یاطفیل سے قبول فر ما (زید کو بیدیفین ہے کہ اس قبر میں سونے
والے بزرگ کی برکت سے دعاء ضرور قبول ہوتی ہے) کیا بیزید کا تعلی معاعقا دا ذروئے شریعت درست ہے؟
اللہ واب حامداً و مصلیاً:

اگروہ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی بزرگ (ولایت) پردلیل قائم ہے تواس طرح دعاء کی بھی تنجائش ہے کہ: اے اللہ! اپنے اس خاص بندے سے طفیل میا توسل سے میری دعاء قبول فرما (۱) کیکن مناسب واحوط میہ ہے سیخصیص ندکرے ۔فقط واللہ سبحاند تنعالی اعلم۔

## وعامين تؤسل

سوال[٢٩٤]: جارى وكان مين ايك بزرك كوبلايا كياء كاروبارى حالات تلى بخش خدس في وجه سانهول في يدورو يزحة كرنتي بتايا: "بسه الله المرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العلمين ، أللهم صل عدى سيدنا محمد وعلى اله "را فيرمين بيوروم:

> " ياد تشكير ب كسال حال زار پر حم كروالله كواسط "اس طريقه پرورد كريخة بيل يانبيل؟ ال جواب حامد أو مصلياً!

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ما تگتا اللہ سے مقصود نہیں ،اس لئے ایساور دنہیں کرنا جا ہے (۲) بلکہ اللہ سے

(١) "إن التوسيل بنجاه غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه و ولايته ". (روح المعانى: ( الماندة : ٣٥) : علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه و ولايته ". (روح المعانى: ( الماندة : ٣٥) :

(٢)"إن النباس قيد أكثروا من دعاء غيرالله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل ياسيدى فيلان! أغشني، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك، وأن لا يحوم حول حماه، وقد عده أناس من العلماء شركاً، وإن لا يكنه فهو قريب منه". (دارح المعاني (المائدة: ٣٥): ٢٨١٢ مداراحياء التواث العوبي)

ما نگاجائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے برزرگوں کا توسل کیا جائے مثلاً اس طرح کہ اللہ تعال ہمارے حال زار پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل رحم فرمائے انشاء اللہ تعالی وعاء جلہ قبول ہوگی (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبدمجمود غفرله دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۱۶/ ۸۷ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، وارالعلوم دیو بند، ۱۶/۱۰/۱۸ ه

#### وسيله يعادعا

سوال[۲۹۸]: حقائی صاحب نے اپنے وعظ میں کہا ہے کہ 'رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ ہے اِسی بھی پیغمبر کے وسیلہ سے وعاءنہ ما گلی جا ہیے بلکہ صرف خدا ہی سے ما گلے 'کیے بات درست ہے یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم یاد تیگرانمیا ،کرام اور اولیائے کرام کے وسلے سے اس طرح دعاء کرنا کہ: یا اللہ! فلاں بزرگ یا فلاں نبی کے طفیل ہماری حاجت پور قی فرما دے شرعاً درست ہے (۲) حقائی صاحب نے ہداریہ وغیرہ کے حوالہ سے بیر مسئلہ بتایا ہے، وہاں دراصل معتز لہ کاردمقصود ہے جس کی تفصیل کتب

(1) "عن عشمان بن حُنْبف رضى الله عنه أن رجالاً ضوير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: ان شتت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك". قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضاً في حسن رضوه من يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إنى استلك و أنوجه إليك بنبيك منحمد نبي الرحمة بإنى توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، أللهم فشفعه في". (سنن الترمذي، أبو اب المدعوات: ١٩٨/٢) سعبد)

(٢) "و بعده فدا كله أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بيجاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند الله تعالى حيًا و مينًا، و يواد من البجاه معنى يوجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يواد به المحبة التامة المستدعية عدم رده و قبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل: إلهي! أتوسل بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضى لي حاجتي، إلهى! اجعل محبتك له وسيلةً في قضاء حاجتي". (روح المعانى المائدة: ٣٥): ٢٢/١ ، دار إحياء التوات)

فقد میں ندکور ہے(۱) اس کا اس مسئلہ سے تعلق نہیں ، یہاں وہ صورت نہیں جس کو منع کیا گیا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، وارالعلوم ديو بند، 19/1/ 99 بصه

## زندول اورمردول كيتوسل سے دعا

بعدوان[۹۹]: دعاء میں انبیاء، اولیاء اور سلف صالحین کا وسیلہ کن دلائل سے ثابت ہے؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صریح قول یا آثار صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کو ثابت کریں کہ دعاؤں میں مردوں کا وسیلہ لین ورست معلوم ہوجائے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیش کیاجا تا ہے کہ ایک حشرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے دعاء مانگی کیکن اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے دعاء مانگی کیکن اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔

یبال سوال میہ ہے گدآ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت تمام خلائق ہے بہتر اور بزرگ تر ہے ، حضرت عباس ہے ، حضرت عباس اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ کر آپ کے بچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ چھوڑ کر آپ کے بچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ کیوں کیا ؟ محض یہ کہنا کا فی نہ ہوگا کہ علما ء کا عمل اس پر ہے اور جواس کے خلاف ہیں وہ شافر ہیں ، مشلاً علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ، بلکہ تعالی صحابہ اور ارشاد رسول ہے اس کا ثبوت ضروری ہے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

"عبن عشمان بن حُنيف رضي الله تعالى عنه إن رجلاً ضرير البصر أتي النبي صلى الله تـعـالـي عـليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال: "إن شئت دعوت، و إن شئت صبرت فهو

(١)" و پكره أن يقول في دعانه: بحق فلان أو بحق أنيانك و رسلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على المخلوق على المخلوق على المخالق ". (الهداية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة: ٣٤٣/٣ مداديه ملتان)

"يعنى لا يجوز أن يقول: بحق فلان عليك، وكذا بحق أنبيائك و رسلك والبيت والمشعر الحرام؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، وإنما يختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه ". (البحر الرائق، كتاب الكراهية: ٣٤٩/٨، رشيديه)

اس کے بعد وہ نابینا صحیح البعر ہوگئے (۲) ، اہام ترندی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو سیح بتایا ہے (۳) ، اہام ترندی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو سیح بتایا ہے (۳) اور تیبی نے بھی اس کی تقییح کی ہے (۳) ، طبرانی نے اس کو عدہ سند کے ساتھ کی اس کی تقییح کی ہے (۳) ، طبرانی نے اس کو عدہ سند کے ساتھ کی سیدہ والا نبیاء الذین من قبلی ، ھکذا فی الاصل، والطاهر من قبلہ "(۵) ۔ حاکم نے اس روایت کو سیح بتایا ہے (۲) ۔

(١) (جامع الترمذي : ١٩٨/٢) أبواب الدعوات، سعيد)

قال الإمام أبو عيسمي : "هنذا حنديث حسين سحيح غريب، لا نعوفه إلا من هذا الوجه من. حديث أبي جعفر و هو غير الخطمي". (المصدر السابق)

و أيضاً رواه احسمد في مسنده بهذا اللفظ الألفهم إنى اسألك و أتوجه إليك بنبيك محسد نبى الرحسة، إنى توجهات بك إلى ربى في حاجتي هذه، فتقضى لى أللهم فتشفعه في" (السمسند للإمام أحسمه بن حنيل ١٣٨/٣)، رقم الحديث : ١٢٧٨ محديث عثمان بن خنيف، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(٣) و قبد صبرح بنذلك في المستند حيث قال: "ففعل الرجل فيرأ". ( منتد الإمام أحمد، المصدر السابق، دار إحياء التراث العربي)

(٣)( و قد مو تخريجه رقم الحاشية : ١)

(٣) قال القسطلاني : "و صححه البيهقي و زاد: فقد قام و أبصر". والمواهب اللدنية، ص: ١٢٢ / ٢٢١، دار الكتب العلمية)

(۵) (راجع ،ص: ۵۸۵، رقم الحاشيه: ۳)

(۲)فيي شيرح النمواهيب للنزرقاني : "ميا رواه النسيائي والترمذي، والحاكم و قال: على شرطهما": ۲۱۱۱۲)

"عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً .... الحديث، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

وفي الصفحة وقمها: ٩ / ٥: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، (المستدرك مع =

(1) "وصبححه البهيقى وزاد: فقام، وروى الطبرانى بسند جيّد أنه عليه السلام ذكر في دعائه: "بحق نبيك" والاستخافة والتشفع والتوجه به صلى الله عليه سلم أو بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء اهـ". (حاشيه ابن حجر المكى رحمه الله تعالى على الإيضاح في مناسك الحج للنووى رحمه الله تعالى ص: ٥ م ٥، بحواله تسكين الصدور، ص: ٣٣٦، مكتبه صفدريه)

(٣) قبال المعلامة النورقاني: "و نحو هذا في منسك العلامة خليل و زاد: "و ليتوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم في التوسل به، إذ هو مُحطِّ جبال الأوزار وأثقال الذنوب ........ و من اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الدى طمس الله بصيرته و أضل سويرته، ألم يسمع قوله تعالى: ﴿و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك﴾ (شرح المواهب: ١٩/١١)

(٣) قبال العلامة خليل المهارنيقورى: "عندنا وعندمشايخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والصديقين والشهداء في حياتهم و بعد وفاتهم". (المهند على المفند، ص: ٨) (المواهب اللدنية للقسطلاني: ٢٢٣، ٢١٩/١، دار الكتب العلمية)

(۵) "وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر وقال: باأباعبدالله! أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل أستقبله و أستشفع به فيشفعه الله". (الشفا للقاضي عباض، القسم الثاني، الباب الثالث، الفصل الثالث: حرمته وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ص: ١٠٣، دارالفكر، بيروت)

(٢) (فتح القدير لابن الهمام الحنفي، كتاب الحج، المقاصد الثلاثة، المقصد الثالث في زيارة قبر النبي
 صلى الله تعالى عليه وسلم: ١٨١/٣ ،مصطفى البابي الحلبي، بمصر)

<sup>=</sup> التلخيص: ١٣/١، كتاب الصلوة والتطوع، دعاء ردالبصر، و: ١٩/١، كتاب الدعاء دعاء ردالبصر، دارالفكر، بيروت)

## سوال برجواب مذكوره بالا

سے وال [ • • 1] : عثمان بن طبیعت رضی اللہ تعالی عند کی جوروایت آپ نے توسل کے جواز پر بیش فرمائی ہے، بیتر آ شخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے (۱) ، اس سے توبیٹا بہ موسکتا ہے کہ شخصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں توسل سے دعاء کی اجازت دی تھی ، سوال آپ کی وفات کے بعد کا ہے۔ بعض اکا برصحابہ کا عمل وفات نبولی کے بعد توسل کے بجائے اس وقت کے زندوں سے رہا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ میں وصالی نبولی کے بعد آپ کے توسل کا طریقہ رہا، اس سلسلہ میں دوجیل التا کہ رصحابی کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں :

۳ نه دوسرا واقعه حضرت معاویه بن افی سفیان رضی الله تعالی عند کا به جب ملک شام میں قط پژا تو معاویه بن افی سفیان نے برید الاسوداعرش کودعاء میں وسیله بنایا ، انہوں نے کہا : "الله به نستشفع أو ننوسل بسخیار نا ، یا بزید! ارفع یدیك ، فرفع و دعا و دعا الناس حنی اُسقوا "(٣) اللی ہم تیکوکاروں کی سفارش

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي، أبواب الدعوات: ١٩٨/٢ ، سعيد)

 <sup>(</sup>٢) (صحيح البخارى، أبواب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا : ١ ٢٤٠١ ،قديمي)
 (٣) "قال ابن حجر: واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود فقال: أللهم إنا نستسقى بخيرنا و أفضلنا، أللهم

إنا نستسقى بيزيد بن الأسود، بايزيد! ارفع بديك إلى الله، فرفع بديه و رفع الناس أيديهم، فنارت سبحابة من السغرب كأنها تنرس وهبّت رينج، فسقوا حتى كاد الناس لا يبلغون منازلهم ".(مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء : ٢٠ ٩ ١ ٢ ١٠ ١٠ الحبيبية، كونته)

لاتے ہیں، اے یزید! اپنے ہاتھ اٹھا چنانچہ یزیدنے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعاء کی، نیزتمام مسلمانوں نے وعاکی اوریانی برینے لگا۔

ان دوجلیل القدرصحافی کے مل نے بتایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعدان لوگوں میں مردول کے توسل کا رواج نہیں تھا بلکہ زند ہے نیکو کارول کے توسل کا تھا چمقق ابن ہما م اور قاضی عیاض کے حوالہ ہے آپ نے جس توسل کا وجائز قرار ویا ہے اور جس گوجمہور سلف صالحین کا مسلک تھہرایا ہے ، اس سے کونسا توسل مراد ہے ، کسی شخصیت کا توسل یا اطاعت و بندگی کا توسل بیا کسی کی دعاء وسفارش کا توسل ؟ اس کی وضاحت فرمائیں ۔

## الجواب حامداً و مصلياً :

یدونوں واقع اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ زند و سے توسل ورست ہے، مرد و کے توسل ہے ساکت ہیں ،سابق فتو کی میں بحوالہ طبرانی جوعبارت نقل کی گئے تھی اس میں انبیاء سابقین ہے توسل کے بھی الفاظ ہے (۱) میر فتح الفدری جوعبارت نقل کی گئے تھی اس میں زائرین کوہدایت تھی وہ بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہی کے لئے ہے (۲)۔

عثان بن محدیت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو کہ تر ندی شریف سے قال کی تھی وہ واقعہ تو حیات طیبہ کا تھا مگر انہوں نے بعد وفات بھی ایک شخص کو یہی تر کیب اور دعاء بتلائی تھی جس کی ایک ضرورت حضرت عثان غنی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی اور وہ توجہ نہ فر ماتے ہے۔ ایک شخص نے اس پر ممل کیا ، حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی اور وہ توجہ نہ فر ماتے ہے۔ ایک شخص نے اس پر ممل کیا ، حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر میاوا کیا کہ آپ تعالیٰ عنہ کا شکر میاوا کیا کہ آپ نے میری سفارش کر دی اس پر انہوں نے وہ بی تر نہ کی والی روایت سنائی (۳)۔

<sup>(</sup>١) (راجع ،ص: ٥٨٢، رقم الحاشية: ١٠٥٥ و ص: ٥٨٣، وقم الحاشية: ٣،٢٠١)

<sup>(</sup>٢) (فتح القديس، كتاب الحج، المقاصد الثلاثة، المقصد الثالث في زيارة فبر النبي صلى الله عليه وسلم: ١٨١/٢، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

الوأسا بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف المتقدم أن رجلاً كان يختلف إلى
 عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له، فكان لا يلتفت إليه و لا ينظر في حاجته، قلقي ابن حنيف

#### على مدزرة في في شرح موابب: ١٨/٨ ١١٥، يس لكهاج:

الو امدا الته سن به صنى لله تعالى عبه وسمه بعد موته فى لبرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو بدرك باستقصاده و فى كتاب مصباح الظلام فى المستغيثين بخير الأنام لنشيخ أبى عبد الله بن النعمان طرف من دلك اه"(١)-الى ك يعدا في واقعات اورتج بات لكمة بن كه يجارى اورمصيبت كوفع كرتے بيل كيى تاثير بإلى (٢) دعلامة الوى في روح المعانى ص:٢٩٩، پر لؤسل كرتے والول كى أغلاط پرشته كرتے على بعدالها في النوسل لؤسل كرتے والول كى أغلاط پرشته كرتے ك بعدالها بيد هذا كنه أن لا أرى باساً فى النوسل الى الله تعالى حية و ميتاً احد" (٣)، الى الله تعالى حية و سلم عند الله تعالى حية و ميتاً احد" (٣)، الى الله تعالى عنيه وسلم لا بأس به إن كان المشوسل بعجامه غير اللهي صلى الله تعالى عنيه وسلم لا بأس به إن كان المشوسل بعجامه مسا علم أن له جاهاً عند الله تعالى كائمة طوع بصلاحه و المستوسل بعجامه مسا علم أن له جاهاً عند الله تعالى كائمة طوع بصلاحه و ولايت من كائو آ هي كتر يكرده

= فشكى إليه ذلك فقال له ابن حيف: إلت الميضاة فترضأ، ثم انت المسجد فصل ركعين، ثم قل: أللهم إلى أسألك . . . . فانطلق الرجل، فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: ماحاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها، . ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقى ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً فقال ابن حنيف: والله! ماكلمته ولكنى شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتناه ضوير فشكى إليه ذهاب بصره" الحديث. (حاشيه سنن ابن ماجه المسمى بإنجاح الحاجة، وقمها: المرص: ١٠٠، باب ماجا، في صلوة الحاجة، مير كتب خانه)

(۱) يرم المعتان: "المعواهب اللدنية بالمنح المحمدية" علام تسطال في سبه ال في شرع عنام له في المنافي في المنافق و الشويف و كفيرة المنافق في المارة قبره الشويف و مسجده المنبف : ۲۲۲/۱۲ ، عباس أحمد الباز مكة المكرمة )

(٢) (شوح المواهب المرجع السابق: ٣٢٢، ٣٢٢، ٣٢٣، علامة تطام أوسل كالتميات كركة غيب وي ب) (٣) انظر للتفصيل: (روح المعانى: ٢٨/١، دار إحياء التراث العربي)

(٣) (روح المعاني المصدر السابق آنفاً : ١٢٩٠١ ، ١٢٩ دار إحياء التراث العربيي

(٥) (مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي: ١٣٢١، باب الاستسقاء قديمي)

(و أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا : ١٣٤/١ ، قديمي)

واقعہ(۱) نیز روح المعانی میں ہے(۲)۔وعاء و شفاعت کا توسل بھی احادیث میں مصرح ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدتنم وغفرلهء دارالعلوم ويوبند به

## توسل ميں ابن تيميه رحمه الله تعالى كا تول

سبوال[۱۰]: جیسا کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت وعاء کرتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وظفیل ہے دعاء کرتے ہیں جائز ہے یائیس؟ امام ابن جیمبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "الموسید، " پیس خدا کے صفاتی نام کے سواو سیلہ کو ناجائز قرار دیا ہے اور دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے استسقاء کی دعاء کی جمنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقاعت کے بعد پیش کرتے ہیں (۳) اس دلیل سے دعاء کر ناحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے جائز ہے یا ناجائز؟ ہم نے سناہ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پرسی صاحب نے تنقید کی ہے، وہ کون صاحب ہیں اور کس مسئلہ پر تنقید کی ہے، وہ کون صاحب ہیں اور کس مسئلہ پر تنقید کی ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

اس طرح دعا کرنا کے: ' یا اللہ! حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارا فلال کام کروے ہمیں گنا ہول سے بچانے، ہمیں اعمالِ صالحہ کی توفیق دیے' اہل السنة والجماعت کے نز دیک شرعاً درست ہے(۴)۔

<sup>(</sup>١) (راجع،ص: ٥٨٥، رقم الحاشية: ٣)

<sup>(</sup>٢) (راجع اص: ٥٨٦) وقم الحاشية: ٣٠٢)

<sup>(</sup>٣) حظرت تمريض الله تعالى عدل عمام المرماد تحط كروران جودها، تَقَيَّى الله عليه وسلم ، فاسقنا ، (صحيح جدّ بنينا صلى الله عليه وسلم ، فاسقنا ، (صحيح البخارى، أبواب الاستسقاء، باب سوال الناس الإمام إذا قحطوا : ١٣٥/١ ، قديمي)

<sup>(</sup>وكتاب التوسل والوسيلة لابن تيميه، ص: ٥٥، ٥١، الطبعة الأولى عطبعة المناري

جب كرحضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے چها كے وسيلہ سے دعا كرنا امام ابن تيميه كے نزديك درست ہے تواہل الشة والجماعت كے نزديك براہ راست حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے وسيلے ہے بھى درست ہے،اس مسئلہ برمستنقل رسائل تصنيف كے گئے ہيں۔

ا مام ابن تیمیدر حمد الله تعالی بران کے معاصرین امام بقی الدین بکی رحمه الله تعالی وغیرہ نے کافی رد کیا ہے، طبقات بکی میں ایک مستقل رسالہ رومیں ہے(۱) علامہ یافعی رحمہ الله تعالیٰ نے ''مراً قالبحان' میں متعدد علاء سے خت تنقید فقل کی ہے، علا مداین ججر کئی رحمہ القد تعالیٰ نے '' فقاوی حدیثیہ' میں روبلیغ کیا ہے (۲) ذیل'' تذکرة

"و قال ابن عابدين: "نعم ذكر العلامة المناوى في حديث: "أللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة" اهم عن العزبن عبد السلام أنه ينبغى كونه ، مقصوراً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن لا يقسم على الله بغيره و أن يكون من خصائصه، قال: و قال السكبى: "يحسن السوسل بالنبي إلى ربه، ولم ينكر أحد من السلف و لا الخلف إلا ابن تيمية". (ود المحتار ، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع : ٢ / ٩٤ م، سعيد)

"قديقال: "إنه لا حقّ لهم وجوباً على الله، لكن الله سبحانه جعل لهم حقاً من فضله، أو يراد بالنحق الحرمة والعظمة، فيكون في باب الوسيلة و قد قال تعالى: ﴿و ابتغوا إليه الوسيلة ﴾ و قد عد من آداب الدعاء التوسيل على ما في الحصن". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٩/٣ م كتبه دارالمعرفة)

(۱) "رد ابن تيمية" لأبى المحسن على بن عبد الكافى بن على، تقى الدين السبكى الأنصارى الخزرجي الشافعي ": ۱۳۹/۱۰"، "الدر الخزرجي الشافعي ": ۱۳۹/۱۰"، "الدر الكامنة" ۳۶/۳)

"و قال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه، و لم ينكره أحد من السلف و لا الخلف إلا ابن تيمية، فايتمدع ما لم يقلم عالم قبله اها". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ٢٠ ٩٤/٢) سعيد)

 (٢) "و سئل نفع الله به بما لفظه إلابن تيمية اعتراض على متأخرى الصوفية، و له خوارق في الققه والأصول، فما محصل ذلك؟.

فأجاب بقوله: ابن تيمية عبدٌ خزله الله و أضلَّه و أعماه و أصمه و أذلُّه، و بذلك صرح الأثمة =

الحفاظ 'میں بھی روشد پر مذکورہے(1)۔

حصرت عمر رضی الله تعالی عنه کا حصرت عباس رضی الله تعالی عنه کے توسل سے وعاء کرنا اس بات کی دلیل نہیں کے حضورا کرم صلی الله تعالی عنیہ وسلم کے توسل سے وعاء درست نہیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو امام این تیمیہ دھمہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں ، اس پر امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں ، اس پر امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ عنی مسائل ہیں جن ہیں امام این تیمیہ دحمہ اللہ تعالیٰ جمہور کے مخالف اور موجب تو اب قرار دیا ہے ، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن ہیں امام این تیمیہ دحمہ اللہ تعالیٰ جمہور کے مخالف ہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرليب

## مزارات پرحاضری اورتوسل وغیره

سوال [۳۰۲]: میں خود گنهگار ہوں ، مزارات پر جاتا ہوں ، قرآن شریف اپنے باپ ، دادا کی قبر کے پاس پڑھتا ہوں اور دیگر حضرات اولیاء کے مزارات پر بھی جاتا ہوں ان سے مدد مانگنا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک وصالح بندے ہیں میرے تن میں دعاء فر مادیں کہ خدا جھھ کوچے معنیٰ میں مسلمان بنادے اور جھے خداخوش

= الذين بينوا فساد أحواله و كذب أقراله، و من أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته و بلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العزبن جماعة و أهل عصرهم". (الفتاوى الحديثية ، مطلب: اعتراض ابن تيمية على متأخرى الصوفية و له خوارق الخ، ص: ٢٥١، قديمي)

(۱) "وهذا الشيخ الحرائى مع كونه آلف فى إبطال الحيل تراه وأنباعه من أكبر المجرئين على تحليل من الأبضاع .... وشوافه فى الفروع من هذا القبيل، ولا تسل عن مفرداته فى المعتقد مما هو آية فى التغليل، ومن هنا اشتبه فى أمر دينه من اشتبه من حذاق النظار ولم يخف عليهم ماوراء الستار وهو يشف عن ذلك الأولى الأبصار .... استرسالاً فى إحسان الظن به بالنظر إلى مبارئ حاله من غر فحص عن عاقبة أمره ومرماه، وطال الأخذ والرد فى شأنه لمايستوجب الأناة". (ذيل تذكرة الحفاظ، ص: ١٨١ عام ١٨٨ ، ترجمه الحافظ شمس اللين أبى عبدالله محمد بن خليل الخ، وانظر أيضا ،ص: ٢٠١٥ ما داراحياء التواث العوبى، بيروت)

وخرم رکھے اور قوم مسلم کو نیک اور ایک بنا دے۔ آبین!

اور میں تعزید داری میں بھی شریک ہوتا ہوں اس میں چندہ بھی ویتا ہوں اور فاتح، وسویں، ہیسویں،
چالیسویں میں بھی ویتا ہوں، نذرو نیاز بھی کرتا ہوں، برسال اجمیر شریف جاتا ہوں اور حفرت خواجہ معین الدین
چشتی رحمة اللّه علیہ کے مزارا قدس پر جا کران کے توسل سے وعاء مانگنا ہوں۔ میں گیار ہویں شریف حضرت اعظم
کی بھی کرتا ہوں، خواج غریب نواز گی بھی فاتخہ کرتا ہوں، دیگر رسوم میں بھی شرکت کرتا ہوں، دیگر حضرات اولیاء
کرام مثلاً مولا نا کمال الدین چشتی ، حضرت با با بدخشاتی ، شاہ نیاز صاحب کے مزارات پر بھی جاتا ہوں، کیا ایسی
جگہ جانا ورست ہے یا نہیں؟ بعض لوگ ان چیزوں کی وجہ سے مجھ کوائیان سے خارج اور کافر خیال کرتے ہیں۔
تہر حریفر مادیں۔
تہر مرفر مادیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان ہاتوں میں کوئی ہات الی نہیں جس کی دجہ ہے آپ کو خدانخواستہ کا فریا اسلام ہے خارج قرار دیا جائے ، الحمد ملد آپ مسلمان ہیں کفر کا خیال بھی دل میں شدلائیں ، خدائے پاک آپ کو بطفیل حصرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسلام پر قائم رکھے اور خرسے ہمیشہ محفوظ رکھے، آبین!

ضرورت ال بات کی ہے کہ اپنی زندگی کوسنت پاک کے مطابق بنایا جائے اور ہرکام کرنے سے پہلے سختین کرلی جائے کہ یہ کام خلاف سنت ہوا کی سنت ہوا کی سے ہمیشہ دورر ہنا چاہئے ، یہی نجات کا سیدها راستہ ہے ، اس سے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ خودم اور محبت کرنے والے کی نشانی ہے، ورنہ اس کا دعوی محبت بے دلیل رہے گا اور قرب کی دولت نصیب نہیں ہوگی ، آپ نے جوطویل فہرست اپنے اعمال کی تحریفر مائی ہے اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے ، است کے بعض چیزیں اگر چ خلاف سنت نہیں لیکن ان کا طریقہ غلط ہے ، اگر آپ کا ارادہ اصلاح کا ہاور آپ سنت کے مطابق زندگی بنا کر البہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنا چاہتے ہوں تو لکھتے اور خط کو بھی اور سب سلمانوں کو انتہائی جملہ امور کو تفصیل کے ساتھ عرض کرویا جائے گا ، خدانے پاک آپ کو اور جھے اور سب مسلمانوں کو انتہائی سنت کی ہوری ترفیق دے ، آئی انتہائی اعلم۔

حرر دالعبد يمحمود غفرليدوارالعلوم ويوبتد الجواب صحيح: بند د أينام الدين غفرله ، دارالعلوم ويوبند به

#### ایک نعت میں توسل ہے وعاء

سے وال [۳۰۳]: ایک نعت جس کے شروع میں حضورا کرم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح ہے، بعدہ اپنے اپنے بھائیوں کے لئے کچھ عرض ہے، اس تشم کے اشعار پڑھنا خلاف سنت ہے، یا کسی کولکھ کر جھیجنا قرون ملا شہے تابت ہے یانہیں؟ اشعار ا

آپ میں فخر شاہ و گدا
وقت سخت نزع آنا
اتنا رہے خیال رہے اتنی بجرم شرم
محشر کے روز روڑ کے وامن تھا مینا
سیجے سب کی وعاء قبول سب ملکر کہیں آمین

نور سے تیرے سب ہوئے پیدا

یا رسول اللہ وقت نزع آٹا

پھر سن لے سیال ہماری

دل تھر تھرائے وقت نزع آیا

کیوں نہ چھوڑوں سیال ہماری

#### الجواب حامداً و مصلياً:

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا تو ٹابت ہے(۱)،اس کے علاوہ اس قسم کے اشعار قرون ٹلا شدمشہود لبا بالخیر میں کسی صاحب نے بڑھے ہوں میری نظر سے نہیں گزرے اور یہ اشعار تو اشعار نہیں ، نہ قافیہ تھے ، نہ ردیف درست ، نہ وزن ، خداجائے ان کواشعار کیسے کہددیا گیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند ، ۵/۱۰/۸ ہے۔

(۱) "عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: أللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم لبينا فاسقنا فيسقون". (صحبح البخارى: ٥٢٢/١، ذكر عباس بن عبد المطلب، سعيد)

"عن عثمان بن خيف رضى الله تعالى عنه قال: إن رجلاً ضوير البصر أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: الاع الله أن يعافيني، فقال: "إن شئت دعوت، و إن شئت صبرت فهو خير لك" قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويدعو بهذا الدعاء: "أللهم إنى أسألك و أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، إنى توجهت بك إلى ربى ليقضى في حاجتي هذه، أللهم فتشفعه في". (مشكوة المصابيح، باب جامع الدعاء ، الفصل المثالث: ص: ٢١٩، قديمي)

# ما يتعلق بأحوال القبور والأرواح (روح اور قبركه احوال كابيان)

## علىين تحين كهال بير؟

سے مقام ہیں؟علیین کی روحیں آسان پر جاتی ہیں اور حین کی روحیں آسان پر جاتی ہیں اور حین کی روحیں آسان پر جاتی ہیں اور حین کی روحیں زمین کی طرف لوٹ آتی ہیں تو کس مقام پر روحیں آتی ہیں؟ آسان پر جو روحیں مقید کرلی جاتی ہیں، کیا تیامت ہیں آسان سے روحیں زمین پر حساب و کتاب کے لئے لائی جا کیں گی؟

## الجواب حامداً و مصلياً:

علمین اس مقام کا نام ہے جس میں اُرواح سعداء بعد الموت پہنچ جاتی ہیں، تحیین اس مقام کا نام ہے جس میں اُرواح سعداء بعد الموت پہنچ جاتی ہیں اور چین میں جس میں اُرواح اشقیاء (بعد الموت) پہنچ جاتی ہیں (کذافی فتح العزیز)(۱)۔اُرواح کا باوجو دِعلمین و تحیین میں ہونے کے اپنی قبور واجسام کے ساتھ ایک نوع کا اتصال و تعلق رہتا ہے ، کذافی فتاوی ابن جراہیثی (۲) اور یہ تعلق خاص اوقات میں زیادہ بھی ہوجاتا ہے ، کذافی شر سے المصدود (۳) ، لیکن اپنے گھروں میں آناکسی

(١) (فتح العزيز ، سورة المطفقين ، ص : ١٥٨ ، سعيد)

(٢) "و أما أهل التكليف، ففيهم خلاف كثير: عن أحمد: أنها في الجنة، وعن وهب أنها في داريقال لها: البيضاء في السماء السابعة، وعن مجاهد: أنها تكون على القبور سبعة أيام من يوم دفن لا تفارقه: أي ثم تفارقه بعد ذلك. ولا ينافيه سنية السلام على القبور؛ لأنه لا يدل على استقرار الأرواح على أفنيتها دائماً؛ لأنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء و أزواجهم في أعلى عليين، و لكن لها مع ذلك اتصال سريع بالبدن لا يعلم كهه إلا الله تعالى". (الفتاوى الحديثية، مطلب أرواح الأنبياء في أعلى عليين .... الخ، ص: ١٦، قليمي) (٣) "و قال الحافظ ابن حجر في فتاواه: أرواح المؤمنين في عليين، و أرواح الكفار في سجين، و لكل روح بجسمها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحباة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، و إن كان وح بجسمها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحباة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، و إن كان وح بجسمها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحباة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم اتصال أسم و أشد من حال النائم اتصالاً". (شرح الصدور، باب مقر الأرواح، ص: ٢٣٩، دار المعرفة)

معتدروایت صدیث سے ثابت نیس، بغرض حساب سب اُرواح مقام حساب میں جمع کی جا کیں گی، کندا فسی تند کردہ اللہ میں القبور (۱)۔ اُرواح کے احوال ومقامات کیسال نہیں، بلکہ بہت مختلف ہیں، کندا فی کتاب الروح (۲)۔ فقط والنداعلم ۔

حرره العبد محمود گنگوی، عفاالتدعنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نیور ۲۲/۲۴ هـ. الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، صحیح: عبداللطیف ۲۱/۲۴ هـ.

مقام أرواح

سوال [٣٠٥]: كلام مجيد كى متعدد آيات مثلًا: ﴿ونفخ في الصور ﴾الاية ، سوره ليبين (٣) - ﴿نَهُ نَفْخ فِه أَخْرى ﴾ الاية سورة زمر (٣) - ﴿يوم يخرجون من الأجداث ﴾ سورة معادى (٥) ونيز عديث: "نم كنومة العروس" الحديث - (٦) ست تابت بهوتا ب كدروح قبريش ربتى ب يجريه كعلين يا جنت يش ربتى به ال كا كيا مطلب اورتطيق بي كوئى صديث بمقابلة بات كس دليل سے معتبر مانى جائے گى؟

<sup>(</sup>۳) (سوره پس: ا ۵)

<sup>(</sup>٣) (الزمو: ٨٨)

<sup>(</sup>٥) (المعارج: ٣٣)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح، باب إثبات عذاب القبر: ٢٥/١، قديمي)

<sup>(</sup>سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر: ١ ، ٥٠ ٢ ، سعيد)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ارواح کے مقامات اپنے اعمال وافعال کے اعتبار سے مکسال نہیں بلکہ متفاوت ہیں، نیزتمام ارواح دنیا ہے جا کر قیامت تک کے لئے ایک جگہ محبوں نہیں رہتیں،الہٰذااب کوئی اشکال نہیں تطبیق ظاہر ہے:

"الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: قمنها أرواح في أعلى عليين في المملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوت الله و سلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ليلة الإسرا. و منها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في المجنة حيث شاء ت، وهي أرواح بعض الشهدا، لا جميعم، بل من الشهداء تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه وغيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش رضى الله عنه أن رجلاً جا، إلى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقال: يا رسول الله! مالى أن قُتلت في سبيل الله، قال: "الجنة" فلما ولى قال: "إلا الدين، سارني به جبريل عليه الصلاة والسلام انها". و منهم من يكون محبوساً على باب الجنة كما في حديث اخر: "رأيت صاحب حمد محبوساً على باب الجنة، و منهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها، ثم استشهد فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: "والذي نفسي بيده! إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً في قبره".

و سنهسم من يكون مقرّه باب الجنة كما في حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: "الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، و يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً و عشية". و منهم من يكون محبوساً في الأرض، لم تُعلُ روحه إلى السلا الأعلى، فإنها كانت روحاً سفلية أرضية، و منها: أرواح تكون في شور الزناة و الزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه و تلقح الحجارة، فليس للأرواح سعيدها و شقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين و روح أرضية سفلية لا تصور عن الأرض وأنت إذا تأملت السنن والاثار في هذا الباب و كان لك بها فضل اعتنا، عرفت حجة ذلك، و لا تظن أن بين الاثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً،

فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاً، لكن الشاق في فهمها و معرفة النفس أحكامها، و أن لها شاناً غير شان البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السمآء، و تتصل بفنا، القبر وبالبدن فيه، و هيي أسرع شيء حركة و انتقالاً و صعوداً و هبوطاً، و أنها تنقسم إلى مرسلة و محبوسة وعلوية و سفلية اهـ". كتاب الروح مختصراً ، ص: ١٨٤ (١)، و شرح الصدور ، ص: ١٨ (٢)

حافظ ابن قیم اور علامہ سیوطی نے اُور بھی اقوال نقل کئے ہیں ، بعض کی تر دیداور بعض کی تائید بھی گ ہے ہیں اور علیین کی تفسیرین بھی مختلف ہیں ،علامہ ایوسعو د''ارشا والعقل اسلیم '':۸/۸۲۵م بیس فریاتے ہیں :

"وسيجين علم الكتاب جامع، هو ديوان الشر، دوّن فيه أعمال الشياطين و أعمال الكفرة والفسقة من الثقلين، منقول من وصف كخاتم، و أصله فعيل من السجن هو الحبس والتضيين؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح كما فيل: تحت الأرض السابعة في مكان مظلم وحش، و هو مسكن إبليس و ذريته، فالمعنى: إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون: أي ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون فيه قبائح أعمال المذكورين اهد. و عِلْيون عُلَم لليوان الخير الذي دوّن فيه كل ما أعملته الملائكة و صلحاء الثلقلين الخ"("). هكذا في المدارك (٤) "والسجين اسم لجهنم بإزاء العلين، وقبل: هو اسم للأرض السابعة" (٥) "وقوله: تسعى عليين فقد قبل: هو اسم أشرف الجنان كما أن سجيناً اسم شر النيران، وقبل: بل ذلك في الحقيقة اسم مكانها اهد. و هذا أقرب في العربية إذا كان هذا الجمع يختص بالناطقين،

<sup>(</sup>١) (كتاب الروح ، المسألة الخامسة عشر : أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة ؟ ص: • ١٥ ١ ، ١٥ ١ ، مكتبه فاروقيه بشاور)

<sup>(</sup>٢) (شوح الصدود ، باب مقر الأرواح ، ص: ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، دار المعوفة)

<sup>(</sup>٣) (تفسير أبي السعود المسمى بارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (المطففين: ٢٠ ١٥): (٢٦/٩) (١٨ ١٠) دار احياء التراث العربي)

<sup>(</sup>٣) (المدارك (المطفقين: ٤٠ ١٨): ١٨٥/٢ ٨٨، ١٨٨، قديمي)

<sup>(</sup>٥) (المفودات في غريب القرآن ، مادة: سجن ،ص ٢٢٥: نور محمد)

ومعناه أن الأبرار في جملة هؤلاء فيكون ذلك كقوله: ﴿ أُولِئِكُ مِعَ الذِينِ أَنِعِمِ اللَّهِ عليهم من النبيين ﴾ الأنبياء، كذا في المفردات(١) "السجين صخرة نجومة تحت جهنم يكون فيها أرواح الكفار وكتب أعمالهم اهـ". مجمع البحار ٢٩٩/٢) -

صری آیات وروایات میں قبور سے اٹھنے کا ذکر ہے ، ان کا میدمطلب نہیں کہ اُرواح ان قبور میں مجبوں بیں ، بلکہ قبر سے نی الجملہ روح کوتعلق وا تصال رہنا ہے اوراجسام جو کہ قبور میں مدفون ہیں وہ قبر ہی سے آٹھیں گی کیونکہ حشرجسم اور روح دونوں کا ہوگا:

"تم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العمالممين و معادالأبيدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصاري اهـ". كتاب الروح، ص:٨٢)(٣)\_

قبر میں سونا بھی ہر ایک کے لئے اور ہمیشہ کے لئے نہیں ہے، بعض کا تلاوت کرنا خود احادیث سے ٹابت ہے (۴)۔مئلہ مذکورہ میں آڈ قرآن وحدیث میں کوئی تعارض نہیں جو بوقتِ تقابلِ جمت حدیث کو بیان کیا

"فلا تزال الأرواح هناك حتى يتم عددها بنفخها في الأجساد ثم بوجوعها إلى البوزخ، فتقوم الساعة ، فيعيدها عزوجل إلى الأجساد ، وهي الحياة الثانية". (شوح الصدور ، باب مقو الأرواح، ص: ٢٣٥ ، دار المعرفة)

(٣) "و أخرج الترصذي و حسنه ، والحاكم ، والبيهقي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: ضوب بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم خباءً على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، و إذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى حتمها. فأتى نبي الله فأخبره ، فعال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : "هي المنجية ، هي المانعة ، تنجيه من عذاب القبر ".

قال أبو القاسم السعدي في كتاب"الروح": هذا تصديق من النبي صلى الله تعالى عليه و سلم=

<sup>(</sup>١) (المفردات في غريب القرآن مادة: علا، ص:٣٣١، نور محمد)

<sup>(</sup>٢) (مجمع بحار الأنوار ، مادة : سجن : ٣٢/٣، دانرة المعارف العثمانية)

<sup>(</sup>٣) (كتاب الروح ، المسألة السادسة : هل الروح تعاد الى الميت في قيره وقت السوال أم لا؟ ، ص: ٩ ٧ ، فاروقيه بشاور)

جاوے، فی نفسہ یہ چیز اصول فقہ میں مدلل ومبر ہن موجود ہے کہ آیات کی حدیث کے ذریعہ سے تفسیر، بیان، تقیید، ننخ درست ہے یانہیں (۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۳/۳، میں ہے کہ نفخ صور تین مرتبہ ہوگا (۲) فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله مظاهرعلوم سهار نبورب

## مرنے کے بعدروح کامقام

سوال[٠٠٦]: مرنے كے بعدروح جسم نظنے پركہاں قيام كرتى ہے؟اس كاتعلق دنياوالوں كے ساتھ رہتا ہے يأنيس؟ ونيا شي جواس نے اچھے يارُ سے اعمال كئے ہيں اس كابدلہ قيامت سے پہلے ملتا ہے يأنيس؟ الحواب حاملاً ومصلياً:

ارواح کے احوال بہت مختلف ہیں ایک حال نہیں ، اخبیاء کی ارواح اعلیٰ علیین میں ہیں، شہداء کی اُرواح سبز پرندوں کے حواصل لیعنی پوٹوں میں ہیں ، جنت میں حسب خواہش چلتی پھرتی ، کھاتی ہیں، مسلمان بچوں کی

= بأن الميت يقوأ في قبره، فإن عبد الله أخبره بذلك، و صدقه رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم.

و روى أبو الحسن بن البراء ، في كتاب"الروضة " عن عبد الله بن محمد بن منصور، حدثني إبراهيم الحفار، قال: حفرت قبراً فبدت لبنة، فشممت رائحة المسك حين انفتحت اللبنة، فإذا بشيخ جالس في قبره يقرأ القرآن.

"قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: المؤمن بعطى مصحفاً في قبره يقرأ فيه". (شرح الصدور ، باب أحوال الموتى في قبورهم و أنسبهم فيها، ص: ١٨٩، ١٨٩، دار المعرفة)

(١) "و إنسما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً و مختلفاً، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، وكذا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، فهي أربع صور ". (نور الأنوار : ٢١٠)

(وكذا في الحسامي ، ص: ١٨٣ ، مجيديه ملتان)

(٣) فقوله تعالى: ﴿و نفخ في الصور، فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله ﴾ هذه المنفخة هي الثانية، و هي نفخة الصعق ..... ثم يحي أول من يحي إسرائيل، ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث، قال الله تعالى: ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾. (تفسير ابن كثير: ٨٢/٣)، دار السلام رياض)

ارواح جنت میں ہیں۔ آئی مقدار تو صاف صاف صدیث ہے ثابت ہے، کذافی فآوی الحدیثیہ (۱)۔

بقید مکلفین کی ارواح میں اختا ف کثیر ہے: بعض حضرات نے کہاہے کہ وہ قبور میں رہتی ہیں، بعض نے کہاہے کہ قبور کے اوپر رہتی ہیں بعض کی رائے ہے کہ مؤمنین کی ارواح جاہیہ، یا جاہ ذمزم میں ہیں اور کھار کی ارواح حضر موت کے جنگل میں ایک مقام جس کو''بر ہوت' کہتے ہیں اس میں رہتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ساتویں آسان برایک مقام ہے جس کو''بیضاء'' کہتے ہیں اس میں رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض اقوال کو ابن ساتویں آسان برایک مقام ہے جس کو''بیضاء'' کہتے ہیں اس میں رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض اقوال کو ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ وج میں اکثر اقوال نقل کر کے بعض بر دو کیا ہے (۳)۔

شرح الصدور میں جلال الدین السیوطی نے اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا والوں سے اتنا تعلق رہتا ہے کہ جولؤ اب پہنچا یا جائے وہ پہنچ جاتا ہے اور زندوں کے ایجھے اور برے اعمال جن کا تعلق اس میت سے جوان کی بھی میت کواطلاع کرائی جاتی ہے (۲۲) ، کہذافی سکتاب الروح لاہن

(۱) "وذكر ابن رجب أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تكون أرواحهم في أعلى عليين، ويؤيدة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أللهم الرفيق الأعلى". وأكثر العلماء: أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر لها قتاديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء كما في مسلم وغيره ، وأمابقية المؤمنين فخص الشافعي وضى الله تعالى عنه ورحمه على أن من لم يبلغ التكليف منهم في الجنة حيث شاؤوا، فتأوى إلى قشاديل معلقة بالعرش". (الفتاوى الحديثية ، مطلب أرزاح الأنبياء في أعلى عليين وأرواح الشهداء في أجواف طيور خضر مسالخ، ص: ١٠ مقديمي)

(٣) "وأخرج ابن أبى الدنياعن مالك: (بلغنى أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاء ت) ..... ورجح ابن عبد البر: أن أرواح غير الشهداء في أفنية القبور تسرح حيث شاء ت، وقالت فرقة : تجتمع الأرواح بموضع من الأرض، كما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وأما أرواح الكفار فتجتمع يسبخة حضر موت، يقال: لها برهوت . "( الفتاوى الحديثية المصدر السابق) (٣) كتاب الروح ، المسأله الخامسة عشرة الين مستقر الأرواح ... ٢، ص: ١ ٢ ١ ، فاروقيه بشاور ) (٣) "اختلف في وصول ثواب القرأة للميت ، فجمهور السلف والأثمة الثلاثة على الوصول . وخالف في ذلك إمامنا الشافعي ، مستدلاً بقوله تعالى : ﴿وأن ليس للانسان الا ماسعى ﴾.

"وأخرج أحمد ، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول "وابن مندة عن أنس رضي الله تعالى عنه =

قيم الجوزية (1) ـ

باقی اس روح کااپے دنیاوالے مکان پروایس آنا کی معترر دایت سے ٹابت نہیں۔ پرانی روطیل نئی روح کا استقبال کرتی ہیں اور اس کی آمد ہے خوش ہوتی ہیں اور اہل دنیا یعنی اپنے اقارب کے احوال کو وریافت کرتی ہیں، کہذافی تیذ کر قرالے موتسی فسی القبور (۲)۔ ایکھے اور برے اعمال کا اصلی بدلدتو

= قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "(إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فيان رسول اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كسان غير ذلك ، قالوا: أللهم لا تمتهم حتى تهديهم كساه ديستا". (شوح المصدور: باب في قرأة القرآن للميت أوعلى القبو، ص: ٢٠٣، وباب عرض أعمال الأحياء على الموتى، ص: ٢٠٢، وباب عرض

(1)" أنها تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليها بين أهل المسنة من الفقهاء وأهل الحديث والتنفسير؛ أحلهها : ما تسبب إليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين له ، واستغفارهم له ، والتنفسير؛ أحلهها : ما تسبب إليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين له ، واستغفارهم له ، والصدقة ، والحجم والحجم والحجم والمعلم من ثوابه هل ثواب الإنفاق أوثواب العمل ؟ فعند الجمهور يصل ثواب الإنفاق . واختلفوا في العبادة البدنية كما لصلوحة ، وقرأة القرآن ، والذكر ، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها ، وهوقول بعض أصحاب أبي حنيفة (تعرص أعمال الأحياء على الموتى ، فإذا رأواحسنا فرحواواستبشووا، وإن رأواسوء أصحاب أبي حنيفة (تعرص أعمال الأحياء على الموتى ، فإذا رأواحسنا فرحواواستبشووا، وإن رأواسوء ألمان الموتى بشئ من سعى الأحياء أم لا ؟ ص: ١٥ ا ، على تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟ ص: ١٥ ا ، فاووقية بشاور)

(۲) "مردگان كه پيشتر مرده اند، وخوش شدن آنها بملاقات مردهٔ حال، واستقبال كودن پسر كه پيشترمرده باشد مرده پدر را، چنانچه غائب وا استقبال ميكنند، درحديث ديگر هم آمده." (تذكرة الموتي والقبور: ۱۲ مطبع مصطفائي لاهور)

(وكذا في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، باب ماجاء في تلاقى الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال ،ص: ١٢، أسامة الاسلامية)

"وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" وابن أبي النانيا عن عبيد بن عمير، قال: إن أهل القبور ليستو كفون المميت كما يتلقى الراكب ، يسألونه ، فإذا سألوه: مافعل فلان ممن قد مات ؟ فيقول : ألم يأتكم؟ فيقولون: إنالله وإنا اليه راجعون: سلك به غير طويقنا ، ذهب به إلى أمه الهاوية ". اشرح الصدور، ملاقات =

قیامت کو ملے گا، بلکہ آثار ہر دونتم کے قبری بلکہ موت ہی سے شروع ہوجاتے ہیں ، کسندافسی انشیعة اللمعان (۱) \_ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم \_

## بعدالموت مقام روح

سے دریافت کیا کہ قیامت تک روح سطالت میں اور کس جگہ دہتی ہے؟ انھول نے کہا کہ آپ دیو بند کے مدرسہ سے معلوم کریں ،اس وجہ ہے آپ سے اس بارے میں تفصیل مطلوب ہے۔

## الجواب حامداًومصلياً:

مرنے کے بعد جسم سے جدا ہوکر روح برزخ میں چلی جاتی ہے تیا مت تک وہیں رہے گی، برزخ کا ایک رخ اس دنیا کی طرف ہے کہ مرتے ہی روح وہاں پہنچ جاتی ہے زندگی میں نہیں جاسکتی ، دوسرارخ آخرت کی طرف ہے کہ قیامت کو وہاں ہے آخرت میں منتقل ہو جائے گی ، قرآن پاک اور حدیث شریف ہے ایسا ہی ٹاہت ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۲۸هـ

<sup>=</sup> الأرواح للميت إذاخرجت روحه، ص: ٩٨، دار المعرفة)

<sup>(</sup>۱) "ربسوهس تقدير از اقوال ايشان ظاهر ميشودكه مرده از بعد سوال وجواب ونمودن جائے نشست ودوزخ وفتح باب بان ميميرانند، ودر وقت بعث زنده ميگردانند، وأزاحاديث كه مذكوره شدندمعلوم ميگرد كه مرده تا قيامت درگور درعذاب و نعمت وريح وراحت مي باشد". (أشعة اللمعات ،كتاب الإيمان ،باب إثبات عذاب القبر : ۲۰/۱، مكتبه توريه ، سكهر)

<sup>(</sup>١) "فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأنمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أوعدًاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ،وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً، ويحصل له معها النعيم أو العدّاب، ثم إذاكان يوم القيامة الكبرئ، أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لوب العلمين، ومعاد الأبدان منفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى". (كتاب الروح، المسألة السادسة: هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ ،ص: ٩٢، فاروقية يشاو،)

#### م نے کے بعدروٹ کا مقام

سدوال [۲۰۸] د انسان میں ایک روٹ ہے یودو؟ اور مرنے سے بعد کس کی جگرد پی جاتی میں اور ان کا نام کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا شیان میں تین طرح کی روٹ ہوتی ہے، اول روٹ ہوائی ،اس کونسمہ، روپ طبعی ، بدن ہوائی بھی کہتے ہیں۔ ووم :نفس ناطقہ یہ موم زروح مکموت ساکھا تی انطاف القدس (۱)۔

مرنے کے بعد نیکوں کی رول علمین میں، بدوں کی تحیین میں جاتی ہے(۲) ۔ فقط والقد سبحانہ تعلی اعلم۔ حرر والعبد محمود گنشو ہی عضالقد عند علین مفتی مدر سدمظا ہر علوم سبار نبور ۲۳۰ / ۲۳ صد سبچے:عبد العطیف ۲۲۴ محرم ۲۳ ھ۔

"قال ابن حزم: وهوقول جميع أنمة الإسلام ،وهو قول الله تعالى : ﴿ فَأَصِحَابِ الْمَيْمَنَةُ مَا أَصِحَابِ الْمَيْمَنَةُ وَ السَّامِةُ وَ أَصِحَابِ المِشْامَةُ مَا أَصِحَابِ المِشْامَةُ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولِنَكَ الْمَقْرِبُونَ ، في جمات التعيم و وقوله: ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِن الْمَقْرِبِينَ ﴿ آخِرِهَا ، فَلاَتَوَالُ الأَرُواحِ هَنَاكَ حتى يتم عددها بنفخها في الأحساد، ثه برجوعها إلى البرزح، فتقوه الساعة . فيعيدها عزوجل إلى الأجساد ،وهي الحياة الثانية ١٠٠ شرح الصدور ،باب مقر الأرواح ٢٣٥، ٢٣٠ ،دار المعرفة)

و الرائطاف القدس في معرفة لطائف النفس ،ص ٢٠٠٠-٢٥-١دارد نشوو اشاعت بصوة العنوم) و ٢) "وقبال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الارض السابعة تبعت جند إبليس" (كتاب الروح ،المسألة الخامسة عشرة أين مستقر الأرواح مابين المبوت إلى يود القيامة، ص: ١٢١، مكتبه فاروقيه بشاور)

" فصعدت أن وجبرنيل فاستفحت باب السماء، فإذا أنا بآده تعرض عليه أرواح السومين، فيشول: روح طية ونفسس طية اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار، فيقول. روح خيثة ونفس خيثه باجعلوها في سجين " (شرح الصدور باب مفرالأرواح، ص. ١٣٣٠، ٢٣١، دار المعرفة) روكذا في التدكورة لللقبر طبي، باب مايكون منه عداب القبر و اختلاف أحوال العصاة فيه بحسب اختلاف معاصيهم، ص: ١٩٠، مكتبة أسامة الاسلامية)

## م نے کے بعدروح کا قبرے تعلق

سے وال [۲۰۹]: م نے کے بعدروں کا تعلق قبرے کب تک رہتا ہے 'اوحیدالدین عبدا خی شرق پور ۲۰۱۰ رکٹے الا مل ۲۴ ہد

الجواب حامداً و مصلياً :

نف تعلق قبرے بعث تک رہے گا اور بعض اوقات میں بینعلق قبا کی دوجا تا ہے(۱) فقط واللہ سبحالیہ تعالی اعلم ہ

> حرر والعيد مجموداً مثلو الدين عن الله عنه معين مفتى مدر سدم فلا بريغوم سبأري وروام الهم ١٩٣٠ هذا. حد

الجواب صيح اسعيداحمد غغرل مفتي مدرسه مظاجر سوم سبار أبور

قبرمیں مروہ میں روح ڈانی جائے گ

سوال[۲۱۰]: هِارِينا أَمَننا التقيل و أُحييِننا لنبن، فاعترف للسويد، فهل إلى خروج من سبيل ﴾ (٢)-

قى جەھە الىندىپ ئۇڭ جم كودە بارەموت دى اوردوبارە زىردۇ ئا ، بىم اپنے گنا بول كالختراف

. ١) "و بهنذا ينجمع بين ما وردأن مقرها في عبين أو سجين ، و بين ما نقله ابن عبدالبر عن الجمهور أيضاً أنها عند أفنية قبورها، قال: و مع ذلك فهي مأذون لها في التصرف ، و تأوي إلى محلها من عليين أو سنجين، قال: و إذا بقبل السبب من قسر إلى قبر ، فالاتصال المذكور مستمر، وكذا لو تفرقت الأجزاء" (شوح الصدور، باب مقر الأرواح: ٢٣٩، دار المعوفة)

"و لا تنظى أن بس الآثار الصحيحة في هذاالباب تعارضاً ، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا. لكن الشال في فهمها و معوقة النفس و أحكامها ، وأن لها شأنا غير شأن البدن ، و أنها مع كونها في البحنة ، فهي في السماء و تنصل بعناء القبر و بالبدن فيه ، و هي أسرع شيء حركة و انتقالا و صعودا و هيوطا" ركتاب الروح ، المسألة الخامسة عشرة ، أبن مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة ، مي : ١٥٠ ، فاروقيه بشاور)

والمؤمن ال

كرتے ہيں، كيا جہنم ہے كوئى ميل ہے؟

اس آیت کے مطلب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صرف دوبار موت اور دوبار زندگی انسان کو دی جائے گی ۔ ۔اب رہی بیر بات کہ قبر میں مردے کے جسم میں روح ڈالی جائیگی ، یہ تیسری زندگی ہوگی ،اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تیسری زندگی کون می ہوگی دہ دلیل سے معلوم کریں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ مردے میں روح قبر میں ڈالی جائے گی (۱) ۔ فقظ واللہ تعالیٰ علم ۔

حرره العبرمحمود عفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۳/۱۹ هد

مرنے کے بعدروح کا شیطان کے قالب میں جانا

سسوال [ ١١]؛ كيا آومى مرفى كے بعد شيطان كة الب ميں جاتا ہے، جب شيطان كى پر غالب ميں جاتا ہے، جب شيطان كى پر غالب موجواتا ہے اور اس كے كان ميں "فسل هسوالله أحد "اور سورة تعوذ وناس پڑھ كرڈ الاجاتا ہے اور پر چھاجاتا ہے اور پر چھاجاتا ہے اور ہما تا ہے اکثر نام مسلمانوں ہى كے رہتے ہیں۔ يہ كیا ہے؟ الحجواب حامداً و مصلياً:

مرنے کے بعد آ وی کا شیطان کے قالب میں جانا کسی متندروایت سے ثابت نہیں ،البتہ میمکن ہے کہ

(1) "وأخرج ابن أبى اللنيا، وأبونعيم عن جابر بن عبد الله وضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إن ابن آدم لفى غفلة عما خلق له، ....... فإذا حضره الموت، أرسفع ذلك المملكان، وجاء ملك الموت ليقبض روحه ، فإذا دخل قبره ردت الروح إلى جسده أرسفع ذلك الصدور، باب فننة القبر وسؤال الملكين، ص: ٢٣ ا، دار المعرفة)

"أبونعيم عن أبى جعفو محمد بن على ،عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله عسلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إن ابن آدم لفى غفلة عما خلفه الله غزوجل ..... فإذا جاء الموت، ارتفع ذلك السملكان ،ثم جاء و ملك الموت عليه الصلاقو السلام ، فيقبض روحه ،قإذا أدخِل حفرته ردالروح في جسده ، الخ". (التذكرة للقرطبي ، باب متى يوتفع ملك الموت عن العبد ، ص : ٢٢ ا ، مكتبه أسامة الاسلامية ،

سمى برآتا ہواورا پنانام اس مرنے والے كابتاتا ہو، يا كوئى أورجن شيطان آكرا بناوہ نام بتاتا ہو(ا) فقط والله سجانہ تعالیٰ اعلم -معند

حرر والعبدمحمود ففي عنه

روح کا قبر پر پامکان پرآنا

سوان[۳۱۲]: کیامرنے والے کی روح ہر پنجشنبہ کومکان میا قبر پر آتی ہے؟ وحیدالدین عبدالغنی شہر فتح پور، ۲۱/ریجی الاول/۲۳ ھ۔

الجواب حامداً و مصلياً:

مکان پرآنے کی کوئی روایت معتبر نہیں ،البتہ قبر سے تعلق قوی ہوجا تا ہے (۲)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفااللہ عند معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ،۲۴/۳/۲۱ ہے۔

الجواب سعيداحد غفرله مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور -

صحيح :عبداللطيف

مرنے کے بعدروح کامکان سے علق

سوال[۳۱۳]: مرنے کے بعدروح کاتعلق مکان سے کب تک رہنا ہے؟ وحیدالدین عبدالغی شہر فتح پور،۲۱/ریج الاول/۲۲ ھ۔

(1)"وكانت الشياطين تتواءى لهم أحياناً، وقد يخاطبونهم من الصنم، ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة، أو يقضون لهم بعض الحواليج." (مجموعة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، فصل في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها: ١٠/ ٢٣٨، مكتبة العبيكان)

"قيال عبدالله بين أحسد بين حنبل: قبلت الأبي: إن قوماً يقولون: إن الجن لاتدخل في بدن الإنس؟ قبال: ينابنسي! يكذبون ، هو ذا يتكلم على لسانه ."( أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ،بيان دخول الجن في بدن المصروع، ص : ١٠٤ ، مكتبه خير كثير)

(۲) (سیباتسی تسخویجه عنوان: ''مرنے کے بعدروح کا مکان ہے تعلق'')(وقد تبقیدم تسخویجه تبحث عنوان: ''مرنے کے بعدروح کا قبرہے تعلق'')

الجواب حامداً و مصلياً:

وفن سے پہلے پہلے میت کے ساتھ جو پہلے شاں ، بکاء، ثناء کا معاملہ کیا جاتا ہے اس کوروح ویکھتی ہے اور سوال اور اس وفت تک فرشتہ کے قبضہ میں رہتی ہے، وفن کے وقت قبر میں داخل ہزگرجسم میں واخل ہو جاتی ہے اور سوال و جواب قبرش و عجو جو جاتا ہے، صرّح ہو السبوطی فی شرح الصدور ہیں : ۲۹ (۱) ، اس سے بعد مکان سے تعلق رہنا اور مکان پر آناکسی معتبر روایت سے گابت نہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تو الی اعلم۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عقا اللہ عنہ معین مفتی مدر سی مظا ہر علوم سبار نپور ، ۲۱ / ۲۲ / ۲۲ رواید ہو۔
الجواب صحیح : سعیدا حد غفر لہ ہفتی مدر سے مظا ہر علوم سبار نپور ، ۳۰ / ۲۲ / ۲۲ رواید ہوں کے خمد اللطف ۔

# کیامرنے کے بعدروح گھر آتی ہے؟

سے وال [۳۱۳]: عمر کہتا ہے کہ اس دنیا میں اُرواح طیب ہوں یا خبیشہ واپس نہیں آسکتیں اور یہاں آسکتیں اور یہاں آسکتی فتم کا تصرف بھی نہیں کرسکتیں ، وہ دلاکل چیش کرتا ہے کہ مواد نا تھا نوی رحمہ اللہ تھا کی کتا ہے'' اشرف الجواب' جلد دوم ، ص: ۱۱۹ میں تحریفر ماتے ہیں کہ'' مروہ کی روح ونیا ہیں واپس نہیں آتی'' اور اس بارے میں مولا نا تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہے دلاکل چیش کئے ہیں (۲) اور بکر کہتا ہے کہ مردہ کی اُرواح دنیا ہیں واپس مولا نا تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہے دلاکل چیش کئے ہیں (۲) اور بکر کہتا ہے کہ مردہ کی اُرواح دنیا ہیں واپس آسکتی ہیں اور تصرفات بھی کرسکتی ہیں ، دلائل ہیں فتاوی دار العلوم فقہی تر تیب والا جدید ایڈ پیش ، جند پیجم وششم

(1) "و أخرج عن حذيفة قال: الروح بيد ملك ، و إن الجسد ليغسل ، وإن الملك لمشي معه إلى القبر ، فإذا سوي عليه سلك فيه، فذلك حين يخاطب.

و أخرج البيهـ في عن حذيفة قال: إن الروح بيد الملك ،والجسد يقلب، فإذا حملوه تبعهم ، فإذا وضع في القبر بثه فيه.

و أخرج عن ابن أبي لنجيح ، قال: ما من ميت يموت إلا و روحه في يد ملك، ينظر إلى جسده، كيف يغسل ، و كيف يكفن، وكيف يمشي به إلى قبره، ثم تعاد إليه روحه، فيجلس في قبره ... (شرح الصدور ، باب معرفة الميت بمن يغسله و يجهزه ... الغ ، ص ١٠١، داو المعرفة) (٢) (اشوف الجواب: ١٠١١، وحمانيه لاهور)

## کے من: ۲۰ اسے ساحادیث پیش کرتا ہے(۱):

"قبال النبسي صنى الله تعالى عليه و سلم: "إذا خرج الروح من ابن آدم ثلاثة أيام يقول الروح: يا رب! ائذن لي حتى أجيء و أنظر إلى جسدى الذي كنت فيه، فيأذن الله له فيجيء إلى قبره و ينظر إليه من يعيد" إلى آخر الحديث

## دوسری حدیث:

"قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إذا كان يوم العيد ويوم العاشوراء و يوم الجمعة الأولى من رجب و ليلة النصف من شعبان و ليلة القدر و ليلة الجمعة، تخرج أرواح الأموات من قبور هم و يقفون على أبوابهم و على أبواب بيوتهم"~

## تيسري حديث:

"عن أبني هريرة وضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا منت المؤمن داوت ومِحه حول داوه شهراً". هكذا في دقائق الأخبار، ص: ١٨، الإمام الشيخ عبدالرحيم القاضي، و بهامشه كتاب الدو الحسان في البعث وتعيم الجنان للسيوطي رحمه الله تعالىد

جناب مولا نامفتی محرشفی صاحب عثمانی و یو بندی مذکوره بالافتوی کے بص:۱۳۲(۲) میں فرماتے ہیں که ''جودلائل بکرنے پیش کتے ہیں ناکانی ہیں''۔ اب ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بکرنے جو احادیث پیش کی ہیں کیا یہ سے چے ہیں؟اورمهر بانی کرکے اس تفارض کودور کر کے ہمیں اظمینان عطافر مادیں۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

انقال کے بعدارواح کا دنیا میں مکان پر آنایا نہ آنا، خدتوان مسائل اعتقادیہ میں ہے جن پرائیان یان فرض ہواور نہ ہی مسائل فقہیہ جزئیہ میں ہے ہے کہ جس کوحل کئے بغیر کمل ممکن نہ ہو، اس لئے اس الجھن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، مردول کی ارواح کا مکان پر آنا نہ تو قر آن کریم کی سی آیت ہے ثابت ہے اور نہ ہی سی صریح حدیث ہے اس کا ثبوت ہے۔ جن احادیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے نہیں اصحاب صحات نے اختیار

<sup>(</sup>١) (فتاوي دار العلوم ديوبند (امداد المفتيين): ١٢٢ ، ١٢١ ، دار الاشاعت)

رعى (فتاوي دارالعلوم ديوبند، المصدر السابق)

نہیں کیا ہے اور وہ اس پاہیے کی نہیں کہ اس سے کسی ضروری مسئلہ کا اثبات کیا جا تھے، اصولی بات وہی ہے جو حفزت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشرف الجواب، ص ۱۹۱جی تحریر فریائی ہے کہ مردہ اگر منعم علیہ ہے تو اسے بیباں آ کر لینتے پھرتے کی کیا ضرورت ہے اور اگر معذب ہے تو فرشتگان عذا ب کیونکر چھوڑ سکتے ہیں (۱) ، باتی اگر اللہ جل شانہ کی روٹ کواجازت دیدیں تو کوئی وجہ رکاوٹ کی بھی نہیں۔

میت کے انتقال کے بعدا پے گھر والوں اور متعلقین سے پچھامیدیں وابسۃ ہوتی ہیں اوروہ متعلقین سے پچھامیدیں وابسۃ ہوتی ہیں ، مثلاً بید کہ روت سے امیداوار رہتی ہیں ، مثلاً میں ہوتا ہیں ہے کہ وہ امیداور تعلق ہی لوگوں کو متمثل ہوتی ہوتی ہیں ، مثلاً میں مثلاً میں ہوتی ہے ، میانا مائٹی ہے اور ضرور بیات طلب کرتی ہے ، بید تقیقت نہیں ہوتی بلکت مثل ہوتا ہے ، آیونکہ ارواح کو اس عالم میں ونیاوی ضرورت کی نہ تو حاجت ہوتی ہے اور نہ ہی ہیہ چیزیں ان کے لئے وہاں مفید ہوگئی ارواح کو اس اصلی صورت میں میں وجہ ہے کہ ایصال تو اب کے طور پر جو چیزیں میت کی روح کو بخش جاتی ہیں وہ بھی اس اصلی صورت میں منسل ہوتی ہے۔ فقط وابتداعلم۔

حرره العبدمحتوء غفي عنه دا رالعلوم ديو بند، ۱۵/۲/۱۵ هـ

الجواب صحيح : بننده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ٢/١٦/ ٨٨ هـــ

# ارواح كاابيغ گهرآ نامخصوص ايام ميس

سدوال [ ۳ ۱۵]: ہیجے، جمعراتیں، چالیسواں اور بری وغیر وکرناورست ہے یا نہیں؟ حضرت مولا ناشخ عبدالحق محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض تصنیفات میں تکھا ہے کہ: ہر جمعرات کو میت کی روح اپنے پاس ماندگان کی طرف رجوع کرتی ہے اور خیرات وصدقات کی امید دار ہوئی ہے اور اسی طرح ایک سرال کے اختام پر بھی اس کار جوع مختقق ہوجا تا ہے۔ کیا بیقول میچے سند ہے کسی صدیث مرفوع یا موقوق میچے یا ضعیف یا علماء معقد مین میں سے کسی امام مجتبد کے قول ہے مؤید ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

شيس، بلكدية جمله امور بدعت مين أنفس الصال تواب بغير تعين تاريخ والتزام مالا يلزم خيرات بدنية و ماليد كاشر عاً ورست اور باعث اجرب:"قال: ابس السحاج في السد خل : و لا بأس بفعل الصدفة عن

<sup>(1) (</sup>اشرف الجواب: ١٩٣/١) رحمانيه لاهور)

المعيت للمسحتاجين و للمضطرين لا للجمع عليه ما لم يتخذ ذلك شعاراً يستن به ، ثم قال: و كذائك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل الثالث للميت و عمل الأطعمة حتى صار عندهم أمراً معمولاً به، و يشبعونه كأنه وليمة عرس، و يجمعون لأجله الجمع الكثير من الأهل والأصحاب الخ(١)...

قال: في الفتح و يكره إتخاذ الضيافة من الطعام من أهل المبت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة "(٢)، وفي البزازية: ويكره إتخاذ الطعام في الأول والثالث و بعد الأسبوع، و نقل الطعام إلى القبر، و إتخاذ الدعوة لقراء ة القرآن وجمع المصلى و القراء في للختم أو لقراء ة سورة الأنعام و سورة الإخلاص، والحاصل أن إتخاذ الطعام عند قراء ة القرآن لأجل الأكل مكروه "الخ (٣).

"قال العلامة الشامي: وأطال في ذلك في المعراج وقال: هذه الأفعال كلها للسمعة والرباء، فيحترز عنها؛ لأنهم لا يريدون به وجه الله تعالىٰ اهـ (٤)"-

"قلت؛ لا شك في دعوى صاحب المعراج؛ لأن الذي يربد وجه الله تعالى لا يطعم الأغنياء، و لا يفتخر بكثرة الناس و فلتهم، و لا يعين اليوم والشهر، بل لا يتصور إرادة وجه الله تعالى بإرتكاب ما لا يرضى الله، و كل ما لا ترد السنة فهو داخلٌ فيما لا يرضى الله الخ"- (تبليغ الحق، ص:٢٠٠)-

اشعة اللمعات ميں اس كو بلاسندو بلاحوال نقل كيا ہے (۵) ، صحاح سندييں بير ضمون كہيں موجود تبين اور

<sup>(</sup>١) (المدخل لابن أمير حاج المالكي، فصل: و يستحب تهيئة طعام لأهل الميت الخ: ١٨٩/٣)

<sup>(</sup>٢) (فتح القدير، باب الجنائز، قبيل باب الشهيد : ٣٢/٢ ، مصطفى البابي الحلبي)

 <sup>(</sup>٣) (البنزازية عملي همامش الهندية، كتناب المصلوة، الفصل الخامس والعشرون في الجنائز ، قبيل
 السادس والعشرون في حكم المسجد : ١/٣ / ٨، رشيديه )

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار ، باب صلوة الجنازة ، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت: ٢/٠٠/٠ سعيد)

<sup>(</sup>٥) "ودر بعض روايات آمده است كه روح ميت مي آيد خانة خودرا شب جمعه، پس نظر ميكند كه تصدق ميكندا زوج يا نه. والله اعلم". (اشعة اللمعات، مكتبه توريه رضويه، سكهر)

## بھی کسی معتبرروا بت میں نظر ہے نہیں گزرا، بلکہ محاح کی روایت اس کے خلاف ہیں:

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "إذا أقبِر المست، أناه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللاخر: المسكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله و رسوله، أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول: أرجع إلى أعلى فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. و إن كان منافقاً، قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله، لا أدرى، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التثمي عليه، فتلتهم عليه فتختلف أضلاعه، فالإيزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك" وواه الترمذي" مشكوة شريف، ص: ٢٥٤١).

ائمه مجتهدین میں ہے بھی کسی کا قول اس کی تائید میں نہیں ویکھا، '' دقائق الاخبار، ٹزانات الروایات، کنز العیاد'' میں الیمی روایات مذکور ہیں، گرید کتب خود ہرگز ایسے امور میں قابلِ اعتاد نہیں، جب تک صدیث کی معتبر کتب ہے تائید شہو، چنانچہ النسانسے ال کہیر لسن بطالع المجامع الصغیر ، وغیرہ میں ان کتب کونا قابل

<sup>( † ) (</sup>مشكوة المضابيح ، باب إثبات عذاب القبر : ١ /٢٥ ، قديمي )

<sup>(</sup>وأخرجه الترمذي في جامعه ، أبواب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر: ١ /٥٠٦ ، سعيد)

<sup>&</sup>quot;عن أبى هربرة رحسى الله تعالى عنه موقوفاً قال: "إذا وضع الميت في قبره أتاه آت من ربه عليه في فيره أتاه آت من ربه فيقول له: من ربك؟ فإن كان من أهل التثبيت ثبت ، و قال: الله ربي ، ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام . فيقول : من نبيك ؟ فيقول: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فيرى بُشراه و يبشر، فيقول: دعوسي أرجع إلى أهلى فأبشرهم، فيقال له: نم قرير العين إن لك إخواناً لم يلحقوا . و إن كان من غير أهل الحق والتثبيت قبل له: من ربك؟ فيقول : هاه ، كالوا له، ثم يضرب بمطراق يسمع صوته الخلق أهل الحق والإنس . ويقال له: نم كنومة المنهوس". (التذكرة للقرطبي ، باب ما جاء في عذاب القبر و أنه حق، ص الله المنهوس". (التذكرة للقرطبي ، باب ما جاء في عذاب القبر و أنه حق، ص الله المنهوس".

اعتاد قرار دیا ہے(۱) نیز ان روایات میں سیمی مذکورہے: "جب ورشدمیت کچھ ایصال تواب نہیں کرتے تو اروانِ موقی میں '۔ بیچیز بالکل اصول کے خلاف ہے۔ اروانِ موقی میں '۔ بیچیز بالکل اصول کے خلاف ہے۔ علامہ این القیم رحمہ الند تعالی نے "کتاب الروح" میں ، قاضی شاء اللہ صاحب رحمہ الند تعالی نے "کتاب الروح" میں ، قاضی شاء اللہ صاحب رحمہ الند تعالی نے "کتاب الروح" میں ، وقت کے احوال اور قبر کے احوال پر تفصیل بحث کی ہے گر الموقی فی القبور" میں ، وقت کے احوال اور قبر کے احوال پر تفصیل بحث کی ہے گر روایات مسئولہ کو ان حضرات نے ذکر نہیں گیا ، حالا تک ہو خرالذکر جامع مین الرطب والیا بس ہیں۔ فقط والند اعلم۔ حرر والعبہ محمود مُشکونی عفا اللہ عند معین مفتی مدر سے مظاہر علوم ہے ، ان بور۔

كياموت كے بعدايك مهينة تك روح مكان كار دركر دگھومتى ہے؟

(1) "و كذا "كنز العباد" فإنه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة ، لا عبرة له، لا عند النفقها، و لاعتد المحدثين، قال على القاري في "طبقات الحنفية"؛ علي بن أحمد الغورى له كتاب جمع فيه مكبوهات المحدوهات الممذهب ، سماء "مفيد المستفيد " و له "كنز العباد في شرح الأوراد"، قال العلامة جمال الدين الموشدي: فيه أحاديث سمجة موضوعة، لا يحل سماعها . انتهى.

وكذا "مطالب المؤمنين" نسبه ابن عابدين في "تنقيح الفتاوي الحامدية" إلى الشيخ بدر المدين سن تباح بين عبد الرحيم اللاهوري ، و "خزانة الروايات" نسبه صاحب "كشف الظنون" إلى الفاضي حكن الحنفي الهندي المساكن بقصبة "كن" من الكجرات" فإن هذه الكتب مملوء ق من الرطب واليابس مع ما فيها من الأحاديث المخترعة والأخبار المختلفة". (مجموعة رسائل اللكنوي، النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير : ٣٣ ، ٣٠ ، إدارة القرآن)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

بیروایت صحاح میں نہیں، بلکہ صحاح کی روایات کے خلاف اور نا قابل تنکیم ہے(۱)، ایسی ہے سند روایات اہلِ بدعت کے لئے سامانِ صلالت اور فتنہ جیں۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبرمحمود خفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۴/۱۸ هـ-

الجواب صحيح ، بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند، ٩٢/٣/١٩ هه\_

میت کاتعلق زندول ہے

سے وال [2 اس]: مرنے والے کوم نے کے بعد اینے ماں باپ سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ وحید الدین عبد الغنی شافتی شافتی شافتی شافتی شافتی سے الاول ۲۴ ھ۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

رہتا ہے، اس طرح کہ میت کو ان کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے، اگر اچھے اعمال ہیں تو میت کی روح کوخوشی ہوتی ہے، اگر برے اعمال ہیں تو رنج ہوتا ہے اور وہ ردح ان کی اصلاح کی دعا مکرتی ہے اور پیتعلق

(۱) مومنین کی ارواح علمین میں ہوتی ہیں اگر چان کا تعلق قبر میں جسم کے ساتھ رہتا ہے۔

"قلنا وجه التوفيق أن مقر أرواح المؤمنين في عليين أو في السماء السابعة و نحو ذلك كما مر، ومقر أرواح الكفار في سجين، و مع ذلك لكل روح منها اتصال لجسده في قبره اهـ". (التفسير المظهري: ٢٢٥/١٠، حافظ كتب خانه كوئنه)

"عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "إن أرواح الشهداء في أجواف طير حضرٍ تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة". (الترغيب والترهيب ٢٠١٦)، ما جاء في فضل الشهيد، كتاب الجهاد)

"عن أم بشر امراً ة أبي معروف قالت: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم أنتزاؤريا رسول الله، إذا متنا يزور بعضنا بعضاً؟ فقال: "تكون النسم طيراً تعلق بشجرة حتى إذا كان يوم القيامة دخلت في جنتها". (شرح الصدور ، ص ٢٢٨، باب مقر الأرواح ، دار المعرفه بيروت) مال باب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جمیع افر باء ومتعارفین سے رہتا ہے(۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والغبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عند معین مفتی مدر سدمظا ہر علوم سہار نپور ، ۲۳/۳/۴ هد الجواب شیح : سعید احمد غفرلہ مفتی مدر سدمظا ہر علوم سہار نپور ، مسیح : عبد اللطیف

شغ مرده کا پہلے مردول سے ملنا

سوال[۳۱۸]: مرفے کے بعد پہلے مرے ہوئے ملتے ہیں یانہیں اور ونیا کا خیال آتا ہے یائیں؟ الجواب حامد أو مصلياً:

ونیا کا خیال آتا ہے، اگراعمال اچھے ہیں، حساب صاف ہے قوسب سے ملنے کی اجازت ہوجاتی ہے، ورنہ عذاب میں رہتا ہے اور دنیا والوں سے ملنا جا ہتا ہے مگر فرشتے سوال کے بعد کہد دیتے ہیں ''نسم کے نسومہ العروس'' یعنی ولین کی طرح آرام سے سوجا (۲) ۔ فقظ واللّٰداعلم ۔

حرره العبدمحمود فتنكوي عفاالله عنه ۱۲/۲۴هـ هـ

صحيح:عبداللطيف ٢٥/ ذي الحبر/٥٣ هـ

(1) "و أخوج أحمد و الحكيم الترمذي: في "نوادر الأصول" و ابن منده عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أعمالكم تعرض على أقاربكم و عشائركم من الأموات، فإن كان خيراً، استبشروا، وإن كان غير ذلك، قالوا ؛ أللهم لا تمنهم حتى تهديهم كما هديننا". (شوح الصدور في أحوال الموتى والقبور، باب عرض أعمال الأحياء على الموتى، ص: ٢٥٧، دار المعوفة بيروت) (وكذا في مستند الإصام أحمد: ٣٢٣/٣؛ مستند أنس بن مالك، وقم الحديث: ٢٢٢٢ ١، دار إحياء التواث العوبي بيروت)

"عن أبى أسيد بن ربيعة الساعدى رضى الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله صلى الله عنه وسلم إذ جاء ه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله إهل بقى من بر أبوى شيء أبرهمابه بعد موتهما " قبال: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما", (سنن أبي داؤد، باب بر الوالدين: ٣٥٣/٣، مكتبه امداديه)

(٣) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أقبر المبت" أوقال: "أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، والأخر: النكير، فيقولان: ماكنت =

## جولوگ بہلے مر چکے ان ہے بعد میں مرنے والوں کی ملا قات

سے والی [ ۱۹]: ایک ایمان دار شخص مرگیااس سے پہلے جولوگ مر بھکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ تا مات ہوتی ہے۔ یا تا مت ہوگی اس ملے گا ہے۔ یا تیا مت ہیں ملاقات ہوگی؟ اس طرح کسی کا بچیم رکیااس کے بعد باپ بھی مرگیاتو بچداسے برزخ میں ملے گا یا تیا مت ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ملاقات ہوتی ہے، كذانی شرح الصدور (١) \_ فقط واللہ تتعالی اعلم \_

= تـقـول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هوعبدالله ورسوله أشهد أن الإله إلا الله وأن محمداً عبدة ورسوله، في قبره سبعون فراعاً في سبعين، ثم ينورله فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي الايوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يعته الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً، قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدرى، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك مليقال للأرض: التنمى عليه، فتلتم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك. " رجامع الترمذي ،أبواب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر: الهرم، سعيد)

(مشكوة المصابيح ،باب إثبات عذاب القبر: ١ /٢٥/ ،قديمي)

(وكذافي شرح الصدور، باب فتنة القبروسؤال الملكين، ص: ١٣٣١ ، دار المعرفة)

(1) "وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه قال :إذاهات المبت ،استقبله ولده كما يستقبل الغائب".

"وأخرج عن ثابت البناني ،قال: بلغنا أن الميت إذامات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتلى ،فلَهُو أفرح بهم ،ولَهُم أفرح به من المسافر إذاقه م إلى أهله" . (شرح الصدور ،باب ملاقات الأرواح للميت إذاخرجت روحه سالخ ، ص: ٩٨٠٩٠ دار المعرفة)

(و كذا في السندكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، باب ماجاء في تلاقى الأرواح في السماء .....الخ، ص: ١ ٢ ، مكتبه أسامة الاسلامية)

"وقيال سعيمد بن المسيب إذامات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب." (كتاب الروح المسئلة الثانية :هل تتلاقي أرواح الموتي وتتذاكو؟ ، ص: • ٣٠ فاروقيه پشاور)

#### اموات کی باجمی ملا قات

سے والی[۳۲۰]: ایک ایماندار شخص مرگیا،اس سے پہلے جومر گئے ان سے ملاقات ہوتی ہے یا قیامت ہی میں ملاقات ہوگی؟ای طرح کوئی بچیمر گیا اور اس کا باپ بھی، تو اپنے بچے سے برزخ میں ملے گایا قیامت میں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ملاقات بموتى بيم كذا في شرح الصدور (١) فقط والله تعالى اعلم .

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند بهما/ ٩٢/١ هه\_

## و فات کے بعد بزرگوں کی ملا قات

سسوال[۳۲۱]: بعدانقال کے شہیدہویابزرگ جومقبول ہوں ، اللہ کے بیہاں وہ جا گتے میں ل سکتے ہیں اور سونے میں خواب میں ل سکتے ہیں یانہیں ، اور مزار پر اولیا ءاللہ کا تصور ہوسکتا ہے یانہیں؟

#### لجواب حامداًومصلياً:

الله تعالى كى اجازت ہوتو مل بھى سكتے ہيں ،خواب ميں بھى ان سے ملا قات ہوسكتى ہے،مراقبہ ميں اہل

(1) "و أخرج ابس أبى الدنيا عن سعيد بن جبير رضى الله تعالىٰ عنه قال إذامات الميت ،استقبله ولده كما يستقبل الغائب".

"وأخرج عن ثابت البناني ،قال: بلغنا أن الميت إذامات احتوشه أهله وأقاربه الذين قد تقدموه من الموتي، فلَهُو أفرح يهم، ولهم أفرح به من المسافر إذاقدم إلى أهله". (شرح الصدور، باب ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه .... الخ، ص: ٩٨٠ عدار المعرفة)

"وقال سعيد بن المسيب: إذامات الرجل، استقبله ولده كما يستقبل الغائب. "(كتاب الروح، المسألة الثانية : هل تتلافى أرواح الموتى وتتذاكر، ص: ٣٠، مكتبه فاروقيه پشاور) (و كذا في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، باب ماجاء في تلاقى الأرواح في السماء. ... الخ، ص: ١٢، مكتبه أسامة الاسلامية)

حصرات کوہز رگان وین کا نصور بھی ہوسکتا ہے(۱)۔ فقط والتد تعالی اعلم بالصواب حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیو ہند۔

## بزرگوں کی ارواح ہے ملا قات کا دعویٰ

سووال[۲۲]: ایک پیرصاحب نے اپنے مرید کی اکر مقرت خضرعلیه الصلاق والسلام کو فضورت خضرعلیه الصلاق والسلام کو فضورت فضور کر لاؤ، وہ مرید پہلے شاختی باغ گئے ،اس کے بعد بیت المقدس گئے ، پھر مدینہ منورہ گئے ، وہاں حضرت خضرعلیه الصلاق والسلام نے کہا نماز میں حاضر نہیں حاضر نہیں ماضر نہیں ماضر نہیں ماضر نہیں ہول گا، دعاء میں ضرور شامل ہول گا، پھر جگہ چھوڑ دو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک روح اور برئے پیرصاحب نے اعتکاف کے عالم میں کہیں ، یہ کہنا تھے ہے یانہیں؟ بیرصاحب کے روح اس حامداً و مصلیاً؛

حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق عامۃ محدثین تو کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکاہے ، گرصوفیاء ان کی حیات کے قائل ہیں (۲) ، پچھان کے مکاشفات ومشاہدات ہیں جن کی بناء پر وہ الیہا کہتے ہیں ، سیمی ممکن

(١) "وقال اليافعي: رؤية الموتى في خير أو شرَنوع من الكشف، يظهره الله تبشيراً أوموعظة ، أو لمصلحة للمسيت من إيصال خير له أوقضاء دين أو غير ذلك ، تم هذه الرؤية قدتكون في النوم وهو الغالب ، وقد تكون في اليقظة وذلك من كرامات الأولياء وأصحاب الأحوال ". (شرح الصدور ، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم ، ص: ٢٢٠ ، دار المعرفة)

"فالتقاء أرواح الأحياء والمموتى نوع من أنواع الرؤياالصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات ."(كتاب الروح «المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموت؟» ص: ٣٢، مكتبه فاروقية يشاور)

(٢) "وقال ابن النصلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك، وإنما شذ يانكاره بعض السحدثين، وتبعه النووي، وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح. "(فتح الباري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضرمع موسى عليهما السلام: ٣١/٢ ٥٠٠ قديمي)

(وكذا في شرح مسلم للنووي، كتاب الفضائل باب من فضائل الخضوعليه الصلاقو السلام :٢١٩/٢ ،قديمي) (وكذا في روح المعاني، (الكهف: ١٥): ١٥ / ٢٠٣٢ / ٣٢٠ دارإحياء التراث العربي) ہے کہ حضرت خضر علیہ المصلاۃ والسلام کو اپنے مکاوفہ سے کوئی محفق دیکھ نے اور ان سے ہات کر لے اور ان کو دعورت خضر علیہ المسلم اللہ علیہ وسلم کی روح مرادک کسی تیک نفید ہے کہ سرگار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبادک کسی تیک نفید ہے مکان پر رواتی افروز ہوجائے جمکن ہے کہ جسید اطہر کے ساتھ تشریف لائیں (۱) اور سیاھی حمکن ہے کہ بزے پیرصاحب کی روح آجائے ، حمران کی روح مبارکہ کے لئے جگہ چھوڑ تا بریکار اور بے معتی ہے ، جس طرح آن کی تشریف آ وری اور یہ بی مسافت کا قطع کرنا بغیر سواری کے ہے اور محسوں طریقہ پر نہیں ہے ، جس طرح آن کی تشریف آ وری اور یہ بی مسافت کا قطع کرنا بغیر سواری کے ہود و تیا لیہ کے غلبہ سے مائی طرح مجلس میں بیض آ ومیوں کوئوت خیالیہ کے غلبہ سے مائی طرح مجلس میں بیض آ ومیوں کوئوت خیالیہ کے غلبہ سے بھی ایس محسوس ہوتا ہے کہ فلال شخص آ ہے اور ان کے لئے کھا تا بکوانے کی بھی تا کید کرتے تھے ۔ وقتظ واللہ اعلم ۔ صاحب دیا تھی مریض تھے وہ و تو ایس ارواح کے لئے کھا تا بکوانے کی بھی تا کید کرتے تھے ۔ وقتظ واللہ اعلم ۔ حررہ العبد مجمورہ عفر لہ ، دار العلوم و بو بند۔

(۱) "وسئل نفع الله بعلومه ورضى عنه: هل يمكن الآن الاجتماع بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى اليقظة والتلقى عنه ؟ فأجاب بقوله: نعم، يمكن ذلك ، فقد صرح بأن ذلك من كرامات الأولياء الغزالي، والسارزي، والشاج السبكي، والعفيف اليافعي من الشافعية، والقرطبي، وإبن أبي جمرة من المالكية، وقد حكى عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً، فقال له المالكية، وقد حكى عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً، فقال له الولى: هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واقف على الولى: هذا الحديث باطل، قال : ومن أين لك هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واقف على وأسك ينقول: "إنى قم أقبل هذا الحديث" وكشف للفقيه قرآه". (الفتاوى الحديثية، مطلب: يمكن الاجتماع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الآن يقظة، ص: ١ ٩ ٣ ، قديمي)

"وقال: بعد نقل أحاديث و آثار مانصه: فحصل من مجموع هذا الكلام النقول والأحاديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حي بمحسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي المملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شي، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت المملائكة مع كونهم أحياة بأجسادهم، فإذا أرادالله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته، رآه على هيئته التي هو عليه الصلوة والسلام عليها، لامانع من ذلك، ولاداعي إلى التخصيص برؤية المثال. وفعب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال: إنهم أحياء المثال. وفعب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال: إنهم أحياء المثال. وفعب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال: إنهم أحياء المثال. وفعب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم التعرف في الملكوت العلوي والسفلي." (روح المعاني، (الأحواب: ٢٠٠٥، ٢٠١ / ٢٠١ ما الراحياء التوات العوبي)

## میت کا مدت دراز کے بعدسا منے آ کر ملاقات کرنا

سدوال [۳۲۳]: ایک مرحوم بزرگ ایئے مرنے کے پانچ سوبرس بعدزندہ انسانوں کی طرح ایک شخص کو ملے اور ایک خط کا جواب لکھ کرسنایا۔ کیا ایساوا قعہ پیش آسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

الله پاک کی طرف ہے کسی کو اگر اس کی اجازت ال جائے تو قدرت جن سے یہ چیز خارج نہیں، کیکن اس متم کے واقعا ہمٹالی طور پرقر آن پاک اوراحاد بیٹ شریف میں مذکور نہیں، حضرت عیسی طیدالصلا ہ والسلام کا بطور چجز ہ کے مرووں کو زندہ فر ہانا قر آن پاک (۱) اور حدیث شریف میں ندکور ہے (۲)، پانچ موسال کے بعد کسی برزگ کا زندہ ہوکر یہاں روتما ہونا جس طرح قدرت خداوندی سے خارج نہیں (۳) ای طرح اس کا شرق شوت بہم بہو نچانا کہ بیون برزگ ہیں، یہ بھی پھھ آسان کا منہیں ۔ فقط واللد تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لددا را العلوم دیو بند، ۸/ ا/ ۸۸ ھ۔

انبیاءواولیاء کا قبروں سے نکلنا

سدوال[٣٢٨]: انبياء واولياء وشهداء كاقبرول عدنكنا شرعاً ثابت ب يأتبيس؟

<sup>( )</sup> كِقَالِ اللهُ تعالى في عيسي عليه السلام: ﴿ وَأَحِي الْمُوتِي بِإِذْنِ اللهِ ﴾. (آل عمران: ٩ ١)

وقبال الله تمعالى : ﴿ وَ إِذْ تَحْلُقُ مِنَ الْطَينَ كَهِينَةَ الْطَيرِ بِإِذْنِي، فَتَنْفَخَ فِيهَا، فَتَكُونَ طَيراً بِإِذْنِي، و تبرىء الأكمه و الأبرص بإذني، و إذ تخرج الموتى بإذني﴾ (المائدة: ١١٠)

<sup>(</sup>٣) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: قد أحيا -عليه السلام- أربعة أنفس: عازر، و ابن المعجوز، وابنة العاشر، وسام بن توح. فأما عازر فكان صديقاً له، فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازر مات، وكان بينه و بين عازر مسيرة ثلاثة أيام، فأتاه هو و أصحابه، فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام، فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره، فانطلقت معهم إلى قبره، فدعا الله تعالى عيسى، فقام عازر و دكه يقطر، فخرج من قبره و بقى زماناً و ولد له اهـ". (روح المعانى: ٢٩/٣ أ، تفسير سورة آل عمران آيت: ٩٣، داراحياء التواث العربي، بيروت)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿يحيى و يميت وهو على كل شيء قدير ﴾ (سورة الحديد: ٢)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قیومت کے روز سب کا تکانا شرعاً خابت ہے (۱) اور قیامت سے پہلے اس جہم کے ساتھ نکلنا ولاکل شرعیہ سے خابت نہیں ،البتہ حیات برزخی علی قد رمرا تب خابت ہے (۲): ﴿ولات حسب الذين فتلوا فی سبيل الله أمواتاً بن أحیاء ﴾ الآیة (۲) وغیر ها من الایات والروایات ۔ فقط والفدیجا نہ تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود گنگوی عفااللہ عنہ معین مفتی مدر سرمظا برعلوم سہار نپور ،۲۹/۱/۲۹ مد۔ الجواب سے جسیداح دغفرلہ۔ صحیح: عبد العطیف مدر سرمظا برعلوم ۔

# انقال کے بعدا یک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل ہونا

سے ال [۳۲۵]؛ ہندولوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سادھوبا بااور مہاپرش لوگ اپنی سادھنا کے ذور سے البیانہ ہم کوئنتقل کر کے اپنی اصل صورت میں دنیا طے کرسکتا ہے، یہاں کے چند مسلمانوں کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ ہمارے اولیاء اور انہیاء بھی اپنے جسموں کوئنتقل کر کے جہال چاہے جا سکتے ہیں، خاص کر ہمارے نبی محمد ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسم انتقال کے بعد بھی آپ کی روح پاک دنیا کی تمام جگد سیر کرسکتی ہے، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

(١) قال الله تعالى: ﴿ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ﴾. (الأنعام: ٣٦)

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ اللهُ يبعث مِن فِي القبورِ ﴾. (الحج: 4)

(۴) "قدم قبال ابن المقيدم: والا يحكم على قبول من هذه الأقوال بعينه بالصحة والاغيره بالبطلان بالصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ، والاتعارض بين الأدلة ، فإن كلاً منها واردعلى فريق من الناس بحسب درجاتهم في السعادة أوالشقاوة . فمنها أرواح في أعلى عليين في السماذ الأعلى ، وهم الأنبياء ، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الإسراء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسوح في الجنة حيث شاء ت ، وهي أرواح بعض الشهداء الإسراء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسوح في الجنة حيث شاء ت ، وهي أرواح بعض الشهداء الإحميعهم الخ . "(شرح الصلور ، باب مقر الأرواح ، ص : ٢٣٤ ، دار المعرفة)

(٣) (آل عمران : ١٢٩)

ص: ۵۰ / فاروقیه پشاور)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

الله تعالیٰ کی طرف سے اجازت ونصرت ہوجائے تو انتقال کے بعد بھی روح و نیامیں آسکتی ہے(۱) محض اپنی خواہش سے بغیر خدائے پاک کی اجازت ونصرت کے بین آسکتی ، زند ورہے ہوئے مختلف مقامات میں کسی کا چلا جانا عملیات سے بھی ہوسکتا ہے اور مجاہدہ سے بھی ۔ فقط والله تعالیٰ اعلم ۔

تريه «العبدمجمودغفرل دارالعلوم ويوبند، ۱۸/ ۱۸ ص

# خواب میں میت کی طرف ہے کسی بات کاعلم

سوال [٣٢٦]: خواب كذراجه مرحومين كى طرف مدكوئى بات معلوم بوجائة كيابهم بقين كركة بين كرية بين

(خواب) جمت قطعیہ بیس ہے، بعض دفعہ بین ہات معلوم ہوتی ہے، بعض دفعہ بیس (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ،۹۲/۱/۱۴۷ ھ۔

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿وانه يحى الموتى و أنه على كل شيء قدير﴾ (الحج: ٢)

اگریدون کی ولی اللہ کی ہے تورید کرامت ہے اور کرامات اولیاء الل الدنة والجماعة کے بال حق ہے کہ ما صور حفی الفتاوی المحدیثیة حیث قال:

"الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثيين و كثيرون من غيرهم ... ... أن ظهور الكرامة على الأولياء و هم القائمون يحقوق الله و حقوق عباده بجمعهم بين العلم والعمل وسلامتهم من الهفوات والزلل جائزة عقلاً كما هو واضح؛ لأنها من جملة الممكنات، ولا يسمتنع وقوع الشيء نقبح عقلي ؛ لأنه لا حكم للعقل". (الفتاوى الجديثية، مطلب في الكلام على كرامات الأولياء على أكمل وجه، ص : ٣٩٥، قديمي)

(٢) "حامل ماتت و قد أتى على حملها تسعة أشهر، و كان الولد يتحرك في بطنها، فدفنت، ولم يشق بطنها، شم رؤيت في المنام أنها تقول: و لدت، لا ينبش القبر؛ لأن الظاهر أنها لو ولدت كان الولد ميناً". (فتاوئ قناضى خمان على هنامش الفناوئ العالمكيرية: ١٩٥/، بيان أن النقل من بللدالي بلد مكوود، وشيديه

# جہال کی مٹی ہوو ہیں دفن ہوتا ہے

سے وال[۳۲۷]: اکثر شاہے کہ جب بچہ مال کے پید میں قرار پکڑتا ہےا وراوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس وفت فرشتے اس کی ناف میں مٹی رکھتے ہیں، وہ جہال کی مٹی ہوتی ہے وہاں ہی وہ شخص وفن ہوتا ہے۔ میسیح ہے یاغلط؟ ریاض الحق کلیانوی

#### الجواب حامداً و مصلياً :

بیدوابیت جمع الفوائد:۲/ ۱۳۹، میں درج ہے، گراس میں ناف کی تصریح نبیں (۱) \_ فقط۔ محبور گنگو ہی ،۳۳/۳/۲۳ ہے۔

صحِح:عبداللطيف عفاالله عنه ٢٦/ ربيع الاول/٥٣ هـ \_

= (و كذا في الحلبي الكبير، فصل في الجنائز ، الثامن في مسائل متفرقة من الجنائز ، ص ١٠٨٠، سهيل اكيدُمي)

(۱) "(أبو الدرداء) مربتارسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لحفو قبراً، فقال: "ما تصنعون"؟ فقلنا: نحفر قبراً لهدا الأسود، فقال: "جاء تبه مدينه إلى تربته"، قال أبو أسامة: تدرون يا أهل الكرفة لِم حدثتكم بهذا المحديث؟ لأن أبا بكر وعمر خلقا من تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (للأوسط بليسن) (ابن عمس) أن حبشياً دفن بالمدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: "دفن بالطينة التي خلق منها" (لمكبير بضعف). (جمع الفوائد: ١/٢١٨، ٢١٢٥، رقم الحديث؛ ٢١٢٥، ٢١٢٦، ٢١٢٦، كتاب الجنائز، تشييع الجنائز وحملها ودفنها، إدارة القرآن، كراچى)

"فلذلك قوله تعالى: ﴿منها خلقتاكم و فيها نغيدكم﴾ (طه: ٥٥) أخرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول ".

"و ذكر عن علقمة عن عبد الله قال: إن النطفة إذا إستقرت في الرحم أخذها الملك بكفه، فقال: أي رب! أمخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة، لم تكن نسمة، و قذفتها الأرحام دماً، و إن قال: مخلقة، قال: أي رب! أذكر أم أنثى؟ أشقى أم سعيد؟ ما الأجل؟ و ما الأثر؟ و ما الرزق، و بأي أرض تموت؟ فيقول: إذهب إلى أم الكتاب، فإنك ستجد هذه النطفة فيها، فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله، فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله، فتخلق، فتعيش في أجلها و تأكل رزقها، نطأ أثرها، فإذا جاء أجلها

## منكر تكير كے ساتھ كياشيطان بھى قبر ميں جاتا ہے؟

عدوال[٣١٨]: مين كوقبرين دكاكر جب مئى ديكرفارغ بوت بين و قيرين يبلي شيطان واخل بوتا عين و قيرين يبلي شيطان واخل بوتا عيد يا منكر نكيريا دونوں بيك وقت يبو نيخة بين اور پھر يبليكون اپناسوال ميت سے كرتا ہے؟ يا نكيرين سوال حق بي حصة بين اور شيطان اپنا پھندا نث كرنا چا بتا ہے يعنى ميت فرشتوں كو سيح جواب نددے سكے؟ اور شيطان بالغ كى قبر ميں جاتا ہے يا عورت كى بھى؟ كي يكي مردكى قبر ميں جاتا ہے يا عورت كى بھى؟ كي يكي مردكى قبر ميں جاتا ہے يا عورت كى بھى؟ كي يكي اور شيطان قبر ميں كياں جاتا ہے اور پھولوگ كہتے ہيں كدا جى بال شيطان قبر ميں كياں جاتا ہے اور پھولوگ كہتے ہيں كدا جى بال شيطان قبر ميں كياں جاتا ہے اور پھولوگ كہتے ہيں كو قبر ميں جاتا ہے۔ شريعت كے مطابق تكم صادر فرما يا جائے۔

الحواب حامداً و مصلياً:

شیطان کا میت کی قبر میں جا کرنگیرین کے سوال کے دفت اپنا پھندا ڈالناکس حدیث میں نہیں ویکھا۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ میت پراس شم کا اثر نہیں ڈالنا کہ میت جواب نہ دے سکے ،اس کی کوشش کا وقت ختم ہوگیا ، لائسنس برکار ہوگیا (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبير محمود غفرله دا رالعلوم ديوبند، ۲/۸ • ۹ ههـ

الجواب سيح ، بند و نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۰/۲/۹ ههـ

= ماتيت فدفيت في ذلك المكان. فالأثر: هو التراب الذي يؤخذ، فيعجن به ماؤه". (التذكرة في أحوال المموتي و أمور الأخرة، بباب ما جاء أن كيل عبيد يبذر عبليه عن تراب حقوته ، ص ١٩٥٠ ٢٩، مكتبة أسامة الاسلامية بالأزهر)

(وكنذا في شرح الصدور في أحوال المهوتي والقبور، باب دفن العبر في الأوض التي خلق منها، ص: ٢ \* ١ ، دار المعرفة بيروت)

(١) مختلف آ نارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شیطان قبر میں داخل ہوکر پچھاٹر ڈال سکتا ہے:

"عن سفيان الشورى قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ تزيّا له الشيطان في صورة، فيشير إلى نفسه: إنى أنا ربك.

## منكرتكيرے پيشتر مردہ كے ياس (رومات) فرشته كا آنا

سبوال [۳۲۹]؛ '' صبح کاستارہ''کا مصنف کھتا ہے کہ'' حضرت عبداللہ بن سلام رضی القد تعالیٰ عند سید منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قر مایا'' اے ابن سلام! مشرکھیر سے پیشتر مروہ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے کہ اس کا مند سورج کی طرح چمکتا ہے، نام اس کا رومات ہے' میں: ۲۵۔ کیا ہے تھے ہے کہ مشرکھیر سے پہلے رومات (۱) نام کا ایک فرشتہ آتا ہے'؛ مدلل جواب عن بیت فرما تیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت عبدالقد بن مسعود رضی الله تعالی عند کی روایت ہے، رو مان فرشتہ کا منکر نکیر ہے پہلے مقابر میں آنا فقاوی حدیثیہ ، ص: ۸، میں بحوالہ قرطبی وغز الی منقول ہے (۲) یہ بہتی زیور، ص: ۵ میں '' صبح کا ستارہ' '' کتاب سے دیکھنے کی ترغیب دی ہے، مگر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی روایتیں بہت کی تبیس ہیں (۳) یہ فقط والله تعالی اعلم ہے حرر والعبرمحمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۴/۱۸ ھے۔ الجواب صبحے: بندہ نظام الدین وارالعلوم دیو بند، ۹۲/۴/۱۹ ھے۔

(٢) "ومن شم ذكر القرطبي و الغزالي عن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه أنه قال : يارسول الله! ماأول ما يلقى المميت إذا دخل قبره ؟ قال : " يا ابن مسعود! ما سألني عنه إلا أنت، فأول ما يأتيد ملك اسمه رومان ، يجوس خلال الممقابر ، فيقول : ياعبد الله! اكتب عملك فيقول : مامعي دواة ولا قرطاس، فيقول : هيهات كفنك قسرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع له قطعة سن كفنه، شه يجعل العبد يكتب، وإن كان غير كاتب في الدنيا، فيذكر حسناته وسيأته كيوم واجد "الحديث بطوله". (القتاوى =

 <sup>&</sup>quot;و أخرج الحكيم عن عمرو بن مرة قال: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا: أللهم أعذه من الشيطان الرجيم.

# منكر ونكير دونو ب سوال كرتے ہيں ياان ميں سے ايك؟

سوال[٣٣]: مرنے كے بعدم دون شيخ موال كرتے ہيں باليكے بعدد كرے موال كرتے ہيں؟اور جوال كرتے ہيں؟اور جواك آگ ميں جاتے ہيں؟ ورندے كي فوراك بن جاتے ہيں اوان سے يفر شيخ كہاں موال كرتے ہيں؟ المجواب حامداً و مصلياً:

اس کی تفصیل نہیں دیکھی ،کسی روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے(۱) کسی میں ہے ووتوں سوال کرتے ہیں (۲)۔ اگر درندے نے کھالیا تو اس کے پہیٹ میں ہی میت سے سوال ہوگا ،غرض جہاں اس کا مشتقر ہوگا و ہیں سوال ہوگا ،گرف الطحطا وی ،ص:۳۲۸ (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ وار العلوم دیو بند ۱۲/۲۳ میں ۱۹۵۔

= المحديثية ،مطلب السؤال بالعوبية لكل أحد، وقيل بالسريانية، ص: ٢٢،٢١، قديمي) (٣) ( بَبْتَيْ زَيْور، حصر (٢٠ م الول كنام جن كرد كيف سي تقيم والا بيد عصر (٢٠ م الالاثناء ت

(١) "عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال وسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "إن هذه الأمة تبتلى في قبودها، وإن المعؤمن إذا وضبع في قبود أتباه ملك فسأله ما كنت تعبد اهـ". (شرح الصدور، ص: ١٠١) باب فتنة القبر وسوال الملكين)

(٣) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: " إذا وضع المؤمن في
قبره أثاه ملكان فانتهراه اهـ" ـ (شوح الصدور ، ص: ٢٣ ١ ، باب فتنة القبر و سوال الملكين ، بيروت)

"قال القرطبي: جاء في رواية سوال ملكين، و في أخرى: سوال ملك واحد، و لا تعارض، بل بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيه اثنان معاً .... و آخر يأتيه ملك واحد، فيكون أخف عليه وأقل في المراجعة". (شرح الصدور، ص: ١٢٣٠، فصل فيه فوائد، دار المعرفة، بيروت)

(٣) "والأشهر أنه حين يدفن، و قيل: في بيته تنبطق عليه الأرض كالقبر، و لا بد منه و لموفى بطن سبع أو قعر بحر". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص:٢١٢، فصل في حملها و دفنها، قديمي)

"السوال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطه، فإن جعل في ثابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر لا يسأل مالم يدفن". (شرح الصدور ، ص: ٣٤ ١ ، فصل فيه فواند، دار المعرفة بيروت)

کیا قبر میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشار ہ کیاجا تا ہے؟

سوال [۱۳۳]: بيك من ربك؟ و ما دينك و ما نيك"؟ كيعرميت كوتاطب كرك كميّة ين: "و ما نقول في هذا الرجل"؟ كيارسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم جسم قبر مين تشريف لات بين؟ "هذا الرجل" عليام ادبي؟ ايك شاع كهتام

کون آتا ہے لاش پرمیری سرسے جاور ہٹائی جاتی ہے کیا اسم اشارہ اور مشار البیدعائی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ، اس عبارت کا سیح مفہوم کیا

جٍ?

الجواب حامداً و مصلياً :

شراح صدیث نے لکھا ہے اس کی قبر سے روضۂ اقدس تک کے جابات اٹھا کر اشارہ کیا جا تا ہے(۱)لہذا "هانه" کا شارہ غائب سے لئے ہیں ہوا بعض کی رائے مدہ کہ معبود ذہنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے(۲)اور مردہ خو د بخو و جانتا ہے(کہ) حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق سوال ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررهالعبدمحمود ففي عنه-

(۱) "(فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل) قيل: يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم. و هي بشرى عظيمة للمؤمن إن صبح ذلك". (تحفة الأحوذي: ١٨٢/٥) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، بيروت)

"(فيقولان) له: (ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله تعالى عليه و سلم) والإشارة في قوله: "هذا" للحاضر، قبل: يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و هي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك". (إرشاد السارى: ٣/٢٤٣١، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، بيروت)

(٢) "(في هذا الرجل): أي في شأنه، والبلام للعهد الذهني، و في الإشارة إيماء إلى تنزيل الحاضر المعنوي منزلة الصورى مبالغة". (مرقاة المفاتيح: ١/٣٣، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأول، رشيديه)

## بچول سے قبر میں سوال وجواب ہیں ہوتا

سوال [۳۳۲] : جوسلمان بچانقال كرجاتے بين ان سے قبر مين حساب كتاب ہوتا ہے يائبيں؟ ياان سے سوالات كئے جاتے بين يائبيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حچھوٹے بچوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا (1) \_ فقط واللّہ اعلم \_ حرر ہ العبدمحمود غفر لہ ، ۹۹ / ۸ / ۸ ھے۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنددا رالعلوم دیو بند، ۲۰/۸ /۸ هـ \_

نابالغ سيصوال منكرونكير

سدوال[٣٣٣]: ومسلمان بيج انقال كرجائے ہيں ان ہے تبروں ميں حساب و كتاب ہوتا ہے یانہیں؟

(١)"وقدقال النسفي في"بحوالكلام": الأنبياء وأطفال المؤمنين ليس عليهم حساب، ولاعذاب القبر، ولاسوال منكرونكير". (شرح الصدور ، باب من لايسأل في القبر ،ص ١٥٢: ١،دارالمعرفة)

"قال النسفى فى بحر الكلام: الأنبياء وأظفال المؤمنين ليس عليهم حساب، ولاعذاب القبر، ولاسوال متكرونكير، وقال النووى فى الروضة من زوائده: وفى شرح المهذب: إنما هو فى حق المبت المكلف، أما الصبى ونحوه فلايلقن، قال الزركشى فى النعادم: هذاتابع فيه ابن الصلاح فإنه قال: لا أصل لتلقينه يعنى لأنه لايفتن فى قبره، وقال فى موضع اخر فى النعادم: ماقاله ابن الصلاح، والنووى مبنى على أنه لايسأل فى قبره انتهى. وقدتابعهماعلى ذلك ابن الرفعة فى الكفاية، والسبكى فى شرح المنهاج، وسئل الحافظ ابن حجو عن الأطفال هل يسالون؟ فأجاب بأن الذى والسبكى فى شرح المنهاج، وسئل الحافظ ابن حجو عن الأطفال هل يسالون؟ فأجاب بأن الذى يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفاً. "(الحاوى للفتاوى، الاحتفال بالأطفال:

"واستثنى من عموم سؤال القبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأطفال والشهداء." (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القارى ، ص: ٠٠١ ، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جھونے بچوں سے قبر میں سوال وجواب نہیں ہوتا (1) فقط واللہ تعالی اعلم۔ میں ن

حرره العبرمحمود ففي عنه دارالعلوم ديويند، ۹۱/ ۸/ ۸۸ ههـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۸ ۸۷ هه۔

رمضان میں جمعہ کے روز مرنے دالے سے سوال نہیں

مدوال [٣٣٨]: اگررمضان شريف مين جمعه كيون انقال بهوجائة كياتهم بي؟

الجواب حامداً ومصلياً:

انشاءالله بنعالی اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا ، یہی تو قع ہے بلکه اس سے زائد ہے (۲) فقظ۔ حرر والعید محمود غفر لہ دارالعلوم ویوبند یہ

#### جمعها وررمضان میں مرنے والے کی فضیات

سوال[rra]: ترندي شريف كي عديث هج: "ما من مسلم ينسوت يوم الجمعة أو ليلة

(١) "والأصبح أن الأنبيباء لايسسالون ولا أطف ال المؤمنيين. "والدو المختار ، باب صلاة الجنائز: ١٩٢/٢ معيد)

"والأصبح أن الأنبياء عليهم السلام لايسالون، وكذا أطفال المؤمنين." (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاه ،باب أحكام الجنائز، ص: ١ ٢٥، قديمي)

"وقبال النسفي في بمحر الكلام: أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القبر، ولا سؤال منكر ونكير."(النبراس، ص: ٢٠٠١) امداديه، ملتان)

(٢) "عن عبدالله بن عسرو رضى الله تعالى عنهما : "مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". (جامع الترمذي : كتاب الجناتز ، باب ماجاء فيمن مات يوم الجمعة : ٢٠٥١ ، سعيد)

وفي ردالمحتارة "ثم ذكران من لايسال ثمانية الشهيد(إلى قوله)والميت يوم الجمعة أو ليلتها". رباب صلوة الجنازة،مطلب ثمانية لايسالون في قبورهم: ١٩٢/٢ سعيد)

(وكنذا في كتناب الروح لابن قيم الجوزية، المسألة العاشرة: الأسباب المنجية من عذاب القبر، ص:

۱۰۴ - ۲۰۱۱ مکتبه فاروقیه پشاور)

الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر"(1).

ای حدیث کے متعلق جس قدر تحقیقات ہوں تحریفر مائی جا کیں ، کیا مسلمان خواہ کسی قسم کا ہواور ہرفتم کے معاصی میں مبتلا ہواورای کی وفات جمعہ یا جمعرات کو ہوجائے تواس پرعذاب قبر بالکل ند ہوگا ، یاصرف انہیں ونوں تک عذاب ند ہوگا ؟ نیز لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں بھی جس کا انتقال ہوجائے اس کو بھی عذاب قبر ند ہوگا ، جھے تواس کے معلوم نہ ہوسکا ، اگر جناب اس کے او ہر روشتی ڈالیس تو بہتر ہوگا۔ المحبواب حامداً و مصلیاً :

ترفرى شريف كى روايت كم تعلق خوداما م ترفدكى رحمه الله تعالى كافيصله به كه: "هذا حديث غريب و و ليس إسناده بمتصل" (٢) اورجم الفواكرين به : (أنس رضى الله تعالى عنه) رفعه: "من مات يوم النجمعة وقى عذاب القبر" (٣) ...

العرف الشد ي شي الصاحب المحديث في فضل موت يوم الجمعة، و لو صح بالفرض لكان الفضل من عدم السؤال لمن مات يوم الجمعة، لا من مات قبله و أخر دفنه إلى يوم الجمعة اهـ (٤) ـ

(١) (جامع الترمذي : ١/٥٠ مراب الجنائز ، باب ماجاء فيمن يموت يوم الجمعة ، سعيد)

"و أخرج أحمد والترمذي وحسنه ، و ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله فتنة القبر". (شرح الصدور في أحوال الموتي والقبور ، باب من لا يسئل في القبر ، ص : ٥٠ ا ، دار المعرفة بيروت)

و فيه أيضاً: "أخرج أبو نعيم في "الحلية" عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، أجير من عذاب القبر". الحديث. (شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور ، باب من لا يسئل في القبر ، ص: ١٥١، دار المعرفة بيروت) (٢) (جامع الترمذي ، أبواب الجنائز ، باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة : ١/٥٠٦، سعيد) (٣) (جسمع الفوائد: ١/٠٤٦، رقم الحديث: ١٩٣١، كتاب الصلوة، وقت الجمعة ونداء ها وخطبتها وما يتعلق بذلك، قبيل صلوة المسافر وجمع الصلوة، إدارة القرآن ، كراچي)

يهال تك تومن حيث القوة والضعف اس روايت كمتعلق كلام ب، اس كمطلب كمتعلق علاء كووتون قول بين الفقيل: لا بل خلص كووتون قول بين الفقيل: لا بل خلص فخلص، نعم يحاسب فيجازى بعد الحشر اه". كوكب (١)-

#### ملاعلى قارى رحمه الله تعالى مرقاة المفاتيح ميس فرمات بين:

"فتنة القبر: أي عذابه و سؤاله، و هو يحتمل الإطلاق والتقييد، والأول هو الأولى بالنسبة إلى فضل المولى"(٢)-

## پھرعلامه سيوطي رحمدالله تعالى سے قال كرتے ہيں:

"هذه الأحاديث: أى التي تدل على نفي سؤال القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة: أى لا تعارضها، بس تخصها و تبين من لا يسئل في قبره، و لا يفتن فيه مهن يجرى عليه السؤال، و يقاسي تلك الأهوال، و همذا كله ليس فيه مدخل القياس و لا مجال للنظر فيه، و إنما فيه التسليم والانقياد نقول الصادق المصدوق قال الحكيم الترمذي: و من مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عند الله تعالى؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم، و تغلق أبوابها، و لا يعمل سلطان النظار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة، كان ذلك للسار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة، كان ذلك دليلاً لسعادته و حسن مابه، و أنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فنذة القبر؛ لأن سببها إنما هو تميز المنافق من المؤمن قلت؛ و من تنمة ذلك أن من مات يوم الجمعة في المد أجر شهيد، فكان على قاعدة الشهذاء في عدم السؤال، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:" من مات يوم الجمعة أو لبلة الجمعة أجبر من عذات القبر؟ و جاء يوم القيامة و عليه طابع الشهدا،".

"و أخرج حميد في ترغيبه عن إياس بن بكير أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قـال:"مـن مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد، و وقي فتنة القبر". وأخرج من طريق ابن جريج

<sup>(</sup>١) (الكوكب الدرى: ٥/١١ ٣٢٥/١؛ باب ما جاء في عذاب القير ، مكتبه يحيويه سهارنبور)

<sup>( † ) (</sup>مرقاة المفاتيح : ٣ / \* ٢ / كتاب الصلاة، باب الجمعة ، الفصل التالث، رشيديه)

عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقى عذاب القبر، و فتنة القبر، و لقى الله و لاحساب عليه، و جاء يوم القيامة و معه شهود يشهدون له أو طابع". و هذا الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معاً اهـ"(١).

ایم جمعہ پالیلۃ جمعہ میں مرنے والے کے لئے درجہ مشہادت حاصل ہونا در مختار (۲) اشباہ (۳) اوجز السبالک (۳) و نیرہ کتب میں مرنے والے کے لئے درجہ مشہادت حاصل ہونا در مختار کی ایسے سبب سے السبالک (۴) و نیرہ کتب میں مذکور ہے ، اگر کوئی شخص بحالتِ انتظاعے معصیت مرے جس پر وعدہ ثو اب اور اجر شہادت حاصل ہوتا ہوتو دہ بھی شہیر ہوگا، پھرا گر کوئی بحالتِ معصیت ندم ہو وہ کیے اجر شہادت سے محروم رہے گا؟

"من غرق في قطع الطريق، فهو شهيد و عليه إثم معصيته، وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد. و إن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة، فله أجر شهادته و عليه إثم معصيته، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أوكان قوم في معصية فوقع عليهم البيت، فلهم الشهادة و عليهم إثم المعصية اهـ". شامي (٥).

(١) (مرقاة المفاتيح: ٣٠١/٣٠ كتاب الصلاة، باب الجمعة، القصل الثالث، وشيدية)

(٢) "قوله: والمبت ليلة الجمعة ، أخوج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن موسل إياس بن بكير. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد". (رد المحتار: ٢٥٢/٢، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهدآء، سعيد)

(٣) ''اشباہ'' میں جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والے کے لئے درجہ شہادت حاصل ہونے کی تصریح تو نہیں ، البنۃ اس دن مرنے والے کے لئے'' امان'' کی تصریح ہے۔

"و من مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ،و لا تسجر فيه جهنم". (الأشباه والنظائر، ص: ١٣٣١، القول في أحكام يوم الجمعة ، دارالفكر، دمشق)

(٣) (أوجز المسالك: ٣/ + ٢٩، الشهادة سبع سوى القتل، وأنواع الشهادة ، مكتبه يحيويه سهارنيور) (٥) (ود المحتار :٣٥٣/٢) باب الشهيد ، مطلب المعصية هل تنافى الشهادة، سعيد)

صدیت شریف میں آتا ہے کہ 'جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور دوز خ کے دروازے بند کرویتے جاتے ہیں الح ''(۱) اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص رمضان شریف میں مرتا ہے وہ بھی عذا ب سے محفوظ رہتا ہے۔فقط والتد بہجا نہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واضم۔

حرر والعبرمتمود كننكوبى عشاالله عنه معين مفتي مظاهرعلومسهار نبور

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله، مصحيح: عبداللطيف، ١٣٠٨ ذيقعده/ ٥٨ ههـ

جو تحض ہرروز سورہ ملک بڑھے اس سے قبر میں سوال نہ ہوگا

عدوال [۳۳]: عامدروزاندشب مین سوره ملک پر طناب تو کیا قبر مین منکرنگیر سوال نبین کریں گے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

جو محفوظ رہے گا (۳) ۔ فقظ واللہ اللہ تعالی سوال قبر ہے محفوظ رہے گا (۳) ۔ فقظ واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرر والعبد محمود غفرله وارالعلوم ويويند،۳/۲۲ م ۹۵ هه

(١) (مشكوة المصابيح ص: ٣٤ ا ، كتاب الصوم، الفصل الأول ، قديمي)

(والصحيح لمسلم كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان: ٣٨٢١) قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان اهم : ٢٥٥/١ قديمي)

(۲) وقال الترمدي: "حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحي بن مالك التكري، عن أبيه عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: ضرب يعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم خباء ه على قبر، و هو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبرإنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر و أنا لا أحسب أنه قبر. فإذا إنسان يقرأ سورة الملك: تبارك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم القبو ".

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال لرجل: ألا أتَحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلي، قال: اقرأ ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾ وعلّمُها أهلك و جميع ولدك و صبيان بيتك و جيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها ثقارتها، و تطلب له أن =

## رمضان میں مرنے والے ہے سوال قبر

سدوال[٣٣٤]: رمضان میں فوت ہونے والے سے سوال نکیرین اور عذاب قبراٹھالیا جاتا ہے اور بھر قیامت تک عذاب قبر نہیں ہوتا، کیا اس بارے میں کوئی حدیث مرفوع ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی تصریح کسی صدیث میں دیکھنامحفوظ نہیں (۱) \_فقط واللہ تعالی اعلم \_ حرر والعبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو ہندہ / • / ۸۵/ ھے۔

(وكذا في كتاب الروح ، الأسباب المنجية من عذاب القبو ، ص: ١٠٥ ، فاروقيه بشاور)

"و أخرج جويبر في "تفسيره" عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه و الله تعالى عنه قال: "من قرأ سورة الملك كل ليلة، عصم من فتنة القبر. ومن واظب على قوله تعالى : ( إني أمنت بربكم فاسمعون) سهل الله عليه سوال منكر و تكير".

"وأخرج عن كعب ، قال : إنا لنجدها في التوراة : من قرأ سورة الملك كل ليلة ، عصم من فتنة القبر وروي من طريق سوار بن مصعب ، وهو ضعيف جداّعن أبي اسحاق ، عن البراء يرفعه : "من قبراً "الم السجدة ، و تبارك الملك" ، قبل النوم ، نجا من عذاب القبر ، و وقي فتاني القبر" . (شرح الصدور ، باب من لا يسأل في القبر ، ص : ٢٩٩ ا ، ١٥٠ ا ، دار المعرفة )

(۱) البتة حديث ميں بيہے كـ ' مجونخص الك دن بھى الله تعالى كى رضا كے لئے روز ور كھے اورا كى حالت ميں اس كا خاتمہ ہوجائے تو وہ جنتى ہے' :

"أخرج أحمد عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من قال لا إليه إلا الله إيتفاء وجه الله، ختم له به، دخل البجنة، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ، ختم له به، دخل البجنة ...... الخ". (شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور ، باب أحسن الأوقات للموت، ص: ٢٠٩، دار المعرفة بيروت) (وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢ / ١ ٥٣، رقم الحديث : ٢٢٨ ١٣، دار احياء التراث، بيروت)

#### جمعہ کے دن مرنے والے سے قبر میں سوال

ب معدوال [٣٣٨]: الركسي كالنقال جمعه كرون بهوجائة واست قبر مين سوال وجواب بوگايانبيس؟ الجواب حامداً و مصلياً:

انشاءالله تعالى اس ي قبرين سوال نبين بوگا (1) فقط والله اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، ۳/۲۵/۴۹۵ اهه

ہفتہ میں دوروز نامیراً عمال کی پیشی

مسوال[٣٣٩]: يهجومشهور بي كه برجمه اور جردوشنبه كي مسيح كوحضور سروركا ئنات صلى الله تعالى عليه وسلم كه سما منه تمام امت كه المال بيش ك جات بين اس كى كيا اصليت بهاوريه كهال تك مسيح بيد؟ خواجه عامر حسن عفى عنه.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پیرا درجعمرات کوتمام امت کے اعمال الله تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کئے جاتے ہیں ادر جعہ کو انہیاء کیبیم الصلاق والسلام اور آیاء وامہات پر پیش کئے جاتے ہیں کے میر زری نے نوا در میں اس کور وایت کیا ہے،

(١) 'عن عبدالله بن عسروبن العاص رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ' من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، وقى فتنة القبر .' (مسئد الإمام أحمد ، أحاديث عبدالله بن عمرو ، رقم الحديث: ٨ - ٢٠٢١م / ٢٠٢٩ الراث، بيروت)

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعه، إلا وقساه الله فتسنة السقيسر". (جسامسع التسرمسذي ،كتساب المجتمائيز ،بساب مناجماء فيسمس مبات يموم التجمعة: ١/٥٠٦ ،سعيد)

(و كلفا في كتاب الروح لابن قيم الجوزية، المسألة العاشرة: الأسباب المنجية من عذاب القبر، ص: ٢٠١٠ مكتبه فاروقية، يشاور)

(وكذا في شرح الصدور للسيوطي رحمه الله تعالى ،باب ماينجي من عذاب القبر، ص:١٨٢،دارالفكي هكذا في شرح الصدور للسيوطى رحمه الله تعالى (١) فقط والله سجانه تعالى اعلم محرره العبر محمود كنگون عفا الله عنين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، • الصفر ١٨ هـ الجواب سجح : سعيد احمد غفر له مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، • المفرل ١٨ هـ الجواب محمد المال امت كى بيشى

سوال[۲۳۰]: "عرض أعسال الأمة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم المخميس" كى روايت أيس مشكوة ومرقاة وغيره ين "باب الشحناء" شى ايك دوسرى روايت أو ب، أور بعدار مسكوة يم كيس ابتك نبيس للى .

#### الجواب حامداًومصلياً:

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تعالى عليه وسلم: "تعرض الأعسال الله تعالى عليه وسلم: "تعرض الأعسال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم". (رواه الترمذي الخ. (مسكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب التطوع) (٢) \_ ليكن الى شرع في الحال كما ته "على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" كي تصريح نبيل بلك سكوت ب

احقر کاخیال ہے کہ بیعرض علی اللہ تعالی ہے جیسا کہ "فداحب ان بعدرض عدملی و آدا صائم" سے معلوم ہوتا ہے۔ اس باب کی فصل ثالث میں بیجی ہے کہ "بدخفر الله فیصما کیل مسلم

<sup>(1) &</sup>quot;وأخوج الحكيم الترمذي في "نوادره" من حديث عبدالغفورين عبدالغزيز عن أبيه ،عن جده،قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله ،وتعرض على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم،وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً، فاتقوا الله ولاتؤذوا أمواتكم". (شرح الصدور، باب عرض أعمال الأحياء على الموتى، ص: ٢٥٨، دارالمعرفة)

<sup>(</sup>ركذا في التذكرة للقرطبي، باب ماجاء في تلاقي الأرواح في السماء، ص: ٣٠ ، أساسة الاسلامية) (٢) (مشكوة المصابيح، كتاب المصوم ، باب صيام النطوع: ١ / ٤ / ١ ، ٠ ٨ ، قديمي) (جامع الترمذي، أبواب المصوم ، باب ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس: ١ / ١ ٥ / ١ ، سعيد)

إلا ذاها جرين يقول: دعهما حتى يصلحا "رواه احمد وابن ماجة" (١) الله يحمي الله فالماجرين يقول: دعهما حتى يصلحا "رواه احمد وابن ماجة" (١) الله يحمل خيال كى تا ئير بوتى هم "العرف الشذى " بين " على الله" كى تصريح بحمى هم (٢) د فقط والقد سجاند لعالى اعلم د

حرر والعبارتمووغفرله مدرسه جامع العلوم كانيور \_

عذاب قبرسے حفاظت كاعمل

مسوال[ا ٣٨]: كولُ ابياعمل تحريفرما ئيں جس سے قبر ميں عذاب ندہو۔

(١)" أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين والخميس، فقيل: يارسول الله! إنك تصوم يوم الإثنين والخميس فقيل: يارسول الله! إنك تصوم يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهمالكل مسلم إلا فاهاجرين، يقول: دعه ماحتى يصطلحا". رواه أحمد وابن ماجه". (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب صيام التطوع، الفصل الثالث: ١/٠٨، قديمي)

(وابن ماجه، أبواب الصوم، باب صياه يوم الإثنين والخميس، ص: ٢٣ ا ، فديمي)

(٢) "وأتنى النسائي بالروايات الكثيرة في صيامه عليه الصلاة والسلام ، وأما وجه صوم يوم الإثنين ففي رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، بسند قوى أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الإثنين، وارتحل الى دارالبقاء يوم الإثنين، ودخل المدينة: أي قبا يوم الاثنين، ولأن يوم الإثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله تعالى". (العرف الشذي على هامش التومذي، باب ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس: الدي الله تعالى". (العرف الشذي على هامش التومذي، باب ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس: المائد، المعيد)

بعض روايات يل "عرض الأعدال على الأنبياء يوم الجمعة" وارد المواجرة المحلي الأنبياء يوم الجمعة" وارد المواجرة المحلي الله الخيس كاتعلق به المحلي الله المحلي الله الله الله الله المحلي ال

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نا ہو گی سے بچنا، جمیشہ ہاک ربنا(۱) قرآن کریم کی حلاوت زیادہ کرنا(۲) سنت کا بوراا تبائ کرنا(۲) مونے سے بہنے سورہ الملک پابندی سے بڑھنا(۲) برنماز میں درود شریف کے بعد عذاب قبر سے

(1) "عن أسى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : "إن عذاب القبر من البلاثة: من البغيبة والمسميسمة والبول، فبإيساكم و ذلك" , (شبرح الصدور ابناب عذاب القبر اص الماد العاد المعرفة)

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "أما أحدهما، فكان يسعى بالنهيمة، وأما أحدهما فكان الهمما ليعلنيان، رمايعلنيان من كبير" ثم قال: "أما أحدهما، فكان يسعى بالنهيمة، وأما أحدهما فكان الإستر من بوله." (صحيح البحارى ، كتاب الحائز ، باب عذاب القبر من الفيية والبول: ١٠٥٠ ١٠٩٠ ، قديمى) الاستر من بوله." (صحيح البحارى ، كتاب الحائز ، باب عذاب القبر من الفيية والبول: ١٠٥٠ ١٠٩٠ ، وسلم فات يوه فقال: "إني رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من أمتى، جاء وملك الموت ليقبض روحه ، فجاء و فات يوه فقال: "إني رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من أمتى، سلط عليه عذاب القبر، فجاء و وضوء و فاستنقذه من بروايت رجلاً من أمتى، سلط عليه عذاب القبر، فجاء و وضوء و فاستنقذه من ينهم، ورأيت رجلاً من أمتى، أحمد أحد وأيت رجلاً من أمتى، فجاء ذكر الله ، فخلصه من ينهم، ورأيت رجلاً من أمتى، والنبون من أمتى، أحد المنابة، فأخد بيده ، وأقعده إلى جبه، ورأيت وجلاً من أمتى ، والنبون وجلاً من أمتى ، والنبون أمتى بين يديه ظلمة ، وخلته ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، وعن يساره ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن محده طلمة ، فهو متحد فيها ، فحداء وحده عدات المستحرجاة من الطلمة ، وأدخلاه النور . تحده طلمة ، فهو متحد فيها ، فحدا عدر عداب القبر ، ص ١٩٠٤ المستحرجاة من الطلمة ، وأدخلاه النور . الخالمة ، فيهو متحد فيها ، فحدا عداب القبر ، ص ١٩٠٤ المستحرجاة من الطلمة ، وأدخلاه النور النهر الصدور ، باب مابعى من عداب القبر ، ص ١٩٠٤ الما مدار المعوفة )

ووكنذا في كتباب البروح «النمسالة العاشرة» الأسباب المبحية من عذاب القبر، ص: ١٠٩٠ مكتبه فاروقيه يشاور،

و "ه" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ضرب بعض أصحاب اللي صلى الله تعالى عليه وسلم حباء له على قبر وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا قبر رسان يقرأ سورة المنك حتى حتمها ، فأتى البي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال : ياوسول الله ، ضربت خبائي على قبر وأنا لاأحسب أنه فبر ، فإذا فيه إنسان يقرأ =

پناوماتینی وعاء پڑھنا جس میں 'آعدو ذہا من عدات الفیدر ' بھی ہے(۱)، چفل خوری سے پر بینر کرنا(۲)، بیدچیزی ایک ہیں کدانشاء القد تعالی ان کے اہتمام کی برکت سے عذاب تبرسے تفاظت رہے گی۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبرجموه غفرل وارالعلوم ويوبثر، ۹۱/۹/۲۲ هـ

الجواب صحيح: بندونظام الدين عفي عته، دارالعلوم ديوبند، ٢٦/٩/٣٦ هـ

ميت كوقير ميں عصر كاوفت محسوس ہوتا ہے

سسوال[٣٣٢]: ا..... جب مسلمان میت کوفن کردیتے میں توسنا ہے کہ میت کے لئے ودعمر کاوفت جوتا ہے۔ کیا میسی ہے؟

ا ...... غیرمسلم میت سے حساب کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کیااس کوبھی عصر کا وقت معلوم ہوگا اور اس غیرمسلم کے لئے قبرکس جگہ ٹابت ہوگی؟ کیا غیرمسلم ہے حساب و کتاب ہوتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا استمیت کوقبر میں دیکھنے اور وفن کرنے کے بعد فرشنے آگر ہی کی روح اس میں واخل کر کے اس کو بھا دیتے ہیں ہمر دہ کو ایسامحسوس ہوتا ہے کہ فیج سویا تھا، اب غروب کے وقت بید ار ہوا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑ دو، میں نماز تو پڑھاوں (۳) (نماز کا خیال مسلمان ہی کو ہوگا)۔

- سورة المملك حتى ختمها، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر". (جمامع الترمذي، أبواب فضمائل القرآن ، باب ماجاء في سورة الملك: 1/2/1 مسعد،

(1)"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو: "أللهم إنى أعرذبك من عنذاب النبير، ومن عنذاب النسار، ومن فتنة المسيح المحال، "رصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القير: ١٩٣١، قديمي)

(٢) (راجع ،ص: ٦٣٥، رقم الحاشية: ١)

(٣)" وأخرج ابن ماجه ، وابن أبي الذنيا ، وابن أبي عاصم في السنة عن جابرين عبدالله رضي الله تعالى عنهما. قال : قال رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم : "إذا دخل الميت قبره ،مثلت له الشمس عند = ۲ سے حدیث میں اس وقت کی تفصیل نہیں دیمی ، بظاہر تو غیر مسلم کو بھی یہی وقت محسوں ہوگا ، یہ مطلب نہیں کہ جس وقت ہی کہ اس وقت نہیں کہ جس وقت ہی ہوگا ، بلکد مطلب ہیہ ہے کہ اس وقت البیان کہ جس وقت بھی میت کو دفن کیا جائے حساب غروب ہی کے وقت ہی ہوگا ، بلکد مطلب ہیہ ہے کہ اس وقت ایسامحسوں ہوگا جیسا غروب کے قریب کا وقت ہوتا ہے ، فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر دالعبرمحبود غفرله دارالعلوم و بوبند، ۹۲/۵/۲۲ هه.

#### عذاب قبرسے انتثناء

سے وال [۳۳۳]: فقهاء رحم اللہ نے ۱/۸ وی ایسے بتلائے ہیں جن سے حساب وعذاب تیر قیامت تک نہیں ہوتاء کہاں تک درست ہے اور بقید چھے حضرات کون سے ایسے ہیں جومنتنی ہو سکتے ہیں حساب وعذاب سے ، جبیہا کے مظاہر حق جلد دوم میں شہداء کے اقسام تحریر ہیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ردائحتار:ال ۱۹۱۱، میں شہید، مرابط، مطعون، زیانہ طاعون میں صبر کر کے بلاطاعون مرنے والا، صدیق،

= غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي". (شرح الصدور، باب فتنة القبروسؤال الملكين، ص: ٣٣ ا ، دار المعرفة)

"فيقال له: اجلس، فيجلس قد مثلّت له الشمس، وقد أحدّت الغروب، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ماتقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلى، فيقولون: إنك ستصلى، الذي كان فيكم ماتقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلى، فيقولون: إنك ستصلى، أخبونا عما نسألك عنه". (كتاب الروح، المسألة السادسة: هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟، ص: ٥٠، مكتبه فاروقيه بشاور)

"عن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال:" إذا دخل الميت القبر، مثلّت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينين، ويقول: دعوني أصلي". (سنن ابن ماجه ،باب ذكر القبر والبلي، ص: ١٩ اسم،قديمي)

(وكنذافي التذكرة للقرطبي ،باب ماينجي المؤمل من أهوال القبر وفتنة القبر، ص. ١٧٢ ،مكتبة اسامة الإسلامية) اطفال کو بھی انہیں میں شار کیا ہے جن کا حساب قبرنہیں ہوگا (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی غفرلہ معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور،۳/۱۱/۳ ھ۔

الجواب صحيح :سعيدا حدغفرله بمقتى مدرسه مظام رعلوم سهار ثبور-

صيح عبداللطيف،٣٠/ ذي تعده/ ١١ هـ

رمضان ميس ميت كوعذاب قبرنه هونا

سے وال [۳۴۴]: ا....جس مسلمان کا انتقال رمضان کے اندر ہوجائے خواہ وہ کسی مقصد میں ہو اس کا کیا تھم ہے؟

٢..... جن لوگوں كوقبروں ميں عذاب ہوتا ہے كيار مضان ميں بند ہوجا تاہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ا....ان شاءالله ای کے ساتھ مہولت کا معاملہ کیا جائے گا (۲)۔

۳.....امیدتو بہی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، کے ۱۱/۹۹ھ۔

(1) "شم ذكر أن من لا يسأل ثمانية: الشهيد، والموابط، والمطعون، والميت في زمن الطاعون بغيره إذا كان صابراً محتسباً، والصديق، والأطفال، والميت يوم الجمعة أو ليلتها، والقارىء كل ليلة تبارك السملك ويعظهم ضم إليها السجدة، والقارىء في مرض موته: "قل هو الله أحد، اهد. و أشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم أولى من الصديقين". (رد المحتار، باب صلاة الجنائز، مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم: ٣/٢ و ١، سعيد)

(و كـذا في كتاب الروح ، المسألة العاشرة: الأسباب المنجية من عذاب القبر، ص: ٣٠ ا ، مكتبه فاروقيه پشاور)

رو كذا في شرح الصدور ، باب من لا يسأل في القبر، ص: ١٣٨ ، دار المعرفة)

(٢) "ان عنذاب القبوحق سواء كان مؤمناً أم كافراً، أم مطيعاً أم فاسقاً، و لكن إذا كان كافراً فعذابه يدوم في القبو إلى يوم القيامة. و يرفع العذاب يوم الجمعة و شهر رمضان بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه و سلم؛ لأنه ما هام في الأحياء لا يعذبهم الله تعالى بحرمته، فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم =

## رمضان اور جمعه وغيره ميں عذاب ِقبر

سے وال [۳۴۵] : جن لوگوں سے سوال قبرنہیں جیسے شپ جمعہ اور رمضان میں مرنے والا تو یہ سوال تا قیامت نہیں یا محض اسی روز؟ اور اس بشارت میں کفار اور مشر کین بھی واضل ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال منکرونکیرسب سے ہوتا ہے البتہ اوم جمعدا در مضان المبارک میں عذاب قبرنہیں ہوتا ، ندمومن کو ہوتا ہے ندکا فرکو ؛

"في الأشباه: ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، ومن مات فيه أو في ليلته، أمن من فتنة القبر وعذابه، قال الحموى تحته: أقول: قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق، وسوال منكر نكير، وضغطة القبر حق، سواء كان مؤمناً أو كافراً، مطيعاً أو فاسقاً، لكن إذاكان كافراً فعذابه يدوم إلى يوم القيامة، ويرفع العذاب عنهم يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم ماداموافي الأحياء لا يعذبهم الله في الدنيا بحرمة النبي صنى الله تعالى عليه وسلم، فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته، فيعذب اللحم متصلاً بالروح، والروح متصلاً بالجسم، فتتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجاً منه.

ثم المؤمن على وجهين: إن كان مطيعاً لايكون له عذاب ويكون له ضغطة، فيجد هول ذلك وخوفه، وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر وضغطة القبر، لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة، وليلة الجمعة أوليلة الجمعة

<sup>=</sup> البجمعة، وكل رمضان بمحرمته". (شرح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، ص: ١٠١، بحث عذاب القبر، قديمي)

<sup>&</sup>quot;قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبرحق، وسوال منكر و نكير، و ضغطة القبرحق، لكن إن كنان كافراً، فعذابه يندوم إلى ينوم القيامة، و ينزفع عنه يوم الجمعة و شهر رمضان". (رد المحتار ١٩٥/٢٠) سعند)

یکون له العذاب ساعةً واحدةً، وضغطة القبر، ثم ينقطع عنه العذاب كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي اهـ". شرح حموى ص ٢٤٥(١)- فقط والله سيحا ندتعالي اعلم-حرره العبرمحود غفرله ٢٠/١/٣٠-صحح: عبد اللطيف، ٨/محرم الحرام/٥٣ هـ-

(١) الأشاه والنظائر كي عبارت كالرووتر جمه:

الا شباہ ہیں ہے: ''اور مامون رہتا ہے مردہ اس ہیں (یوم جمعہ ہیں )عذاب قبر سے اور وہ مخص جس کی اس یوم جمعہ ہیں وفات ہوئی یا اس کی رات ہیں قبر کے عذاب وفتنہ ہے محفوظ رہتا ہے ہموی نے اس کے تحت فرمایا ہے: ہیں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر حق ہوا وارمئکر نکیر کا سوال اور قبر کا و بوچنا حق ہے، خواہ (میت ) مؤمن ہویا کا فر، کہ ماران پر دار ہو یا نافر مان ، لیکن اگر گا فر ہوتو اس کا عذاب دائی ہوتا ہے اور یوم جمعہ اور شہر رمضان ہیں نبی صلی اللہ تعالی علید رسلم کی حرمت کی بناء پر عذاب ان سے انحالیہ جا تا ہے اس لیے کہ جب تک وہ زندہ رہے تو اللہ تعالی نے ان کو نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت کی بناء پر عنم اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت کی وجب تک وہ زندہ رہے تو اللہ تعالی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے تو اللہ تعالی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے تو اللہ تعالی سے مذاب تی مناء پر یوم جمعہ اور دمضان ہیں ان سے مذاب اٹھالیا جائے گا۔ گوشت کوروح کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کرے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کر کے عذاب و یا جائے گا ، تا کہ جسم کے ساتھ متصل کر و کہ کو گھی تکلیف ہوا گر حدروح جسم سے خار ب ہوگئی۔

(الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى،القن الثالث: الجمع والفرق ،القول في أحكام الجمعة: ٣٠٠٠، ٢٠٠٠،

## نا فرمان برعذاب برزخ میں ہوتا ہے یا قیامت میں؟

سوال[٣٣٦]: ايمان دارك فرائض وواجبات چيزوں كوچھوڑنے سے ياپورى طريقے سے ممل نه كرنے سے اليسے ايماندار كے انتقال كے بعداس كوعذاب عالم برزخ ميں جو گايا قيامت كے دن حماب و كتاب كے بعد؟

#### الجراب حامداً و مصلياً :

سلسلہ برز نے ہے بی شروع ہوجاتا ہے(۱) حساب کتاب کے بعد بھی ہوتا ہے (۲) اللهم احفظنا مند فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوپند، ۸۷/۵/۲۸ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٨٥/٥/ ٨٥ هـ ـ

"قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق ، وسوال منكر ونكير وضغطة القبر حق، لكن إن كان كافراً فعداب يبدوم إلى يوم القيامة ، ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان ، فيعذب اللحم متصلاً بالروح والروح متصلاً بالروح والروح متصلاً بالجمعة ، فيتألم الروح مع الجمعد وإن كان خارجاً عنه والمؤمن المطيع لايعذب بل له ضغطة يبجد هول ذلك وخوفه . والعاصى يعذبه ويضغط ، لكن يتقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليبلتها ، ثم لايعود ، وإن مات يومها أوليلتها ، يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم يقطع ، كذافى المعتقدات للشيخ أبى المعين النسفى الحنفى من حاشية المحنفي ملخصاً" . (رد المحتار ، باب الجمعة ، مطلب ؛ ما اختص به يوم المنجعة : ٢٥/١٤ ، سعيد)

(وكذافي شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ١٠١. قديمي)

(۱) "وأما البوزخ فأول دار الجزاء، فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار، و تقتضى الحكمة إظهاره، فياذا كان يبوم القيامة الكبوى و في أهل الطاعة و أهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح و عذا بهما، فعذاب البرزخ و نعيمه أول عذاب الآخوة و نعيمها ، و هو مشتق منه، و واصل إلى أهل البرزخ هناك، كما دل عليه القوآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة . كقوله صلى الله تعالى عليه و سلم : "فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها و نعيمها" و في الفاجر: " فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها". (كتاب الروح ، المسألة السابعة: كون القبر حفرةً من حفر النار أو =

## كياعذاب قبرفات كوبهي موگا؟

سوال[٣٢٤]: "وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان" ـ (مشكوة شريف، ص:١٨)(١)-

روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں افراد انسانی کی تشیم تین حصوں میں کی جا سکتی ہے: اگر الوہیت اور رسالت جمع سلی اللہ تفالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوتو مسلمان ہے اور اگر سب کا نکار کرتا ہو، خدا کی صفات میں دوسروں کوشریک کرتا ہوتو وہ کا فرہے اور اگر ظاہر آند کورہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، زبانی دعویٰ سرتا ہوئین باطنی طور پر ان کا منکر ہوتو وہ منافق ہے۔

= روضةُ من رياض الجنة، ص: ٩٤، مكتبه فاروقيه يشاور)

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله تعالى عليه و سلم مو بقبرين، قال: "إنهيما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الأحر فكان يمشى بالنميمة"الحديث. (الصحيح للبخاي : ٣٥/١، باب ما جاء في غسل البول، قديمي)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت: أعباذك الله تعالى من عذاب القبر، فسألت عائشة رضى الله تعالى عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم عن عذاب القبر فقال: "نعم، عذاب القبر حق". (مشكوة المصابيح، ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿و أما من خفت موازينه فأمه هاوية، و ما أدرك ماهية ، نار حامية﴾. (سورة القارعة ٨، ٩، ١٠٠١)

"قال صلى الله تعالى عليه و سلم: "إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلوة و صيام و زكوة يأتى قند شتم هذا و قذف هذا، و أكل مال هذا، و سفك دم هذا، و ضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حساته، فإن فنيت حساته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطايا هم فطوحت عليه، ثم يطوح في النار". (شوح الفقه الأكبر، ص: 9 ه 1 ، لأبي منصور الماتويدي، قطن)

و ا) رمشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر و علامات النفاق ( ١٨/١ ، قديمي

"عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: "ياتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك فيقول: ربى الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان، ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيقولان له: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به و صدقت، فذلك فوله: هيئيت الله الذين امنوا بالقول الثابت، الخ (مشكوة شريف، ص:٢٧) (١)-

"و في رواية عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال:" (يثبت الله الذين امنوا بالقول الشابت)"، نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله و نبيني محمد ". متفق عليه". (مشكوة شريف، ص: ٢٤) (٣)-

<sup>(1) (</sup>مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر: ١ /٢٥، قديمي)

<sup>(</sup>٣) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "هذا الذى تسحرك له العرش، و فنحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة، لقد شُمّ ضمةً، ثم فرج عنه". (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القير، ص: ٢٦، قديمي)

(٣) (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القير ، ص: ٢٦، قديمي)

فدكور وروايت كيفر رييمعلوم بواكيمسلمان كوتول ثابت في ذريعية بت قدم بهى ركھاجائك كا، يبرل بهي كوكى وضاحت اس كي نہيں كي صرف متى كو ثابت قدم ركھاجائے كايا فاسق وتقى دونوں كو؟ فاسق مسلمان كاجواب جب بيد بوگا تو انجام اچها بونا چاہے ، حاصل كلام بيك قاسق مسلمان كائتيرين كي موال پر جواب كيا بوگا؟ اگر 'رہے الله ، منه محمد ، و ديني الإسلام " بوگا تو فاسق كا انجام قبر عمل اچھا ہونا چاہے اور اگر جواب ينہيں ہے تو چھر كيا ہے؟ دوايت معلوم ہوتا ہے كرقبر عمل موالى عقيدہ سے تعلق ہوگا۔ لهذا فاسق كوعذاب قبر عمل كرتی رئيس ہونا چاہئے۔ المجود اب حدامداً و حصلياً :

"عبذاب القهر حتى سبواء كما متومناً أو كافراً، أو مطيعاً أو فاسقاً لـ (شرح فقه اكبر، ص

مؤمن خواہ مطبع ہو یافات ہو، تمیرین کے سوال کے جواب میں اقر ارتو حید درسالت و دین کرے گا(۲) پھر جن اعمال پر عذاب قبر تبحویز ہے جیسے نمیمہ اور عدم اجتناب عن البول وغیرہ ان کی وجہ ہے اس پر عذاب بھی ہوگا (۳) پھرصد قد جاریہ یا ولدِ صالح کی دعا یاعلم نافع کی وجہ سے (۳) یاکسی کی شفاعت (۵)

(۱) (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ضغطة القبر و عذابه حق، ص: ۱-۱، قليمي)

(۲) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "إذا أقبر المبت. أتناه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما؛ المنكر، و للآخر: التكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا المرجل؛ فيقولان: هو عبد الله و رسوله، أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا" (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، ص: ٢٥، قليمي)

(٦) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله تعالى عليه و سلم على قبرين فقال: "إنها ما ليعذبان، و ما يعذبان من كبير". ثم قال: "أما أحدهما، فكان يسعى بالنميمة، و أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله". (صحيح البخارى ، كتاب الجنائز ، باب عذاب القبر من الغيبة والبول: ١٨٣١، قديمي)

(٣) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عنه عدم عله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الإنسان انقطع عنه عدم عدم كتاب العلم، الفصل الأول، ص: ٢٣، قديمي)

(٥) "النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه ، كشفاعته في عمه أبي طالب أن

وثواب رسانی ہے(۱) یا محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اس کا عذب کم یا ختم ہوجائے گا (۲) اور کا فر پر کفر ک وجہ سے جوعذاب ہوگا وہ دائل ہوگا:

"و لكن إذاكان كافراً، فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة، و إن كان عاصباً، يكون له عذاب القبر و يرتفع عنده العذاب يوم الجمعة الخ". (شرح فقه اكبر، ص:١٣٣) (٣) -

#### اگرموّمن مطبع ہے تواس کوعذاب فبرنہیں ہوگاصرف ضغطہ ہوگا:

"المؤمن مطيعاً لا يكون له عذاب القبر، و يكون له ضغطة، فيجد هول ذلك"\_ (شرح فقه اكبر ، ص:١٢٣) (٤)\_

بیانا کدہ ہرمسلمان مطبع و فاسق کو ہوگا کہ وہ عذا ب دانگی ہے حفوظ ہو جائے گا، پھرمؤمن پرا نعامات فوراً ہی شروع ہو جائمیں گےاور عاصی کو پچھود ہریا گئے گی۔

یہ بات سیجے ہے کہ قبر میں سوال اعمال ہے ہیں ہوگالیکن اعمال سینہ یکسر معدوم نہیں کردیتے جائیں گے بلکہ ان کی سزاروایات میں صراحة موجود ہے (۵) ،عقیدہ سیجے ہونے کے باوجود معاصی کی وجہ سے مطبع و عاصی

<sup>=</sup> يخفف عنه عذابه". (شرح العقيدة الطحارية، ص:٢٣٣، قديمي)

<sup>(</sup>١) قبال الله تعالى: ﴿والذين جآء وا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴾ (الحشر: ١٠) فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء". (كتاب الروح، المسألة السادسة عشرة: ١٥٥، مكتبه فاروقيه پشاور)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ يعذب من يشآء و يغفر لمن يشآء، و الله على كل شييء قدير ﴾ (الماتدة : ٣٠)

<sup>(</sup>٣) (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري ، ص: ١٠١، ١٠١، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (شوح الفقه الأكبر للملاعلي القاري، ص: ٢٠٢، قديمي)

<sup>(</sup>٥) (راجع ،ص: ٩٣٣ ، رقم الحاشية :٢)

میں فرق ہوگا۔ کتاب الروح ، مرقاۃ (۱)، شرح الصدور (۲) وغیرہ سے یہی تفصیل ظاہر ہوتی ہے اوراس سے روایات میں تعارض بھی نہیں رہتا۔

قسف بیسد: حضرت سعد بن الى وقاص رضی الله تعالی عندی و فات ۵۵ هیں ہوئی ان کے جنازے میں حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم شریک نہیں ہتے، آپ نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کا ہے، جبیبا کہ مشکوۃ شریف، ص:۲۲ میں ہے (۳) ۔ فقط والله تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه



(1) "(عن البراء بن عازب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان .......... ويفسح له فيها مد بصره ........ وقيل في الترفيق بين هذا وبين قوله: سبعون ذراعاً في سبعين ......... أن يكون بحسب اختلاف أحوال الأشخاص في الأعمال والدرجات". (مرقاة المفاتيح: المحديث: ٣٥٠، ٣٥٠، كتباب الإيممان، بباب إثبات عذاب القبس، المفصل الشاني، رقم الحديث: ١٣١، وشيديه)

(٢) "أخرج إبن أبى الدنيا عن محمد اليتمى قال: كان يقال: ضمّة القير، إنما أصلها أنهاأمهم، ومنها خلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلمّا ردّ إليها أو لا دها ضمتهم ضم الوالدة غاب عنها ولدها، ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعاً ضمّته برأفة ورفق، ومن كان عاصياً ضمّته بعنف، سخطاً منها عليه لربها". (شرح المصدور في أحوال المرتى والقبور، ص: ١١٥، باب ضمة القبر لكل أحد، رقم الحديث؛ ٢٣٠ دار المعرفة، بيروت)

(٣) (مشكوة المصابيح ، باب إثبات عذاب القبو: ٢٦، قديمي)

# ما يتعلق بالجزآء والعقوبة

# (سزاوجزا كابيان)

# لفخ صور کتنی مرتبہہے؟

سب وال [۳۲۸]: ایک سوال کے جواب میں تغییراین کیٹر ہیں۔ ۱۳ ہے آپ نقل فرماتے ہیں کہ وسط میں مور تین مرتبہ ہوگا' (انہی ) (ا) حالا تکہ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی موضح القرآن میں آیت: ﴿ فی صعق من فی السب وات و من فی الأرض ﴾ کے حاشیہ پرتم رفر ماتے ہیں کہ ' نفخ صورایک بارہ سمارے عالم کے فناکا، دوسرا ہے زندہ ہونے کا، تیسرا ہے بیہوشی کا بعد حشر کے ، چوتھا خردار ہونے کا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہوجا کیں گئر اللہ کی اس کے بعد اللہ کے سامنے ہوجا کیں گئر اللہ کی اس کے بعد اللہ کے سامنے معنی ہوجا کیں گئر اللہ کا اللہ مارنظ رفانی فرما کرھنجے فرماد یجئے ، میری سمجھ ناہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں "بس بمیر دھر معنی ہوتا ، آپ ہے ہوشی کے لئے ہیں ، اگر مرنے کے ہیں جسیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرمادیں کنفیر ابن کیٹر میں کے در آسمانہ ا" فیاد الرحمن ) تو چار کا صدو پورانہیں ہوتا ، آپ ہے ہی ارشاد فرمادیں کنفیر ابن کیٹر میں تین مرتب کھا ہوا ول کب ہوگا ، دوم کب ، سوم کب ؟ اس کو بھی نقل فرماد ہی کے نقیر ابن کیٹر میں تین مرتب کھا ہوا ول کب ہوگا ، دوم کب ، سوم کب ؟ اس کو بھی نقل فرماد ہی کے نقل کر مادیکے ۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

تفیرابن کیر: ۳/ ۲۷۷ سور فمل: (یوم بنفخ فی الصور، ففزع من فی السموات) الایة کویل میں نفخ صوری آیات کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے:

"و قوله: (يوم ينفخ في الصور) فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق و هو النموت، ثم بعد ذلك نفخة الصعق و هو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين و هو النشور من القبور بجميع الخلائق اهـ"(٣).

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير، (ياسين: ٥١) : ٤٥٨/٣، مكتبه دارالفيحاء، بيروت)

<sup>(</sup>٢) (تفسير موضح القرآن (الزمر:٦٨): ص: ١٤٤١، تاج كميني قرآن منزل الاهور)

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن كثير، (النمل: ٨٤): ٢/٣ • ٥، مكتبه دار الفيحاء)

سوره للمين كونيل من بين بعد في الصور ، هذه هي نفخة الثالثة و هي نفخة البعث والتشور للقيام من الأجداث والقبور اهـ ":٤/٦٣/٤) -

#### سورة زمركے ذيل ميں ہے:

﴿ وَنَفَخَ فِي الصور ﴾ هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي اللتي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاه الله (إلى قوله) يحيى، أول من يحيى إسرافيل، ويسأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث "(٢). مُحَمَّر العِكَا التَقْير عِلى كَبِيلَ بِحِي وَكَرَبِيل.

امام رازی رحمه الله تعالی یے تغییر کبیر:۱۹۱/۸۰ میں سوره زمر " فزع" اور " صعق" کے متعلق دوتول نقل کئے ہیں: ایک قول پر نشخ صور صرف دومر شبه ثابت ہوتا ہے، ایک قول پر نین مرتبہ:

"واختلفوا في الصعقة، منهم من قال: إنها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى عليه السلام: ﴿وخر موسى صعقاً مع أنه لم يمت، فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد، وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخة الصعقة و من نفخ الفزع واحد، وهو المذكور في سورة النمل في قوله: ﴿ويوم ينفخ في الصور، ففزع من في السموات و من في الأرض ﴾ و على هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين، والقول الثاني أن الصعقة عبارة عن الموت، والقائلون بهذا القول قالوا؛ إنهم يحوتون من الغزع و شدة الصوت، وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات؛ أولها نفخة الفزع و هي المذكور في سورة النمل، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام، وهما مذكورتان في هذه السورة الهر" (٣) -

سورهٔ مل اورسوره لیلیمن میں دومرتبہ ہے زیاوہ کا ذکراما مرازی نے بھی نہیں کیا، قاضی ثناءاللہ پانی پتی

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير، (ينس: ٥١): ٥٨/٣، مكتبه دار القيحاء)

<sup>(</sup>٢) (تفسير ابن كثير، (الزمر : ٢٨) : ٨٢/٣، مكتبه دار القيحاء)

<sup>(</sup>٣) (التفسير الكبير ، (الزمر : ٠٤): ١٨/٢٤ ، مكتب الإعلام الإسلامي)

رحمه الله تعالى في تذكرة المعاديص: ١٠(١) من ايك قول كى بناير دوم تبداورايك قول كى بناير تمن مرتبه نفخ تحرير فرمايا بيم، چوشى مرتبه كا درنيس فرمايا بيشخ عبدالحق محدث دولوى في أشعة السلمعات ، ص: ٢٩/٤ ، من صرف دوم تبد ذكر كيا بي (٢) ، اسى طرح اما مغز الى في احياء العلوم: ١٣/ ١٣٥٨ ، من (١٣) ، شخ عبدالوباب شعرانى في اليسوافيت والحواهر: ١/١٥ / (١٩) اور مختفر تذكر وقرطيى ، ص: ١٠(٥) من دوى مرتبه كا ذكر كيا بيم الموضح القرآن بغير عاشيه كي بيه وموضح القرآن من يسيمى جادم رتبه كا ذكر نبيس (١١) يتفير ابن جريبال موضح القرآن بغير عاشيه كي بيه ومول الله جريبال موضح القرآن بغير عن أبى هويدرة وضى الله تعالى عنه قال: قال دسول الله صلى الله نعالى عله وسلم: "ينفخ في الصور ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع ، والثانية: نفخة المصعق ، والشالشة: نفخة المقيام لرب العالمين "اهر (١٣) - اكليل حاشيه مدارك نفخة المصعق ، والشالثة: نفخة المقيام لرب العالمين "اهر (١٣) - اكليل حاشيه مدارك كي بيم ويمنزل والشبحانة والشبحانة والمنابعة ويوبند . "وله ينقله الثقات" . يا يتج مرتبه كا قول يحى لكه كرد ويد حرده العيم مورثم فراد وارالعلوم ويوبند .

<sup>(</sup>۱) (تـــلُـكــرة المعاد ، باب دوم در احوالِ روز بعث و نشور كه پنجاه هزار ساله باشد تا دخولِ جنت و نار : ۱ ، ۱ ، ۱ مطبع نول كشيور)

<sup>(</sup>٢) (أشعة اللمعات ، باب النفخ في الصور : ٣ ٢ ١/٣ ، مكتبه نوريه رضويه سكهر)

 <sup>(</sup>٣) "والراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية". (إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت و ما
 بعده ، صفة أرض المحشر و أهله : ٢٠٤/٢، حقانيه پشاور)

<sup>(</sup>٣) "و يسفخ إسرافيل في الصورموتين: الأولى: نفخة الصعق، والثانية: نفخة الإحياء، تسمى إحداهما الراجفة، والأخرى الرادفة". (اليواقيت والجواهر، المبحث السادس والسنون في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة .... الخ: ٢ / ١ ٥ ١ ، عباس بن عبد السلام مصر)

<sup>(</sup>۵) (التذكرة للقرطبي، باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور، ص: ۲۰۰، ۲۰۰، أسامة الإسلامية) (۲) موشح القرآن كحاشيه يس يحقى مرتب نفخ كاؤكر بحي موجود بديك النفسيسو موضح القوآن ص: ا ٤٤ (سورة الزمو: ١٨) تاج كمهنى لاهور)

<sup>(</sup>٤) (تفسير ابن جوير الطبرى ، (الزمو: ١٨): ٢٠/٢٣ ، دار المعوفة)

كياچود ہويں صدى كے بعد قيامت ہے؟

سدوال[۳۴۹]: ع<u>الم الماله کی پوری صدی ہوئے کے بعد معتار حاکھا جائے گایا نہیں</u>؟اور جدر ہویں صدی بھی تحریر میں آئے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اب۳۷ او ۱۳۷۳ او ایس بلک ۱۳۹۳ او به جب سات سال میں ۱۳۰۰ او ۱۳۰۰ او ۱۳۰۰ او اکھا جائے گا،
یہاں تک کہ ۱۵۰۰ او تک پہو نچتے پر ۱۵۰۰ او اکھا جائے گا، قیامت آنے کی جوعلامت بتائی گئ ہیں ان میں
سے ابھی باتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پندر ہویں صدی بھی پوری ہوجائے گی می علم اللہ کو ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرل وارالعلوم و بوبند، ۵/ ۹۳/۸ ه.

زندول کے رونے سے میت کواذیت

مسوال [۳۵۵] : مرنے والوں کورونے سے کیا کیا اؤ پیش ہوتی ہیں؟

وحيدالدين عبدالغني مشهر منتح پوره ۲۱/ريج الأول/۱۳ هه

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جس حدیث میں بیہ ہے کہ اہل میت کے روئے سے میت کو عذاب ہوتا ہے اس کا مطلب بیہ کہ سرنے والے نے نوحہ کی وصیت کی ہویا نوحہ کرنے سے رضا مند ہویا اپنے گھر والوں کا حال معلوم تھا کہ وہ نوحہ

(١) جانتا جاہیئے کے علامات قیامت کی دوشمیں ہیں :علامات مغری اور علامات کبری معلامہ قرطبی نے ان علامات کوؤکر کیا ہے:

"قال المعلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط و دلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضاتها، فمنها خروج الدجال ونزول عيسي، وقتله الدجال. ومنها خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض. ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه هي الآيات العظام على ما يأتي بيانه، وأما ما يتقدم من هذه قبض العلم وغلبة النجهل، واستيلاء أهله ..... وكثرة الحرج فإنها أسباب حادثة الخ". (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص: ٩ - ٤ ط: مكتبه أسامه الإسلاميه مص

کریں گے اور پھران کومنع نہیں کیا وغیرہ ۔غرض اس طرح علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے،قلب کا مملکین ہونا اور آئکھ ہے آنسو جاری ہونا شرعاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے (۱) اس سے میت کوبھی عذا بنہیں ،وتا۔

"إن السيت يعذب ببكاء الحي، فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب; أحدها أنه على ظاهره مطلقاً، وهور أي عمر بن الخطاب وابنه رضى الله تعالى عنهما. الثاني: لامطلقا. الثالث; أن الباء للحال: أي أنه يعذب حال بكائهم عليه، والتعذيب بماله من ذنب لابسبب البكاء. الرابع: أنه خاص بالكافر، والقولان عن عائشة رضى الله تعالى عنها. الخامس: أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته، وعليه البخاري، السادس: أنه فيمن أوصى به كماقال القائل: في النوح من سنته وطريقته، وعليه البخاري، السادس: أنه فيمن أوصى به كماقال القائل: والقامت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب باابنة معبد

السابع: أنه فيمن لم يوصِ بتركه، فتكون الوصية بللك واجبة إذا علم أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك، الشامن: أن التعذيب بالصفات التي يبكون بهاعليه، وهي مذمومة شرعاً كما كان أهل المجاهلية يقولون؛ با مرمل النسوان! يا ميتم الأولاد! يا مخرب الدور. التاسع: أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه به أهله لحديث الترمذي والحاكم وابن ماجه مرفوعاً: "مامن ميت يموت فتقوم نادبته تقول: واجبلاه! واسنداه! أو شبه ذلك من القول،

(1)" عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال: أحذالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيد عبدالرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فوضعه في حجره فبكي، فقال له عبدالرحمن: أتبكى أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: "لا، ولكن نهيت عن صوتين أحصقين فاجرين، صوت عندمصيبة، وخمش وجوه، وشق جيوب، ورنة الشيطان". (جامع الترمذي، أبواب الجنائز، باب هاجاء في الرخصة في البكاء على الميت : ١/١٩ اسعيد)

"قال ميرك : ظن سعد أن جميع أنواع البكاء حرام وأنه عليه الصلوة والسلام نسى، فأعلمه عليه الصلاة والسلام أن مجرد البكاء ودمع العين لبس بحرام ولامكروه، بل هو رحمة وقضيلة، وإنسما المحوم النوح والندب وشق الجيوب وضوب الخدود." (مرقاة المفاتيح، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت : ٢٠٥/٣ ، وشيديه)

الاؤكان به ملكان يلهزانه أهكذا كنت". العاشر: أن المراد به تألم المبت بما يقع من أهنه للحديث الطبراني وابن أبي شببة عن صفية بنت مجرمة أنها ذكرت عند رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم: "أيغلب تعالى عليه وسلم ولذاً لها مات، ثم بكت، فقال رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم: "أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الذنيا معروفاً، فإذ مات استرجع، فوالذي نفس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيده! إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله! لاتعذبو ميوتياكم". وهدا القول عليه ابن جرير رحمه الله تعالى واختاره جماعة من الأثمة أخرهم ابن نيمية رحمه الله تعالى الخرار ١٠) فقط والقد بحائة من الأثمة أخرهم ابن تيمية رحمه الله تعالى الخ"، شرح الصدور، ص: ١٢٤ (١) وفقط والقد بحائة تعالى اللم موسيم معيم عبد المراه المراه على مرسم عل

(١) (شرح الصدور ،باب تأذي المنت بالنباحة عليه، ص: ١٩١/٢٩١،دار المعوفة)

(وكذا في شرح مسلم للنووي، كتاب الجنائز، فصل: إن الميت لايعذب ببكاء أهله عليه : ٣٠٢ - ٣٠ ،قديمي)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الجنائز ،باب قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذاكان التوح من سنته: ٣ / ٩٨ ا ،قديمي)

عربی عبارات کا ترجہ: مردہ کواس کے زندہ (گر والول کے ) روئے وصوئے سے عذاب ہوتا ہے ،اس شراعلاء کے اختال فی جدسے چند نداہ ہے ہے۔ ان مطلقاً ظاہر پر بنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عند کی بھی رائے ہے۔ ۱ مطلقاً ظاہر پر بنی تھیں۔ ۱۳ یہ کہ با محال کے لئے ہے متی ہوں گے کہ گر والول کے روئے کے وقت اس کوعذاب ہوتا ہے تو خارب گناہ کی وجہ سے ۱۳ یہ خاص ہے کا فر کے ساتھ ، یہ دونوں قول حضرت عند آت رضی اللہ تعالیٰ کا بنی مجہ ہے تک دبکا کی وجہ سے ۱۳ یہ خاص ہے کا فر کے ساتھ ، یہ دونوں قول حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بنی ندہ ہو ہوں گئی ہو ہے جس کی روئے کی عاوت ہو، امام بخار کی کا بنی ندہ ہو ہوں گئی ہو ہے جس کی روئے کی عاوت ہو، امام بخار کی کا بنی ندہ ہو ہوں گئی ہو ہے جس کی روئے کی وصت شکی ہو، اہذا نہ روئے کی وجہ ہوں جب ہوں جسے تا نہ جا المیت میں وکی گہتے تھے اسے ورثوں وزوہ کیڈ والے دالے دوئے کی وصت شکی کی وہ ہوں کے میت کی ہو تھوں کی وقی کی نے دائے دوئے کی وصت شکی ہو، کہنے کی والے دائے دوئے کی عادت کو بیان کرنے کی وجہ سے واجب ہے جو

# معصوم كوسكرات كي تكليف

سوال [ ٣٥١]: بچول كوجوسكرات كا تكليف بهوتى بيكس وجهد؟ حالانكدوه معصوم بوت بيل. الجواب حامداً و مصلياً:

انبیا علیم الصلاق والسلام کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کس وجہ سے حالانکہ وہ بھی معصوم ہیں؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس کوسٹرات کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ بہت گنبگار ہوتا ہے اور جس کی روح آسانی سے لکل جاتی سے اس کے ذریہ میں اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پہلے ہواں کے ذریہ بیان ہوتے ، مگر یہ خیال کلیئ سیح نہیں ،حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پہلے موت کی آسانی پر بہت رشک کیا کرتی تھی ،لیکن جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدت تکلیف کو و یکھا پھر دشک نہیں کیا:

"عن عالشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من شاسة منوت رسول الله صلى الله تعالى عليه ومنلم". رواه الترمذي والتسائي اهـ" .مشكوة شريف، ص:١٣٦ (١)-

= سگھرول کو ویران کرنے والے۔ 9 اعذاب سے مراز گھروالوں کے روٹ کی وجہ سے مانگد کا زجروتو یک کراہے۔ تزید کی محاکم اورائن ماجیکی مرفوعا حدیث کی وجہ ہے کہ ''کوئی آوئی تیس مرتا کہاس پرروٹے والی کھڑی ہوکر کہتی ہے 'واحب الا و واست او' یااس جھے اورانفاظ مگرووفر شیتا اس پرمقرر ہوجائے ہیں وہ کہتے ہیں لعنت ملامت کرتے ہوئے کیا تواہدای قد جیسے مجھے میریان کرد ہی ہے' ۔ وازاس سے مراوگھروالول کے روٹے سے میٹ کا تکلیف یا ناسے۔

طبر انی اور این ابی شیبری صفید بنت مخر مدرمتی الله تفالی عنبا سے حدیث کی وجہ سے کدانھوں نے رسول اکرم ملی اللہ تفالی علیہ وسلم کے سامنے اسیم جینے کا ذکر کیا جس کا انتقال ہو گیا تھا، رسول اکرم میں اللہ تفالی علیہ وسلم ئے ارشاد فرہ ہا!

"كياتم بين كوئى الريات سے عاجز ہوجاتا ہے كوہ اپنے ساتھى كے ساتھ و نيا بين اجھے طريقے سے زندگ كزار سے اور جب اس كا انقال ہوجائے اللہ وہ اللہ وہ جعون" پرسے اس كا انقال ہوجائے تواس پروہ إن اللہ وہ جعون" پرسے اس كا انقال ہوجائے تواس پروہ كا إلى وہ بروتا ہے اور اپنے ساتھى (كى موت ) پرة نسوب ان ہے ( تواس ميت كو اللہ اللہ عليہ وسلم ) كى جان ہے! ہے شك تم دوں كو تكليف مت بہنچا يا كر ذ" اس تول كو ابن جرم كے ساتھ اكر ميں سے ايك برى جماعت من بہنچا يا كر ذ" اس تول كو ابن جرم كے ساتھ اكر ميں سے ايك برى جماعت من بہنچا يا كر ذ" اس تول كو ابن جرم كے ساتھ اكر ميں ابن تير مير ميان اللہ عليہ بيں ۔

(١) (مشكرة المصابيح ، كتاب الجنائز ، باب عيادة المريض و ثواب المرض : ١٣٦/١ ، قديمي) =

"عن عنائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحداً الوجع عبيه أشد من رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم" منفق عبيه "(١) -

"و عنها قالت: مات لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين حاقنتي و ذاقنتي، فلا أكره شماسة المموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله تعالى عنيه وسلم ". روه البخاري" (مشكوة شريف، باب عيادة المريض، ص:١٣٤ (٢) - فقط والله بحالة تعالى اللم-

حرره العبدمحمودغفم ليهسه

غیرمسلم کوسکرات کے وفت ہے ہی عذاب ہونے کی ولیل

سے والی [۳۵۲]: غیراقوام کو بحالتِ سکرات ہے بی عذاب شروع ہونے کے تعلق حدیث شریف میں ولیل ہے کہ بیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

عباوه بن صامت رضى الله تعالى عنه كل صديث شريف مرفوع بين بيجس كومشكوة شريف، ص: ١٣٩١، رفقل كيا ب: "إن الكافر إذا حضر، بُشر بعذاب الله و عقوبته، فليس شىء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله و كره الله لقاءه ". منفق عليه " (٣) سيستقل عذاب به فقط والتداعلم - حرره العبر محمود غفر له دار العلوم ديوبنده م / ٩١/٥ هـ

<sup>= (</sup>وجامع الترمذي: ١٩٢١، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت، سعيد)

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح ، كتاب الجنائز ، باب عيادة المويض و ثواب الموض : ١/٣٣١ ، قديمي)

<sup>(</sup>وصحيح البخاري: ٨٣٣/٣: كتاب المرضى ، باب شدة المرض، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن ابن ماجه، ص: ١١٠، أبواب ما جاء في الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، هير محمد)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح ، كتاب الجنائز ، باب عيادة المريض و ثواب المرض : ١٣٣/١ ، قديمي)

<sup>(</sup>وسنن نسائي: ٢٥٩/١ كتاب الجنائز، باب شدة الموت، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (مشكوة المصابيح ، باب تمنى الموت و ذكره : ١٣٩/١، قديمي)

### فواحش کی وجہ سے عذاب کیوں نازل ٹبیں ہوتا؟

سسوال[۳۵۳]: آج کل ایسا ہور ہاہے کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرر ہاہے اور بھائی اپنی بمین سے زنا کرر ہاہے اور سونیلا بیٹا اپنی سونیلی مال کے ساتھوزنا کرر ہاہے ، ایسی صورت میں خدانعالی ایسے لوگوں کو پخت سے سخت مزااس دنیامیں کیول نہیں دینا تا کہ دوسرے لوگ ان کود کمچے کرعبرت حاصل کریں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

سزاکے لئے اصالۂ وارآخرت کوتجویز فرمایا گیاہے و نیا تمل کے لئے ہے (۱)، الهته عمل بد کے کچھ اثرات د نیامیں بھی مرتب ہوتے ہیں، بھی انگال صالحہ کی برکت سے وہ اثرات کم بھی ہوجاتے ہیں اور جہاں بھی بہجاری ہے وہاں اس کے اثرات بھی ہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاء فر مائی ہے کہ ''اس امت پر کوئی ایسا وشمن مسلط نہ ہوجو اس کو ہلاک کرڈالے اور یہ دعاء قبول ہوئی ہے''(۲)، ہلاک ہونے سے پہلے پہلے تو ہدکا بھی موقع ہے (۳) اور سیجی ہوسکتا ہے کہ ہاپ اگر بدعمل ہوتو اس کی اس سے کوئی صالح اولا و پیدا ہوجائے جو کہ دین کی خدمت کرے، ہلاک ہونے کے بعد بیتو قع ختم ہوجائے گی ،اس کی بھی مہلت دی جاتی ہے۔

 <sup>&</sup>quot;ان الكافر إذا بشر بعذاب الله و سخطه، كره لقاء الله و كره الله لقاء ه". (الصحيح لمسلم،
 كتاب الذكر والدعاء ، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه الخ: ٣٣٣/٢، قديمي)

<sup>(</sup>١) "الدنيا مزرعة الآخرة". (اتحاف السادة المتقين: ٥٣٩/٨، بيروت)

<sup>(</sup>وكشف الخفاء للعجلوني : ١/٣٩٥، دار التراث)

<sup>(</sup>٣) "عن خباب بن الأرت ....... قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ..... "و إلى سألت الله فيها ثلاثاً، فأعطاني اثنتين و منعني واحدة : سألته أن لا يهلك أمني بسنة فأعطانيها، و سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها، و سألته أن لا يذبق بعضهم بأس بعض فمنعنيها". رواه الترمذي و النسائي". (مشكوة المصابيح ، با ب فضائل سيدالمرسلين صلوات الله و سلامه عليه : ١٣/٢ ٥، قديمي) (مشكوة المصابيح ، با ب فضائل سيدالمرسلين علوات الله و سلامه عليه : ١٣/٢ ٥، قديمي) الله يقبل توبة (٣) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما ثم يغرغر". رواه الترمذي وابن ماجه". (مشكوة المصابيح ، كتاب الدعوات ، باب الاستغفار والتوبة : ٢/٢/١، قديمي)

ق منہ یہ : بغیر شوت شری کے سی کوزانی کہنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے ،قر آن پاک نے ایسے مخص کی سزا اُ تئی • ٨/کوڑے مقرر کی ہے اور ہمیشہ کے لئے اس کی گواہی کومر دود قر اردیدیا ہے (۱) اس لئے ہرگز الیمی بات نہ سہی جائے ،جس طرح زنا کرنا جرم ہے ،کسی کوزانی کہنا بھی حرام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمخمود غفرله دارالعلوم ويوبند، ۱۸۰/۴/۹ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٨/٢/ • ٩ هـ.

مساجد کوشہید کرنے پرسزا فورا سیوں نہیں دی جاتی ؟

مدوالی[۳۵۴]: غیرقوم کواللہ تعالی ولی اللہ کی ورگا ہوں کو شہید کرنے پر ٹور اُسرادیتا ہے الیکن اس کے محمر وں کو بیعنی سسا جد کو شہید کرنے پران لوگوں کو ٹوراُسزا کیوں نہیں ویتا؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

قرآن شریف و حدیث شریف سے کہاں ثابت ہے کہ ولی اللہ کی درگاہ کوشہید کرنے پرفوراً سزاویتا ہے، ۱۹۴۷ء سے اب تک مشرق پنجاب میں کتنے اولیاء کی درگا ہیں شہید کردی گئیں، آور بھی جگہ جگہ ایسا ہوا ہے گر فوراً سز انہیں دی گئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تحکست ہے اور جہاں فوراً سزادی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تحکست ہے، مساجد کے شہید کرنے پرفوراً سزانہیں دی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تحکست ہے (۲) نقط واللہ بھا نہ تعالیٰ اعلم سے حررہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم و یو بند، ۲۰۰۰ سے ۱۹ م

### سب سے سلے کس کا حساب ہوگا؟

سے وال [۳۵۵]: میدان حشر میں حساب پہلے کس کا ہوگا؟ آیا انسان کا یا جنات کا؟ پھران میں سے کون ہے انسان کا پہلے حساب ہوگا یا کون سے جنات کا؟ آیا نبیوں میں سے کس نبی کا ہوگا؟ اولیاء یا عالموں یا

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة، و لا تقبلوا لهم شهادة أبدأ، وأولئك هم الفاسقون﴾. (النور : ٣)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ إِن رِبِكَ فِعالَ لَمَا يُرِيدٌ ﴾ (هود: ١٠٠)

وقال الله تبعالي : هِستستدرجهم من حيث لا يعلمون، و أملي لهم إن كيدي متين . (سورة الاعراف : ١٨٣ ، ١٨٢)

شهیدوں کا یا مجرموں کا ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً :

سیکسی کتاب میں دیکھنایا دنیں ،اس پر ندیدار نجات ہے ، ندکسی مسئلہ ففہ یہ عملیہ کا تر تب ہے ،اس کتے اس کتے اس کے اس کی ففر وریت نہیں مجمل (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرر والعبرمحمود غفرله دارالعلوم دايوبند، ۱۲/ ۱۲ هـ-

رمضان میں مرنے والے سے حساب

...وال[٣٥٦]: اگر کوئی مخص رمضان شریف میں مرجائے تواس ہے حساب ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو پورا حساب ہوگا بعدر مضان یا بعدر مضان کچھ تخفیف کے ساتھ ہوگا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

امید ہے کہ بالکل حساب نہیں ہوگا (۳) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبرمحمود فقی عند دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۱۸ ھ۔ الجواب صحیح: بند وجمہ نظام الدین عقی عند، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۱۸ ھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدُّ لَكُم تَسْوَكُم ﴾ (المائدة: ١٠١)

"المعنى لا تستلوا عن أشياء عفا الله عنها و لم يكلف بها". (التفسيرات الأحمديد، ص: ٣٨٠)

"عن المغيرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، و منعاً وهات و وأد البنات، و كره لكم قبل و قال و كثرة السؤال وإضاعة المال". (صحيح البخارى ، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر: ٨٨٢/٢، قديمي)

 (٣) "عبن ابن مسبعود رضي الله تبعالي عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة".

"قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبرحق، و سوال منكر و نكير و ضغطة القبر حق، لكن إن =

### حشر میں والد کے نام سے بکارا جائے گایا والدہ کے؟

سدوال[۳۵۷]: کیا تبریاحشرمیں میت کو ہاپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ سنن ابوداؤوشریف میں ایک حدیث ہے جو حضرت ابودرواءرضی القد تعالی عند نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ'' ایپ خام اجھے رکھو کیونکہ حشر میں اسپنے ہاپ داداؤل کے نام سے پکارے جاؤگ' (۱)۔حدیث وقر آن پاک سے ٹبوت دیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

عشر میں مال کی طرف منسوب کرتے بگارے جانے کے متعلق کوئی توی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، البتہ بذل المجووشرح ابوداؤد:۵/ ۲۹۷، میں نقل کیا ہے:

"قالجاء في بعض الروايات أنه يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، فقيل: الحكمة فيه سترحال أولاد الزيا لئلا يفتضحوا، وقيل: ذالك لرعاية حال عيسى بن مريم عليه المسلاة والسلام، وقيل: غير ذلك، فإن ثبت هذه الرواية حمل الآباء على تغليب كما في الأبوين، أو يحمل أنهم يدعون تارةً بالاباء وأخرى بالأمهات، أو البعض بالآباء والبعض بالأمهات" (٢) وقط والله الملاملة على الملاملة على

حرره العبرمحمود غفرل دارالعلوم ديوبند، ۵۹/۴/۵ مصه

كان كافراً قعدابه يدوم إلى يوم القيامة، و برفع عنه يوم الجمعة و شهر رمضان". (رد المحتار
 ٢٤/٢: سعيد)

(وكذا في شوح الملاعلي القاري على الفقه الأكبر ، ص: ١٠١، بحث عذاب القبر، قديمي) (١) "عن أبى المدرداء رضى الله تعالى عنه ،قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنكم تماعون يوم المقيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماء كم". (أبو داؤد، أول كتاب الأدب ،باب في تغيير الأسماء: ٣٢٨/٢ حقانيه ،ملتان)

(٢) (بذل المجهود، كتاب الأدب، باب في تغيير الاسماء: ٢ ١٥/٥ معهد الخليل)

'' دربیضه روایات آمده که روز قیامت م دم را بنام مادران خوانند، دگفته اند که عکمت درین آن ست که تااولا و تناشر مندرد درسوانشوند، و بجست رعایت حال میس این مریم علیما السلام پذرندارد''. (انشعة اللمعات، کتاب الآداب، =

### کیاسب شاعر دوزخ میں جا کیں گے؟

سدوان[۳۵۸]: دوران گفتگوایک صاحب نے کہا کہ اکثر شاعر جوغلط گوئی کرتے ہیں دوزخ ہیں جا ئیں گے ،اس پر حکیم تخلیل صاحب نے ہر جنتہ فر مایا کہ اگرا کثر شاعر دوزخ ہیں جا ئیں گے تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دوزخ میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی شاعر تھے ،علائے دین کی اس میں کیا رائے ہے اور اس شخص پر کفرعا کد موایانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شعرتو کلام موزون پرسیح ہوتو سیح ہوتو سیح ہوتو علط ہوتو غلط ہے(۱) مجھن وزن کی وجہ ہے اس پر جنت، دوزخ

= باب الأسامي: ۴/۴ ۵،مكتبه نوريه سكهر)

"وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بهن دون الآباء رعاية حق عيسى عليه الصلاة والسلام، وشرف الحسن والحسين، ولا يفضح أولاد الزنا، وليت شعرى أيهما أبدع أصبحة تنفسيره أم بها حكمة انتهى، وهيو مروى عن محمد بين كعب". (روح المعانى، (الاسواء: 21): 21/10 مدارإحياء التراث العربي بيروث)

(و كذا في الجامع أحكام القرآن للقرطبي، (الإسراء ، : ١٤): • ١٩٣/ ، دارالكتب العلمية) (١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :ذكو عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر، فقا

ل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم": "هو كلام فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح". روا اه الدار قطني". (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب ، باب البيان والشعر ، الفصل الثالث ، قد يمي )

"والغرض أنه صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزا دمن إنشا ده لما فيه من الإقرار بو حدا بية الله تعالى والبعث، وهذا يؤيد قول من قال من أربا ب الحال: انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى من قال .....وفيه

استحاب إنشاد الشعر المحمود المشتمل على الحكمة ". (المرقاة، المصدو المتقلم: ١٥٣٠/٨، رشيليه)

"وقال في تبيين المحارم: و اعلم أن ما كان حواماً من الشعو ما فيه فحش، أو هجو مسلم، أو كذب على الله تعالى، أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب، أو التنفاخو المذموم، أو القدح في الأنساب، و كذا ما فيه وصف أمرد أوامرأة بعينها إذا كانا حيبن ". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس: ٢/٠ ٣٥، سعيد)

"وفي النوازل: قراء ة شعر الأديب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكرة والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة كذا في المحيط. قيل: إن معنى الكراهة في الشعر أن يشتغل الإنسان = کا حکم مرتب نہیں ہوتا۔ جھی عقا ئد حقہ کے خلاف بات کے ، دین کا اوراہل وین کا نداق اڑائے ، زمین وآسان کے قلا بے ملائے وہ مجرم ہے (1) اور شعر بکشرت ایسے ہی ہوتے ہیں۔

جولوگ وین کی تعلیم اوراخلاق کی مدایات اور حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کے اوصاف عالیہ اور الله یاک کی حمد کواشعار میں پیش کرے وہ مجرم نہیں (صحابہ کرام رضی الله تعالی عظیم ایسے ہی تنے ) (۲) صحابہ کرام رضی الله عنهم کوآ جبکل کے شعراء پر تیاس کرنا فلط ہے۔ حکیم تشکیل احمد صاحب کے سما ہے یہ تفصیل چیش کردی جائے ، امبید کہ وہ اپنی بات ہے رجوع کر کے قوبہ داستعفار کریں گے اور فتوی کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ فقط والله تعالی اعلم ۔ حرر والصد محمود عفی عنه ، دار العلوم دیو بند ، ۱۰/۴/۴۰ ہے۔

كيا كلمه بره هكر مرنے والے كوبدا عمالى كى سراہے؟

سعوال [ ٢٥٩]: جس آومي كاخاتمه ايمان پر جوليعن كلمه پڙھ كرمر گيا جو، آياس كواس كي بداعمالي كي سزا

- بسه، فينسخله ذلك عن قرأة القرآن والذكر، أما إذا لم يكن كذالك، فلابأس به إذا كان من قصده أن يستعين بم على علم التفسير والحديث، كذا في الظهيرية ". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الكراهية ، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصى والأمر بالمعروف : ٥/ ١ ١٥، ٣٥ ، وشيديه)

"و لمو كان في الشعر حكم أو قصة لا يكره و كذا لوكان فيه لاكر امرأة غير معينة، و كذا لوكان فيه لاكر امرأة غير معينة، و كذا لوكانت معينة و هي ميتة، ولموكانت حية يكره". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب ٢٣٦/٨؛ رشيديه)

(۱) "في شرح مسلم: قالو ۱: المراد منه أن يكون الشعر غالباً عليه متولياً بحيث يشغله عن القرآن أو غيره من العلوم الشرعية، وقكر الله تعالى ، وهو مذموم من أى شعركان وقال السيوطى: قيل: خياص بشعر هجى به النبي منتخف لرواية شعراً هجيت به ، قلت: الظاهر الإطلاق وهو يدخل فيه دخو لا أوليا ، رلعل وجه تخصيصه بالمذكر تنبيها على أنه أقبح أنو اعه، أو شعاراً بأن الشعر مذهوم؛ لأنه قله يؤدى إلى ذلك من فيان هذا الدوع من الشعر وما يلحق به من هجو مسلم أو افتراء مذهوم". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأدب ، باب البيان والشعر ، الفصل الأول: ٥٣١/٨ مكتبه حقانية بشاور)

(٢) "والغرض أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استحسن شعر أمية، واستزاد من إنشاده، لما فيه من الإقرار بوحد فية الله تعالى والبعث، وهديؤيد قول من قال من أزباب الحال: أنظر إلى ماقال ولا تنظر إلى من قال وفيه استحباب إنشاد الشعر المحصور المشتمل على الحكمة". (المرقاة المصدر المتقدم)

ملے گی؟ پابلاسر ااور بلاحساب و کتاب جنت میں داخل ہوجائے گا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

ید اعمالی کی سزا کا وہ بھی مستحق ہے، حق تعالی فصل فرمادے تو بے حساب جنت میں داخل کردے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررة العبرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند، ۹۳/۲/۴ هـ.

### نافر مانول كاحشر

سے وال [۳۲۰] : جولوگ شریعت پرمطلقاً عمل نہیں کرتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ بخشش ہوگی یانہیں جب کے روز بروز اس کی نافر مانی کرنے سے اس کا قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے تو ایمان کیا باتی رہتا ہوگا؟ نیز جولوگ علی الا علان کیا رئیں جب الوں کا مذاق بھی اڑا تے ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا اور کہا کریں کھلے عام جبتلا ہوں گران کواس برندامت بھی ہوتو انکا کیا حال ہوگا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

سخت سزا کے ستحق ہونے کے باوجودحق تعالی اپنے نظل سے معاف فرمادے تو کوئی مانع نہیں: پیغیر لمن بشآء ویعذب من بشآء ﴾ (۲)اورجس کوندامت ہوجائے جو کہ تو ہہ کی اصل ہے تو بہجی سبب

(١) "و يسجموز العقباب عبلى المصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لم يشآء﴾ .... والعفو عن الكبيرة الخ". (شرح العقائد النسفي، ص: ٨٦، ٨٥، المطبع اليوسفي)

(وكذا في شرح الفقه الأكبر لملاعلي القارى، ص: ١٢٨ ، قديمي)

"(وعـدَابـه): أي إيـلامـه (حـق كـانـن لـلكفار كلهم أجمعين، و لبعض المسلمين): أي عصاة المسلمين ..... الخ" (شرح فقه الأكبر ص: ١٠١، قديمي)

قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به، و يغفر ها دون ذلك لمن يشاء ﴾ (سورة النساء: ٢٠٣٨ ١١)

(٢) (المائدة: ١٨)

و قال تعالى: ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ ( المائدة : ١١٨)

مغفرت ہے(1)﴿ إِنِّي لَغَفَارٌ لَمِن تَابِ﴾ (٢) \_ فقط والله تعالى اعلم \_ حرر ہ العبد محمود عقرليه، وارالعلوم ويوپند \_

# گناہ سے توبہ کافی ہے، توسز اکیوں دی جاتی ہے؟

سوال[۳۱]: کیا توبکرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اورا گر بخش دیے جاتے ہیں اورا گر بخش دیے جاتے ہیں تو زمانہ سابقہ میں یعنی سحابہ کرام کے زمانہ میں لوگوں کوسز اکیں کیوں دی جاتی تھیں، کیا وہ لوگ تو بنہیں کر سکتے تھے اور اگر توبہ کر سکتے تھے اور بہت سے لوگوں نے توبہ کیں بھی توان کورجم کیوں کرتے تھے؟ دو تبلیغ وین 'مترجم مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ جو تحض گناہ کرے اوراس کی شہرت بھی کرتار ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ میدگناہ سمجھی معاف ہو کتے ہیں؟

### الجواب حامداً و مصياً:

توبہ جب اپنی شرط کے مطابق ہوگی تو تبول ہوگی اور گناہ بخش دیئے جائمیں گے (۳) جن گناہوں پر

(۱) "وفي شبرح السنة: روى عنه موقوفاً، قال: "الندم توبة، والنائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۲۰۲/، قديمي)
(۲) ظه: ۵۲)

البت وین کی باتوں کا نماق اڑائے کے متعلق فقہا وکرام نے کفر کی صراحت کی ہے، لبتراا گراس طرح نماق اڑا کر بغیر تو ہدواستغفار کے فوت ہوا تو بخشش بظام بڑکل کلام ہے:

"والاستهزاء بشئى من الشرائع كفر، (قوله: كفر) أشار إلى فائدة تقبيده في الهداية بأن لا يترك الختان إستخفافاً بالدين". (ردالمحتار على الدر المختار: كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه: ٣٢٨٥، سعيد)

"شم كون التوبة سبباً لغفران جميع الذنوب وعدم المواحدة بها مما لاخلاف فيه بين الأئمة، وليس شئ يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، كما قال الله تعالى: ﴿قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً" هذا مختص بمن تاب من الكفر، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾. (شرح الفقه الأكبر، بحث التوبة، ص: ١٥٧ ، قديمي)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه، ثم يستغفرالله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾. (النساء: ١١٠) =

د نیوی سزا (حد) اوراخر دی عذاب ہر دوکا شریعت نے ترتب بتاما ہے مجھی تو بہ کرنے سے دنیوی سزا (حد) مرتفع نہیں ہوتی ہے۔ کذافی فتح القدیر (۱)۔

تبلیغ دین میں بیرحدیث شریف کامضمون ہے۔ گناہ کی شہرت ایک مستقل گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے اس ہے بھی تو بہضر دری ہے (۲) جب اس ہے بھی کچی تو بہ کرے گا تو انشاء الله معافی ہوجائے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نیور ۲/۲۴/ ۲۱ هه

الجواب فيج :سعيداحمة غفرله-

صحيح: عبداللطيف، ٢١/٢٣ ١١ هـ

ريا كاركى سزا

سوال[٣١٢]: عبادات مين ريا كارى كوجوشرك اصغرحد يثول مين فرمايا بي توكياس شرك اعتفركا

"توضيحه أن ماذكره الإمام الغزالي من أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا
 محالة". (شرح فقه الاكبر، ص: ١٢٠، بحث التوبة، قديمي)

(١) 'فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ، إلا من تاب فإنها حينئذتسقط عنه العقوبة الأخروية ، إلا من تاب فإنها حينئذتسقط عنه العقوبة الأخروية وية وية وية ويقد المحدود؛ (فتح القدير ، كتاب الحدود؛ ١١/٥ ، مصطفى البابي الحلبي )

"وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا". (الدرالمختار ، كتاب الحدود: ٣/٣، سعيد)
قال الله تعالى: ﴿ ذلك لهم خزى في الدنيا، ولهم في الأخرة عذاب عظيم ﴾". (المائده: ٣٣)

"فقد جمع الله تمعالى بين عذاب الدنيا والأخرة عليهم، وأسقط عذاب الأخرة بالتوبة، فإن
الاستثناء عائد إليه للإجماع على أن التوبة لاتسقط الحد في الدنيا". (البــحـــرالـــرائــق، كتـــاب
الحدود: ٥/٣، وشيديه)

(۲)''چوتھاسبب بیہ ہے کہ مغیرہ گنا وکواس کے صغیرہ ہوتے کی بناپرلوگوں میں ظاہراور شائع کرتا بھرتا ہے ، حالا نکد حدیث نثریف میں آیا ہے کہ تمام گنبگار بخش ویتے جا کمیں گے مگر گنا ہوں کا اعلان وافشا وکرنے والے لوگ شریختے جا کیں گئے ۔''(تبلیغ وین، مہلی اصل تو یہ کا بیان ہیں:۲۰۴، مکثیہ تھانوی) مرتكب بهي مخلد في النارجوگا، يا چند مدت جبنم ميں ره كرخلاصي جوگ؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اصالۃ تو عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے لیکن کسی قدراس میں ریا کی آمیزش بھی ہوجاتی ہے تواس سے خلود فی النارنہیں ہوگا(۱)؟ مگر عبادات کی تکرانی بے صد ضروری ہے کہ ریاسے بالکل پاک صاف ہوں اوراس کے لئے استغفار ودعاء بھی لازم ہے (۲) فقط داللہ ہجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرحمودغفرله

قاتل ومقتول ہردو کے لئے جہنم کی وعید کب ہے؟

سدوال[۳۲۳]: اگر کوئی شخص ناحق کسی کود باوے حتی کداس کوجان سے مارنے کے لیئے تیار ہوجائے تو مقتول جنت میں جائے ایا چہنم میں؟ مقتول کن حالات میں چہنمی ہوگا؟ اور قاتل کن حالات میں؟ اور کہاں صبر جائز ہوگا اور کہاں بختی؟

(۱) ریا مناہ ہے اور گناہ کی وجہ سے خلود فی النار کا عذاب ہونا الل سنت والجماعة کا مسلک تبیں ہے، البتہ جس عمل میں ریا کاری کی امیزش کی ہوتو اس بر تواہ یہ تبیس ہے گا۔

قال الله تعالى: ﴿ وَ يَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءَ ﴾. (سورة النسام: ١١٩٠٨)

"و لا نقول: إن المؤمن المذنب يخلد فيها و إن كان فاسقاً: أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد أن يخوج من الدنيا مؤمناً". (شوح الملاعلي القارى على الفقد الأكبر، ص: ٢٤، قديمي)

"والوياء إذا وقع في عمل من الأعمال، فإنه يبطل أجره" قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ﴾ (البقرة: ٢١٣)و قال عليه المسلام: "لا يقبل الله تعالى عملاً فيه مقدار ذرة من الوياء". (شوح الفقه الأكبو لأبي منصور الماتريدي ، ص: ٣٣٠ ، مبحث حكم الريا)

(وكذا في شوح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، ص: ٨٨، قديمي)

(٣) قبال الله تبعاليا: ﴿ و من يعمل سوء أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله ، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ (سورة النساء : ١ ١ )

وقال الله تعالى: ﴿ أَفُلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهُ و يَسْتَغَفُرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٍ ﴾. (سورة المائدة: ٣٧)

الجواب حامداً ومصلياً:

حمیت جاہلیت کی وجہ ہے جب دو مخص قال کریں اور ہر ایک د ہسرے کو آل کریں ہوا ہو تو تاتل ومقتول دونوں کے لئے جہنم کی وعید ہے (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمود غفرله دارالعلوم ديع بثد، ۱۵/۰۱/۹۵ هه

مرتكب فتاعمدكي مغفرت وخودكشي

سے وال [۳۲۳]: استقل عدے مرتکب کی مغفرت ممکن ہے کہیں، اگر ہے تو بعد العذاب یا قبل العذاب؟ کوئی الی شغل ہے کہ عذاب سے کلیڈ بری ہوجائے ، اولیائے متعنول کی معانی سے یامعنول کے ایصال الوا ہے وغیرہ کرنے ہے؟ جوشکل ہوتر مرفر ماویں۔

السن خورکش سے تعلق کیا تھم ہے ،اس میں بھی کوئی شکل ہے کہ عذاب سے نیج جائے ، جرم کے بعد تو بہ کرنے ہے اس میں بھی کوئی شکل ہے کہ عذاب سے نیج جائے ، جرم کے بعد تو بہ کرنے سے امید مغفرت ہے تکریباں تو اس کا موقع ہی نہیں۔

الجواب حامداًومصلياً:

ا است ہر مرتکب کبیرہ کی مغفرت ممکن ہے اگر شرا اوا متحقق ہوں (۲)، یا تو متن عمر کا قصاص دے ور نہ اولیاء سے سلم کرے ، معانی جاہے (۳) متفول کو ایصال ثواب کرے جس قدر بھی ممکن ہو، متفول کے ساتھ

(١) "عن أبي بكرة رضى الله تعالى عنه قبال: قال رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم: "إذا التقى السمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قلت: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريما على قتل صاحبه". (متفق عليه). (مشكوة المصابيح: باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد: ص، ٢٠٠٤، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب الإيمان بهاب المعاصى من أمرالجاهلية ولا يكفر صاحبها اهـ: ١/٩، قديمي) (والصحيح لمسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ٣٨٩/٢ قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لايقفران يشرك به، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾. (النساء: ٢٠٣٨) ال الله تعالى: ﴿إِن الله لايقفران يشرك به، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾. (النساء: ١١٢٥٨) الموله الوبو ضيحه ما ذكره الإمام الخزالي من أن التبوية إذا استنجمعت شرائطها، فهي مقبوله لامحالة ". (شرح الفقه الأكبر، بحث التوبة، ص: ١٢٠، قديمي)

(٣) "وموجب ذلك الماثم والقود، إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا، ولا كفارة فيه عندنا". (الفتاوي =

خیرخواہی کرے اوراس کونفع پہنچائے ،کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی صاحب حق کوراعنی کرے اس تاتل کی سز اکو بالکل بی معاف فرمادیں (۱) ، ورنہ تخفیف تو ضرور بی جوجائے گی اور پھر بقیہ سز اے بعد چھنکا را بوجائے گا۔غرض یہ کہ اگرایمان پرخاتمہ ہوا ہے تو اس کے لئے کسی کمیروکی وجہ سے عذاب واکنی نہ ہوگا بلکہ انجام کار وخول جنت میسر ہوگا۔ حنفیہ کا فدہ ہے بہی ہے (۲)۔

٣ .....خورکشی حرام اور کبیرہ گناہ ہے (٣) ،اللہ پاک قادرہے کہ بغیرتو بہ بھی معاف فرمادے (٣) ، اللہ پاک قادرہے کہ بغیرتو بہ بھی معاف فرمادے (٣) اگر اس کے حسنات عالب ہوں نیز ہاتیات اگر چہ قانون کبی ہے کہ بغیرتو بہ کے کہائر کی معافی نہیں ہوتی (۵) اگر اس کے حسنات عالب ہوں نیز ہاتیات حصور گیا ہوت بھی عذاب سے فتا جانے کی تو تھ ہے (٢) ورندایمان پرخاتمہ ہونے کی وجہ سے انجام کار

(وكذا في الدر المختار ،كتاب الجنايات: ٢٩١٧ ٥، سعيد)

(۱) قبال ابن كثير رحمه الله تعالى: "والذي عليه الجمهورمن سلف الأمة-رحمهم الله تعالى اجمعين-وخلفها أن القاتل له توبة فيمابينه وبين الله تعالى عزوجل، فإن تاب وأناب، وخشع وخضع، وعمل عملاً صالحاً، بدّل الله (نبارك ونعالى) سيئانه حسنات، وعوض المقتول من طلامته، وأرضاه عن ظلامته". (تفسير ابن كثير، (النساء: ٩٣): ١٣/١)، ١٥/١ ع، مكتبة داوالفيحاء)

(٢) "وأهل المكبائوهن المؤمنيين لايتخللون في الناو وإن ماتوامن غيرتوبة". (شرح العقائد، ص: ٨٨،المطبع اليوسفي)

(و كذا في النبراس ص: ٢٣١ ، اهداديه ملتان)

(٣) "عن أبى هويوة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو فى نارجهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه، فسمه فى يبده يتحساه فى نارجهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته فى يده يتوجأبها فى بطنه فى نارجهنم خالداً مخلداً فيها أبداً". متفق عليه "(مشكوة المصابيح ،كتاب القصاص ، الفصل الأول، ص: ٢٩٩، قديمى)

(٣) قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفو أن يشرك به، و يغفو ما دون ذلك لمن يشاء ﴾. (النساء: ٢٦،٣٨) ) (۵) "وقسم يعفر بالتوبة وبدونها نحت المشية وهو الكبائر من حق الله تعالى". (مرقاه المعاتيح ، باب الكبائر وعلامات النفاق: ١٨٠١، وشيديه)

<sup>=</sup> العالمكبرية، كتاب الجنايات: ٢ ٢ ، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) "عن أبي هويرة رضي الله تعالى عنه قال :قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "إذامات ==

ر بائی یقینی ہے(۱) \_ فقط والٹد تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمود مختلوى مفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپوره ۱۸/۱۸ ۵۵ هـ-

الجواب صحيح: سعيدا حمة غفراره مليح عبداللطيف ١٩/صفر ٥٥٠

خور کشی

سبوال[۳۱۵]: اگرکوئی خودکشی کوترام سجھتے ہوئے خودکشی کرڈائے تواس کوکیسا گناہ ہوگا؟ اور عنداللہ اس کی شخشش کی امیدہے؟ عبدالرحمٰن پیش امام محلّمہ بیو پاریان قصبہ رمل ضلع متھر ا

الجواب حامداً و مصلياً:

خودکشی حرام ہے(۳) کیکن جب کوئی اس کوحرام ہجھ کر کرتا ہے اور عقاب کا خوف بھی اس کو ہے تو انشاء اللہ مغفرت کی امید ہے ﴿ ویغفرو ما دون ذلك لمن بشآء ﴾ الایة (۳) ۔ فقط والقد سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود حسن گنگوہی عفااللہ عنہ معین لمفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور ۲۰/ صفر/۳۰ ہے۔ الجواب مجھیج: سعیدا حد غفرلہ مجھے: عبداللطیف، ۲/ صفر/۳۵ ہے۔

خورتشي كأكناه

### سوال[٣٢٦]: خورشي كرنے والے كاكيا تھم ہاور آخرت ميں اس كاكيا عذاب ہے؟

= الإنسان انقطع عنمه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوله. "(مشكوة المصابيح ، كتاب العلم، الفصل الأول، ص: ٣٢ قديمي)

(١)(راجع ،ص: ٢٢١، رقم الحاشية ١)

(٣) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "مرتكب قل عدمغفرت اورخودكن")

(٣) (النساء: ٨٨، ١ ١١)

"و ما كان من السيئات دون الشرك والكفر و لم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناً، فإنه في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بالنار، و إن شاء عفا عنه، و لم يعذبه بالنار أصلاً". (الفقه الأكبر، ص: ٢، قديمي)

"و يعفر منا دون ذلك لنمن يشباء، من النصغائر و الكيائر مع النوبة أو بدونها خلافاً للمعتزلة". (شوح العقائد النسفية للتفتازاني ، ص: ٨٥، المطبع اليوسفي الفرنكي محلي) (وكذا في النبواس ، ص: ٢٣٣، امداديه ملتان)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

خودکشی کبیر و گناہ ہے ، سخت عذاب کا موجب ہے (۱) مگر جس کا خاننمہ ایمان پر ہواس کے لئے بھی نہ کبھی نجات کی صورت ہو ہی جائے گی (۲) جس آلہ ہے خودکشی کی ہے وہی آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسپے کو مار تا ہوا اٹھا یا جائے گا (۳) نقط واللہ اعلم۔

حرره العبيرمحبودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/ ۹۲/۵ ههـ

الجواب ميح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١٥/٥٠ هـ.

خورکشی کی سزا

سے وال[۳۱۷]: اگرکو کی مخص سی بناء پرخود کشی کریے ( نعوذ یاللّہ ) تواس کو کفار کی طرح دائی عذاب ہوگا یا مجھی نجاستہ کی امید کی جاسکتی ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اگرخا مهایمان بر مواتو مجات کی امید ہے، دائمی عداب کفارے لئے ہے (س) - فقط-

(١) "عن أبنى هبريرة - رضى الله تعالى عند - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهتم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، و من تحسى سما فقتل نفسه، فسسمه في يبده يتحساه في نار جهتم خالداً مخلداً فيها أبداً ، و من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتبوجاً بهافي بنطنه في نار جهتم خالداً مخلداً فيها أبداً". متفق عليه ". (مشكرة المصابيح ، كتاب انقصاص ، الفصل الأول : ٢٩٩/٠ قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه النج : ٢/١٤ ، قديمي ) (وجامع الترمذي ، أبواب الطب ، باب من قتل نفسه بسم أو غيره :٢٣/٢ ، سعيد كراجي ) (٣) قال الله تعالى: ﴿و يغفر ما دون ذلك لمن يشآء﴾. الآية (سورة النساء: ٢٨ ، ٢١١) (و أابطأ أنظر المسئلة الآتية تحت عنوان : " ثور شي كرا")

(٣)(راجع رقم الحاشية : ١)

(٣) "وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: ﴿فَمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾. (شرح العقائد النسفية للتفتازاني ، ص: ٨٨ ، المطبع ليوسفي ).....

# ز ہرملی ہوئی تا ڑی یہنے ہے کیا خود کشی کا گناہ ہوگا؟

سسوال[۳۲۸]: زیدکوکوئی نشه پینے کی عادت ہے مثلاً تاڑی،ایک مرتبہ کی نے اس تاڑی میں زہر ملا کرویدیا، جس کو پی کرزید کا نقال ہوگیا۔ تو اب خود کشی کا گناہ کس پر ہے؟اس کا تھم کیا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ای عادی معصیت کے باوجود صورت مسئولہ میں زید خود کشی کا گنه گارٹیمیں ، اسعد مقصور ہ وعدم علمہ (۱) نقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لۂ دارالعلوم دیوبند، ۱۰ / ۱/ ۸۹ ھ۔

شيطان كي مهلت اورحشر

سے وال[۳۱۹] : کیاشیطان کوقیامت آنے تک مہلت دی گئے ہے؟ تیامت کے روزاس کا کیاحشر ہوگا؟ کیاو وتو بہر نے کے بعد بخشاج سکتا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

شیطان نے بہت چالا کی سے دعاء کی تھی: ﴿ أَسْطَر نِی إِلَى يوم يبعثون ﴾ (٢) جس روز مرد بقبرے التھیں گے اس روز تک کے لئے مجھے مہنت دے دو( تا کہ موت سے بچار بول )، وہاں سے جواب میں فرمایا کیا:

= (و كذا في النبراس ، ص: ٢٣١ ، امداديه ملتان)

"و لا نقول: إنه يخلّد فيها روإن كان فاسقاً بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً ". (الفقه الأكبر من ٢٠، قديمي )

"و أهمل الكياتر من أمة محمد صلى الله تعالى عليه و سلم في الناو لا يخلدون إذا ماتوا و هم موحدون وإن لم يكونوا تائيين ، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين ". (العقيدة الطحاوية ، ص: ١١، قديمي) ر١) قال الله تعالى : ﴿ولاتزروازرة وزر آخر ي﴾ . (سورة الزمر : ٢٠، پ: ٣٣)

وقال الله تعالى: ﴿من عمل صالحات فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾. (حم السجدة: ٣١، ب: ٣٣) وقال الله تعالى: ﴿لايكلف الله نفسا (لاوسعها ﴾. (سورة البقرة: ٢٨١، پ:٣) (٢) (سورة ص: ٤٤) ﴿إِنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ (1) جسون نفخ صور ہوگا جس سے سب مرجا تميں گے اس روز تک مہلت ديدى گئى (نفخ صور کے دن سب کی موت کے ساتھ تھے بھی موت آئے گی ہموت سے چھاکا رائد ملے گا) اس کوتو بہ کی تو فیق نہیں ہوگی ، دولعنت کے ساتھ رہے گا (۲) ، جہنم میں جائے گا (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۲۲ /۱۰/۲۲ ھ۔

ابل كتاب ضالين ومصلين دونول مستحق عذاب مين

سوال[۱۵۰]: استال کتاب یعنی یمبود و نصاری وغیره جوقر آن پرایمان نبیس لائے اور عوام کو جس و ال [۱۵۰]: استال کتاب یعنی یمبود و نصاری وغیره جوقر آن پرایمان نبیس لائے اور عوام کو جس کی گمراہ کیا اس کی امال کی بھوام پر گناہ نبیس؟
۲ سسفر قد شیعہ و قادیا ٹی وغیرہ کے علاء نے جولوگوں کو گمراہ کیا اس کا عذاب بھی صرف ان کے علاء پر بھی ہوگا یا عوام بھی شامل ہوں گے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا، اسب جو گراہ ہوئے ہیں ان کو بھی عذاب ہوگا اور جنہوں نے گراہ کیا ہے ان کو بھی عذاب ہوگا، جن لوگوں کو گراہ کیا ہے وہ جب عذاب میں جتلا کئے جا کیں گے تو یہت پھی معذرت کریں گے کہ ہمیں دوسرے گراہ ول کو گا مت کریں گے کہ تم نے ہمیں گراہ گراہ ول کے مالامت کریں گے کہ تم نے ہمیں گراہ کی اسبے اگر تم گراہ کی شنوائی نہ ہوگی ، نیز گراہ کرنے والوں کو ملامت کریں گے کہ تم نے ہمیں گراہ کیا ہے اختیار کیا ہے اگر تم گراہ نہ کرتے تو ہم ایمان لے آتے ، وہ جواب ویں گے ہم نے تم پر جرنہیں کیا تھا تم اپنے اختیار سے کا فرہوئے ، تب پھر وہ وعاء کریں گے کہ اے اللہ انہیں وہ جراعذاب وے ، انہوں نے ہمیں گراہ کیا ہے ۔ یہ سب قرآن نٹریف ہیں ہے (۴) ۔ فقط واللہ سجانہ تھا لی اعلم ۔

حرره العبرمحمود دَّلنَّو ، ی عقاالله عنه معین شقتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ۲۷/ ۱۱/ ۵۱ هـ ـ الجواب صحیح :سعیداحد غفرله مسیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ، ۲۸/ و یقتعد ه/ ۵۲ هـ ـ

<sup>(</sup>۱) (سورة ص: ۱۸، ۸۱)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿و إن عليك لعنتي إلى يوم الدين﴾ (مورة ص ، رقم الاية: ٥٨)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ لأملنن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين ﴾ (سورة : ص، رقم الابة: ٨٥)

<sup>(</sup>٣)قال الله تعالى: ﴿ يُومِ تقلب وجوههم في النار يقولون: يليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا، وقالوا: ربنا إنا 😑

### كافرغريب مصيبت زوه كاانجام

سے وال [۳۷]؛ دنیا میں غریب غیر مسلم بہت ہیں، یہاں پر بھی تکلیف ہیں ہیں اور عاقب میں بھی ایمان ندہونے کی وجہ ہے جہنم ہے اور غیر مسلم بعضے خوش حال اور مال دار ہیں، دنیا ہیں آ رام سے ہیں اگر چے تقبیٰ میں ایمان ندہونے سے جہنم ہے، اس کا کیا مطلب ہے غریب کوکہیں آ رام نہیں ملا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جی باں و دغریب غیر مسلم بہت قابل حسرت ہے جو یہاں بھی غربت کی مصیبت میں ہے اور مرنے کے بعد بھی اس و دغریب غیر مسلم بہت قابل حسرت ہے جو یہاں بھی غربت کی مصیبت میں ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لئے ممنوع کے بعد بھی اس کے لئے ممنوع میں ہے (۱) بلکہ ہدایت کا دروازہ اس کے لئے بھی کھلا ہوا ہے وہ اس دروازہ میں نداڑ نے تو کسی کا کیا قصور

أطعنا سادتنا و كبرآء نا فأضلونا السبيلا، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبراً ...
 (الأحزاب: ٢٨٠١)

قال الله تعالى: ﴿ و لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الدين استُضعفوا للذين استكبروا: لو لا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم، بل كنتم مجومين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: يبل مكر الليبل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله و نجعل له أنداداً، وأسروا الندامة لما وأوا العداب ﴿. رسورة سبا : ٢١ - ٣٣٠)

وقال الله تعالى: ﴿كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اذاركوا فيها جميعاً، قالت أخراهم لأولهم: ربنا هؤ لا أضلُونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار، قال: لكل ضعف ولكن لاتعلمون، وقالت أولهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، فذقوا العذاب بما كنتم تكسبون﴾. الآية (الأعراف: ٣٨،٣٨).

(١) "خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان .ثم خاطبهم وأمر هم ونهاهم، فكفر من كفريفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، و آمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له". (الفقه الأكبر، ص ٥٠،قد يمي)

- ؟ ﴿ أَنَارُ مَكُمُو هَاوِ أَنْتُمَ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ الآية (١) - فقط والله تعالى اعلم -

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ويوبندب

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ويوبند به

# ولا دت شریفہ سے خوش ہوکر باندی آزاد کرنے پر بھی کیاعذاب جہنم ہوگا؟

مسوال[۳۷۴]: بیارے نبی کی پیدائش کے موقعہ پرآپ کے چچاابولہب نے ایک لونڈی کوآ زاد کیا تھاجس سے خداد ند کریم بہت خوش ہوئے تو پھرجہنم کیوں ملی؟ اور ہرسال پیارے نبی کی ولا دت کے دن و تاریخ کواس کے عذاب میں کمی کردی جاتی ہے، کہال تک بچ ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

لونڈی کا آزاد کرنا کتب تواریخ میں موجود ہے(۳) اور عذاب میں کسی قدر تخفیف ایک خواب میں مروی ہے(۳) ، ابولہب کے ایمان ندلانے کی وجہ سے اس کا جہنم میں جانا قرآن میں ندکور ہے: ﴿سیسصد میں نار اُذات لہب﴾ (۴) کے فقط والتد سبحان تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرلم عين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور، ١٤/٥/٥ هـ ـ

<sup>(</sup>۱) (سورة هود:۲۸)

 <sup>(</sup>٢) "و فيمه أن أبنا لهبب قبال للمعناس: إنه ليخفف علي في مثل بوم الإثنين، قالوا: لأنه لما بشَوته ثويبة بسميلاد ابن أخيبه منحمد بن عبد الله أعتقها من ساعته ، فجرزي بذلك لذلك". (البداية والنهاية، حواضنه و مراضعه عليه الصلاة والسلام: ١/٣٤٣، دار الفكر بيروت)

<sup>(</sup>٣) "قال عروة: و ثويبة مولاة لأبى لهب، كان أبو لهب أعتقها ، فارضعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهل بشرَ حيبة ، قال له؛ فماذا لقيت ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعد كم غير أنبي سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة". (صحيح البخاري ، كتاب التكاح، باب و أمها تكم اللآتي أرضعنكم اهـ " ٢٠ / ٢٢ كـ قديمي)

<sup>(</sup>٣) رسورة اللهب ٣:

### قیامت میں جانوروں سے حساب

سے وال [۳۷۳]: اگرایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالی اس کو سینگ دے کر بدلہ دلوائیں گے مقررین وواعظین اسے بیان کرتے ہیں تو کیا پی مخلوق بھی حساب کی مکلف ہوگی اور عذاب باتواب کی مستحق ہوگی ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سيح بير تدى شريف مين بحى ب(1)، اس بدلد كم تعلق ما شيد مين الكمام: "قالوا: هذا قصاص مقايدة لا قصاص تكليف، يؤخذ من الأطفال والمجانين والحيوانات كلهاء كذافي الطبيي واللمعات "(٢) دفقط الله تعالى العلم ـ

حرر د العبدمجمود غفرله، دارالعلوم د يويند، ٨/ ١٣٩٨ هـ

### معذبین کی تعدا دزیادہ کیوں ہے؟

سے انہائی دنیا تک جننے لوگوں کو خدا وندنغالی نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرے گا،اس کے متعلق قرآن وحدیث کی

(١) "عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- أن النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "لتُؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. "(جامع الترمذي ،أبواب صفة القيامة ،باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص: ٢٤/٢، سعيد)

(والصحيح لمسلم ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم: ۲۰/۳، قديمي) رومشكوة المصابيح ، كتاب الآداب ، باب الظلم ، الفصل الأول، ص: ۳۳۵، قديمي)

(٢) (الهامش على جامع الترمذي ،أبواب صفة القيامة ،باب ماجاء في شان الحساب والقصاص ص: ١٤/٢ ،سعيد)

" وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس هو من قصاص التكليف، إذلا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة والآداب ،باب تحريم الظلم: هـ و قصاص مقابلة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة والآداب ،باب تحريم الظلم: هـ قصاص مقابلة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة والآداب ،باب تحريم الظلم:

(و كذا في المرقاة ، كتاب الآداب ، باب الظلم ١٠ ٨ ٥٢ مرشيديه)

روشی میں غیراتوام کی تعداد زیاہ بائی جاتی ہے اور دو تمام جہنم میں بمیشہ بمیشہ رہنے والے ہیں ، آیا ہم لوگ خدا کے بند نے بیاں کہ وہ جو شرک ہم نے کیا ہے دہ ستر مال کی مجبت رکھنے والا کیوں معاف تبیں کرتا اور چند مدت کے بند مے نہیں کرتا ؟ کیا اللہ کے بنال بیان ساف نہیں ہے؟ جس طرح کئے من اور کی جددن کے بعد جنت میں واحل کیوں نہیں کرتا ؟ کیا اللہ کے بیال بیان ساف نہیں ہے؟ جس طرح مسلمان گناہ گاروں کو چندون کے لئے دوز نے میں ڈالے گا ،اس کے بعد جنت میں نہیے وہے گا۔

### الجواب حامداً ومصلياً :

غیرقوم کے لوگ جواعتراض کرتے ہیں قواس کے جواب کی ذمدداری آپ نہ لیس جب تک آپ کے پاس قر آن کریم ، حدیث شریف ، تفسیر ، فقہ ، عقا کد کاعلم با قاعدہ حاصل نہ ہو، اس کی مثال ایس ہے جیسے کس نے ذاکٹری نہیں پڑھی اور وہ دوسرے مریض کو بتانے کے لئے دواکی تخفیق کرے کہ فلال مرض میں فلال مربض کو کیا دوا دی جانے ، ونیا ہیں مریض بے انتہا اور مرض بھی بے انتہا ، ہر مرض کی دوا ہر مریض کے لئے ڈاکٹر دل سے دریا دنت کرتا پھرے گا تو پریشان ہوجائے گا ، پھر بغیر سمجھے مریضوں کو دوا بتائے گا ، تو ہوسکتا ہے کہ اصل مرض کو بغیر سمجھے ہی دوا بتائے گا ، تو ہوسکتا ہے کہ اصل مرض کو بغیر سمجھے ہی دوا بتا دے گئا تو ہوسکتا ہے کہ اصل مرض کو بغیر سمجھے ہی دوا بتائے گا ، تو ہوسکتا ہے کہ اصل مرض کو بغیر سمجھے ہی دوا بتادے جس سے مریض کو نقصان پہو بنج چائے اس کے لئے تو با قاعدہ ڈاکٹری کا پڑھتا اور علاج سے ساخہ موری ہے۔

اصولی طور پر آپ خوداس بات کو تبجیرلیس که ایک شخص دو ہے جوایک حکومت کو تسلیم کرتا ہے، رعیت بن کرر ہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا ہے، بھی سی جرم کا بھی ارتکاب کرتا ہے حکومت اس کو سمجھاتی ہے، بھی سر ابھی ویتی ہے گھرچھوڑ ویت ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو حکومت کو سلیم نہیں کرتا ہے ، رعایا نہیں بنا ہے ، حکومت کی بغاوت کرتا ہے ، حکومت کو فیم سے ، حکومت کو فیم کر کے اپنا قانون چلانا جا بتا ہے ، ایس شخص کو حکومت معافی نہیں کرتی بلکہ قبل کرا ویتی ہے ، یا بمیشہ کے لئے محبوں رکھتی ہے ، اس پر رحم کر کے معاف کر دینے کا سوال ، بی پیدائمیں ہوتا ہے۔ اسی مثال سے مسلم اور غیر مسلم کا قرق سجھ لیا جائے کہ مسلم تو ایمان رکھتا ہے (حکومت کو تسلیم کرتا ہے ) غیر مسلم ایمان نہیں رکھتا اور غیر مسلم کا قرق سجھ لیا جائے کہ مسلم تو ایمان رکھتا ہے فیر تو موں کو آ پ خود جواب ندویں بلکہ کہدویں کہ علم اور عکومت کو تسلیم نہیں کرتا ہے ) بیر آ پ کے بیجھنے کے لئے ہے غیر تو موں کو آ پ خود جواب ندویں بلکہ کہدویں کہ اور یا فت کرو۔

اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا راستہ دنیا ہیں بتلادیا (۱)، اب انسان خود اپنے اختیار ہے سیح راستہ کو اختیار کے نظر راستہ سے بچے، جیسے سورج کے قرریعہ سب جگہ روشنی چیل گئی اب آومی آگے کھول کر استہ کو اختیار کے نقصان اٹھائے گا تو خود فر مہدار ہوگا، سورج کے قرمہ نہیں کہ زبروتی آ نکھ کھلوائے، پھول اور کا منے دونوں ہی موجود ہیں جس کا ول جا ہے پھول حاصل کرنے کی کوشش کر روزی آ نکھ کھلوائے، پھول اور کا منے دونوں ہی موجود ہیں جس کا ول جا ہے پھول حاصل کرنے کی کوشش کر روزی آ نکھ کھلوائے، پھول اور کا منے دونوں ہی جینے ، نفع و بینے والی عمدہ فنز انجھی و نیا ہیں موجود ہے نقصان و بینے والی خردہ فنز انجھی موجود ہے، انسان اپنے اختیار سے نفع و بینے والی عمدہ فنز انوحاصل کرتا ہے زہر سے پچتا ہے، اس طرح اعمال کا حال ہے کی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے (۲) ۔ اگر کوئی اندھا آ دی نامحرم کونہ دیکھے تو کیا کمال طرح اعمال کا حال ہے کی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے (۲) ۔ اگر کوئی اندھا آ دی نامحرم کونہ دیکھے تو کیا کمال ہے، آئکھ والد آ دی اگر اپنی نظر کو فلط جگہ ہے بچائے تو تا نمل تعریف ہے ، اس طرح جنت اور دوز خ کے انتہال کو سمجھانے کے لئے ہے غیر تو موں کو جواب و بینے کے لئے نہیں ہے۔ فقط واللہ تو الی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۴/۱۴هه\_

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: ﴿أَلَم نجعل له عينين ولساناً وشفتين، وهديناه النجدين ﴾ (سورة البلد: ٨٠٤) (٢) "و إذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعة ، و يعاقبون عليها إن كانت معصية ، لا كسما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلاً لا كسباً و لا خلقاً ". (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري، ص: ٢٠١، دار النفائس بيروت) وكذا في شرح العقائد النسفية للتفتازاني ، ص: ٨٢، قديمي)

سزا جزاء كامقام

سسوال[۳۷۵]: روز جزاء میں جب سزاد جزادی جائے گی کس مقام پر ہوگی؟ مثلاً خانہ کصبومہ بیندہ شام دغیر ہ کہاں ہوگا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

جزاوسزاتو جنت، دوزخ مین جوگی اور حشر کا میدان ارض شام مین ہے، هے کیذا نبی نبفسیسر ایس کثیر ، سورة الحشر : ٤ / ٢٣٢ (١) و میختصر نذ کرة انقر طبی ، ص : ٣٣ (٢) فقط والله تعالی اعلم سر روالعبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدر سدم ظاہر علوم سہار نپور ،٣١ / ١ / ٢٨ هے۔

الجواب صحيح: سعيداحمه غفرله\_

صيح عبداللطيف ١١/٢/٢٣ هـ

### جس بچه کا عقیقه نهیں ہوا کیاوہ شفاعت کرے گا؟

سسسوال[٣٤٦]: بغیرعقیقہ کے شیرخوار بچہانقال کرجائے تو تیامت کے روز ماں باپ کی شفاعت کرے گایانہیں؟ اگرنہیں تو والدین کواس کی شفاعت حاصل کرنے کے لئے کوئی صورت ہے یانہیں؟

(1) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: من شك في أن أرض المحشرههنا: يعنى الشام، فليقرأ هناه الإية : ﴿ هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ﴾" قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلهم " (تفسير ابن الله صلى الله تعالى عليه وسلهم " (تفسير ابن كثير ، (الحشر ٢): ٣ مكتبه دار الفيحاء)

(٢) "وكان أول حشرٍ حشروا في الدنيا إلى الشام، قال: ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: من شك أن المحشر في النسام فليقرأ هذه الآية ، و ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم في "أخرُجوا" قالوا: إلى أين ؟ قال: "إلى أرض الممحشو". (التذكرة للقرطبي ، باب الحشر، و معناه: الجمع ، ص ٢٢٥، أسامة الاسلامية )

روكذا في روح المعاني / الحشر : ٢): ٢٨٠ ١٨٠، دار إحياء التراث العربي)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

امام احمد بین حنبل رحمة الله علیه فرماتے بین که وہ بچه شفاعت نہیں کرے گا، کمرا فی فیض الباری: سمام احمد بین حنفیہ کے نزد کیے عقیقہ واجب نہیں کہ اس کے نزک پر شفاعت سے محرومی ہو(۲)، شفاعت سقط (ناتمام بچہ جس کا اسقاط ہوجائے) بھی کرے گا(۳)۔ فقط والقد سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلد۔



(١) "شم عند الترمذي حديث: أن الغلام مرتهن بعقيقته ، و أجود شروحه ما ذكره أحمد، حاصله أن الغلام إذا لم يعق عنه، فمات، لم يشفع لوالديه". (فيض الباري ، كتاب العقيقة : ٣٣٤/٣، خضر راه بكذبو ديوبند)

(٢) "و قد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي، أو تطوع على ما في شرح
 الطحاوى". (رد المحتار ، كتاب الأضحية : ٣٢٦/٦) سعيد)

"العقيقة عن غلام و عن جارية .... مباحة، لا سنة و لا واجبة". (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الكراهية ، باب في تسمية الأولاد .... والعقيقة :٣٢٢/٥، رشيديه )

(٣) "عن على رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ إذ السقط ليراخم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه! أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة". (سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في من أصيب بسقط، ص: ١١١، مير محمد)

# ما يتعلق بالجنة و نعيمها (جنت اوراس كي نعتول كابيان)

### جنت پيدا ہو چکی يانہيں؟

سدوال[۲۷۷]: ایس خص کے متعلق جس کا خیال بیہ کہ جست پیدائیں کی گئی ہے، یوم آخرت بیں پیدائیں کی گئی ہے، یوم آخرت بیں پیدا کی جائے گی، پھر معراج کا واقعہ، پھر آ دم علیہ الصلا قوالسلام کا جنت کے اندر آنا یہ کیے سی ہوا، لہذا ایسے ہے کہ جنت کے متن باغ کے بیں اور واقعہ معراج اور حضرت آدم علیہ الصلاقة والسلام کا آناباغ بیں ہوا، لہذا ایسے شخص کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ وضاحت کے ساتھ تح رفر ما تعیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس شخص کابی خیال سیحی نہیں ،اس کواپے اس خیال کی اصلاح لازم ہے،اس کے کہ بیرخیال اکثر معتزلہ کا ہے جو کہ جمہورانل سنت والجماعة کے نز دیک غلط ہے،شرح عقائد نسفی ہمں: ۸۰ میں ہے:

"والحبنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان موجودتان، و زعم أكثر المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء اهـ". (١) مفقط والله يخانه عالى اعلم. حرره العبر محردة غفر له، ١٨٠/٣٠/١٥ هـ

"جمهور المسلمين على أن الجنة والنارمخلوقتان الآن، خلافاً لأبي هاشم والقاضى عبد المجار و من ينجرى مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنهما يخلقان يوم الجزاء". (شرح المقاصد، المقصد السادس في السمعيات ، فصل في المعاد : ٣٥٨/٣، دار الكتب العلميه بيروت)

"أما قوله: إن البجنة والنبار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة "(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ص: ٢٠، قديمي) =

<sup>(</sup>١) (شرح العقائد النسفية للتفتاز اني، ص: ٨٠ ١ ٨ المطبع اليوسفي)

### جنت ، دوزخ اورحوض کوثر کہاں ہیں؟

سے والی[۲۷۸]: جنت دوزخ حوض کوثر آسان پرہوں کے یاز ٹین پرہوں کے باز ٹین پرہوں کے بہب کہ جنت، دوزخ اب بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جنت اور دوزخ میں اب بھی انسان ہیں، جیسا کہ مظاہر حق اور تفسیر موضح القرآن میں ہے، تو پھر جنت دوزخ کہاں ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

جنت کے تعلق وارد ہے: ﴿ و عرضها کعرض السماء والأرض ﴾ (۱) اوردوسرے مقام پرہے: ﴿ عرضها انسموات والأرض ﴾ الابة (٢) پھراس کآ سان پریاز ٹین پر ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوسکتا ہے، کوثر کا جنت میں ہونا احادیث میں بھراد ت مرجود ہے (٣) جہنم کا قعر فی الحال ساتویں زمین کے

<sup>&</sup>quot; (والجنة والنار مخلوقتان اليوم): أى موجودتان الآن قبل يوم القيامة ، لقوله تعالى في نعت البحنة: ﴿ اعدت للكافرين ﴾ وللحديث القدسى: (أعددت للجنة: ﴿ اعدت للكافرين ﴾ وللحديث القدسى: (أعددت لعبادي المصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)" و لحديث الإسراء: "أدخلت الجنة، و أربت النار" و هذه الصيغة موضوعة للمضى حقيقة ، فلا وجه للعدول عنها إلى المجاز إلا بصريح آية أو صحيح دلالة ، و في المسألة خلاف للمعتزلة ". (شوح الفقه الأكبر للملاعلى القاري ، ص: ٩٨، قديمى)

<sup>(</sup>١) (الحديد: ١١)

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: ١٣٣)

<sup>(</sup>٣) "عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدرالمجوف، قلت: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك وبك، فإذا طينه مسك إذفر". (مشكوة المصابيح، ص:٥٨٥، باب الحوض، قديمي)

<sup>&</sup>quot;عن أنس وضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: "ذاك نهس أعطانيه الله": يعنى في الجنة أشه بياضاً من اللبن و أحلى من العسل اهـ". (مشكوة المصابيح، ص: ٩٨ ؟، باب صفة الجنة و أهلها ، قديمي)

یچے ہے(۱) کذافی مجموعة الفتادیٰ:۳۹۳/۲) فقط والله تعالی اعلم بـ

حرره العيد محسود دَّكنَّو ہي عفااللهُ عنه عين مفتى بدرسه مظاہر علوم سہاريور ۴۲/۲۴ الاحد

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرايه، صحيح: عبداللطيف، ٢١/٢/٢٣ هـ

كياجنت اور دوزخ بهي فنامول گي؟

سوال[۳۷۹]: آیت: ﴿ کُلُ شَی، هالْكُ الا و جهه ﴾ (۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوز نے اور دوز نے اور کا ان کے فنا ہوئے کی کیا صورت ہوگی دوز نے اور کا مال کی محرصہ تک ان پرعدم طاری رہے گا؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

اگراشكال صرف آيت سے بتوتفير ابن عباس رضى القدتها لى عند و يجه ان شاء الله ته لى رفع بوجائي گاءالله هالك مردود (إلا وجهه) إلا موجائي گاءالله هالك) مردود (إلا وجهه) إلا ما ابت غي به جهة، و كل ملك زائل إلا ملكه (له الحكم) القضاء بين خلقه (وإليه ترجعون) بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم اهـ"(٣).

اس تفسیر کوحافظ ابن کثیرنے بھی مجاہداور توری نے نقل کیا ہے(۵) اگر اشکال کسی اورثی ءے مثلاً لفظ

<sup>(</sup>١) "شم الأصبح أنه في السماء ويدل عليه قوله: ﴿ عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوى ﴾ ... ... و أما النار فقيل: تحت الأرضين السبع". (شرح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، ص: ٩٨ ، قديمي) "والصحيح أنه على السماء السابعة، و أما النار فالمشهور في الشرع أنها تحت الأرضين".

<sup>(</sup>النبواس ، ص: \* ١٩٣٦، مبحث مقام الجنة والنار)

<sup>(</sup>٢) (مجموعة الفتاوي : ١٠٥/١، باب الجنة، سوال ٣: سعيد)

<sup>(</sup>۲) رالقصص (۸۸)

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن عباس، (القصعي : ٨٨)، ص: ٢ ٣٣١ انتشارات استقلال تهراي)

 <sup>(</sup>۵) "قال سجاهـد والثورى في قوله تعالى: ﴿كُلُّ شيء هالك إلا وجهه﴾: أي إلا ما أريد به وجهه".
 (تفسير ابن كثير، (سورة القصص : ۸۸): ۵۳۵/۳ مكتبه دار الفيحاء)

کے معنی لغوی یا اصطلاحی یا کسی تفسیر کی عبارت سے بیدا ہوا ہے تو اس کے معلوم ہونے پر جواب دیا جاسکتا ہے۔فقط واللہ سبحان رتعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود كنگو بى عفاالند عنه نائب مفتى مدرسه مظاهرالعلوم سهار نپور الجواب صحح: سعيدا حد غفرله، مستحج عبداللطيف، ۲۰/رتيج الثاني/ ۵۹ هه ـ

> > حجرا سود جنت کا پیھر ہے

سوال[٣٨٠]: كياجرامودجنت كالبقريج؟

الجواب حامداً و مصلياً :

جی ہاں، حجرا سود جنت کا پھر ہے (1) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_ حرر والعبہ محمود گنگوہی عفااللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند \_

جنت میں دخول اوّ لی کے لئے ممل

سدوان[۳۸۱]: اگر کوئی شخص جنت میں وخول اولین کا مشتاق ہوتو کیا (اس کے لئے ) کوئی عمل بھی ہے۔ یا تہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

احکام شرع کی پابندگ کرے(۲) کلمہ طیبہ کا وردر کھے(۳) وخول اوّ لی کی دعاء کرتا رہے(۳) جن اعمال پر دخول نار کی وعید ہےان سے پورا پر ہیز کرے، جن اعمال پر دخول جنت کی بشارت ہےان کا اہتمام کرتا رہے(۵)ان شاءاللہ تعالیٰ دخول اوّ لی کامستحق ہوگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۵/۱۹ مهماهه

(1) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة و هو أشد بياضاً من اللبن، فسرّدته خطايا بنى أدم". رواه أحمد والترمدى". (مشكوة المصابيح ، كتاب المناسك ، باب دخول مكة والطواف، الفصل الثاني ، ص:٢٢٧، قديمي) (وجامع الترمذي ، أبواب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام: 1/22 ، سعيد) (٢) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا =

وسول الله إأرآيت إذا صليت المكتوبة، و حرمت الحرام و أحللت الحلال أ أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم: "نعم". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام: ١٣٢/١، قديمي كتب خانه)

قبال النووى وحمه الله تعالى: "قوله حرمت الحوام أنه أواد به أمرين: أن يعتقد حواماً و أن لا يفعله بخيلاف تحليل البحيلال، فإنه يكفى فيه مجود اعتقاده حلالاً". (شوح النووى على الصحيح لمسلم: المصدر السابق)

(سم) "عن عثمان رضى الله تعالى عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من مات و هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخيل البحنة". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة: ١/١ م، قديمي)

### دخول جنت اعمال صالحہ ہے ہوگا یافضل خداوندی ہے؟ ایک مکالمہ

سدوالی[۳۸۴]: زیداوربکر دوطالب علم آپس میں بحث کرتے ہیں،ان میں کس کی ولیل قوی ہے؟ فیعد: اعمال صالحہ سے جنت ہرگز نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ور نہ نہیں (سننے دالے کہتے ہیں کہ بس تو نیکی، بدی کا کوئی اعتبار نہیں )۔

بعب : الله تعالى كافضل وكرم عام ب فضل تو كافرمشرك برجمي كرسكتا ب، مرقر آن پاك يس تو صالحين وشهداء كرام كم ساته الله تعالى في جنت كا وعده فرمايا ب اور كافر ومشرك كوجبتى فرمايا ب، ويكموآيت شريقه سوره تو بدركوع: ٩: ﴿ وعد الله المعاقم منين والمؤمنات جنّت تجرى من تحنها الأنهار خلدين فيها، ومساكن طيبة في جنّت عدن ﴾ (١) -

وومر عصوره وقيد : ﴿ الذين المنوا وعملوا الصالحات ، أولتك هم خير البرية ، جزائهم في الله عنهم ورضوا عنه ، أولتك هم خير البرية ، جزائهم عندر بهم جنت عدن تجرى من تحتها الأنهار خلدين فيها أبداً ، وضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه ﴿ (٢) ﴿ كُلِرُ يُسِم عَنْ الله على الله تعالى عليه وسلم: "من قال:

يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً". (مشكرة المصابيح، كتاب الدعوات،
 ص: ١٩٥، قديمي)

 <sup>(</sup>۵) "عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الجنة أقرب إلى أحمد كم من شراك نعليه ، والنمار مثل ذلك". (مشكوة المصابيح ، كتاب الدعوات ، باب الإستغفار والتوبة ، الفصل الأول ، ص: ٢٠٧، قديمي)

قال على القارى رحمه الله تعالى: "هذا لأن سبب دخول الجنة والناو مع الشخص وهو العمل الصالح والسبىء، و هنو أقرب إليه عن شراك نعله ، إذ هو مجاوز له والعمل صفة قائمة به". (موقاة المفاتيح: ٢٠٢/٥) وشيديه)

<sup>(</sup>١) (التوبة: ٢٤)

<sup>(</sup>٢) (البينة: ٨،٧،١)

لاإله إلاالله محمدر سول الله، دخل الجنة "(١)-

### الجواب حامداً ومصلياً:

نفس دخول جنت تواللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ہوگا (۲) (فضل کے ستی باغتبار قانون خداوندی وہ لوگ ہیں جوابیان کے ساتھ اعمال صد لحکریں اور معاصی ہے مجتنب رہیں (۳) اور قانون ہے بالاتریہ امر بھی ہے کہ وہ بغیر اعمال صالحہ کے بھی جس مومن پر چاہیں اپنا لطف وفضل فرمادیں ،نصوص واحادیث اس پر بھی شاہد ہیں (۳) اور قدرت اس امر کی بھی ہے کہ اگر چاہیں تو ہے ایمان کو بھی بخش ویں ،گر چونکہ اس کے نہ بخشنے کا وعدہ فرما تھے ہیں اور وعدہ خلائی کرنے کی باری تعالی کی عاوت نہیں ،اس لئے وہ ایماکریں کے نہ بیش ویس ) (۵) ہے جرجنت ہیں فرقی ورجات اعمال صالحہ کی حیثیت سے ہوگا ،الے و کسب الدری میں احادیث و

وقال الله تعالى: ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾. (المائدة:١١٨)

"عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "بخرج من الناو من قال: لاإله إلا الله وفي قلبه وزن شعير من خير، ويخرج من الناو من قال: لاإله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويبخرج من الناو من قال: لاإله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير." (صحيح البخارى ، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصائه: ١/١ ، قليمي)

(4) وهمى أنه همل بحوز الخلف في الوعيد افظاهر مافي المواقف والمقاصد أن الأشاعرة قاتلون بحوازه؛ لأنه لا يعد تقصابل جوداً وكرماً. و صوح التفتازاني وغيره بأن المحققين على عدم جوازه،

<sup>(</sup>١) (تاريخ أصبهان لأبي نعيم: ٢١٢١١،أروبا)

<sup>(</sup>٢) "عن ابي هويوة -رضى الله تعالى عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : "لن ينجى أحداً منكم عمله"قال رجل: والإياك يارسول الله؟ قال: "والاياك، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سندوا". (الصحيح لمسلم، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب لن بدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى: ٢/٢٤، قديمي)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿إِن الدِّينَ امنوا وعملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ﴾ (الكهف: ١٠٤)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾. (المائدة: ١٨)

نصوص کی تا ئیرے اس کو ثابت کیا ہے (۱) لہذا نیکی بدی کو برکار کہنا بھی جہالت ہے: ﴿ فسمن بعمل مثقال ذرّة علی سے خیسر أبره ، ومن بعمل مثقال ذرّة شراً گیره ﴾ (۲) اور محض اپنے انجال صالحہ پر مغرور ہو کر فضل خداوندی سے مستغنی و بے نیاز ہونا بھی حماقت ہے: "إلا أن يستغمد نبی الله بغفر انه "الحديث (۳) ديدونوں طالب علم اگر سامنے موجود جول او دلائل ہے بسہولت مجھایا جاسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانی اعلم محرد ہ العبر محمود گنگو بی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظام علوم سہار نبور ، ۱۸۸/شوال/ ۱۲۸ ہے۔ صحیح : عبد اللطیف مدرسہ مظام علوم سہار نبور ، الجواب تیجے : سعیدا حمد غفر لہ۔ حور جنت کی خاص صفحت

مسوال[٣٨٣] : جنت ميں حورعين وغيره اوران كاحسن وجمال ولطافت بانتها مو گياحتى كهان كي

= وصرح النسفى بأنه الصحيح لاستحالته عليه تعالى، لقوله: ﴿ وَقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدَى ﴿ (سورة الحج: ٣٥) : أى وعيده ، القول لدَى ﴿ (سورة الحج: ٣٥) : أى وعيده ، والأشبه ترجع جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار". (ود المحتار ، باب صفة الصلاة ، مطلب في الدعاء المحرم: ٥٣٢/١ ، سعيد)

(۱) "قوله: (فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها): ولماكانت درجات الجنان كأعداد آيات القرآن كنان القارى لتمام كلام الله السبحان راقياً على أقاصى الدرجات، وفضل الدرجات فيها بينها في كل درجة كتفاؤت مافي سانر الدرجات فيما بينها، فلا يتوهم تساوى القارى بالأنبياء عليهم السلام وغيرهم الح". (الكوكب الدرى، أبواب فضائل القرآن ،باب من قوأ حوفاً من القوآن : ١/٢٠١٠دارة القرآن والعلوم الإسلاميه، كراچي)

(۲)(الزلزال: ۵،۷)

(٣) "قال: " ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة". (صحيح البخاري، كتاب الرقاق ،باب القصدو المداومة على العمل. ٩٥٤/٢، قديمي)

(والصحيح لمسلم اكتباب التوبة ابناب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى: ٢/ ٣٤ قديمي)

(ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢٣/٢ ٢٠رقم الحديث: ٥٣٣٠، دارإحياء التراث العربي)

پنڈلیوں کا گودا ہڈی اور گوشت تک نظر آنا مرقوم ہے تو کیا اعضائے مخصوصہ بھی نظر آئیں گے یا مستور ہو تگے؟ پیسی لطافت ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جس كى حور جوگى وه اكر جا ہے گاكداس كا فلال عضو بھى نظر آجائے تواس كا وه عضو بھى نظر آجائے گاء جيسے اپنى بيوى كے جس عضوكود كھنا جا ہے تواس كے لئے مما نعت نہيں: ﴿ و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين ﴾ (١) بے حيائى كاوبال كوئى كام نہيں \_ فقط واللہ تعالى اعلم \_ حرر والعبد محمود غفرلہ دار العلوم ديوبند، ٩٣/٣/٢٥ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ٩٣/٣/٢٥ ههـ

کیاجنت کی حورین فناہوں گی؟

سے وال [۳۸۴]: قرآن شریف میں فرمایا گیاہے کہ'' ہرشی وفٹا ہوجائے گی سوائے باری تعالیٰ کے'' ہتو یہ جلا ہے کہ فرشتے کے اوپر فنا طاری ہوگی یانہیں؟ کیونکہ وو بھی کل سے اندر داخل ہورہ ہیں، جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کاجسم ہوگا یانہیں؟ اگرجسم ہوگا تو فنا ہول گی یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

فرشتے بھی فٹا ہوجائیں گے(۲) جنت میں حوروں کو دہاں کی شان کے لائق جسم ہوگا انسان کو بھی

(١) (الزخوف: ١٤)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ شِيءَ هالك إلا وجهه ﴾ الآية (سورة القصص: ٨٨)

"يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون و يموتون أجمعون ، و كذلك أهل السموات الا من شاء الله، و لا يبقى أحد سوى وجهه الكريم". (تفسير ابن كثير، (الرحمن: ٢٦): ٣٩/٣، مكتبه دار الفيحاء)

"و أخرح عن ابن مردويه أنه قال: لما نزلت: ﴿ كُلُ نَفْسَ ذَاتُقَةَ الْمُوتَ ﴾ قيل: يارسول الله! فما بال الملائكة؟ فنزلت: ﴿ كُلُ شيء هالك إلا وجهه ﴾ فبين في هذه الآية فناء الملائكة والثقلين من المجن والإنس و سائر عالم الله تعالى و بويته من الطير والوحوش والسياع والأنعام، وكل ذي روح أنه = ملے گا(۱) پھروہاں کوئی چیز فنانہیں ہوگی (۲) \_ فقط واللہ تعالی اعلم حرر ہ العبرمحمود غفر لہ دارالعلوم و یوبند،۲۲/۲۲م هے۔

## مردوں کو جنت میں حور وغلمان ملیس کے عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟

مد وال [۳۸۵]؛ عمل صالح كرنے سے مردول كو جنت منے كى ،حوروغامان مليں گے مگرعورتوں كوكيا مليں اور دوسرے بھى۔ مطح گا؟ جب كه خاوند بھى مليں اور دوسرے بھى۔ المجواب حامداً و مصلياً:

عورتوں کوان کے خاوندملیس گے جوان کے لئے انہٰا کی راحت کا ذریعہ ہوں گے ،کسی اَ ورطرف ان کی نظرنہیں جائے گی بلکہ خیال بھی نہیں آئے گا۔

- هالك ميت". (روح المعاني، (القصص: ٨٨): ١٩٣/٢٠، ١٩٥، دار الفكر)

"و قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لما نزلت هذه الآية ، قالت الملائكة : هلك أهل الأرض ، فننزلت : ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ (القصيص : ٨٨)، فأيقنت الملائكة بالهلاك". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (الرحمن: ٢٦) : ٤ / ١٠٨ ، دارالكتب العلمية)

(۱) "عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن المرأة من نسآء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها، و ذلك يقول: (كأنهن الياقوت والمرجان)". (جامع الترسذي: ١/ ٨٠) باب ما جاء في صفة نسآء أهل الجنة ، سعيد)

(٣) "أن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "يدخل الله أهل الجنة الجنة و يدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة الاموت، و يا أهل النار النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة الاموت، و يا أهل النار الا موت، كلّ خ لد فيما هو فيه". (الصحيح لمسلم :٣٨٢/٢) باب جهنم أعاذنا الله تعالى منها، قديمى)

"و لا تسموت المحور العيس أبداً: أى لا يبطراً عليهن عدم". (شرح الفقه الاكبرلابي منصور الماتريدي ، ص: ١٢٠) مشکوة شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبيرمحمود فحفرله وارالعلوم ويوبنديه

## جنت کی جارنہریں

مسوال [۳۸۴]: "مشارق الانوار" کے اردوتر جمد بیس بیرحدیث پاک پڑھی کہ وہ بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہر برے رضی القدتعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیجو ن جیجون ، فرات اور نیل ہرایک بہشت کی نہریں ہیں (۲)۔

(فاکدہ) سیحون دیجون ترکتنان میں ہیں اور فرات عراق میں اور نیل مصر میں ،ان نہروں کا پانی بہشت کی نہروں کے مشابہ ہے، یا کم ان نہروں کی امداد وہاں سے ہوتی ہے ، فاکسار کے ذہن میں اشکال پیدا ہورہا ہے کہ جب دریا جنت ہے نگاتی ہیں اور جنت آسان میں ہے،اور لا کھوں میل کا فاصلہ ہے تو اگر ہم کوئی مشین ایجاد کر کے اس کے مرکز پر پہنچنا جا ہیں تو پہنچ جانا جا ہئے ، جیسے گنگا جمنا کے ہمالیہ کے علاقے میں ہم پہنچ سکتے مشین ایجاد کرکے اس کے مرکز پر پہنچنا جا ہیں تو پہنچ جانا جا ہے ، جیسے گنگا جمنا کے ہمالیہ کے علاقے میں ہم پہنچ سکتے ہیں ، بہر حال اس کاربط کیا ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

ان نهرون کا سلسله تو بهت دراز ب، ایک دوسری حدیث پرغور کرک اس کارابط جنت معلوم کرلیس: " عن أبسی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ عنه وسله: "مابیت بیتی ومنبری دوضة من ریاض الجنة، ومنبری علی حوضی" منفق علیه " مشکوة

(1) "ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا آزواجنا، فيقلن: مرحباً و أهلاً لقد جنت وإن بك من الجمال أفضل مما رزقتنا عليه". (مشكوة المصابيح، باب صفة الجنة وأهلها: ص: ٩٩، قديمي) وجامع الترمذي، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة: ١/٢، سعيد)

(٢) "عين أبي هربوة -رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "سبحان وجيحان والنفرات والنيل كل من أنهار الجنة." (الصحيح لمسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها:
 ٣٨٠/٢ تقديمي)

المصابيح؛ ص: ٦٨ (١)\_

اس کے لئے نہ را کت پراڑنے کی ضرورت پیش آئے گی ، نہ کسی اَورسواری کی ، اس کے بعد نہروں کا ربط خود بخو دواضح ہوجائے گااور مشقت کی زحمت سے نئے جائیں گے۔فقط والقداعلم۔

حرره العبرمحمود عفاالله عندب

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين غفرله دارالعلوم ديوبند ..

كياجت ميں بھى جماع ہوگااورغلمان كامطلب

عدوال المائی وہ سولہ سال کی عدود نیا کی عورتیں ہوں گی وہ سولہ سال کی عمر دالی بن جا کیں گی وہ سولہ سال کی شادی ہوگی اور حور وغلمان ان کی خدمت کے لئے ہوں گے ،لیکن بہشت میں ان ہے مول گے ،لیکن بہشت میں ان ہے محامعت ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بہشت یا کہ جگہ ہے اور جماع کرنے سے آ دمی ٹا پاک ہوجا تا ہے ، تو نا پاک سوجا تا ہے ، تو نا پاک بوجا تا ہے کیا مراد ہے ؟

الجواب حامداً و مصلياً:

### و ہاں مجامعت کرنے سے ندمنی خارج ہوگی ، نفسل لازم ہوگا ، ندنایا کی ہوگی (۲) فیلمان خدمت کے

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة ، باب المساجد ومواضع الصلاة: ١٨/١، قديمي)

(والصحيح لمسلم ،كتاب الحج ،باب فضل مابين قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره وفضل موضع منبره: ١/٣٣٦،قديمي)

(۴) "قال البطيراني: و حدثنا أحمد بن يحي الحلواني .... عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل: أتجامع أهل المجنة؟ قال: "دحاً دحاً، ولكن لامني و لامنية" : أي : لا إنزال و لا موت".

"و عنمه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هل ينكح أهل الجنة؟ قال: "أي والذي بعثني بالحق! دحماً دحماً "و أشار بيده: "و لكن لامني و لاعنية".

"و عن سعيد بن جبير أن شهوته لتجرى في جسده سبعين عاماً يجد اللذة، و لا يلحقهم بذنك جنابة، فيحتاجون إلى التطهير الخ". (حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لإبن قيم الجوزية ، الباب الخامس والخمسون في ذكر نكاح أهل الجنة و وطنهم الخ، ص: ٢٨١، ٢٨١، المكتبة المكية)

لئے ہوں گے، جماع کے لئے نہیں (۱)'' فتوحات مکیہ'' میں پوری تفصیل ندکور ہے،احادیث بھی اس سسلہ میں دارد ہوئی ہیں (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبدمحمود تنفرل وارالعلوم ويوبند، ۱۸ 🚣 ۹۵ هـ ـ

کیاجنت میں اولا دہوگی؟

بسوال [۳۸۸]: جو شخص جنت میں جائیں کے اوران کوحوری ملیں گی ،ان کی اولاد ہوگی یانہیں؟ البحواب حامداً و مصلیاً:

> اگراولا دی خواہش کریں گئے تو ہوجائے گ (۳) نقط واللہ ہوانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العید محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۳/ ۱/ ۵۷ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفر لہ، صحیح: عبد اللطیف عفااللہ عنہ ۴/محرم/ ۵۷ھ۔

(1) قبال الله تعالى: ﴿و يطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ ... أي يطوفون على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة". (تفسير ابن كثير، (سورة الإنسان: ١٩) : ٢/ ١ ٥٨، مكتبه دار السلام)

﴿ ويطوف عليهم فيه من الطراوة ولدان مخلدون ﴾ : أي دائمون على ماهم فيه من الطراوة والبهاء ... وجاء في حديث أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً أنهم ألف خادم. وفي بعض الآثار : أضعاف ذلك ". (روح المعاني ، تفسير قوله تعالى ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ : ١١/٢٩ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت )

(٢) "و قال قعادة: عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عموو، قال: ما من أهل الجنة من أحد إلا و يسعى عليه
 ألف غلام على عمل ما عليه صاحبه". (تفسير الطبرى: ١٣٩/٢٩)، (الدهر: ١٩)، دار المعرفة)

"و في حديث أنهس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا". وفيه: "يطوف عللي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون". (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب الثاني والخمسون في ذكر خدّمهم و غلمانهم، ص:٢٥٦، المكتبة المكية)

(و كذا في مرقاة المفاتيح، وقم الحديث: ٥٤٦٥، كتاب الفضائل، الفصل الثاني: • ٣٥/١- ٣٥ ، وشيديه) (ومشكوة المصابيح، باب فضائل سيد المرسلين، الفصل الثاني ص: ٥١٣، قديمي)

(٣) "عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المؤمن =

## جس عورت نے متعدد شوہر کئے ہوں وہ کس کو ملے گی؟

سے وال [۲۸۹]: زید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ساہ کل تیا مت میں جبکہ نیک زوجین جنت میں واضل ہوجا کیں گی تو دنیا میں جس طرح خاوند اور عورت کا جوڑا تھا ایسے ہی وہاں وہ عورت خاوند کے لئے حوری بن جا کیں گی ، نیز اگر اس نے ونیا میں تین یا جار نکاح کئے ہول تو وہ عورت کس کس کے لئے حور ہے گی؟ یا اس صورت میں جبکہ خاوند نے ہوہ کے ساتھ تکاح کیا ہوتو اب سے حورت کس کے لئے حور ہے گی؟ چونکہ اس نے ایک مرتبہ پہلے ہی نکاح کیا تھا، پہلے خاوند کے لئے یا ہوتو اب سے عورت کس کے لئے حور ہے گی؟ چونکہ اس نے ایک مرتبہ پہلے ہی نکاح کیا تھا، پہلے خاوند کے لئے یا ہوتی کے لئے؟ قفظ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ دنیا کی عورتیں حورتیں بنیں گی ،حوری مستقل ہوگئی اور نیم عورتیں مستقل ملیں گی ،جس عورت نے دنیا میں متعدد شوہر کئے جیں اس کے متعلق علاء کے دوٹول جیں :ایک میہ کدا خیرشوہر کو ملے گی ، دوسرا میہ کداس کو اختیار دیا جائے گا جس کو وہ پسند کر گئی اس کو ملے گی ا

"اختلف الناس في المرأة إذا كان لها زوجان في الدنيا لأيهما تكون في الأخرة؟ قال بعضهم: تكون لاخرهما، وقال بعضهم: تخير، فتختار أيَّهما شاء ت، وقدجا، في الأثرما يؤيد قول كلا الفريقين: أما من قال: هي لآخر هما فقد ذهب إلى ماروى عن معاوية ابن أبي مسفيان أنه خطب أم الدرداء، فأتت وقالت: سمعت أبالدردا، يحدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: المرأة لآخر زوجها في الاخرة وقال(أي أبوالدرداء): إلى أردت

إذا اشتهى الولد في الجنة، كان حمله و وضعه و سنه في ساعة كما يشتهى". قال : حديث حسن غريب ، أخرجه ابن ماجة و قال: "في ساعة واحدة في الجنة". (التذكرة للقرطبي، باب المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة. ... الغ ، ص: ٥٢٢، ٥٢٣، أسامة الإسلامية )

<sup>(</sup>و جامع الترمذي ، أبواب صفة الجنة ، باب ما جاء ما لأدني أهل الجنة من الكرامة : ١٨٣/٢ سعيد) (وسنن ابن ماجه ، أبواب الزهد ، باب صفة الجنة ، ص: ٣٢٣، قديمي)

روستند الإمام احتمد بن حنيل رحمه الله تعالى: ٣٨٠/٣، وقم الحديث: ٢٤٩٠، دار احياء التراث العربي)

أن تكون زوجتي في الأخرة، فلاتتزوجي بعدي. وأما من قال بأنها تخير، فذهب إلى ماروى عن أم حبيبة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يارسول الله! المرأة منا ربما يكون لها زوجان، لأيهما تكون في الاخرة؟ قال: "تنخير فنختار أحمسنهما خلقاً معها" ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "ذهب حسن النخلق بخيري الدنيا والا خره الخ". بستان فقيه أبي الليث سمرقندي رحمه الله تعالى، ص: ١٥١٥ (١) منظوا الله تعالى علم

حرره العبدمحتود أنكوبي عثاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارينور ٢٨/٤/٥٥ هـ

صحيح :عبداللطيف ٢/رجب ٢هيء الجواب سجيح ،سعيداحمد ففرليب

جس نے کئی شو ہر کئے وہ جنت میں ٹس کوملی گی؟

سبوال[۹۰]: موسن مردول کو جنت میں حوری لیس گی رموَ منه کورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر خاوندملیں گے تو دنیا والے یا کوئی ووسرے اور جس کی و نیامیں کئی پیمیاں تھیں تو پھرسپ ملیس گی یا کے دو؟ اور اگر کسی عورت نے دنیامیں پانچ چیشو ہر کئے تو وہ کون سے شوہر کو ملے گی اور اپنی پیمیاں اپنے ہی شوہر کوملیس گی یا دوسروں کو؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

مؤمنہ عورتوں کوان کے شوہرملیں گے، اگر کسی نے و نیا میں شادی ند کی ہوتو اس کواختیار دیا جائے گا کہ جس آ دمی کو وہ پیند ند کرے تو حورمین میں سے ایک مرد

<sup>(1) (</sup> بستان فقيه أبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى ،ص: ٢٣٨، باب إذاكان لها زوجان ، مطبع فاروقي دهلي)

<sup>(</sup>وكنذا فني أحكام النساء ، ص: ١ ١ ٪، الباب السابع بنعند النمائة في ذكورد الموأة إلى زوجها في الجنةإذالم تتزوج بعده ، وزارة الأوقاف والشؤن الاسلامية ،قطر )

<sup>(</sup>ومعجم الطبراني ، ص: ٣٦٨/٢٣ ، بيروت)

<sup>&</sup>quot;المعرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا ،وجاء : أنها تكون لأحسنهم خلقاً الخ". (البدايه والنهاية، فصل في المرأة تتزوج في الدنيا بأزواج الخ: ١ / ٥٨٥/ ،ط دارالفكر)

پيدا كرك الله تعالى نكاح كرد \_عگا\_

اورجس نے دنیا میں گئی شو ہر کئے تھے تو بعض کہتے ہیں کدان میں سے جس کو پہند کر لے اس کو سلے گی اور بعض کہتے ہیں کدا خبروالے شو ہر کو ملے گی:

"في الغرائب: ولوماتت قبل أن تنزوج، تخيّر أيضاً، إن رضيت بادمي زوجت منه، وإن لم ترض فالله يسخلق ذكراً من الحور العين فيزوجها منه، واختلف الناس في المرأة التي يكون لهازوجان في الدنيا لأيهماتكون في الاخرة؟ قبل: تكون لأخيرهما، وقبل: تخير، فتختار أيهما شاتت التهي". مجموعه فتاوي : ١٠/٣ (١)-

> اورجس مردنے کئی عورتیں دنیا میں کی ہیں وہ سب اس کولیس گی۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبدمجمود غفرلہ،مظاہر علوم سہار نیور۔

> > شادی ہے بل مرجانے والوں کا نکاح کیے ہوگا؟

سسوال[۳۹]؛ مسلم بالغ لؤكيال جن كي شادى نه بوتكي اورقضا كركتين ، جنب مين ان كه وا<u>سط</u>ايا تكارح كابندوبست بوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جومسلم لڑ کے بغیرشاوی کے گزر گئے ،ان کے ساتھ نکاح ہوناسہل ہے(۴)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ دارالعلوم دیو ہند ،۱۲/ ۱۲/ ۵۵ ہے۔

<sup>(</sup>١) (مجموعة الفتاوي، كتاب القرآن، باب الجنة: ١٠٣/١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بستان فقيه أبي الليث السموقندي، ص: ٢٣٤ باب إذاكان لها زوجان ،مطبع ،فاروقي دهلي) (وكذا في أحكام النساء، الباب السابع بعد المائة في ذكر رد المرأة إلى زوجها في الجنة إذالم تتزرج بعده، ص: ١١٣، وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية ،قطر)

<sup>(</sup>والبدايه والنهاية الفصل في السراة تنزوج في الدنيابازواج: • ا م ۵۸۵، دارالفكر بيروت) (۲) "وفي الغرائب: ولموماتت قبل أن تنزوج تخيّر أيضاً، إن رضيت بآدمي زوجت منه، وإن لم ترض فالله يخلق ذكراً من الحور العين، فيزوجها منه ". (مجموعة الفتاوي ،باب الجنة : ١٠٣/١، سعيد)

## شوہر دوزخی اور بیوی جنتی کیسے ملیں گے؟

سے ال [۳۹۲]: جومسلمان کلمہ گوائے بدعمل کے تحت دوزخ میں گیاا دراس کی عورت نیک عمل کے تحت جنت میں گئی،اس کا شوہر جنت میں کیونکرا ورکیسے ملے گا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر سز ابھگت کر آجائے تو کیا اشکال ہے ، کیونکہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے دوز شیس نہیں رہیں اسلمان ہمیشہ کے لیے دوز شیس نہیں رہے گا(۱)۔ نقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند، ۱۲/ ۱۲۵ه هه

### كياب نمازي جنت ميں جائے گا؟

سوان[۳۹۳]: بنمازی کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ کیا بنمازی جنت میں جائے گا؟ البجواب حامداً و مصلیاً:

### اً مُركو كَ هُخْص نماز كوفرض بي نة محصح تو وه مؤمن نبيس (٢) ، اگر فرض تو كهتا ہے مگر نماز نبيس پر هتاا دراس كو

(۱) "واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً، دخل البجنة قطعاً على كل حال، فإن كان سالماً من المعاصى كا لصغير. ....... يدخلون البجنة ولا يدخلون النار أصلاً .....وأما من كانت له معصبة كبيرة، ومات من غير توبة، فهوفى مشية الله تعالى، فإن شاء عضاعت وأدخله البجنة، وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يويده سبحانه، ثم يدخله البجنة، فيلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل الخ". (شرح النووى على الصحيح لـ مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً:

(وكذا في شرح الفقه الركبر للملاعلي القاري رحمه الله تعالى ، ص: ١٥١ ، قديمي)

(و كذا في النبراس شرح شرح العقائد، ص: ٥٥٥ ، مكتبه حقانية يشاور)

(٢) " الصلوة فريضة محكمة لا يسع تركها، ويكفر جاحدها كذافي الخلاصة ".(الفتاوي العالمكيرية،

كتابّ الصلوة ، ا / ٠ ٥ ، رشيديه) ...

عذاب کا خوف بھی نیس، قضاء پڑھنے کا اراوہ بھی نہیں ،اس کے ایمان کا باقی رہنا دشوار ہے (۱) اللہ پاک حفاظت فرمائے نقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمجمو دغيفرله دارالعنوم ديويند، ا/ ١٤/٢ • ١٩ ههـ

کفار کے سعمر کے بیچے اہل جنت کے خادم ہوں گے؟

سے ال [۳۹۴]: کفار کے بیچے اہل جنت کے خاوم ہوں گے تو بیہ بیچے سے مرتک کے شار ہوں گے، شیر خوارگ تک یا بلوغ تک؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جب تک احکام شرح کے مکلّف ند ہوں بیجے ہی کہلاتے ہیں ، یہی اعتبار آخرت میں بھی ہوگا (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله

"(ويكفر جاحدها) ثبوتها بدليل قطعي (وتاركها عمداً مجانة): أي تكاسلاً فاسق".
 (الدرالمختار، كتاب الصلوة: ١/ ٣٥٢، سعيد)

(وكذا في الكامل شوح النووي على الصحيح لمسلم ،كتاب الإيمان ، باب بيان إطلاق إسم الكفر على من ترك الصلاة : ١/١ ٢،قديمي)

(١) "ويكفر .... بشرك الصلاة متعمداًغيرنا وللقضاء، وغير خائف من العقاب". (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٢٠٩/٥، رشيديه)

"وفي شرح السنة: اختلف في تكفيرتارك الصلاة الفرض عمداً، قال عمروضي الله تعالى عنده: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: تركها كفر. وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. " (مرقاة المهاتيح اكتاب الصلاة ، الفصل الثاني: ٢٤٢/٢ ، وشيديه)

(٣) (سئل رسول الله عن فرارى المشركين) ما أي أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم اهـ". (إرشاد السارى: ٣٨١/٣) كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، دار الكتب العلمية بيروت)..................

### اولا دمشر کین کاتھم

بيدو ال[٩٩٦] : مشرك وكفار : يهود ونصاري وبت يرست وغير وكي جومعصوم اولا دين مرحاتي بين ءكيا وہ بھی جنت میں داخل ہوں گ؟ جبیہا کہ' مظاہر حق جلد سوم' میں ہے کہ برمعصوم بچہ حضرت ابراہیم کے پاس جنت میں جمع رہتے ہیں اور تفییر موضح القرآن میں ہے کہ مشرکوں کے بیجے جنت میں واخل تو ہوں سے مگر بطور خدام کے۔اور آبیامعصوم بیچے اپنے والدین کو قیامت کے دن پہچائیں گے اور جن کے باپ سفر کی حالت میں مرے وہ بچے کس طرح پہچانے جا کیں گے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ان کے متعلق تعارض ولائل کی وجہ ہے امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ نے تو قف کیا ہے، بعض کے زد یک بعض جنت میں جائیں گے بعض دوزخ میں،امام مالک وامام شافعی رحمہما اللّٰہ تعالیٰ ہے بھی ایہا ہی منقول ہے، امام احمدے بھی ایک روایت یہی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ سب کونجات ہوجائے گی (۱) گذافی قیض الزاري:۲/۲۹۲/۲)\_

والدین کو پیچا ننے کی ضرورت شفاعت ونحات کے لئے ہوگی اور جب مشرکین و کفار کے لئے نحات ہی نہیں تو ان کو پہچا نے کی ضرورت بھی نہیں ،حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس وہ ارواح حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ

<sup>&</sup>quot;والغلام كما قال عياض: يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ". (ردالمحتار: ١٥٣/١ أ فصل بلوغ الغلام بالاحتلام المنع، فصل ، سعيد)

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل الحاوي على عشرة أقوال: (فتح الباوي لابن حجر رحمه الله تعالى ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين : ٣/ ٥ / ٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "واعلم أنهم اختلفوا في أولاد المشركين: فنقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى التوقف، و صرح النمسفي في الكافي أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي، فبعضهم ناج و بعضهم هالك، لابمعني عدم الملم أوعدم الحكم بشيء وهو مذهب مالك صوح به أبوعمرو في التمهيد، وإليه ذهب الشافعي كما صرح به الحافظ، وعن أحمد روايتان ". (فيض الباري ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أو لاد المشركين ، ۳۹۳، ۴۹۳، خصر راه بكذبو ديوبندي

علیہ وسلم نے معراج میں دیکھی تھیں جواس وقت تک دنیا میں نہیں آئیں تھیں کذافی شرح البخاری (۱) دفقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

# کیا غیرمسلم نیکی کر کے جنت میں جاسکتا ہے؟

سسوال[۳۹۶]: ایک مسلمان جس کانام ظہورخان ہے وہ بیے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے اور قرآن پاک کا حوالہ ویتا ہے۔ برائے مہر یائی تحریر فرماویں کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جوفف شرك وكفرى حالت مين مرابوءاس كى نجات نبيس بوكى، وه بميشه دوزخ مين ربى الله الله الله الله عليه البعنة، ومأواه النار (٢) قرآن كريم مين صريح آيا به السام علل متعلق موجود برفظ والله تعالى الله علم -

حرره العبرتحمود غفرله، را رالعلوم ديوبند، ۲۷/۲/۹۴هـ

#### كيامور جنت مين تفا؟

سوال[٣٩٤]: كيامورجنت من تفا؟ أب بابرد نيايس تكال ديا كيام، كيابيشر بعت عابت ؟

(1) "و يحتمل أن يقال: إن النسم المرتبة هي التي لم تدخل الأجساد بعد، و هي مخلوقة قبل الأجساد، و مستقرها عن يمين آدم وشماله، و قد أعلم بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى هن عن يمينه، ويحزن إذا نظر من عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعاً، و بخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فيما يظهر ". (فتح الباري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسواء ؟ ١ / ٨ - ٢ ، ٩ - ٢ ، قديمي)

(٢)( المائدة : ٢٤)

قال الله تعمالي: ﴿ إِن الله لا يغفر أَن يشرك به، و يغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ (النساء: ٨٨، ١١١)

الجواب حامداً و مصلياً :

مور کے متعلق بعض نفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ جنت میں تھا، پھروہاں سے نکال دیا گیا ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمووعقى عنه دارالعلوم ويويند

الجواب يح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٠ ا ٤/ ٨٥ هـ

کیا کچھ جانور بھی جنت میں جا کیں گے؟

سوال آ۹۹ آ: اصحاب کہف کا گا بھی جنت میں داخل ہوگا بعض کتابوں میں تحریر ہے جالانکہ کتا اس قد رنجس قرار دیا گیا کہ فرشتے تک انبیاء کے گھروں میں داخل نہ ہو تکیں پھر یہ کتا جنت میں کس طرح واخل ہوگا؟۔ بعض کتابول میں تحریر ہے کہ بیہ کتے کی شکل میں نہ جائے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ پھر کس شکل میں جنت میں داخل ہوگا ۔ نبیر موضح القرآن میں ہے کہ کتا بھی زندہ ہے، جنت میں داخل ہوگا ۔ تغییر موضح القرآن میں ہے کہ کتا بھی زندہ ہے، لاکھوں اجھوں میں ایک برابھی آئے گا؟

الجواب حامداً و مصلياً:

تفییر خازن میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، نیکن کوئی کیفیت تحریز نہیں کہ کس صورت میں جائے گا(۲)، جس خدا کوقدرت ہے کہ وہ مردے کوزندہ کرے بلکہ عدم سے وجود عطافر مائے، وہ

(١) ﴿فَأَزِلُهِ مِاللَّهِ طَانَ عَنِهَا فَأَخْرِجِهِما مَمَا كَانَا فِيهُ، و قَلْنَا﴾ لآدم و حواء و طاؤس و حية و إبليس ﴿اهبطوا﴾ انزلوا إلى الأرض". (تقسير ابن عباس على هامش الدر المنثور : ١٨/١، بيروت)

(۲) "قيل: ليسس في النجئة دواب سبوى كلب أصبحناب الكهف، و حمار بلغم". (تفسير الخازن،
 (الكهف: ۱۸): ۳۰۵/۳، حافظ كتب خانه)

(وكذا في التفسير المظهري، (الكهف: ١٨١): ٢١/٦، حافظ كتب خانه)

"فعن خالد بن معدان: ليس في الجنة من الدواب إلا كنب أصحاب الكهف و حمار بلعم، ورأيت في بعض الكتب أن ناقة صالح و كبش إسماعيل أيضاً في الجنة، و رأيت أيضاً أن سائر الحيوانات المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس و ما ينتفع به المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق =

ا گرنجاست کوطہارت سے بدل دے تو کیا اشکال ہے؟

ونیا بین انسان سم کی نجاستوں کا مخزن ہے ، مگر جنت میں اس کے ساتھ کو کی نجاست نہیں رہے گا ،
سب سے پاک وصاف کر دیا جائے گا ، اس کئے کے علاوہ اُور بھی بعض جانور ممکن ہے کہ جنت میں جا کہیں ، چنا نچہ سید احم حموی نے شرح الا شیاہ والنظائر ، ص: ۳۹۵ ، میں بحوالہ ''شرح شرعة الاسلام ' حضرت مقاتل رحمہ اللہ نقائی سید احم حموی نے شرح الا شیاہ والنظائر ، ص: ۳۹۵ ، میں گا نہ تھا گی علیہ السلام ، علیہ السلام ، کورس جانور جنت میں جا کیں گے: ناقہ محصلی اللہ نقائی علیہ وسلم ، ناقہ صالح علیہ السلام ، ممل الراجیم علیہ السلام ، میں جا کہ وس علیہ السلام ، حوت یونس علیہ السلام ، حوار عزیر علیہ السلام ، ممل میں اسام میں ملیہ السلام ، میں اللہ قال نوار میں کھا ہے کہ ان سب کا بھی حشر ہوگا (1)۔

جہاں حدیث میں اکھاہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، وہاں حدیث میں شکار اور حفاظت کے لئے کتا پالنے کی اچاڑت بھی موجود ہے، کذا فسی السمنسکوة، باب ذکر الکلب (۲)۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی شکار کے لئے تھاء اس کا نام = بدلک السمکان و تلک المنشأة، ولیسس فیسا ذکر خبر یعول علیه فیسا أعلم" (روح المعانی (الکھف: ۱۸) ۳۲۷/۹، دار الفکن

(۱) "قوله: "ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة" أي من الحيوان الذى لا نطق له، و إلا فالإنسان حيوان، قال في "شرح شرعة الإسلام": قال مقاتل رحمه الله تعالى: عشرة من الحيوانات تدخل الجنة: ناقة محمد عليه الصلاة و السلام، و ناقة صالح عليه الصلواة والسلام، وعجل إبراهيم عليه الصلواة والسلام، وكبش إسماعيل عليه الصلواة والسلام و بقرة موسى عليه الصلوة والسلام، وحمار عزير عليه الصلواة والسلام، والصلواة والسلام، وحمار عزير عليه الصلواة والسلام، ونصماء في وحمار عزير عليه الصلواة والسلام، والمسلام، والمسلام، والسلام، والشلام، والسلام، والشلام، والسلام، والس

(٢) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضار، نقص من عمله كل يوم قيراطان". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب ذكر الكلب: ٩/٢) قديمي ''قطمیر' تھا بعض نے ''حمران' کہا ہے(۱)۔''لہاب التاویل" میں اس کے رنگ وغیرہ کی بھی تفصیل ہے، لیکن کوئی معتبر روایت نقل نہیں کی (۲) اس لئے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو ترک کردیا ہے(۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العيدمحمودغشرليه

### اصحاب كهف كاكتاجنت مين كيون جائے گا؟

سبوال [۳۹۹]: اصحاب کہف کا کتا جنت ہیں کیوں جائے گا؟ اور مستند
حدیث سے ثابت ہے کہ انسانی شکل پاکر جائے گا؟ اور حور وقصور سے مستنع ہوگا؟ اور اگر حدیث شریف ہیں
ہے تو اس حدیث کی سند اور صحت اور کتاب کا حوالہ در کا رہے ، محبت اور خدمت ورفاقت کا اگر بیا نعام ہے تو
اس حدیث کی سند اور صحت اور کتاب کا حوالہ در کا رہے ، محبت اور خدمت ورفاقت کا اگر بیانوں ہے تو
اس طرح بے شار جانوروں نے انہیا ، وصلحا ، کی محبت کی ہے ، اس صورت میں بیشار جانور بہشت میں جائے
چاہئیں ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا گدھا '' ، او نمی '' قصوی'' ، '' استوانہ حنانہ'' ، بی بھی انسانی شکل میں
جنت میں جانے جاہئیں۔

(1) "و قد قيل إله (أى كلب أصحاب الكهف) كان كلب صيد لأحدهم، و هو الأشبه ، .... كان السم كبش إبراهيم عليه الصلواة والسلام "جرير"، واسم هدهد سليمان عليه الصلواة والسلام "عنقز"، واسم كلب أصحاب الكهف "قطمير" ..... و قد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه "حمران". (تفسير ابن كثير (الكهف: ١٨): ٥٥/٣)، مكتبه دار الفيحاء)

(۳) " و اختلف في لونه فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: قال لي رجل بالكوفة يقال له: عبيد، و كان لا يتهم بكذب: رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساءً أنبجاني، وأخرج عن كثير النواء قال: كان المكلب أصغر، وقيل : كان أنمو، وروي ذلك عن ابن عباس، و قيل غير ذلك". (روح المعاني، (الكهف: ١٨): ٢٢٥/١٥، دارإحياء التراث العربي)

(٣) "و اختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها، و لا طائل تحتها، و لا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهي عنه، فإن مستندها رجم بالغيب". (تفسير ابن كثير، (الكهف: ١٨): ٥/٣ ما، دارلفيحاء)

### الجواب حامداً و مصلياً :

شرح الاشاہ والنظائر بھر: ۱۹۹۹ میں چند جانوروں کا ذکر ہے کہ بیہ جنت میں جائیں گے(۱)، ان کی خصوصیات کی جبہ فعلی خداوندی ہے، وہ جس طرح جا ہے کرے، علت تخ سنج کی کرکے ہر چیزے متعلق قیاس کا کیل نہیں ہے۔''استوانہ حنانہ'' کے متعلق حدیث شریف میں جنت میں جانے کا تذکرہ صاف صاف صاف ہے۔

# اس کی تفصیل بوری سند کے ساتھ مسند دارمی میں موجود ہے (۲) ویگر کتب حدیث

(۱) "قوله: "ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة " اى من الحيوان الذى لا نطق له و إلا فالإنسان حيوان، قال في "شرح شوعة الإسلام": قال مقاتل رحمه الله تعالى: عشوة من الحيوانات تدخل الجنة: ناقة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، و ناقة صالح عليه السلام، وعجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، و كبش إسماعيل عليه الصلاة والسلام، و بقوة موسى عليه الصلاة والسلام، و حوت يونس عليه الصلاة والسلام، وحمار عزير عليه الصلاة والسلام، و نملة سليمان عليه الصلاة والسلام، وهدهد بلقيس، و كلب أهل الكهف، كلهم يحشرون ، كذا في مشكلة الأنوار" انتهى". (شرح الأشباه والنظائر، للحموى ، الفن الثالث، قائدة: ١٩٣، ١٩٣، إدارة القرآن كواجي)

(٣) "أخبرنا محمد بن حميد ، ثنا تميم بن عبد المؤمن ، ثنا صالح بن حيان ، حدثنى ابن بويدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب، قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه، فأني بحدع نخلة فحفر له، وأقيم إلى جنبه قائماً للنبي -صلى الله تعالى وسلم -فكان النبي صلى الله تعالى عليه، فبصو به رجل كان و رد الله تعالى عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه، استند إليه ، فاتكا عليه، فبصو به رجل كان و رد المدينة، فرآه قائماً إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمداً يحمدني في شنى يرفق به، لصنعت له مجلساً يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء، وإن شاء قام، فبلغ ذلك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال :" ايتوني به" فأتوه به، فأمر أن يصنع له هذه المراقي النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في ذلك المناق، فلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - في ذلك راحة ، فلما فارق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجذع، و عمد إلى هذه التي صنعت له، جزع الجذع، فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فزعم ابن بويدة عن = المحذع، فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فزعم ابن بويدة عن =

میں بھی ہے (۱) ہاتی ان جانوروں کا انبانی شکل میں ہونا اور حوروقصور سے انسانوں کی طرح متمتع ہونا میرے علم میں نہیں ہے۔ فقط واللّٰداعلم ۔ حررہ العبد محدود غفرلہ۔



= أبيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه، فوضع يده عليه، وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كماكنت، وإن شئت أن أغرسك في الحنة فتشرب من أنهارها و عيونها، فيحسن نبتك و تثمر فياكل أولياء الله من ثمرتك و نخلك فعلت. فتشرب من أنهارها و عيونها، فيحسن نبتك و تشمر فياكل أولياء الله من ثمرتك و نخلك فعلت. فيزعم أنه سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقوله له: "نعم"، قد فعلت مرتين، فسئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: " اختاز أن أغرسه في الجنة". (رواه الدارمي في مقدمة سننه ، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر: ١/ ٢٩، ٣٠، قديم)

(1) (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام: ٢/ ٢٩٥٠، قديمي)

## متفرقات الإيمان والعقائد

## منكرات برنكير

سدوان[٠٠]: جوعلاءاس زمانے میں بلڈنگ کھڑی کرنے میں یالوگوں کودھوکددے دہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعنی اللہ تعمین کے زمانے میں جس طرح تخی تھی اس زمانے میں کی جائے تو کیا وجہ ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے وقوت کھائے بغیر مکان سے واپس آ گئے تھے کیونکہ وائی کے مکان میں تضویر تھی ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

کسی کی خاطر معصیت کا ارتکاب، مجلس معصیت میں شرکت، امور وین میں مداہنت ورست نہیں (۱)، عکرات پر کلیر حسب موقع وحسب حیثیت لازم ہے (۲)، البتہ طریقہ کیروہ النتیار کیا جائے جس میں اصلاح مظنون ہواور تذلیل و تحقیر کسی کی مقصور نہ ہو (۳)، فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر له، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۲۲/ میں۔

"وعن علي - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم: "لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف". متفق عليه ". (مشكوة المصابيح ، كتاب الإمارة والقضاء: ١٩/٢ اما، قديمي) (٢) "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان". وقد قال بعض علمائنا: الأمر الأول للأمراء ، والثاني للعلماء ، والثالث لعامة المؤمنين..... وشرطهما رأى الأمر والنهي) أن لا يؤدى إلى الفتنة ، كما عُلم من الحديث ، و أن يظن قبوله، فإن ظن أنه لا يقبل، فيستحسن إظهار شعار الإسلام". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب ، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ١٨/١/٨ ، ٨٦٢ ، وشيديه)

(٣) "و ينبغى للآمر والناهي أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب ". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب ، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٨٦٣/٨، وشيديه)

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾. (المائدة : ٣)

## كياظالم ك لئ بدايت بي؟

سوال [ ۰ ۰ ]: قرآن شریف میں ہے: ﴿ إِن اللّٰه لا يهدى المقوم الطالسين ﴾ (1) اس میں مسلمان طالم بھی شامل ہیں، تو خالم مسلمان یا ظالم کا فرکی ہدایت کے لئے دعاء مقبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یہاں ہدایت کی نفی سے کیا مراد ہے؟
ہدایت کی نفی سے کیا مراد ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

اصل طالم مشرک ہے (۲) جس کے لئے "لا بہدی" وارد ہے: ﴿ إِن الشرك ليطلم عظيم ﴿ (٣) لَهُ اللهِ عَظِيم ﴾ (٣) بدایت کی نفی سے تکویتی فعی مراد ہے تشریعی مراد نبیل ، لبذا ہر طالم اور ہر کا فرکے لئے دعائے ہدایت ورست ہے، کسی کی موجودہ حالت کود کھے رحتی رائے قائم کر تاوشوار ہے کہ اس کا خاتمہ اس حال پرجوگا۔ فقط واللہ تعالی انتم رحد دو العبر جمود غفر لد دار العلوم دیو بند ، ۱۳/ ۸۹ کے۔

## کیانافرمان بھی بندہ ہے؟

سے وال [۴۰۳]: بین نے ایک شخص ہے یہ کہاتھا کہ جو شخص اللہ اور رسول کو نبیس مانتا وہ بندہ نبیس ہے بلکہ مخلوق ہے اور سرائ الدین میں کہتا ہے کہ میں اس بات کو نبیس مانتا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خداکے سب بندے ہیں، جو تھکم مانتے ہیں وہ بھی ،اور جونہیں مانتے وہ بھی ،البیتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ

<sup>(1)(</sup> الأنعام: ١٣٣٠ بن

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ والتوبة: ٩ ١)

قال العلامة الألوسى: "أريد بهم المشركون، و بالظلم الشرك". (روح المعاني: ٢٨/١٠ ، داراحياء التواث العوبي)

و قبال تسحمت آية آل عسمران رقمها: ٨٦: "الظالمين": أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم". (روح المعاني: ٢١٤/٣، دار احياء التراث)

ر ۳) (لقمان : ۱۳)

جو تھم مانتے ہیں وہ فر مانبر دار ہیں ، جو تھم نہیں مانتے وہ نا فر مان ہیں 4 ہندہ ہونے سے کوئی نہیں نکاتا۔ فقط واللہ ہے انہ تعالی اعلم ...

حرره العبامجمود كنگوى عفاالله عندمعين مفتى مدرسه مظا برعنوم سهار نيوريه

صحيح:عبداللطيف.

الجواب سحيح: سعيداحمد غفرله مفتى مدرسه مظاهرعلوم بـ

تو کلاً بدیر ہیزی کرنا

۔ سے وال [۳۰۳]: ژیدکو پورایقین ہے کہ کسی چیز میں پیقدرت نہیں کہ نفع یا نقصان پہو نیجا سکے ،کسی مرض کی حالت میں اس کا اطباء کے کہنے پر نقصان رہ چیز ول ہے اپنے یقین کی وجہ سے پر ہمیز نہ کرنا کیسا ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

کسی چیز میں بیاتو براہ راست قدرت نہیں کہ وہ نفع یا نقصان پہو نچا سکے، کیوں کہ نافع اور ضار عرف ذات تقی تعالی ہے(۱) الیکن بید ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں تا خیرات رکھی ہیں، آگ، پانی، مواکی تا خیرات سب جانتے ہیں، سانپ، بچھو کے زہر کا بھی انکار نہیں کیا جا تا، کھانے پینے کے اثر ات سب بی جانتے ہیں، سانپ، بچھو کے زہر کا بھی انکار نہیں کیا جا تا، کھانے پینے کے اثر ات سب بی جانتے ہیں، ریل کی بیٹری پر گردن رکھنے کا متیجہ بھی ظاہر ہے، دواکی تا خیرات حدیث شریف سے فاہت ہے (۲) پر ہیزی تا کیدآئی ہے(۳) کیکن ہر ڈی کی مخصوص تا خیر کاعلم ہونا ہرا یک کے لئے لازم نہیں، اطباء

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَمْلُكُ لِنفْسَى ضَواً و لا نفعاً إلا ما شاء الله ﴾ (سورة يونس: ٣٩) (٣) "و عن زيد بن أرقيم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحرى والزيت". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٨٨، كتاب الطب، سعيد)

"عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله أنـزل الداء و الدواء، و جعـل لكل داء دوا، فتداووا و لا تداووا بحرام". (مشكوة المصابيح المصدر السابق، قديمي)

<sup>(</sup>١)قال الله تعالى: ﴿وإن يمسسك الله يضرُّ فلا كاشف له إلا هو ﴾ والانعام: ١١)

<sup>(</sup>٣) "عن أم المنذر رضي الله تعالي عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و معه =

کا تبویز کردہ پر ہیز بھی پختگی کے ساتھ ہوتا ہے بہمی محض احتیاط اوراعلی ورجہ میں ہوتا ہے ، اس لئے ند ہر پر ہیز کی پابندی کوشر عاضر وری قرار دیا جا سکتا ہے ، ند ہر بد پر ہیزی کی اجازت دی جاسکتی ہے (1) فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العید تھو وغفی عنہ ، دارالعلوم دیو ہند ، ۲ / ۱/۲ ھے۔

جواب صحیح ہے: سید مہدی حسن غفرلہ۔

ا نکارموت ہے متعلق ایک مشہور شعرے متعلق شحقیق

سوال[٢٠٢]:

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے آٹھیں ابڑا وکا پریثان ہونا کیا فہ کورہ شعر کمیونسٹ نظریہ کی تا ئیڈ نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو پھراس شعر کوا بیک پڑھے لکھے مسلم کو بیہ بھھ کر پڑھنا کہ جوچیز فہ کورہ شعر میں بیان کی گئی ہے میں حقیقت ہے۔

خلاصة كلام: كياندكوره شعر مسلم عقيده مين ضرب كارئ نهين لگاتا ہے، اگرية شعر مسلم عقيده پر غلطا اُر وْ النّا ہے، تو اس صورت مين صحيح كہنے والے مسلم كوكيا سزا جا ہئے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس شعر میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ کوئی شرق تحقیق نہیں، ندشا عرنے اس کا دعوی کیا ہے کہ وہ شریعت کا مکلّف ہے، پس اس کو تھم شرقی بچھتے ہوئے بحث کرنا ہے کل ہے، اس میں جو پچھ کہا گیا ہے نظریہ اسلام کے تحت نہیں بلکہ بیاتو ان لوگوں کا نظریہ ہے جو واجب الوجود کے لئے امہات الصفات نین جزمیں مانتے ہیں: ایشور، وشنو، شیو، یعنی مرکب ، محافظ ، مخرب یا تحلل ، ان کے نز دیک نیستی ہے ہستی نہیں ہو تی اور ستی سے نیستی نہیں ہو تکتی مرکب ، محافظ ، مخرب یا تحلل ، ان کے نز دیک نیستی ہے ہستی نہیں ہو تکتی اور ستی سے نیستی نہیں ہو تکتی منصد وجو در پرجلوہ گر

ت على، ولنها دوال معلقة، فجعل وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأكل و على معه يأكل، فقال وسلول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى: "مه يا على! فإنك ناقه". قالت: فجعلت لهم سلقاً وشعيراً، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا على! من هذا، فأصب، فإنه أو فق لك". (مشكوة المصابيح، في ١٠٠١، كتب الأطعمة، الفصل الثاني، قديمي)

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، المصدر السابق)

سرناہ اورموجودکو کتم عدم میں مستورون کرناہے: ﴿خلق الموت والحيوة ﴾. الايه (۱) جوائل اسلام میں اس شعر کو پڑھتے یا اس سے استدلال کرتے ہیں وہ شاعرانہ ندرت کے گرویدہ ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم - حررہ العبر محمود غفر لددار العلوم دیوبند، ۲/۱۰۱۹ اھ۔

رو زمحشراموال كفاركامحاسبه

سوال: كفارك مال كامحاسد ومواخذه روزمخشر موكا تواس كى كياصورت موكى؟ الجواب حامداً و مصلياً:

علاء نے لکھا ہے کہ کا فرکی خصومت کا معاملہ اشد ہے ،اس لئے کہ مسلم کی نیکییاں اس کونہیں وی جا ئیں گی اور اس کا کفرمسلم پڑنہیں ڈالا جائے گا (۲) ءالڈ کیم ہے کہ کیا ہوگا۔ فقط داللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۹۴/۱۲/۳۳ ھ۔

مسلمان آپس کے اختلاف کے بھر بھی مسلمان ہیں

سے وال [۴۰۷]: ہندوستان یا کسی بھی ملک میں کافی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اور آپس میں بیجہ یارٹی بندی سب مختلف الخیال ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ان پر تملد ہوتا رہتا ہے اور ان کی جان و مال، (۱) (الملک: ۲)

(٢) "مسلم غصب من ذمى مالاً أو سرقة، فإنه يعاقب عليه يوم القيامة؛ لأنه أخله مالاً معصوماً، والذمى لا يوجى منه العفو بخلاف المسلم، فكانت خصومة الذمى أشد، و عند الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم للكافر؛ لأنه ليس من أهل الثواب و لا وجه لأن يوضع على المسلم و بال كفر الكافر في شي في خصومة من المسلم و بال كفر الكافر في شي في خصومة ". (ود السحتار: ٣٩٣/٣) ، باب الاستيلاء، مطلب: خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم ، سعيد)

"و ظلم الذمي أشد من المسلم". و في ردالمحتار: "لأنه يشد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه، و لا مانع من طرح سيئات دير الكفر على ظالمه، فيعذب بها بدله". (رد المحتار: ٣/٦٠)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

(وكنذا في فتناوئ قناضني عبان عبلي الفتاوي العالمكيرية : ٢٥٨/٣ ، كتاب الغصب ، فصل في براء ة الغاصب والمديون، وشيديه) عزت وعصمت سب غیر محفوظ ہیں ، ایسی صورت میں وہ مسلمان ہیں یانہیں؟ اگر ہیں تو اس کی کیا صورت ہے۔ اور کس طرح ہے؟

#### الجواب حامداً مصلياً :

نفسانی اغراض اور ذاتی افتدار کی بناء پر اختلاف اور پارٹی بندی سخت مذموم ہے(۱) اس کے نتائج نہایت خراب میں جیسا کے مشاہدہ ہے، کیکن پھر بھی ان کو کا فرنہیں کہا جائے گا، وہ مسلمان ہی ہیں (۲) ، ان کواپنی حرکتوں سے بازآ تا اور توبر کرنالازم ہے۔فقط والقداعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه

### كيا مروين حق ہے؟

سے بہت سے بہت سے بہت ہے۔ اور اور اپنا فو تو اور تصویروں سے بھر دیا ہے اور اپنے اختراعی اولہ وساوس سے تصویروں کومباح بتا کر

(١) قال الله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا ﴾. (آل عموان: ١٠٣)

و قال تعالى: ﴿ وأطيعوا الله و رسوله، و لا تنازعوا فنفشلوا و تذهب ريحكم، واصبروا ﴾ (الأنفال : ٣٦) وقال تعالى: ﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوبكم ﴾ (الحجرات : ١٠)

(٢) وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الخ ﴾ والآية تدل على أن البغي لا يزيل اسم
 الإيمان؛ لأنه سماهم مؤمنين مع وجود البغي". (المدارك ، (الحجرات: ٩): ٥٨٣/٢، قديمي)

"واستدل السؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه السم السؤمن فقال: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ببن أخويكم ﴾ واستدل أيضاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما". فسماهما مسلمين مع النوعد بالنار". (فتح البرى ، كتاب الإيمان ، باب: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين ﴾: ١١٢١١، قديمى)

﴿ وَإِن طَالَعْتَانَ مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. و بهذا استدل البخاري و غيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت". (تفسير ابن كثير، الحجرات ص: ٩) : ١٨ ١/٥ ، دار القلم)

مسلمانوں کو گراہ بھی کرتا ہے اور نیز گراموفون بلجہ اس کے یہاں موجود ہے جس سے عشقیہ غزلیں اور واہیات ابیات بمع اہل خانہ خود بھی سنتا ہے اور دوسروں کو بھی ساخ کی ترغیب ویتا ہے۔

یوزکوۃ کے معالملے میں ابخل الناس ہو، ہزاروں روپے جو کہ اس کے بنک میں بہتے ہیں ان کا سود

بھی کھا تا ہے ، اس کی بہو، بینیاں لیڈی فیشن کی تمیض پہنتی ہیں جس سے قد میں سے او پر کا نصف صدر غیر

مستورر بیتا ہے اور بیخو د ظاہر ہے کہ امراء کے اگر سے غرباء جہلاء کا متاکر ہوٹا لازی ہے الا ماشاء اللہ اور اس

کے بینے و لیا تے نصف سر مونڈ اتے ہیں اور نیم رکھواتے ہیں اور ہیڈ پتلون وغیرہ لباس مشابہ نصاری ہیئے

ہیں ، اور ایک ڑید کا بیٹا جس نے بی اے تعلیم انگلش کی ذکری حاصل کی ہے وو کہتا ہے کہ میں اسلام پر بیسیوں

میں ، اور ایک ڈید کا بیٹا جس نے بی اے تعلیم انگلش کی ذکری حاصل کی ہے وو کہتا ہے کہ میں اسلام پر بیسیوں

مینے ہیں ۔

زیداس فرزندگی قابلیت پرانتهائی نازاں ہا ورخو دزید ساٹھ سال ہے بھی زائد کا بوڑھا ہو کراپئی سفید داڑھی ہر جبی جڑے موطر تا ہے، ہفتہ عشرہ میں نمازیں صرف ایک دوہی پڑھتا ہے گرمسلمانوں کا رہنما بنتا جا ہتا ہے، اپنی پارٹی الگ بنانے کے واسطے سلمانوں میں تشت وافتراق پیدا کرتا ہے، اہام معجد ہا بنا جا ہتا ہے بغیراس کے کوئی اہام معجد میں رہنے نہیں پاتا، اس لئے اس گتاخ کو ہراستاذا ہام معجد کی بد دعا ہی نصیب ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی اور جبوئی شہادتیں اور تکبراس کا خاصد ہے اور بے انسانی کا بیعالم ہے کہا تھی بھی یوی کو بے گناہ جس سے اس کا ایک پسر بھی ہے اپنے گھرے آگال دیا، دخرج دیا اور نبطانی ، مسلم کی سمال کے بعد وہ بیچاری معاقد اپنے والدین کے بیہاں ہے فوت ہوگئی۔ اور جو مبلغ شرک و بدعت کو ممال کے بعد وہ بیچاری معاقد اپنے والدین کی بیہاں ہے فوت ہوگئی۔ اور جو مبلغ شرک و بدعت کو منانے کی درخواست کرتے ہیں اس کا پہلا دشمن یہی ہوتا ہے، جب کی مسلم کو حوالہ کتب فقد سے دیا جائے تو اپنی فقتہائے کرام کو جھوٹا گہتا ہے اور جب قرآن میں دید ہے ترک موالات مسلمانوں کو ضروری ہے یانہیں؟ بی بات منوا تا ہے۔ تو کیا شریعت مطہرہ میں زید ہے ترک موالات مسلمانوں کو ضروری ہے یانہیں؟ مستفتی: نذیر شیمین راد لینڈی پنجاب۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

### الیا شخص نہایت خطرناک ہے(۱) وہل اسلام کواس ہے دورر بنالازم ہے(۲) ورنداس کے زہریلے

(۱) قوله رحمه الله : "قطرناك بين مقاما قول السائل : "تقويرول ومباح بناكراليخ " فبان أخذ التصاوير حرام موتكبه موعود بأشد العذاب بنص الحديث الشريف: "عن سعيد بن أبى الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنها إذ جاء ه رجل فقال: يائبن عباس! إنى رجل، إنما معيشتى من صنعة بدى، و إنى أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عسلى الله تعالى عليه وسلم ، سمعته يقول: "من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبداً". الحديث .

"و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أشد النباس عدّاباً بوم النقيامة من قتل نبياً، أو قتله نبى،أو قتل أحد والديه، والمصورون، و عالم لم ينتفع بعلمه". (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس، باب التصاوير، الفصل الثالث: ص: ٣٨٦، ٣٨٠، قديمى)

قال الملاعبي القارى رحمه الله تعالى: "قال أصحابنا وغيرهم من العلمآء: تصوير صورة المحبوان حرام شديد الشديد المذكور في الحبوان حرام شديد الشديد المذكور في الأحاديث ، سواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذلك". (المرقاة شرح المشكوة ، كتاب اللباس ، باب التصاوير ، الفصل الأول: ٢٢١/٨، رشيديه)

وأماقوله: "شراطام پرشيول تكتي ييال المخ" فمن جملة ألفاظ الكفر، و من جملة إهافة الشرع، و قد نص الفقهاء أيضاً بكفر هذا المرتكب، و في شرح الفقه الأكبر للقاري: "و في التتمة : من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها، كفر". (فصل في العلم والعلماء: ص: ١٤٣٠، قديمي)

(٢) "عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للموجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". التحديث. (مشكواة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهي عنه من التهاجر و التقاطع الخ، ص : ٢٤٣، قديمي)

قال المسلاعلى النقارى رحمه الله تعالى تنحته . "قال الخطابي. وحرس للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلّته، ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى ، فيجور فه ق ذلك . وفي =

اثرات سے ایمان کا خطرہ ہے، دین اسلام کے علاوہ آئ کوئی دین حق موجود نیمیں، نجات صرف اسلام میں مخصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاارشاد ہے: ﴿و من يبتغ غير الإسلام ديناً، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من البحاسرين﴾ (1)\_فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود كتكوي عفاالله عتمعين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهارييور ٢١/٣ هـ-

الجواب سعيدا حمرغفرله مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور ..

صحیح:عبداللطیف مدرسه مظاہرعلوم سہار نیور، ۹/ رہیج الثانی/ ۲۱ ه۔

جابل بدعقيده كي اصلاح كاطريقه

سدوال[٣٠٨]: ایک مخص اعتقا و باطله رکھتا ہے، مثلاً کسی کام کی ابتدا میں چوگلزیاں ویکھتاہے کہ بیہ وقت اچھاہے یا برا، جس طریقه پر کہ غیر مسلم ویکھتے ہیں ، اور کنواں کھدواتے وقت تاریل کا غیروں کے پاس مجوز نااوراس پراعتقا ورکھنا، اور جب تحقیق کی گئ توجواب میں کہتا ہے کہ میں تو ما تناہوں، چاہے تم مانویا ندمانو جتی کرلا کیوں کی ذھعتی میں بھی خصوصی طور پراس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اب ایسے شخص سے تعلقات رکھنا اوراس کے کہاں کھانا چینا کہ اور ایسا شخص جواعتقا و باطله رکھتا ہوتواسے وین کے کسی کام میں بڑا بنانا کیسا ہے؟
الہ جو اب حامداً و مصلیاً:

بدلميبي ہے كەنىلم دين حاصل ہے، ندائل حق علماء كى صحبت ميسر ہے، جس كى وجدے اليي غلط چيز وال

= حاشية السيوطى على المؤطا: قال ابن عبدالبر: ........ وأجمع العلمآء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه او يدخل مضرة في دنياه ، يجوز له مجانبته وبُعده ، ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه ، .... فإن هجرة أهل الأهوآء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه النوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ، كتاب الأدب ماينهي من التهاجر والتقاطع الخ: ٨ / ١٥٥٨ ، وشيديه)

(١) (آل عمران: ٨٥)

قبال العلامة الآلوسي تبحث الآية المذكورة: "والإسلام قبل: التوحيد والانقباد، وقبل: شريعة نبينا عليه السلام، بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم غير شريعته، فهو غير مقبول عنه". (روح المعانى: ٢١٥/٣؛ دار إحباء التراث العربي بيروت)

میں مبتلا ہے، ایسے آ دی پرفتوی لگا کر تعلق منقطع کر دینا عامة مفید نہیں ہوتا، بلکہ مضر ہوتا ہے کہ ضد قائم ہوجاتی ہے، پھر حق کے ماننے اور سننے کی صلاحیت ہی ختم ہوجاتی ہے، اس لئے زمی اور شفقت سے اس کو سمجھا یا جائے اور کسی تدبیر ہے بھی اس کو تبلیغی جماعت میں بھیج ویا جائے، ماحول بد لنے سے انشاء اللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبيرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبيند، ١٩٠/٨ ١٣٩٩ هـ-

